







# سنن نسائی شریف جلد ﴿ ﴿

|            |                                                |     | 17         | •                                            |    |
|------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|----|
| شنحير      | إب                                             |     | صغحه 🏻     | باب                                          |    |
|            | حضرت ابن عباس والفؤة كى حديث مين حضرت          | \$  | rr         | (۲۲) کتاب الصیام                             |    |
|            | عمرو بن دینار ٹھٹا پر راویوں کے اختلاف کا      |     |            | روز ول کا ثبوت                               | 63 |
| -4         | بيان                                           |     |            | ماہِ رمضان المبارك ميں خوب سخاوت كرنے        | 0  |
|            | حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں         |     | <u>۲</u> ۷ | ئے فضائل                                     |    |
| 72         | کے اختلاف ہے متعلق                             |     | řΛ         | رمضان کی فضیات                               | 0  |
|            | مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور حدیث عائشہ        |     |            | اس حدیث مبارکه میں امام زهری میند پر         | 0  |
|            | طی شن مصرت زہری میں پید پر راولوں کے           |     | <b>79</b>  | راویوں کےاختلاف کے متعلق احادیث              |    |
| PA         | اختلاف ہے متعلق                                |     |            | اس حدیث میں حضرت معمر بدایفیز پر راو یوں     | 0  |
|            | اس سلسله میں حضرت ابن عباس پھھ کی              | 3   | ۳.         | کے اختلاف کے متعلق احادیث                    |    |
| <b>179</b> | حدیث ہے متعلق                                  |     |            | ماہِ رمضان کوصرف رمضان کہنے کی اجازت         | ₩  |
|            | حضرت سعد بن ما لک طبیقی کی روایت میں           | 3   | rr         | ا ہے متعلق                                   |    |
| ۴٠.        | حضرت اساعیل سے اختلاف                          |     |            | اگر جا ندو کیھنے کے شمن میں ملئوں میں اختلاف | 69 |
|            | حضرت ابوسلمه کی حدیث میں کیجی ٰبن ابی کثیر پر  | 9   | <b>rr</b>  | 97                                           |    |
|            | اختلاف<br>بر بر .                              |     |            | رمضان کے جاند کے لیے ایک آ دمی کی گواہی      | 0  |
| ۲۲         | اسحری کھانے کی نصیات                           | 0   | ماسة       | کائی ہے                                      |    |
|            | اس حدیث میں عبدالملک بن ابی سلیمان کے          |     |            | اگرفضاابرآ لود ہوتو شعبان کےمیں دن پورے      | 0  |
|            | متعلق راویوں کااختلاف                          |     |            | كرنا اور حضرت ابو ہررہ وٹائٹو سے تقل كرنے    |    |
| ۳۳         | اسحری میں تاخیر کی نضیات                       | €3  | ra         | والول كانشلا <b>ف</b><br>م                   |    |
|            | نماز فجر اور سحری کھانے میں ٹس قدر فاصلہ ہونا  | 6,3 |            | اس حدیث شریف میں راوی زہری ہیئات کے ا        | 8  |
| wh         | ا جا ہے؟                                       |     |            | اختلاف ہے متعلق                              |    |
|            | ای حدیث میں ہشام اور سعید کا قنادہ کے<br>منعات | Û   |            | اس حدیث شریف میں عبیداللہ دلٹنیز پرراویوں    |    |
|            | متعلق اختلاف                                   |     | ۲۲         | ا کا نتلاف ہے متعلق                          |    |







| صفحه | باب                                            |          | مفحه | باب                                               |             |
|------|------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------|
| عد   | اورنضر بن شيبان برراويون كااختلاف              |          |      | سيدوعا تشصديقه ولفا كي حديث مين سليمان            | #35<br>507  |
| ۵۸   | روزوں کی نضیلت                                 | 0        | ra   | بن مبران کے متعلق راویوں کا اختلاف                | 673         |
| 4.   | راوي حديث پراختلاف كابيان                      | 0        |      | سحری کھانے کے فضائل                               | 용           |
|      | حضرت ابوامامه کی حدیث محمد بن یعقوب پر         | 3        | ۲٦   | سحری کے لیے بلانا                                 | <b>S</b>    |
| 75   | اختلاف                                         |          |      | سحرى كوشيح كاكصانا كهنا                           | <b>(3</b> ) |
|      | جوفخص راوخدامیں ایک روز ہر کھے اور اس سے       | <b>a</b> |      | ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق؟               | 0           |
|      | متعلق حديث مين سبيل بن ابي صالح بر             |          |      | سحري ميں ستواور تھجور کھانا                       |             |
| ٨٢   | اختلاف                                         |          |      | تفییر ارشاد باری تعالی: ﴿ وَ كُلُوا وَالشَّرْبُوا | ට           |
|      | ز رِنظر اعادیث میں حضرت سفیان توری پر          | 0        | rz   | حَتَّى يُتَبِينَ ﴾ آخرآ يت تك                     |             |
| 49   | راويون كالختلاف                                |          | M    | فجر کس طرح ہوتی ہے؟                               | 0           |
| ۷٠   | سفرمیں روز ہ کی کراہت                          |          | r9   | ماورمضان كااستقبال كرنا كيساب؟                    | 0           |
|      | اس سے متعلق تذکرہ کہ جس کے باعث                | 3        |      | اس حدیث میں ابوسلمہ ریافیز پر راوبوں کا           | 8           |
|      | آ پِسَالُهُ ﷺ نے اس طرح ارشاد فر مایا اور حضرت |          |      | اختلاف                                            |             |
|      | جابر طالفیٰ کی روایت میں محمد بن عبدالرحمٰن پر |          |      | اس سلسله میں حضرت ابوسلمه رضی الله تعالیٰ عنه     | 0           |
| 41   | اختلاف                                         |          | ۵۰   | کی صدیث                                           |             |
|      | ز رینظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے          | 9        |      | حضرت محمد بن ابراہیم میں پر راویوں کا             | 0           |
|      | اختلاف كاتذكره                                 |          |      | اختلاف                                            |             |
| 24   | سابقه حدیث میں ذکر کر دہ مخض کا نام            | <b>a</b> |      | اس حدیث میں خالد بن معدان کے متعلق                | 0           |
| 20   | مسافر کے لیے روز ہ معاف ہونے سے متعلق          | ٥        | ٥٢   | اختلاف                                            |             |
|      | ز رِنظر حدیث میں حضرت معاویه بن سلام اور       | 유        | ٥٣   | شک کے دن کاروزہ                                   | 0           |
| ۷٣   | حضرت على بن مبارك براختلاف                     |          |      | شک کے دن کس کے لیے روز ہ رکھنا درست               | 0           |
| 144  | بحالت سفرروزه نهر کھنے کی فضیلت                | 8        |      | <i>بخ</i> :                                       | ,           |
|      | وورانِ سفر روزہ ایبا ہے جیسے مکان میں بغیر     | 3        |      | ائمان واحتساب كے ساٹھ ماور مضان میں دن            | 0           |
| ۷۸   | روزہ کے رہنا                                   |          | ۵۳   | كوروز ه ركضے والا اور رات كو قيام كرنے والا       |             |
|      | بحالت ِسفرروز ه رکھنا                          | S        |      | ز رِنظر حدیث مبار که میں حضرت ابن الی کثیر        | 0           |







| غحه  | تاب                                                         | Ī        | غي  | اباب                                                                                     |              |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Λ2   |                                                             |          | ۷9  |                                                                                          | <i>(</i> -2) |
|      | سے میں منوب<br>مفرت هفصه براتون کی حدیث میں راو یول         |          | -   | راون حدیث مسورے احمالات سے سے استار کے احمالات میں حضرت استار میں عمرو کی روایت میں حضرت | (1.3<br>(2.3 |
| 9.   |                                                             |          | 1 1 |                                                                                          | Û            |
| 90   | w  ***                                                      |          |     | اسلیمان بن بیار کے متعلق راویوں کا اختلاف                                                |              |
|      | ستر عن او دولية المصارور ه<br>رسول الله مثل في أي كاروزه!   | 775      | AF  | حضرت حمزه والنيخ كي روايت مين حضرت                                                       | 3            |
|      | ر سول الله کاروره.<br>زیر نظر حدیث مبار که میں عطاء راوی پر |          | 1   | عروه دلاتنوز پراختلاف                                                                    |              |
| 91   |                                                             | (3)      |     | اس حدیث میں حضرت ہشام بن عروہ پر                                                         | <b>(3)</b>   |
| 99   | اختلاف<br>ہمیشہ روز در کھنے کی ممانعت                       |          |     | اختلاف ہے متعلق                                                                          |              |
|      |                                                             |          |     | ز برنظر حدیث مبارکه میں حضرت ابونضرہ پر                                                  | 3            |
|      | زیر نظر حدیث مبارکه میں راوی غیلان پر<br>                   |          | Ar, | اختلاف ہے متعلق                                                                          |              |
|      | اختلاف                                                      |          |     |                                                                                          | 9            |
|      | پے در پے روز ہے رکھنا                                       |          |     | ہے کہ وہ کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن نہ                                                  |              |
| *1   | وودن روزه رکھنااورا کیک دن ناغه کرنا                        |          |     | ر کھے                                                                                    |              |
|      | ایک دن روز ه رکهنا اورایک دن افطار کرنا کیسا                | 0        |     |                                                                                          | 0            |
| 100  | ? <del>`</del>                                              |          | ۸۴  | کریے تو روز ہ تو ڑسکتا ہے                                                                |              |
|      | روزوں میں کی بیشی سے متعلق احادیث                           |          |     |                                                                                          | <b>⊕</b>     |
| 1+2  | مبارکہ                                                      |          |     | کی معافی ہے متعلق احادیث                                                                 |              |
| 1+4  | ہر مہینے میں دس روز ہے دکھنے کا بیان                        | 유        |     | ﴾ آيت كريمه: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً                                   | <b>a</b>     |
| I+A  | ہر ماہ پانچے روز ہے ہے متعلق احادیث                         | <b>3</b> | ۸۵  | طَعَامُ مِنْكِيْنِ ﴾ كَيْفْسِركابيان                                                     |              |
| 1+9  | ہر ماہ جا روز بے رکھنا                                      | 유        | ۲۸  | و حائضه کیلئے روز ہ ندر کھنے کی اجازت                                                    | 3            |
|      | ہر ماہ میں تین روز بے رکھنے کے متعلق                        | <b>#</b> |     | ﴾ احائضہ جب پاک ہوجائے یا ماہ رمضان میں                                                  | 3            |
|      | حفزت ابو ہر رہ ہ اللہ کی حدیث میں حضرت                      | <b>a</b> |     | سفرے واپسی ہو جائے جبکہ ون باقی ہوتو کیا                                                 |              |
| 11+  | عثان ولفنوز پراختلاف                                        |          |     | كرناطي يي؟                                                                               |              |
| 111  | ہر ماہ میں تین روزے کس طرح رکھے جا کیں؟                     | 용        |     | . / " ( /                                                                                | 3            |
|      | زیر نظر حدیث مبارکه میں موی بن طلحه پر                      | <b>a</b> | - 1 | میں نفلی روزہ رکھنا درست ہے؟ روزہ کی نیت                                                 |              |
| 1111 | اختلاف                                                      |          | Ĺ   | اورسیدہ عائشہ مِنْ بنا کی حدیث میں طلحہ بن یمج                                           |              |







| صفحه | باب                                                | -          | صفحه  | باب                                               |          |
|------|----------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| 124  | مال ودولت کی ز کو قادان کرنے ہے متعلق              | 2)         | IIA   | ا یک ماه میں دوروز ہے رکھنا                       | O        |
| 12   | کھچوروں کی ز کو ۃ                                  | (1)<br>(1) | 114   | الله المراكب الزكوة                               |          |
|      | کیبوں کی ز کو ق <sup>ے متعل</sup> ق                | J          |       | فرضيت زكوة                                        | 100 J    |
|      | ُ غلوں کی زکو ۃ ہے متعلق                           | 63         |       | ز کو ۃ ادانہ کرنے کی وعیداورعذاب ہے متعلق         | \$       |
| IFA  | کس قدر دولت میں ز کو ۃ واجب ہے؟                    | <b>a</b>   | 114   | الحاديث                                           |          |
|      | عشر کس میں واجب ہے اور بیسواں حصہ کس               | 0          | 171   | ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کے متعلق                   | હે       |
|      | اميں؟                                              |            | IFF   | ز کو قادانہ کرنے والے کے لیے وعید                 | ₿        |
|      | انداز أجيموڑنے والائس قدر چھوڑے؟                   | €          |       | اوننۇن كى ز كۈ ة                                  | <b>©</b> |
|      | آية كريمه: ﴿ وَلَا تَيَّمُّنُوا الْخَبِيْثُ مِنْهُ | 0          | الازم | ز کو ق نہ دینے والے ہے متعلق احادیث<br>سیر        | ₩        |
| 100  | ود ود<br>تنفِقونَ﴾ كي تفسير                        |            |       | گھریلو استعال والے اونٹوں پر زکو ۃ معاف           | 0        |
|      | کان(معدنیات) کی ز کو ۃ ہے متعلق                    | 0          | ۱۲۵   | <del>-</del>                                      |          |
| IM   | شهدى زكوة                                          | 0          | 174   | گائے بیل کی ز کو ۃ ہے متعلق                       | 유        |
| Irr  | صدقهٔ فطرکے بارے میں احکام                         |            |       | گائے بیل کی ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کی سز ا        | 0        |
| 100  | ماہِ رمضان کی زکو ۃ غلام اور باندی پرلازم ہے       | 0          |       | بمربوں کی زکو ۃ ہے متعلق                          |          |
|      | نابالغ پررمضان کی زکو ۃ                            | 6          |       | بكريوں كي زكو ة ندادا كرنے كے بارے ين             | £3       |
|      | ليعنى نابالغ كأصدقة الفطر صدقة فطر مسلمانون        | 0          |       | مال و دولت کو ملا نا اور ملے مال کوا لگ کرنے کی   | 8        |
|      | پر ہے نہ کہ کفار پر                                | +          |       | ممانعت                                            |          |
| 166  | مقدارصدقة الفعر                                    | G          |       | ز کو ۃ نکالنے والے کے حق میں دعائے خیرے<br>مقالمہ | 3        |
|      | ز کو ۃ فرض ہونے ہے قبل صدقہ فطرلا زم تھا           |            | 1100  | متعلق                                             |          |
| 100  | صدقه فطرمی تننی مقدار میں غلدادا کیاجائے؟          | <b>(</b>   |       | مصدق کی جانب سے زکو ہوصولی میں زیادتی             | 0        |
|      | صدقه فطرمیں تھجور دینے سے متعلق                    | 0          | 1111  | دولت کاما لک خود ہی زکو ۃ لگا کرادا کرسکتا ہے     | 9        |
| 164  | صدقه فطرمين انگوردي عص تعلق                        | <b>a</b>   | 177   | گھوڑوں کی زکو ۃ کے متعلق<br>سریب                  | 0        |
|      | صدقه فطرمين آثادينا                                | <b>a</b>   | 150   | غلاموں کی ز کو ۃ ہے متعلق                         | 0        |
| 102  | صدقه فطرمين گيهون اداكرنا                          | ₿          |       | چاندی کی ز کو ہے متعلق<br>ماریک                   | 0        |
|      | سلت صدقه فطرمین دینا                               | 3          | ١٣٩   | زیوری ز کو ۃ کے متعلق                             | 0        |







| صفحه | باب                                        |                              | مفحه | ب ل ب                                          |            |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------|------------|
| 141  | برحساب صدقه خيرات نكالنا                   | 7.5                          | 102  | صدقه فطرمين جوادا كرنا                         | Ó          |
| 145  | قليل صدقه بي متعلق                         | Ç                            | 10A  | صدقه فطرمين بنيردينا                           | 8 to       |
|      | ففيات صدق                                  | 34.54<br>7 <sub>10</sub> .75 |      | ساع کی مقدار                                   | 57         |
| 140  | صدقہ خیرات کرنے کی سفارش ہے متعلق          | -C-                          |      | صدقه فطریس وقت دیناافضل ہے؟                    | 67.        |
|      | صدقه كرنے ميں فخر ہے متعلق احادیث          | 03                           |      | ایک شہرہے دوسرے شہرز کو ۃ منتقل کرنے کے        | <i>6</i> 3 |
|      | کوئی ملازم یا غلام آقاکی مرضی سے صدقہ      | 0                            | 1179 | بارے میں                                       | ,          |
| 144  | خيرات نكالي                                |                              |      | جس وقت ز کو ق دولت مند شخص کو ادا کر دی        | 0          |
|      | خفيه طريقه سے خيرات نكالنے والا            |                              |      | جائے اور بیلم نہ ہو کہ بیخص دولت مند ہے        | İ          |
|      | صدقه نكال كراحسان جتلانے والے كے متعلق     | G                            | 10.  | خیانت کے مال سے صدقہ دینا                      | €3         |
| AFI  | ما تكنيه والشخص كوا نكار                   |                              |      | کم دولت والاشخص کوشش کے بعد خیرات              | £3         |
|      | جس شخص ہے سوال کیا جائے اور صدقہ نہ دے     | O                            | 121  | كريقواس كاأجر                                  |            |
|      | جوآ دمی الله عز وجل کے نام سے سوال کرے     | 0                            | 100  | اُو پر والا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ کی فضیلت  | 8          |
|      | اللّٰه عز وجل کی ذات کا واسطه دے کرسوال ہے | 0                            | 150  | اُوپروالا ہاتھ کونسا ہے؟                       |            |
|      | متعلق                                      |                              |      | نيج والا (يعني صدقه لينے والا) ماتھ            | 0          |
|      | جس شخص سے خدا کے نام سے سوال کیا جائے      | W.                           |      | اس طرح کا صدقه کرنا که انسان دولت مند          | £3         |
| 144  | لىكىناس كوصدقه نيديا جائے                  |                              |      | رہےافضل ہے                                     |            |
| 14.  | صدقه دینے والے کا اُجروثواب                | 0                            | 100  | ز رِنظر حدیث شریف کی تغییر                     | 83         |
| 121  | مسكين س كوكہا جا تا ہے؟                    | 0                            |      | اگر کوئی آ دمی صدقه ادا کرے اور وہ خودمختاج ہو | 8          |
| 141  | متكبر فقير سے متعلق احادیث                 | 0                            |      | توأس شخص كاصدقه والبس كرديا جائے               |            |
|      | بیوہ خواتین کے لئے محنت کرنے والے مخص کی   | <b>3</b>                     | 101  | غلام کےصدقہ کرنے ہے متعلق                      | 0          |
|      | فضيلت كے متعلق                             |                              | 104  | ا اً رعورت شوہر کے مال سے خیرات کرے؟           | 43         |
|      | جن کو تالیف قلب کے لئے مال دولت دیا        | G                            | IDA  | عورت شوہر کی بلاا جازت صدقہ نہ کرے             | 0          |
| 120  | جاتے.                                      |                              |      | فضيلت صدقه                                     | 0          |
|      | اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہوتو اس | 8                            | 109  | سب سے زیادہ افضل کونساصد قہ ہے؟                | 3          |
| 128  | کیلئے اس قرض کیلئے سوال کرنا درست ہے       |                              | 14.  | سنجوسآ دمي كاصدقه خيرات كرنا                   | 0          |







| صفحه | باب                                            |   | صفحه | باب                                                |      |
|------|------------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------|------|
| 11/4 | نہیں ہے                                        |   | 140  | يتيم كوصد قد خيرات دينا                            | 63   |
| JAA  | اگرصدقهٔ نسی مخض کے پاس ہوکرائے؟               | 0 | 144  | رشته دارول كوصدقه دينا                             | , C. |
|      | صدقه خیرات میں دیا ہوا مال کا دوبارہ خریدنا    | ् | 122  | سوال کرنے ہے متعلق احادیث                          | €3   |
|      | کیاہے؟                                         |   | 144  | نیک لوگوں ہے سوال کرنا                             | ¢β   |
| 190  | المبني كتاب مناسك الحج                         |   |      | بھیک سے بچتے رہنے کا حکم                           | 9    |
|      | ا<br>فرضیت دو جوبِ حج                          | 0 | 3    | لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت سے متعلق            | 8    |
| 191  | عمرہ کے وجوب ہے متعلق                          | € | 149  | دولت مندکون ہے؟                                    | 1    |
|      | حج مبرور کی فضیلت                              |   | 1/4  | لوگوں ہے لیٹ کر مانگنا                             | €    |
|      | فضيلت فتحج سے متعلق                            |   |      | لوگوں سے لیٹ کرسوال کرنا<br>ش                      | 유    |
| 195  | فضيلت عمره سيمتعلق احاديث                      | 0 |      | جس شخص کے پاس دولت نہ ہولیکن اس قدر                | 0    |
|      | الحج کے ساتھ عمرہ کرنے ہے متعلق                | 0 | IAI  | مالیت کی اشیاموجود ہوں                             |      |
|      | اس مرنے والے کی طرف ہے جج کرنا کہ جس           | 0 |      | كمانے كى طاقت ركھنے والے شخص كے لئے                | 0    |
|      | نے مجج کی منت مانی ہو                          |   |      | سوال کرنا<br>س                                     |      |
|      | اس مرنے والے کی جانب سے حج کرنا کہ جس          | 0 | IAT  |                                                    | 0    |
| 191  | نے جج نہادا کیا ہو                             |   |      | ضروری شے کے لئے ما تگنے کا بیان                    | 끊    |
|      | اگرکوئی آ دمی سواری پرسوار نبیس ہوسکتا تو اس ک | 3 |      | او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہونے        | 0    |
| 190  | جانب ہے جج کرنا کیسا ہے؟                       |   | IAT  | متعلق                                              |      |
|      | جوکوئی عمرہ نہادا کر سکے تواس کی جانب سے عمرہ  | 유 |      | جس کسی کوالڈعز وجل بغیر مائے عطافر مائے            |      |
|      | کرناکیہاہے؟                                    |   |      | آ پِ مُثَلِّقَةً مُ کے اہل وعیال کوصدقہ لینے کیلئے | £    |
| 192  | الحج قضا كرنا قرضهادا كرنے جبيباہ              |   | PAL  | مقرر کرنے ہے متعلق احادیث                          |      |
|      | عورت کامرد کی جانب سے مج اداکرنا               |   |      | کسی قوم کا بھانجا ای قوم میں شار ہونے ہے           | 0    |
|      | مرد کا عورت کی جانب سے مج کرنے ہے              | 3 | 114  | متعلق                                              |      |
|      | متعلق                                          |   |      | لسى قوم كا آزاد كيا ہوا غلام (يعني مولى) جھي       | 0    |
|      | والدى طرف سے بڑے بیٹے کا حج کرنامستحب          | 8 |      | ان ہی میں ہے                                       |      |
|      | <u> </u>                                       |   |      | صدقہ خیرات رسول کریم مَنْ الْقَیْرُمُ کے لئے حلال  | 0    |







| صفحه | باب                                       |            | مفحه  | بأب                                         |              |
|------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| F+ 4 | ڈِ الناممنوع ہے                           |            |       | نابالغ بچه کوج کرانے ہے متعلق               | я 5-<br>7, г |
|      | بحالت احرام ٹونی پہننے کی ممانعت سے متعلق | ŵ          |       | جب رسول کریم طاقین مدینه منوره سے حج        | ا ارز        |
|      | بحالت احرام بگرای با ندهناممنوع ہے        | 2.7        | 199   | كرنے كے نظے                                 |              |
| F•A  |                                           | ~><br>~>   |       | الله كتاب المواقيت                          |              |
|      | (محرم کے پاس) اگر جوتے موجود نہ ہوں تو    | <b>a</b>   |       | مدینه منوره کے لوگوں کامیقات                | 0            |
|      | موزے پہنناورست ہے                         |            |       | ملک شام کے لوگوں کامیقات                    | <b>a</b>     |
|      | موزوں کو ٹخنوں کے پنچے سے کا ٹنا          | 유          | ř••   | مصرکے لوگوں کا میقات                        | 0            |
|      | عورت کے لئے بحالت احرام دستانے پہن لینا   | 63         |       | یمن والوں کے میقات                          | T            |
| r• 9 | ممنوع ہے                                  |            |       | نجدوالوں کے میقات                           | 8            |
|      | بحالت احرام بالوں کو جمانے سے متعلق       | 0          |       | اہلِ عراق کامیقات                           | 0            |
| 110  | بوقت احرام خوشبولگانے کی اجازت کے متعلق   |            |       | میقات کے اندر جولوگ رہتے ہوں ان سے          | €3           |
| rir  | خوشبولگانے کی جگہ ہے متعلق                | 8          | r+1   | متعلق                                       |              |
| ric  | محرم کے لئے زعفران لگانا                  | ٥          | r•r   | مقام ذوانحليفه ميں رات ميں رہنا             | 0            |
|      | محرم محص کے لئے خلوق کا استعال            | <b>3</b>   |       | بيداء كے متعلق حديث رسول مَثَاثِينَا مِ     | 0            |
| FIG  | محرم کے لئے سرمدلگانا                     | Đ          |       | احرام باندھنے کے لئے قسل ہے متعلق           | €            |
|      | محرم کے لئے رنگین کپڑے استعال کرنے کی     | 9          | #+ #" | محرم کے عسل سے متعلق                        | 0            |
|      | کراہت ہے متعلق                            |            |       | حالت احرام میں زعفران وغیرہ میں رنگا ہوا    | 8            |
| FIT  | محرم کاسراور چبره ڈھانگئے ہے متعلق        | 3          | 4+14  | کپڑا پہننے کی ممانعت کا بیان                |              |
| V.   | مج إفراد كابيان                           | 9          |       | حالت احرام میں چوغہ استعال کرنے ہے          | 0            |
| riz  | ا حج قران ہے متعلق<br>المحقق میں متعلق    | 유          |       | المتعلق                                     |              |
| TTI  | الحجرمتع كے متعلق احادیث                  | 용          | r•0   | محرم کے لئے قیص پہن لیناممنوع ہے            | <b>a</b>     |
|      | البيك كينج كے وقت فج ماعمرہ كے نام نہ لين | <b>C</b> 3 |       | حالت احرام میں پائجامہ پہننامنع ہے          | <b>3</b>     |
| rra  | ا کے بارے میں                             |            |       | اگرته بندموجودنه ہوتواس کو پانجامه پہن لیما | 0            |
|      | ووسر کے کسی شخص کی نیت کے موافق مج کرنے   | 0          | r+4   | درست ہے                                     |              |
| PFY  | ے متعلق                                   |            |       | عورت کے لئے بحالت احرام (چبرہ پر ) نقاب     | £5           |







| صفحه | باب                                         |            | صفحه ا | باب                                         |                                       |
|------|---------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | ( قربانی کے جانور لیعنی )مدی کے گلے میں یجھ |            |        | أنه وكااح ام بند ولياسة ووساته ميل ج        |                                       |
| F0+  | لٹکانے ہے متعلق احادیث                      |            | FEA    | Carrier land                                |                                       |
|      | اونٹ کے گلے میں ہارڈ النا                   |            | rrq    | ئىنىت تلبىر سے متعلق احادیث                 |                                       |
| H(M) | کر بول کے گلے میں ہاران کانے سے متعلق       | ٠ ٤        | rr+    | تبهيب كوقت آواز بلندكرنا                    |                                       |
| ۲۳۲  | بدی کے گلے میں دوجوتے لاکانے سے متعلق       | در با      | ۱۳۱    | وقت تكبييه                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|      | اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالے تو  | <b>9</b> 3 |        | جس خاتون کونفاس جاری ہووہ کس طریقہ ہے       | <u>.</u>                              |
|      | کیااس وقت احرام بھی با ندھے؟                |            | 727    | لبيك پڙئے؟                                  |                                       |
|      | کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈالنے پر  | Ý.5        |        | اگر کسی خاتون نے عمر ہادا کرنے کے لئے بلبیہ | ٨,٠                                   |
|      | احرام ہا ندھنالا زم ہے؟                     |            |        | پڑھا اور اس کوحیض کا سلسلہ شروع ہو جائے     | !                                     |
| ***  | قربانی کے جانورکوساتھ لے جانے ہے متعلق      | €3         |        | جس کی دجہ ہے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہو       |                                       |
|      | ہدی کے جانور پرسوار ہونا                    |            | rrr    | جائے؟                                       |                                       |
|      | جو شخص تھک جائے وہ مدی کے جانور پرسوار ہو   |            | rra    | حج میں مشر و طانیت کرنا                     | <b>3</b>                              |
| ۲۳۳  | ا سکتا ہے                                   |            |        | شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے؟              | 유                                     |
|      | بوقت ضرورت مدی کے جانور پر سوار ہونے        | ₩          |        | اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی     | S                                     |
|      | کے بارے میں                                 |            |        | شرط ندرکھی ہواورا تفاقاً وہ حج کرنے ہے رک   | į                                     |
|      |                                             | 유          | 777    | ا با کے؟                                    |                                       |
|      | احرام مج توز کراحرام کھول سکتا ہے اس سے     |            |        | قربانی کرنے کے لئے بھیجے گئے جانوروں کے     | S                                     |
| rms  | متعلقه حديث                                 |            | 772    | شعار ہے متعلق                               | -53                                   |
|      | محرم کے لئے جوشکار کھانا جائز ہے اس سے      | 8          | ۲۳۸    | کس طرف ہے شعار کرنا چاہئے                   |                                       |
| FMA  | متعلق حديث                                  |            |        | قربانی کے جانور سے خون صاف کرنے کے          | 3                                     |
| ro.  | محرم کے لئے جس شکار کا کھا نا درست نہیں ہے  | <b>3</b>   |        | بارے میں                                    |                                       |
| POI  | ا گرمحرم شکارکود مکی کر بنس پڑے؟            |            |        | ( قربانی کے جانور کا) ہار بٹنے سے متعلق     | زرع                                   |
|      | اگر محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور غیرمحرم  | ŵ          |        | احاديث                                      |                                       |
| ror  | شكاركر                                      |            |        | قربانی کے جانور کے ہار کس چیز سے بانے       | 7.3                                   |
| ram  | كافئے والے كئے كومحرم كافقل كرنا كيماہ؟     | £ 3.5      | rmq    | جائمیں اِس ہے متعلق                         |                                       |







| صفيا         | باب                                                | ŀ        | صفحه        | باب                                             |          |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| 641          | <i>چاہے</i> ؟                                      |          | rsr         | مانپ کوہلاک کرنا کیماہے؟                        | * *      |
| 1 +++        | مکه فکرمه بین داخل دونے کے بارے میں                |          | ۲۵۲         | چو ہے کو مار نا                                 | ۰        |
|              | رات کے وقت مکہ طرعہ میں داخل ہوئے کے               | · ,      |             | ً رَکٹ او مار نے سے متعلق                       | ξ,3      |
| P 7 P        | بارےمیں                                            |          |             | بچھوکو مار تا                                   | · , , .  |
| ļ            | مكة مكرمه مين كس جانب سے داخل ہوں؟                 | €;;      |             | چیل کو مارنے ہے متعلق                           | €        |
|              | مکہ مکرمہ میں حجنڈا لے کر داخل ہونے کے             | 9        | raa         | كۆپے كۈمارنا                                    | <b>:</b> |
|              | بارے میں                                           |          |             | محرم کوجن چیز وں کو مارڈ النا درست نہیں ہے      | £.       |
| יארץ         | مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا                    | \$ T     |             | محرم کونکاح کرنے کی اجازت سے متعلق              | (3)      |
| 444          | رسول الله منا الله منافقة أكم مك مين واخل بون كاوت | 2,3      | ron         | اس کی ممر نعت سے متعلق                          | 0        |
|              | حرم میں اشعار پڑھنے اور امام کے آگے چینے           | 3        | 102         | محرم کو تیجینے لگا نا                           |          |
| בדז          | مستعلق                                             |          | ran         | محرم کاکس باری کی وجہ سے مجھنے لگانا            | <b>@</b> |
|              | که مکرمه کی تعظیم سے متعلق                         | Ŝ        |             | محرم کا پاؤں پر بچھنے لگوانے کے بارے میں        | €        |
| PYY          | مکه میں جنگ کی ممانعت                              | £3       |             | محرِم کاسر کے درمیان فسدلگوانا کیساہے؟          | <b>O</b> |
| P72          | حرم نثریف کی حرمت                                  | ٥        |             | اگر کسی محرم کو جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہوتو کیا   | <b>a</b> |
|              | حرم شریف میں من جانوروں کو قتل کرنے ک              | <b>3</b> |             | کرناچاہیے؟                                      |          |
| PYA          | اجازت ۽                                            |          |             | اگرمحرم مرجائے تو اُس کو بیری کے پتے ڈال کر     | "        |
|              | حرم شریف میں سانپ کو مارڈ النے سے متعلق            | £.       | 109         | عسل دیئے ہے متعلق                               |          |
| 444          | گرگٹ کے مارڈ النے ہے متعلق                         | 0        |             | ا گرمحرم مرجائے تو اس کو کس قدر کپڑوں میں       |          |
|              | بجچھوکو مار نا                                     | €3       |             | کفن دینا جا ہیے؟                                |          |
| <b>F</b> Z • | حرم میں چوہے کو مارنا                              | 3        | <b>71</b> + | الرمحرم مرجائة تم أس كوخوشبونه لكاؤ             | 유        |
|              | حرم میں چیل کو مار نا<br>                          | 0        |             | اگر کوئی آ دمی حالت احرام میں وفات یا جائے      | ඩ        |
|              | حرم میں کو ہے تو آل کرنا                           | 3        | 111         | تواس كاسراور چېره نه چھپاؤ                      |          |
| F21          | حرم کے شکار کو بھگانے کی ممانعت ہے متعلق           | ٤,3      |             | ا گرمحرم کی وفات ہوجائے تو اُس کا سرنہ ڈ ھانکنا | ٥        |
|              | مج میں آ کے چلنے ہے متعلق                          | 8        |             | عا ہے                                           |          |
| r_ r         | بيت اللدشريف كود كمجركر باتحد ندأ ثهانا            | 3        |             | اگرکٹ شخص کورشمن حج ہے روک دیو کیا کرنا         | <b>;</b> |







|   | صفحه      | ب أب                                          |          | مفحه          | باب                                           |          |   |
|---|-----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|----------|---|
|   | r12       | حجراسودكو بوسدوينا                            | 274      | 1 <u>7</u> r  | " "                                           |          | _ |
|   |           | حجراسودكو بوسدوينا                            | J.,      |               | متجدحرام مين نمازيز هينا كانفيلت              | . ,      |   |
|   |           | بوسه بس طريقة سے دینا جاہيے                   | 1,4      | 121           | خانه عباكي تعمير بي تعلق                      |          |   |
|   |           | طواف شروع کرنے کا طریقه اور حجراسود           |          | 140           | نانه عبديس داخلات متعلق                       | 4 X      |   |
| - |           | کوبوسہ دینے کے بعد کس طرف چینا جا ہے؟         | 0        | 12Y           | خانه کعبه میں نماز ادا کرنے کی جگہ            | · . y    |   |
|   | ۲۸۲       | کتنے طواف میں دوڑ نا حیا ہے                   | 0        | 122           | حطیم ہے متعلق حدیث                            | ڒؽۘ؆     |   |
| 1 |           | کتنے چکروں میں عادت کے مطابق چانا             | 칭        |               | حطيم مين نمازادا كرنا                         |          |   |
|   |           | ع ب                                           |          |               | غانه کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہنے ہے متعلق    |          |   |
|   |           | سات میں ہے تین طواف میں دوڑ کر چلنے ہے        | €3       | 141           | بیت الله شریف میں دُعااور ذکر                 | 6,3      |   |
|   |           | المتعلق                                       |          |               | خانه کعبه کی دیوار کے ساتھ سینداور چېره لگانا | 3        |   |
|   |           | الحج اور عمرے میں تیز تیز چلنا                | 0        |               | فاند کعبہ میں نماز اداکرنے کی جگہ ہے متعلق    | F.       |   |
|   | 11/4      | حجراسود ہے حجراسودتک تیز تیز چلنے ہے متعلق    | 0        | 129           | خانه كعبه كے طواف كى نضيلت                    | 3        |   |
|   |           | ر سول کریم مان این کارے کی وجہ                |          | ľΛ•           | دورانِ طواف ٌ نفتگو کرنا                      | Û        |   |
|   |           | رکن بمانی اور حجراسود کو ہرایک چکر میں حچھونے | 0        |               | دوران طواف گفتگو کرنا درست ہے                 | <b>3</b> |   |
| 1 | ^^        | کے بارے میں                                   |          | PAI           | طواف کعبہ ہروقت محیح ہے                       | <b>S</b> |   |
|   |           | حجر اسود اور رکن ممانی پر ہاتھ پھیرنے سے      | 유        |               | مريض شخص كطواف كعبرك كاطريقه                  | ٥        |   |
|   |           | م معلق                                        |          |               | مردوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنا              | ÷        |   |
|   |           | دومرے دور کن کونہ چھونے سے متعلق              | 0        | ra r          | اونث پرسوار ہوکرخانہ کعبہ کاطواف کرنا         | ಾ        |   |
| ٠ | <b>19</b> | لاکھی ہے حجرا سود کو حچھون                    |          |               | حج افراد کرنے والے مخص کا طواف کرنا           |          |   |
|   | ĺ         | حجراسود کی جانب اشاره کرنا                    | 유        |               | جوكو كى عمره كاحرام بائد ھے اس كاطواف كرنا    | -27      |   |
|   | ,         | آيت كريمه اخُذُوْا زِيْنَتْكُمْ عِنْدَ كُلِّ  |          |               | جو آ دمی حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں ساتھ    | 1.       |   |
| ۲ | 4+        | مشجيد كاشان نزول                              |          | ļ             | ساتھادا کرنے کی نیت کرے اور مدی ساتھ نہ       |          |   |
| ۲ | 91        | طواف کی دور کعات کس جگه برهنی حیا بنیس؟       | C        | M             | لے جائے تواس کو کیا کرنا جاہیے؟               |          |   |
|   |           | طواف کی دور کعات کے بعد کیا پڑھنا جا ہے؟      | 83       |               | قران کرنے والے شخص کے طواف سے متعلق           |          |   |
| · |           | طواف کی دو رکعتوں میں کونیی سورتیں ریز شی     | <u> </u> | <b>17</b> \1" | حجراسود ہے متعلق                              | ·        |   |







| سفحه       | باب                                               |          | مفحه        | باب                                                |                 |
|------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ۳.,,       | <u> </u>                                          |          | rgr         | ن کر                                               |                 |
|            | جو شخص عمرہ ک نیت کرے اور مدی ساتھ لے             | . ',     | ram         | آب زمزم پینے ہے متعلق                              | , :             |
|            | با                                                |          |             | آپ ناچین کاز مرم کفرے ہوکر پینا                    |                 |
| ,          | يوم التروبيد (آتھ ذوالحبہ) ہے پہلے خطبہ دینا      | 7 , 1    |             | صفا کی طرف رسول اللَّهُ فَأَيْرُهُمْ كَا اس دروازے | ₩.              |
| p= p=      | تمتع كرنے والاكب فحج كاحرام باندھے؟               | Ü        |             | ے جانا جس سے جانے کے لیے نکلاجاتا ہے               | į               |
| ļ          | منیٰ ہے متعلق احادیث                              |          |             | صفااور مروہ کے بارے میں                            | 0               |
| F+ 6       | آ ٹھویں تاریخ کوامام نماز ظهر کس جگه پڑھے؟        | 5,3      | 190         | صفا پہاڑ پرس جگہ کھڑا ہونا جاہے؟                   |                 |
|            | منی ہے عرفات جانا                                 | ಼        |             | صفاريكبيركهنا                                      | (C)             |
| r.a        | عرفات روانه ہوتے وقت تکبیر پڑھنا                  | Ç        |             | صفاير 'لا الله إلّا اللهُ ' كهنا                   | <i>\$يَ</i> ع ا |
|            | منی سے عرفات روانہ ہونے کے وقت تبہیہ              | ೦        |             | صفابر ذكر كرنااور دُعا ما نكنا                     | 0               |
|            | بر هنا                                            |          | rgy         | صفااورمروه کی سعی اونث پرسوار جوکر کرنا            | Ð               |
|            | عرفات کے دن ہے متعلق                              | <b>a</b> | <b>19</b> 2 | صفااورمروه کے درمیان چلنا                          | 유               |
| F-4        | ا يوم عرفه کوروز ۵ رکھنے کی ممانعت                |          |             | صفااورمروه کے درمیان رمل                           | <b>a</b>        |
| 1002       | عرفہ کے دن مقام عرفات جلدی پہنچنا                 | 유        |             | صفااورمروه کی سعی کرنا                             | 유               |
|            | عرفات میں لبیک کہنا                               | 1        |             | وادی کے درمیان دوڑ ٹا                              |                 |
| P+A        | عرفات میں نمازے پہلے خطبہ دینا<br>وزیر            | <b>#</b> | raa         | عادت کے موافق چلنے کی جگہہ                         | 유               |
|            | عرفہ کے دن اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھنا<br>مند | ÷        |             | رَمْلِ بُس جُلِهُ كُرِنا جِاہِي؟                   | 유               |
| 'n         | عرفات میں مخضر خطبہ پڑھنا                         | <b>a</b> |             | مروہ پہاڑ پر کھڑ ہے ہونے کی جگہ                    | 유               |
| ļ          | عرفات میں نماز ظهر اور نماز عصر ساتھ پڑھنا        | 3        | <b>199</b>  | مروه بهاز پرئس جگه کفر اهو؟                        | <b>0</b>        |
| m• 4       | مقام عرفات میں دُعاما کیکتے دفت ہاتھ اٹھانا       | 유        |             | قران اور تمتع کرنے والا شخص کتنی مرتبہ سعی         | 끈               |
| <b>P1•</b> | عرفات میں تفہرنے کی نضیات                         | 5        | ,           | ارک:                                               |                 |
| ĺ          | عرفات ہے لوٹے وقت اطمینان وسکون کے                | 5        |             | عمرہ کرنے والا هخص کس جگه بال حجھوٹے               | <i>(</i> )      |
| ااسر       | ا ساتھ چلنے کا حکم                                |          |             | کرائے؟                                             |                 |
| P*1P*      | معرفات ہے روائلی کارات                            | 23       | ۲           | بال کِس طرح کترے جائمیں؟                           | ۍ ځې<br>ا       |
|            | عرفات ہے والیسی برگھائی میں تیام ہے متعمق         | <u>l</u> |             | جو شخفی فج کی نیت کرے اور مدی ساتھ لے              | 23              |







| صفحه  | باب                                         |          | صفحه ا       | باب                                              |            |
|-------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| rra   | جمرهٔ عقبی کی رقی س جُدے کرہ چاہیے!         | , ,      | Mir          | مز دغه میں دونی زیں ملا کر پر حسنا               |            |
| P-2   | کننی کنگری ہے رمی کرنا ریا ہیے؟             | C. ~     |              | خبراتیں اور بچول کو مز دانعہ پہنے بھیج دیتے ہے   |            |
| PP4   | ہرَ مُنْکَری مارتے وقت تکبیر کہن            | .2       | ماما         | متعتن ا                                          |            |
|       | جمرة عقبه كل رمى كے بعد بيك نه سنے ئے متعلق | l .      |              | خوا نین کے لئے مقام مزدلفہ سے فجر سے قبل         |            |
|       | جمرات کی طرف کنگری چھینکنے کے بعد دُعا      | , KT     | rio          | انكلنے كى اجازت                                  |            |
| P72   | کرنے کے بارے میں                            |          |              | مزدلفه مین نماز فجر کب اداکی جائے؟               | ₹ <u>,</u> |
| į     | کنگریاں مارنے کے بعد کون کونسی اشیاء حلال   | ₹,3      |              | جو شخص مقام مز دلفہ میں امام کے ساتھ نماز نہ     | 4.7        |
| PPA   | بوتی میں؟                                   |          |              | £ 0 2                                            | ļ          |
| mra   | كِثُنَ كتاب الجهاد                          |          | P12          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |            |
| rrr   | جہادچھوڑ دینے پروعید                        | 9        |              | مز دلفہ سے دالی آنے کا وقت                       | 1.         |
|       | الشكر كے ساتھ نہ جانے كى اجازت              | ₩        |              | ضعفاء کومز دلفه کی رات فجر کی نمازمنی پر پہنچ کر | 4          |
|       | جہاد نہ کرنے والے مجامدین کے برابرنہیں ہو   |          | ۳۱۸          | پڙ ھنے کی اجازت                                  |            |
| rra   | ا سکتے                                      |          | 1719         | واد کی محسر سے تیزی سے گزرنے کا بیان             | -          |
|       | جس شخص کے والدین حیات ہون اس کو گھر         | 8        | <b>1</b> "r• | <u> حلتے ہوئے لی</u> ک کہنا                      | ,          |
| PP2   | رہنے کی اجازت                               |          |              | کنگری جمع کرنے اوران کے اُٹھانے کا بیان          | ,          |
|       | جس کی صرف والدہ زندہ ہو اس کے لیے           | 0        |              | کنگریاں کوئی جگہ ہے جمع کی جائیں؟                |            |
| ĺ .   | اجازت                                       |          | PTI          | 0, 1010, 011                                     |            |
|       | جان و مال سے جہاد کرنے والے کے بارے         | <b>a</b> |              | جمرات پرسوار ہوکر جانا اور محرم پرسامیرکنا       |            |
|       | میں احادیث                                  |          |              | وسویں تاریخ کو جمرۂ عقبہ پر کنگریاں مارنے کا     |            |
| PPA   | الله کی راه میں پیدل چلنے والوں کی فضیلت    | <u> </u> | rrr          | ا ات                                             |            |
|       | جس آ دمی کے پاؤل برراہ خدامیں جہاد کا غبار  | Ç;       |              | طلوع آفاب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنگریاں           |            |
| p=14. | يرِّ ايو                                    |          |              | مارنے کی ممانعت                                  |            |
|       | جباد میں رات میں جاگئے والی آنکھ کا اُجر و  | S.       | ۳۲۳          | اخواتین کے لئے اس کی اجازت ہے متعلق              |            |
| 144   | ا ثواب                                      |          |              | "، م ہونے کے بعد گنگریاں مارنے سے متعلق          |            |
|       | جہاد کے لئے مبیح کے وقت فضیلت ہے متعلق      | w l      |              | چەدا بول كاڭگرى مارنا                            |            |







| تعنجه        | باب                                               |         | سفحد        | باب                                          |          |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| rar          | القدتعالي كراسة مين زخمي ومنت متعلق               |         |             | بوت شام جباء ك ك ك النافضيات ب               |          |
| ran          | جس وقت دَثْمَن رَثْمُ لِكَائِيةٌ مِن جَمْ حِيثٌ ؟ |         | ا۳۳۱        | متعتق                                        |          |
|              | جس کسی کواُسکی (اپنی ) تلوار بیٹ کرلگ ہائ         |         |             | مجبدین اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے وفد      | * 10     |
| raa          | ٲۅڔۅۄ <sup>ۺ</sup> ؠؠۣڔؠۅؠ؈ <u>ؘ</u>              |         |             | J.                                           |          |
|              | راہِ اللّٰی میں شہید ہونے کی تمنا کرنے ہے         | (A)     |             | الله عز وجل مجامد کی جن چیزوں کی کفالت کرتا  | S        |
| FOT          | متعلق                                             |         | rrr         | ہاں ہے متعلق                                 |          |
| roz          | راہِ خداوندی میں شہید ہونے ہے متعمق               | 13      |             | ان مجامدین کے متعلق جنہیں مال غنیمت نہال     | t)       |
|              | أس مخض كابيان جو كدراه خدامين جباد كرے            | <b></b> | ٣٣٣         | يتي                                          | ;        |
| ran          | اوراس پرقرض ہو                                    |         | 4-L-L-      | جہاد کرنے والوں کی مثال کا بیان              | ₹,}      |
|              | راہِ الٰہی میں جہاد کرنے والا کس چیز کی تمنا      | Ŝ       |             | کونساعمل جہاد کے برابر ہے؟                   | 8        |
| P4.          | 9825                                              |         | rra         | مجاہد کے (بلند) درجے کابیان                  | 0        |
|              | جنت میں کس چیز کی تمنا ہوگی ؟                     | e e     |             | جو کوئی اسلام قبول کرے اور جہاد کرے ایسے     | <b>a</b> |
|              | اس بات كابيان كه شهيد كوكس قندر تكليف موتي        | 0       | FFY         | شخص كا ثواب                                  | 유        |
|              | ?                                                 |         | mr <u>/</u> | جو مخص الله کی راه میں ایک جوڑادے            | 9        |
| m4!          | ا شہادت کی تمنا کرنا                              | (L)     |             | اس مجامد کا بیان جو کہ نام اللی بلند کرنے کے | Ş        |
|              | شہیداوراُس آ دمی کے متعلق جو کہ قاتل تھا ان       | ·       | rca         | لئے جہاد کرے                                 | i<br>!   |
| 1444         | دونوں کے متعلق احادیث                             |         |             | اس شخص کا بیان جو کہ بہادر کہلانے کے لئے     | £3       |
|              | مند کوره بالا حدیث کی تفسیر                       | Û       | P779        | جہاد کر ہے                                   |          |
|              | پېرادىيخ كى فضيلت                                 | \$      |             | جس شخص نے راہ خدامیں جہاد تَو کیالیکن اُس    | 3        |
| -4-          | سمندرمين جہاد کی فضيلت                            | 57      | ra+         | نے صرف ایک رستی حاصل کرنے کی نبیت کی         |          |
| # 10         | بندمين جبادكرنا                                   | 0       |             | اُس غزوہ کرنے والے مخص کا بیان جو کہ         | ę,       |
| P44          | ترکی اور حبثی لوگوں کے ساتھ جہاد ہے متعبق         | ٠<br>*ن |             | مز دوری اورشہرت حاصل کرنے کی تمنار کھے       |          |
| MAY          | كمزور شخص ہے امداد لينا                           | 6.3     |             | جو شخص راہ خدا میں اونٹن کے دوبارہ دورھ      |          |
|              | مجامد کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی فضیلت           | Ç)      | rai         | أتارنے تک جہاد کرےاس کا آجروثواب             |          |
| ٠ <u>-</u> ٠ | راہ خدامیں خرج کرنے کی فضیات ہے متعنق             | V.      | _           | راہ خداوندی میں تیر جھنگنے والوں ہے متعلق    |          |







| صفحه  | باب                                                    |                  | م فحد        | با لب                                              |             |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| P44   | متعلق                                                  |                  | 77_7         | التدكي راه مين صدقه وينه كي فضيلت                  |             |
| 71/2  | زانيے <u>ڪ</u> نکات                                    | ξ <sub>1</sub> 3 |              | مجامدین کی عورتول کی حرمت                          | ,           |
| PAA   | ز نا کارعورتول ہے شادی کرنا مگروہ ہے                   |                  |              | جو شخص مجامد کے گھر والوں کے ساتھ خیانت            |             |
| ۳۹۹   | ( نَكَالَ كَ واسط ) بهترين خوا تين كُونسي بين؟         | ij               |              | <b>←</b> √                                         |             |
| ļ     | ا نیک خاتون سے متعلق                                   | Ę)               | r20          | إلى النكام النكام                                  |             |
|       | زیاده غیرت مندعورت                                     | ÷                |              | نبی سنا فیقیم کا نکاح ہے متعلق فرمان اور ازواج     | 4(%<br>*1   |
|       | شادی ہے بل عورت کود کھنا کیسا ہے؟                      |                  |              | فِنْ أَيْنِ اور ان كے بارے میں جو كداللہ نے        |             |
| ۳9.   | شوال میں نکاح کرنا                                     | \$               |              | اینے نبی منگی تیزم پر حلال فرمائی کیکن لوگوں کے    | Ĉ           |
|       | نکاح کے لیے پیغام بھیجنا                               | 63               |              | لئے خلال نہیں اور اس کا سبب اعز از نبوی اور        | 9           |
| F91   | پیغام پر پیغام بھیجنے کی ممانعت کا بیان                | 0                |              | آ پ <sup>ښان</sup> نيزېرپونسيات مطلع فر مانا ہے    |             |
| ļ     | رشتہ بھیجنے والے کی اجازت سے یا اس کے                  | 0                |              | جو کام الله عز وجل نے اپنے رسول من اللہ کا مقام    | 3.5         |
| rar   | چھوڑنے کے بعدرشتہ بھیجنا                               |                  |              | بلندفر مانے کے لئے آپ تا اُلیّٰ کے اُم رفض فر مائے |             |
|       | اگر کوئی خاتون کسی مرد سے نکاح کا رشتہ بھیجنے          |                  | 122          | اورعام لوگوں کے لئے۔ ام فرمائے؟                    |             |
|       | والے کے بارے میں دریافت کرے واس کو                     |                  | ۳۷۸          | نکاح کی ترغیب ہے متعلق                             | y ~         |
| Far   | بتلاد یا جائے                                          |                  | ۳۸۰          | ر <i>ک</i> نکاح کی ممانعت                          | Đ.          |
|       | اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے سے عورت کے متعلق              | ٥                | i            | جوکوئی گناہ ہے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کرتا         | 7           |
| P-9/~ | مشوره کرے؟                                             |                  | <b>17</b> /1 | ہے تواللہ عز وجل اس کی مدوفر ماتے ہیں              |             |
|       | اپے پیندیدہ آ دمی کے لئے اپنی لڑکی کو نکاح             | 6                |              | کنواری از کیول سے نکاح سے متعلق احادیث             | 0           |
| ۵۹۳ ا | کے لئے پیش کرنا                                        | :                | rar          | رسول مُن تقييم                                     |             |
|       | کوئی خاتون جس ہے شادی کرنا جا ہے تو وہ خور             | 310              |              | عورت کا اُس کے ہم عمر سے نکاح کرنا                 | ٠.          |
| E     | اں سے (ہونے والے شوہر سے) کہہ مکتی                     |                  |              | غلام کا آ زادعورت سے نکاح                          | # +<br>F ., |
|       | <u>~</u>                                               | 1                | <b>7</b> 10  | حب ہے متعلق فرمانِ نبوی مناتیظ                     | ۲.          |
|       | ہے<br>اگرنسی خاتون کو پیغام ِ ٹکاح دیا جائے تو وہ نماز | 7 K              |              | عورت سے س وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس               | 4 +         |
| m94   | یز ھےاوراشخارہ کرے                                     |                  |              | ئے متعلق حدیث                                      |             |
| ma2   | استخاره كامسنون طريقه                                  | 1 h              |              | بانجھ خاتون ہے شادی کے مکروہ ہونے ہے               |             |







| سفحه       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ف            | 0 1                                                                     |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>ح</u> م | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | مفحه         |                                                                         |            |
| ۰۰۰، ۵     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 192          | بنے کاوالدہ کوکسی کے نکاح میں دینا                                      | ~1         |
|            | دو بہنوں کوایک (شخص کے) نکاح میں جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63       | <b>179</b> A | لڑکی کا جھوٹی عمر میں نکاح سے متعلق                                     | \$ 5       |
| داء        | کرنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | m99          | بالغائري كے نكاح ہے متعلق                                               | 7.5        |
|            | چھوپھی اور شیتی کوایک نکاح میں جمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Û        | ۱۲۰۰         | كنوارى سے اس كے نكاح كى اجازت لينا                                      | بۇرىخ      |
|            | بهانجی اور خاله کوایک ونت میں نکاح میں رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(</b> |              | والدكالوكي سے اس كے نكاح سے متعلق رائے                                  | <b>⊕</b>   |
| יווי       | حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | r+1          | لين                                                                     |            |
|            | دودھ کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €3       |              | غیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق                                  | <b>(</b> ) |
|            | جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | اجازت حاصل كرنا                                                         | 1 1        |
| ۳۱۳        | رضاعی بھائی کی بیٹی کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>@</b> |              | کنواری لڑکی ہے منظوری لینا                                              | ! 1        |
| MIM        | كتنادوده بي لينے سے حرمت ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕        |              | اگر والداین ثیباڑی کااس کی اجازت کے بغیر                                |            |
|            | عورت کے دودھ پلانے سے مردسے بھی رشتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | p++          | نکاح کردیے تو کیا تھم ہے؟                                               |            |
| MID        | قائم ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | اگروالداینی کنواری از کی کا نکاح اس کی منظوری                           | 1          |
| حانم       | بڑے کودودھ بلانے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a</b> |              | کے بغیر کردیے                                                           | - 1        |
|            | بے کودودھ پلانے کے دوران بیوی سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63       | سر مهم       | احرام کی حالت میں نکاح کی اجازت                                         | <b>#</b>   |
|            | ار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | احرام کی حالت میں نکاح کرنے کی ممانعت                                   | 0          |
| (°' '+     | عزل کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C)       | f*+∆         | بونت نکاح کونی دُعایر هنامشخب ہے                                        | ₩<br>₩     |
|            | رضاعت کاحق اور اس کی حرمت سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        |              | برے کا کی دو کو وہ ہے<br>خطبہ میں کیا پڑھنا کروہ ہے                     | ₩<br>₩     |
| ا۲۲        | ا مد بث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\sim$   |              | وہ کلام جس سے کہ نکاح درست ہوجا تاہے                                    | ⊕<br>⊕     |
|            | رضاعت میں گواہی کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63       | p-4          | رہا ہا ہے میں اور میں اور ہات ہوت ہوتا ہے۔<br>انکاح درست ہونے کیلئے شرط |            |
|            | والد کی منکوحہ عورت سے نکاح کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8        |              | اس نکاح ہے متعلق کہ جس سے تین طلاق دی                                   |            |
| .          | شخص ہے تعلق حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        | - 1          | ہوئی عورت طلاق دینے والے شخص کے لئے                                     | <b>W</b>   |
| ĺ          | آيت كريمه: والمُعْصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63       | r+4          | ہوں ورک طلال دیے والے س سے سے حال ملال ہو جاتی ہے                       |            |
| 777        | مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كَاتْسِرِكَا بِيانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W        |              | ملاں ہوجاں ہے<br>جس کسی نے دوسرے کے پاس پرورش حاصل                      | 3          |
| ,          | ملکت ایمان کے مہر کے بغیر تکاح کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~        | <b>70.A</b>  |                                                                         | ₩          |
|            | ری یا مہانعت ہے مہر سے بیر کا می رہے کا<br>ممانعت ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W        | 7/1          | کی تو دہ اس پر خرام ہے<br>سی سٹری سختھ سے براج مدیجی ہ                  |            |
|            | المالعت في المالعت في المالعت في المالعت في المالعت في المالعت في المالعة في |          |              | ہاں اور بیٹی کوایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا                             | $\Theta$   |







| صفحه        | باب                                         |            | سفحه         | باب                                                |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|
| ~~q         | دولہاکے پاس بھیجنا                          | 2,7        | ١٣٣٨         | شغار کی فسیر                                       | 47.        |
|             | نوسالداري وشوہرے مكان ير رفصت كرنے          | ₩.         |              | قرآن کریم کی سورتوں کی تعلیم یر نکات ہے            | ۲,۶<br>۱,۰ |
|             | ہے متعلق                                    | ĺ          | ~~~          | متعلق                                              |            |
|             | عالت سفر میں دلہن کے پاس (سہاگ رات          | Ç          | دت           | اسلام قبول کرنے کی شرط رکھ کرنگاح کرنا             | 1          |
|             | کیلئے)جانے ہے متعلق                         |            |              | آزاد کرنے کومبرمقرر کرکے نکاح کرنے سے              | 0          |
| רתו         | شادی میں کھیلنااور گانا کیسا ہے؟            |            | מרא          | متعلق                                              |            |
| WAL         | ا پی لڑکی کو جہز دیے ہے متعلق               | 1          |              | باندی کوآ زاد کرنا اور پھراس سے شادی کرنے          | 0          |
|             | بسترول کے بارے میں                          | <i>-</i>   | ŀ            | میں کس قدر تواب ہے؟                                |            |
|             | حاشيهاورجا زرر كضيء متعلق                   | , <b>3</b> |              | مهرون میں انصاف کرنا                               |            |
| 444         | دولبها کوم بیاور تحفید ینا                  | ()         |              | سونے کی ایک تھجور کی شخصلی کے وزن کے برابر         | 0          |
| 444         | عورتول ہے محبت کرنا                         | 9          | 744          | کے بقدر نکاح کرنا                                  |            |
|             | مرد کا اپنی از واج میں ہے کس ایک زوجہ کی    | ٥          | 44.          | مبركے بغير نكاح كاجائز ہونا                        | <b>a</b>   |
| ۳۳۵         | ِ طرف قدرے مائل ہونا                        |            |              | ایسی خاتون کابیان که جس نے کسی مردکو بغیرمهر       | 0          |
| ~~ <u>∠</u> | ایک بیوی کؤد دسری بیو ایوں سے زیادہ حیا ہنا | ₿          | M.M.M.       | کے خود پر ہبداور محشش کیا                          |            |
| ന്മി        | رشک اور حسد                                 | 0          |              | الس کے لئے شرمگاہ حلال کرنا                        | <b>(</b> ) |
| 60Z         | كالم كتاب الطلاق                            |            | rra          | نکاح متعد حرام ہونے ہے متعلق                       |            |
|             | جو وقت الله تعالیٰ نے طلاق دینے کے کیے      | 유          |              | نکاح کی شہرت آواز اور ڈھول بجانے ہے                | <b>ෙ</b>   |
|             | مقرر کیا ہے                                 |            | ۲۳۲          | المتعلق                                            |            |
| ٩٤٣         | طلاق سنت                                    | 0          | ~ <b>r</b> z | دولہا کو ( نکاح کے موقع پر ) کیاؤ عادی جائے؟<br>شد | <b>a</b>   |
|             | اگر کسی شخص نے حیض کے وقت عورت کو ایک       | 0          |              | جو شخص نکاح کے وقت موجود نہ ہوتو اس کو اس<br>م     | 0          |
| ۳4٠         | طلاق دے دی؟                                 |            |              | ک دُعادی <u>نے سے م</u> تعلق                       |            |
| ۱۲۳         | اغیرعدت میں طلاق دینا<br>ایسی بیشیش         | \$         |              | شادی میں زرد رنگ لگانے کی اجازت سے                 | 유          |
| 1 1         | اگر کوئی شخص عدت کے خلاف طلاق دے            | 9          |              | متعلق                                              |            |
|             | ( یعنی حالت حیض میں طلاق دے ) تو کیا تھم    | ļ          | ۳۳۸          | سهاگ رات میں المیہ کو تحفید دینا                   | 0          |
|             | ?ح                                          |            |              | ہ وشوال میں ( دلہن کوسہاگ رات کے لیے )             |            |







| ش.          | صفح | تاب                                                                              |          |       | ا باب                                             |          |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| -           |     | ا نے کلام کے بارے میں جس کے متعدد معنی                                           | ,        | #     |                                                   |          |
|             |     | ایسے علام کے بارے بیل میں اسے مصروب<br>جوں اگر سی ایک معنی کا ارادہ ہوتو وہ درست |          |       | ایک ہی وقت میں تین طلاق پر وعید ہے متعلق          |          |
| ~           | •   |                                                                                  | 1        |       | ا کے ہی وقت میں تین طلاق و ینے کی اجازت           |          |
| ۳_          | - 4 | بوگا<br>                                                                         |          | ראו   |                                                   |          |
|             |     | اگر کوئی ایک لفظ صاف بولا جائے اوراس سے                                          | ÷        |       | کوئی شخص مورت کو صحبت کرنے سے قبل طلاق            | £3       |
|             |     | وہ مفہوم مرادلیا جائے جو کہ اس سے نہیں نکلتا تو                                  |          | MYG   | رے د                                              |          |
| m           | •   | وه بيار وه                                                                       |          | ראץ   | طلاق قطعی ہے متعلق                                | £        |
|             | -   | ا نقتیار کی مدت مقرر کرنے کے بارے میں                                            | 63       |       | الفظ" المُرُكِ بيَدِكِ" كَتْحقيق                  | <b>a</b> |
|             |     | ان خواتین سے متعلق کہ جن کو اختیار دے دیا                                        | n        |       | تین طلاق دی گئی عورت کے حلال ہونے اور             | 3        |
| m           | ,   | گیااورانہوں نے اپنے شوہر کواختیار دیا                                            |          | 647   |                                                   | ~        |
|             |     | جس وقت شو ہر اور بیوی دونوں ہی غلام اور                                          |          |       |                                                   | <b>#</b> |
|             |     | باندی ہوں پھر وہ آزادی حاصل کر لیں تو                                            |          | PY9   |                                                   |          |
| MAF         | - 1 | ا<br>اختیار ہوگا                                                                 |          |       | اگری با کات کات دادا                              | ⊕        |
| j!          |     | باندی کواختیار دیئے سے متعلق                                                     | £73      |       | کے بغیر ہی) طلاق دیدے                             |          |
|             |     | اس باندی کے اختیار دینے سے متعلق جو کہ                                           |          |       | 1 (2 , ( ) ) ( 3 / 3 / 5                          | 1        |
| MAM         | ı   | آ زادکردی گئی ہواوراس کاشو ہرآ زادہو                                             | 8        | 1°Z+  | متعلق                                             | ₩        |
|             |     | اس مئلہ ہے متعلق کہ جس باندی کا شوہر غلا                                         | 용        |       | اس بات كابيان كداس آيت كريمه كاكيام فهوم          |          |
| MAS         | T   | ے اور وہ آزاد ہو گئ تواس کو اختیار ہے                                            | £13      | Net   | 1                                                 | じ<br>    |
| ۳۸۸         |     | , ,                                                                              |          | M21   | ہاوراس کے فرمانے سے کیا مقصدتھا؟                  | į        |
| <i>P</i> A9 |     | ایلاء ہے متعلق<br>ان متعلق ،                                                     | - (      | 1°21′ | ندکوره بالا آیت کریمه کی دوسری تاویل<br>گیر بیفیز |          |
| į           |     | ظہارے متعلق احادیث<br>خاصہ متعاقب میں                                            | <b>(</b> |       | اگرکوئی شخص ہوی ہے اس طریقہ سے کہے کہ جا          | <b>⊕</b> |
| \ ~91       |     | طلع ہے متعلق احادیث<br>شدہ متعلق                                                 |          | 12m   | تواپنے گھر والوں کے ساتھ مل کررہ لے               |          |
| ram         |     | لعان شردع ہونے ہے متعلق                                                          | 0        | 020   | غلام کے طلاق دینے سے متعلق                        | <b>0</b> |
| 44          |     |                                                                                  | <b>a</b> | የፈዣ   | الرك كاكس عمر ميس طلاق دينامعترب:                 | <b>3</b> |
|             |     |                                                                                  | <b>a</b> | MZZ   |                                                   | ⊋        |
|             | اکی | عورت برتهمت لگائے ان کے درمیان لعان                                              |          |       | ﴾ جو خص اینے دِل میں طلاق دے اس کے متعلق          | <b>3</b> |
| ۲۹۵         |     | صورت                                                                             |          | MZ 9  |                                                   | 3        |







| صفح<br>اصفح | ا                                                                              |       | صفحه        | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ~-          | کریمہ ہے اس میں ہے کون کونی خواتین مشتی                                        |       | ۵۹۳         | لعان كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲,5        |
| 3-4         | ا منید هم من من منطق این من من منطق این من من منطق من منطق من منطق منطق منطق م |       | <b>~</b> 4∠ | امام كا دُعا كرنا كه الساللة تُو مير بي رہبري فريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಚ          |
| ۵۱۰         | جس کے شوہر کی وفات ہو گئی اس کی عدت                                            | 3     |             | پانچویں مرتبقتم کھانے کے وقت لعان کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>;</i> ? |
| ۵۱۲         | عاملہ کی عدت کے بیان میں                                                       | ()    | 179A        | والول کے چبرہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|             | اگر کسی کا شوہر ہمبستری ہے قبل ہی انقال کر                                     | ⊕     |             | امام کالعان کے وقت مردوعورت کونصیحت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63         |
| ۵۲۰         | جائے تو اس کی عدت؟                                                             |       | 799         | لعان کرنے والوں کے درمیان علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G          |
| ,           | سوگ سے متعلق حدیث                                                              |       |             | لعان کرنے والے لوگوں سے لعان کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 유          |
|             | اگر بیوی اہلِ کتاب میں سے ہوتو اُس پر عدت                                      |       | ۵۰۰         | توبه ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ,<br>       | كاحكم ساقط بوجاتاب                                                             | Í     |             | لعان کرنے والے افراد کا اجتماع<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|             | شوہر کی وفات کی وجہ سے عدت گذار نے والی                                        | €     |             | لعان کی وجہ ہے لڑکے کا اٹکار کرنا اور اس کو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
|             | خاتون کو جاہیے کہ وہ عدت مکمل ہونے تک                                          |       | ۵+۱         | کی والدہ کے سپر دکرنے ہے متعلق حدیث<br>اسر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ۵۲۱         | ایخ گھر میں رہ                                                                 |       |             | اگر کوئی آ دمی اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ۵۲۲         | کہیں بھی عدت گذارنے کی اجازت                                                   | 0     |             | لیکن اس کا اراده اس کا انکار کرتا ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|             | جس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کی                                            |       | 0.5         | نچ کاا نکار کرنے پر دعیوشدید کابیان<br>سرکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             | عدت ای وقت ہے ہے کہ جس روز اطلاع                                               |       |             | جبكه كسي عورت كالثو هربيج كالمنكر منه موتو بچداى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|             | طے                                                                             |       | ۵۰۴         | کودے دینا جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             | مسلمان خاتون کے لیے سنگھارچھوڑ دینا نہ کہ                                      |       |             | اندی کے بستر ہونے (لینی باندی سے صحبت)<br>سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ٥٢٣         | بہودی اور عیسائی خاتون کے لیے<br>۔                                             |       | ۵۰۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , m        |
|             | (شوہر کی موت کا)غم منانے والی خاتون کا                                         |       |             | جس وقت لوگ کسی بچہ سے متعلق اختلاف<br>کریں تاہیب میں قرار میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ara         | نگین لباس سے پر ہیز                                                            |       |             | کریں تواس وقت قرعہ ڈالنا<br>لم قیافہ سے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b>   |
|             | ورانِ عدت مهندی نگاتا                                                          | 1     | 0.4         | ا حالات میں ہے کئی ایک کے مسلمان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l l        |
|             | ورانِ عدت بیری کے پتوں سے سر دھونے<br>متدان                                    | - 1   |             | · · · · / C · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ۲۲۵         | ييم متعلق                                                                      | 1     | ۵۰۸         | رے دور رہے ہو تعلیار<br>لع کرنے والی خاتون کی عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . !        |
|             | ورانِ عدت سرمه لگانا<br>د نشر مه انگانا                                        | - 1   |             | ل رہے وہ ملات<br>علقہ خواتین کی عدت سے متعلق جو آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|             | دران عدت (خوشبو) قبط اور اظفار کے                                              | ) (i) | 1_          | المان | (1)        |







|     | ,                       | 2                                         | ·          |       |                                              |          |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------|----------|
|     | سفحه                    | خاخ                                       |            | قحه ا | ہاب                                          |          |
| 6   | ) rr                    | گوڑے کور بیت دینے سے متعلق                |            | DrA   | استعال ہے متعلق                              |          |
| ۵   | ۳                       | گھوڑ ہے کی ڈ عا                           | 9          |       | شوہر کی وفات کے بعد عورت کو ایک سال کا       | 0        |
|     |                         | گھوزیوں کو نچر پیدا کرانے کے لیے مدعوں    | (5)        |       | خرچەادرر بائش دىنے ئے تھم ئے منسوخ ہونے      |          |
|     |                         | ہے جفتی کرانے کے گناہ ہے متعلق            |            |       | ے بارے میں                                   |          |
| ۵   | 44                      | مھوڑ وں کو حیارہ کھلانے کے نواب سے متعلق  | 9          |       |                                              | 유        |
|     |                         | غیر مضمر گھوڑ دن کی گھڑ دوڑ               |            | arg   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | ~        |
|     |                         | گھوڑوں کو دوڑنے کے لیے تیار کرنے سے       |            |       | جسعورت کے شوہر کی وفات ہوگئی تو اس کا        | 9        |
|     |                         | متعلق                                     |            |       | عدت کے درمیان مکان سے نکانا                  | ~        |
| ۵   | గాప                     | شرط کے مال لینے ہے متعلق                  | t)         | ٥٣١   | بائنه كخرجه سے متعلق                         | <b>#</b> |
| اه  | ۲۲                      | جلب کے بارے میں                           |            | orr   | تين طلاق والى حامله خاتون كانان ونفقه        | ₩<br>₩   |
|     |                         | جب سے متعلق حدیث                          |            | orr   | لفظ قرء يم تعلق ارشاد نبوي مَثَالَةً يُرَّمُ | 0        |
|     |                         | مال غنیمت میں سے گھوڑوں کے حصہ کے         |            |       | تین طلاق کے بعد حق رجوع منسوخ ہونے           | (C)      |
| ۵۱  | <u>٧</u>                | یارے می <i>ں</i>                          |            |       | متعلق                                        | $\sim$   |
| ar  | <b>7</b> / <sub>1</sub> | وشي كتاب الاحباس                          |            | مسم   | طلاق سے رجوع کے بارے میں                     | ⊕        |
| Ī   |                         | وتف کرنے کے طریقے اور زیر نظرعدیث میں     | <b>a</b>   | ۵۴۷   | كتاب الخيل (اُلَّيُ كتاب الخيل               | ~        |
| ۵٢  | 4                       | اراوبوں کے اختلاف کا بیان                 |            |       | "l"                                          | <b>a</b> |
| ۵۵  | )                       | مشترك جائيدا دكاوقف                       | <b>a</b>   |       | i / /                                        | <u></u>  |
| ۵۵  | r                       | مبجد کے لئے وقف ہے متعلق                  | 0          | 259   |                                              |          |
| ۵۵  | ٨                       | ﴿ يَثْمُ كُتَابِ الوصايا                  |            |       | 1 2 2 2 2 2 2 3 1                            | <u>a</u> |
|     |                         | وصیت کرنے میں دیر کرنا مکروہ ہے           | <b>a</b>   |       | تىن ياۋل سفىداورايك ياۋل دوسر رىگ كا         | ~        |
| ۲۵  | •                       | كيارسول كريم فالفيظ في وصيت فرما أي تقي ؟ | <b>a</b>   |       | 97                                           |          |
| ۲۵  | ,                       | ایک تہائی مال کی وصیت                     | <b>(</b> ) | ۵۳۰   | )<br>گھوڑوں میں نحوست سے متعلق               | 유        |
|     | ر                       | وراثت ہے قبل قرض ادا کرنا ادراس ہے متعلق  | (i)        |       | 41.50                                        | <u></u>  |
| ٥٢۵ | <b>,</b>                | اختلاف كابيان                             |            |       | 200000000000000000000000000000000000000      | ٠<br>ا   |
| ∠۲۵ |                         | وارث کے حق میں وصیت باطل ہے               | 유          | ا۳۵   | ے) منتے ہے متعلق                             | ~        |







| صفحه | باب                                             |          | صفحه | بآب                                     |      |
|------|-------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|------|
|      | حضرت سفیان ہے متعلق زیر نظر حدیث میں            | 0        |      | اپنے رشتہ دارول کو وصیت کرنے ہے         | ୍ଚ : |
| عدد  | راوی کےانتلاف ہے متعلق                          | ,        | AFG  | متعلق                                   |      |
|      | یتیم کے مال کا والی ہونے کی ممانعت سے           | Ĉ,       |      | الركوكي شخص احاتك مرجائ تو كيا اسكے     | S    |
| 344  | متعلق                                           |          |      | وارثول کیلئے اسکی جانب سے صدقہ کرنامتحب | G    |
|      | اگر کوئی آ دمی یتیم کے مال کا متولی ہوتو کیا اس | <b>3</b> | ۵۷۰  | ہے یانہیں؟                              | ٥    |
| ۵۷۵  | میں سے کچھ وصول کرسکتا ہے؟                      |          |      | مرنے والے کی جانب سے صدقہ کے            | 1    |
|      | مال یتیم کھانے سے پرہیز کرنا                    | <b>O</b> | 021  | فضائل                                   |      |
|      |                                                 |          |      |                                         |      |



(P)

# 

روزوں سے متعلقہ احادیث

#### ١١١٨ باب وجوب الصِيام

٢٠٩٣: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمْعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوسُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ آنَّ آعْرَابِيَّا جَآءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِرَ الرَّالْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْبِرْنِي مَاذَا قَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّلَةِ قَالَ الصِّلَوَاتُ الْحَمْسُ إِلاَ أَنُ تَطُوعَ مَنْ اللهُ عَلَي مِنَ الصِّلَةِ قَالَ الصِّلَوَاتُ الْحَمْسُ إِلاَ أَنُ تَطُوعَ مَنْ اللهُ عَلَي مِنَ الصِّلَةِ قَالَ الصِّلَوَاتُ الْحَمْسُ اللهُ عَلَي مِنَ الصِّلَةِ قَالَ الصِّلَوَاتُ الْحَمْسُ اللهُ عَلَي مِنَ الصِّيَامِ مَنْ اللهُ عَلَي مِنَ القِيَامِ وَاللهُ عَلَي مِنَ الوِّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ قَالَ وَالْذِي الْمُومَلُقِ اللهُ عَلَي مِنَ الوِّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ اللهُ عَلَي مِنَ الوِّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ اللهُ عَلَي مِنَ الوِّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَي مِنَ الْوِكَاةِ فَالْحَبَرَةُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْذِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْذِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَعْ فَلَ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَعْ أَنْ صَدَقَ الْ وَالْمَعْ أَنْ صَدَقَ الْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَسُلَمْ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَاتُ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَسُلَمْ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَاتِي اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَاتُ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَاتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ وَالْمَاتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

#### باب: روز ول کا ثبوت

۲۰۹۲: حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑی سے روایت ہے کہ ایک دن ایک بکھر ہے بالوں والا ویہاتی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یارسول اللہ! یہارشاد فرمائیں کہ مجھ پراللہ عزوجل نے کتنی نمازیں فرض قرار دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پانچ وقت کی نمازیں اوراس سے زیادہ فل ہیں۔ پھراس نے عرض کیا: یہارشاد فرمائیں کہ اللہ عزوجل نے مجھ پرکس قدر روز نے فرض قرار دیے بیں؟ فرمایا: ماورمضان کے روز ہاوراس کے علاوہ ففی روز ہیں۔ پھراس نے عرض کیا: اللہ عزوجل نے کس قدر زکوۃ فرض تراردی ہے؟ آپ نے اس خص کواسلامی احکام ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کیا: اللہ عزوجل نے کس قدر زکوۃ فرض قراردی ہے؟ آپ نے اس خص کواسلامی احکام ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی شم جس نے آپ نگر گور کرگ عطافر مائی میں اس میں پچھاضافہ یا کی نہ کروں گا جس قدر اللہ عظافر مائی میں اس میں پچھاضافہ یا کی نہ کروں گا جس قدر اللہ واشخص آگراس نے سے کہا۔

#### روز ول کی فرضیت اور قرآن:

ندكوره بالا حديث شريف سے معلوم ہوا كه روز فرض بين اور روزه كى فرضيت قرآن كريم كى آيت كريمه نياتُها الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور آيت كريمه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ الشَّهْرَ الْمَيْامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پر فرض قرار دیئے گئے ہیں جس طریقہ ہے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیئے گئے۔ "اور آیت کریمہ افکن شہار دور ، مِنگُو کاتر جمہ بیہے ''تم میں سے جو تحض رمضان المبارک پائے تو اس کو چاہئے کہ وہ تحض روز ہے رکھے اور تمہارے میں سے بوشخص مریض ہو یا مسافر ہوتو اس کو بعد میں روز وں کی قضا کرنا چاہے اور روز وں کی فرضت پر اجر ع امت ہے اور اس کی فرطیت نص قطعی سے ثارت ہے اور مرض یا شرکی دجہ سے روزہ ندر کھ سکنے کی صورت میں فدید دینا کانی تیس سے بلدروزہ بی رکھنا ہوگا۔ امت کا اِس پر اجماع ہے۔فضیلت رمضان کے بارے میں نبی کریم منافیظ شعبان کی آخری تاریخ میں صحابیہ بی فقیرے خطاب فرمایا کرتے تھے جس سے صحابہ بی فقیر کے سامنے رمضان کی فضیلت اور برکت روز روش کی طرح عیاں ہو جاتی۔

دورِ حاضر میں اکثر و بیشتر میرے مشاہدہ میں آیا ہے کہ بہاری زیادہ نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی سی تکیف محسوس ہوتی ہے تو روز ہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا اپنا ہی نقصان ہے۔ یا در کھئے! جس بھی ٹیک عمل کا جتنا زیادہ مشقت اور القد تعالیٰ کی محبت اورتقویٰ سے اہتمام کیا جائے اللہ کے ہاں اُس کی اتنی ہی قدر ومنزلت پائے گا۔ ہاں!اگر واقعتا کوئی ایسامرض لاحق ہے تو روزہ چھوڑا جاسکتا ہے لیکن شفایا بہوتے ہی روزہ کی قضاء رکھنا ضروری ہے۔واللہ اعلم (جَبِی)

رو سے نبی اکرمؓ سے سوالات (غیر ضروری) کرنے کی ممانعت تقى مىس خوشى موتى تقى كەكوئى سجھەدار دىيباتى آپ سے سوال کرے ۔ اتفاق سے ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله! آپ کا پیغامبر ہمارے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اس پیغامبر نے مج کہا۔اس نے عرض کیا آسان کس نے پیدا کیا؟ فرمایا:اللہ نے -عرض کیا بہاڑکس نے بنائے اورکس نے زمین میں ان کو جمایا؟ ارشاد فرمایا: الله نے اس نے پھر عرض کیا ان میں منافع كس في پيدا كيا؟ آپ فرمايا الله في اس في جرعن کیااس ذات کی قتم کہ جس نے زمین اور آسان بنائے پھرزمین میں اس نے پہاڑ کھڑے کیے اور پھران میں قشم قسم کے فائدہ رکھے۔کیااللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔اس نے عرض کیا آپ کے پیغامبر نے کہا ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سی کہا۔اس نے عرض کیااس ذات کی تتم جس نے آپ کو بھیجا ہے۔

٢٠٩٥: آخُبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٢٠٩٥: حضرت انس ظافيز عدوايت بكتمين قرآن كريم كي عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ البِّبيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَّا أَنْ يَجِيْءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيُسْأَلُهُ فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ إَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آتَانَا رَسُولُكَ فَآخِبَرَنَا آنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللُّهَ عَزِّوَجَلِّ ٱرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَآءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيْهَا الْجِبَالَ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السِّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ فِيْهَا الْحِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعُ أَلَلُّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وِّلَيْلَةٍ قَالَ صَّدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي آرْسَلَكَ اللَّهُ آمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَهُمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا قَالَ

صَدَقَ قَالَ فِيالَّذِى ارْسَلَكَ انَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى كُلِّ سَنَةٍ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى ارْسَلَكَ اللهُ اَمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ انَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ الله مَسِيْلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى ارْسَلَكَ آلله المَركَ بِهِلْذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا الْبَيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ البَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّة.

آپ کے پیغامبر نے بیان کیا کہ ہم لوگوں پر ہرسال میں ایک ،،

ک روز نے فرض ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اس نے آپ کہ بہ اس نے حاض کیا اس ذات کی ہم جس نے کہ آپ کو نبی بنا کہ بھی ہا ہے؟ آپ نے فر ، یا تی ہاں۔
عرض کیا آپ کے پیغا مبر نے کہا کہ ہرصاحب استطاعت پر جج فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تی ہاں۔ اس نے کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو سچا پیغیر بنا کر بھیجا ہے میں ان ہا توں کو کسی قتم کی کئی یا اضافہ کے بغیر پورا کروں گا۔ جب وہ پیٹی موڑ کر چل میاتی آپ نے ارشاد فر مایا یہ خص جنتی ہواا گرائس نے سپج کہا۔

تشمیح ہے ندکورہ حدیثے میبار کہ ہمیں یہ بتارہی ہے کہ جس ذات مقدسہ نے اپنے بڑے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور مضبوط پہاڑز مین میں گاڑ دیتے وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی تو اس کے لئے اتنا ہی زیادہ اخلاص اور اس کی بڑ ائی کوسا منے رکھ کرا عمال کو درست انداز سے مکمل کیا جائے۔ آنخضرت مُلُقَیِّا نے اس شخص کا اس انداز میں اعمال کی تقدیق کرنا اور دن رات میں پانچ نمازوں کا پڑھنا اور دمضان کے روز دں کا فرض ہونا اور استطاعت کے مطابق حج کرنا اور پختہ ارادہ کرنا کہ بغیر کسی کی بیش کے ان اعمال کو بیان اعمال کو بیش سے کہ ان اعمال کو ممل میں اضافی ہوگا اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کو ممل میں لاکے بغیر جنت میں دخول ممکن نہ ہوگا۔ (جاتی)

٢٠٩٢: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ مَنْ شَكِيْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمُسْجِدِ جَآءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَانَاحَهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمِّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ ٱ يُكُمْ مُحَمَّدٌ فَانَاحَهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمِّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ ٱ يُكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِيًّ بَيْنَ طَهُرَانَهُم مُكَمَّدٌ مُكَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِيًّ بَيْنَ طَهُرَانَهُم فُلْنَا لَهُ هَلَا الرَّجُلُ الْابْيَصُ الْمُثَكِي فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فِي الْمُسْتِلَةِ فَلَا سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ تَرْسَلُكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فِي الْمُسْتِلَةِ فَلَا الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فِي الْمُسْتِلَةِ فَلَا الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَنْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الله

۲۰۹۲: حضرت انس بن ما لک جن سے روایت ہے ہم لوگ میر بیسے ملے کہ اس ایک جن سوار حاضر ہوا اور اُس نے میں بیٹے ملے کہ اس ایک جن اور آپ پر مہاتم میں مجد (من الله فی کے میں اونٹ کو بھلا کر با ندھا۔ پھر کہا تم میں مجد (من الله فی کی اور آپ کی دلائے کے بیٹے تھے۔ ہم نے کہا جو صاحب سفید کی دلائے کے تشریف فرما ہیں۔ اس نے عرض کیا: اے عبد المطلب کے صاحبز اوے! آپ نے فرمایا میں نے جھوکو جواب دے دیا۔ کے صاحبز اوے! آپ نے فرمایا میں آپ سے ہا واز بلند پھو دریا فت کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ میری بات کا برانہیں دریا فت کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ میری بات کا برانہیں منا کیں گے۔ فرمایا دریافت کروجودل چاہے۔ اس نے عرض کیا: میں آپ کوتم دیتا ہوں آپ کے اور آپ سے قبل گز رہے ہوئے میں آپ کوتم دیتا ہوں آپ کے اور آپ سے قبل گز رہے ہوئے میں آپ کوتم دیتا ہوں آپ کے اور آپ سے قبل گز رہے ہوئے میں آپ کوتم دیتا ہوں آپ کی اللہ نے آپ کوتمام آ دمیوں کی طرف میں جمعیا ہے؟ فرمایا ہے شک اللہ نے ۔ پھر اس نے کہا میں تم کواس

اللهُ مَ لَكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَرك اللهِ المَرك اللهِ الصَيوب الحمس فِي الْيَوْمِ وَالنّيلَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَمَدُ وَسَتَم اللّهُ مَعَم قَالَ قَالَسُدُكَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَدُ وَسَتَم اللّهُم بَعَم قَالَ قَالَسُدُكَ اللّهُ اللهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُم الله السّينةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الصَّدَقة مِن الحَينيانِا الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الصَّدَقة مِن الحَينيانِا الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الصَّدَقة مِن الحَينيانِا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله المَّدُقة مِن المُناكِ الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله الرّبُ الله الرّبُولُ الله عَلَيْه وَسَلّمَ الله المَنْتُ بِمَا حِثْتَ بِهُ وَانَا صِمَامُ اللهُ المُعْمَ عَلَيْه المُعْم عَلَيْه الله المُعْم عَالِقَة يَعْقُوبُ الله المُعْم عَالَقة يَعْقُوبُ الله المُنْ الله المُنْ الله المُعْم عَالَقة يَعْقُوبُ الله المُنْ المُنْ الله المُنافِقة المُعْمَ عَلَيْه الله المُنافِقة المُعْمَ م المُنافِقة المُعْمَام المُنافِقة المُعْمَ الله المُنافِقة المُنْ المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِلُولَ الله المُنافِقة المُنْ المُنافِقة المُعْمِ الله المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ الله المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُنافِقة المُعْمِ المُعْمُ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ ا

٢٠٩٧: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ نَمِرٍ ٱ نَّهُ سَمِعَ ٱنْسَ بْنَ مَالِلَّهٍ يَقُولُ نَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَٱنَاخَةُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ ٱ يُكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَّكِينً بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَلَـٰا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَبْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدَّدُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْنَلَةِ قَالَ سَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَ آللّٰهُ ٱرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللَّهَ أَ لللَّهُ آمَرَكَ آنْ تَصُوْمَ هَٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

بات رقتم دیتا ہوں کیا القدنے آپ وکھم دیا ہے دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں اوا کرنے کا انہی کریمس تینٹر نے ارش وفر میں بنے وقت کی نمازیں اوا کرنے کا انتہ نے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ مسال روز ہ رکھنے کا تھم دیا ہے؟ فرمایا: ہے شک اللہ نے اس نے پھر قتم دے کرعرش کیا گیا اللہ نے آپ کو تھم فرمایا ہے کہ آپ مالداروں سے زکو قصول کر کے غرباء و مساکین میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا: ہوگ اللہ نے اس کے بعدای شخص نے کہا میں اس فد ہب ہب پرائیان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں میں اپنی قوم کا قاصد اور میں قبیلہ بنوسعد بن میں انتخابہ ہے اور میں قبیلہ بنوسعد بن کمرکا ایک فروہوں۔

ے ۲۰۹ : حضرت انس بن ما لک طابق سے روایت ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پرسوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بھایا پھراس کو ہا ندھا پھرلوگوں سے بولاتم میں سے محمہ (مَنْ اللَّهُ مِنْ ) كون بين اور آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن تكيد لكَّاتَ بيني تھے۔ہم نے کہا پیخص ہیں گورے رنگ کے تکبیدگائے ہوئے۔وہ شخص بولا اے مبدالمطلب کے بیٹے آپ نے فرمایا میں نے تجھے جواب دے دیا۔ و چھٹے والا اے محمرًا میں تم سے کچھ ہو چھٹے والا ہوں اور زورے پوچھوں گا توتم برانہ مانٹا آپ نے فرمایا پوچھ جوتو عاہے وہ بولا میں تم کوشم دیتا ہوں تہارے پروردگار کی اور تم سے سلے جولوگ گزرے اکے پروردگار کی کیا اللہ نے آپ کوسب آ دميوں كى طرف بھيجائے آپ نے فرمايا ہاں اے خدا (يعنی خداكو گواہ کیا آپ نے اس کہنے پر) پھروہ بولا میں تم کوسم ویتا ہوں اللہ کی کیااللہ نے تم کو حکم کیا ہے یا نچ نمازیں پڑھنے کاون رات میں رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى إلى السه خدا يهروه بولا مين ثم كونتم ديتا ہوں کیا اللہ نے تم کو تھم کیا ہے ہرسال اس مبینے میں ( تعنی رمضان میں روز بر کھنے کا آپ نے فرمایا یا اللہ بال پھروہ بولا

نَعُمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللّٰهَ آ لللهُ اَمَرَكَ آنُ تَأْخُذَ هَٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ آغْنِيَائِنَا فَقَالَ الصَّدَقَةَ مِنْ آغْنِيَائِنَا فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ نَعُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِي امَّتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَآنَا رَسُولَ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ وَانَا صِمَامُ بُنُ تَعْلَبَةَ آخُو بَنِيْ سَعُدِ بْنِ بَكُو خَالَقَةُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ.

٢٠٩٨: أَخْبَرَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَثَّنَا اِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعُمَارَةَ حَمْزَةُ بْنُ الْحِرِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَذْكُرُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ٱصْحَابِهِ جَآءَ رَجُلٌ مَّنْ ٱهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ اَ يُكُمُّ ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَالُوْا هَلَـَا لَامْغَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمْزَةُ الْاَمْغَرُ الْاَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْنَلَةِ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالِكَ قَالَ ٱسْأَلُكَ بِرَبَّكَ وَ رَبَّ مَنْ قَبْلَكَ وَ رَبُّ مَنْ بَعْدَكَ أَ لَلُّهُ ٱرْسَلَكَ قَالَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانْشُدُكَ بِهِ ٱللَّهُ ٱمْرَكَ ٱنْ تُصَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكَ بِهِ ٱللَّهُ آمْرَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْ آمُوَالِ آغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّةُ عَلَى فُقَرَائِنَا قَالَ نَعُمْ قَالَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدَكَ بِهِ ٱللَّهُ ٱمْرَكَ ٱنْ تَصُوْمَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ فَٱنْشُدُكَ بِهِ آ للَّهُ آمَرَكَ آنُ يَحُجَّ هٰذَا الْبَيْتَ مَن اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعُمُ قَالَ فَايِنِّي آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَنَّا ضِمَامُ بُنُ تَعْلَبَهُ.

١١٣٩: باب الْفَضْلِ وَالْجُودِ فِي

میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ کی کیا اللہ نے تم کو حکم کیا ہے امیر وں اور مالد ارول سے زکو قالے کر فقیروں کو بائٹے کا؟ رسول اللہ تاہیہ نے فرمایا بیا اللہ ابال تب وہ خض بولا میں نے یقین کیا اس دین برجس کوتم لائے اور میں قاصد ہوں اپنی قوم کے و وں 6 جو میرے پیچھے ہیں اور میں ضام مم ہوں تعلیہ کا بیٹا بی سعد بن بکر کی قوم میں سے۔

۲۰۹۸ : حضرت ابو ہر مرہ بیانین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نمی دیہاتی حاضر ہوا اور کہنے لگاتم میں سے عبدالمصلب کا بیٹ کون ے؟ كہاجوسرخ وسفيد چېرےوالياور تكيے پرتشريف فره ہيں۔ اس نے عرض کیا۔ میں آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریا فت کرن چاہتا ہوں۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہار اجودل جاہے دریافت کرو۔اس نے کہااس ذات کی شم جو آپ صبی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی الله علیہ وسلم ہے قبل اور بعد کے لوگوں کا بھی پروردگار ہے کیااللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا: ب شك -اس في چرفتم دے كرعوض كيا كيا الله في آ ب سلى الله عليه وسلم كوتكم فرمايا ہے مردن اور رات ميں پانچ وقت كى نماز كا۔ فرمایا بے شک اللہ نے۔اس نے پھرعرض کیا: کیا اللہ نے آ ب صلی اللّه علیه وسلم کو مالداروں سے صدقہ لے کرغر باء میں تقسیم کا تحكم فرمایا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک۔ اس نے دوبارہ شم دے كرعرض كيا كدكيا واقعي الله نے آپ سلى القدعليه وسلم كوظم ديا ہے۔آپ سلى الله عليه وسلم في ارش دفر مايا: ب شک ۔ اس نے عرض کیا کہ میں ایمان لایا اور میں نے سے جان ليا \_ ميس شام بن تعلبه مول \_

باب: ما ورمضان المبارك ميں خوب سخاوت كرنے كفضائل





٢٠٩٩: ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَيْي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجُودَ النَّاسِ وَكَانَ · اَجُوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جُبُرِيْلُ وَكَانَ جُبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِي كُلَّ لَيْلَةٍ مَّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْح الْمُ سَلَة.

۲۰۹۹. حضرت ابن عماس ڈاٹھئا ہے روایت ہے کدآ ہے صلی اللہ عليه وسلم تمام حضرات سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور ہ و رمضان میں جب جبرئیل علیثال آپ صلی الله علیه وسلم ہے ملاقات فرماتے تو آپ صلی الله عليه وسلم عام دنوں سے زيادہ خاوت فرماتے اور جبرئیل رمضان میں ہررات آ پ صلی الله علیه وسلم سے ملاقات فرماتے اور علاوت قرآن فرماتے۔ بالفاظ راوی جب آپ ملی الله علیه وسلم جرائیل سے ملاقات فرماتے تو آپ صلى الله عليه وسلم تيز جواسي بهي زياده سخاوت ميس شدت

#### مثالی سخاوت:

یعنی آی منطق النظام خوب زیاده سخاوت فرماتے یعنی جس طریقہ سے ہوا بغیر مظہرے ہوئے اس کا منہ کھولتے ہی نکل برقی ہاں طریقہ سے۔ آنخضرت مُلْ اِلْمُ کے مبارک ہاتھوں سے مال ودولت 'آپ مَلْ اِلْمُرْجُمُ کے مبارک ہاتھوں میں بغیررے ہوئے تقسيم ہوجاتی اورآپ ٹل النظام کے پاس جو پچھسر مایہ ہوتا سب تقسیم فر مادیتے۔

• • ۲۱: اُم المؤمنين حضرت عا كشهصديقية خانينا سے روايت ہے كه ٢١٠٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِلٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ كَانَ إِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِجِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّهِٰكُمُ يُدَارِسُهُ كَانَ آجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ أَبُوْعَبُدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطٌّ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ يُونُسّ بْنِ يَزِيْدُ وَٱدُخُلَ هَلَا حَدِيثًا فِي حَدِيْثٍ.

حَدَّنَنِيْ حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحِرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ني اكرم صلى الله عليه وسلم في كولَى بهى لعنت اليي نهيس فرماكي جس كاذكركيا جائے - جب جبرائيل عليه السلام سے ملاقات كا وَّتَ آيَا تُو آپ صلى الله عليه وسلم تيز ہواؤں كى ما نند سخاوت فر ماتے مصرت ابوعبدالرحل نسائی رحمة الله عليه في مايا كه بيروايت غلط ہے اور صحح حضرت انس بن يزيد كى روايت جو اویر بیان ہو پکی ۔اس روایت میں ایک دوسری حدیث شامل کی گئی ہے۔

#### ١١٥٠: باب فَضُل شَهْر رَمَضَانَ

٢١٠١: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فَالَ حَكَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْسُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذًا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِيحَتُ ٱلْمِوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلَّقَتْ آبُوابُ النَّارِ وَصُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

#### باب: رمضان كى فضيلت

١٠١٠ : حفرت الوجريره والنفؤ سے روايت ہے كدرسول الله منافظ الله نے فرمایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو جکڑ دیاجا تا ہے۔





٢١٠٢ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ ٢١٠٢: حفرت الله حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ آنْبَانَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلِ رسول الترصلي الله عَنْ آبِي عَنْ آبِي ثَمْ أَبِي عَنْ آبِي آثَا بَعْ رَسُلُ الله عَنْ آبِي عَنْ آبِي آبُو سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي آبَى آثَا بَوْ جنت .
 هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ إِذَا دَخُلَ رَمَضَانُ فَيْتِحَتْ كَ درواز بِي الْهَالِ وَعُلْقَتُ آبُوابُ النَّارِ وَصُفْقِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.
 إلا الله عَنْ آبِوابُ النَّارِ وَصُفْقِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

۲۰۲۱: حفرت ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درواز ہے کھول دینے جاتے ہیں اور دوز نے کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدھ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدہ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدہ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدہ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدھ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدہ دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین بائدہ دیئے دی دورواز ہے دی دورواز ہے دورواز ہے دی دورواز ہے دور

تنصیح ہُمُ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کواللہ عز وجل نے بے حدتی بنایا لیٹی آپ کی تی اُنٹی کے اُسٹر مضان میں بھی اپ پاس کچھ جمع نہ ہونے دیتے بلکہ جو کچھ جسے بھی آتاتسیم فرمادیتے بیتو بغیر رمضان کے آپ کی تی گئی کامعمول تھا تو رمضان المبارک میں آپ کی تی گئی کی معمول تھا تو رمضان المبارک میں آپ کی تی گئی کی معمول تھا تو رمضان المبارک میں آپ کی تعقیر سے دو سے دو بہوتا تھا تسلسل سے خوب سے دو سے دوتر ماکر اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بغیر رکے ہوئے جو بچھ ہوتا تھا تسلسل سے خوب سے دوتر ماک کی اللہ عز وجل کے نام پر سے دوتر وال پر اس قدر مهر بان ہوجاؤ کہ اللہ عز وجل کے نام پر سے دوتر والے ہی رہوتا کہ رمضان میں جہاں اور اعمالی صالحہ پر خوب اجروثو اب دیا جاتا ہے دہاں گئی گئا تو اب سے دوتر کرنے پر بھی دیا جاتا ہے۔ (جاتی)

# ۱۵۱۱: باب ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِكَ فِيْهِ

عَمَّىُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحَرَّنِى نَافِعُ بْنُ آبِى آنَسِ آنَ آبَاهُ حَلَّنَهُ آنَهُ سَمِعَ آبَاهُ يُورَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانَ فَيَحَتْ آبُوابُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانَ فَيَحَتْ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. الْجَنَّةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. اللهُ عَنْ آبُولُ بَنْ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اللهِ عَنِ الزَّهُويَّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ ابِي شَعْمِ اللهُ وَذَا جَآءَ رَمَضَانُ فَيحَتْ آبُوابُ اللهِ إِذَا جَآءَ رَمَضَانُ فَي حَدِيثِهُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ الرَّحْمَةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. اللهُ الْوَبِيعُ بُنُ سُلْمَانَ فِي حَدِيثِهُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ اللهِ إِذَا جَآءَ وَمَضَانُ فَي حَدِيثِهُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ الرَّحْمَةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ اللهِ إِذَا جَآءَ وَمُقَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا كَانَ اللهُ حَدَّتُهُ آنَةُ سَمِعَ ابَاهُ وَلَولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا كَانَ اللهُ حَدَّتُهُ آنَةُ سَمِعَ ابَاهُ وَلُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا كَانَ اللهُ عَرَبُ اللهِ إِذَا كَانَ رَمُضَانَ فَيحَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ وَمُنْ الْوَابُ جَهَنَمُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ الْوَابُ جَهَنَمُ وَمُلْكَانَ الْمُؤْمِنُ وَعُلُولُ الْمُؤْمِنَ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ الْمُؤَلِقُ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَمُ الْمُؤْمِنُ الْوَابُ جَهَا الْمُؤْمِلُ وَعُلُولُ اللهُ الْوَالُ وَالُولُ اللهِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْولُولُ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَقُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْ

# ہاب: اس حدیث مبارکہ میں امام زہری مینید پر راویوں کے اختلاف کے متعلق احادیث

۲۱۰۳: حفرت ابو ہریرہ دی تی نے دوایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو بائدھ دیا جاتا دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو بائدھ دیا جاتا

۲۰۱۳: حضرت الو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو ہاندھ دیا جاتے ہیں جبکہ شیاطین کو ہاندھ دیا جاتا ہے۔

۲۱۰۵: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ دیئے

جاتے ہیں۔

( جکڑ ) دیئے جاتے ہیں۔

٢١٠٠ الْحَبَرُ لَا عُلَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ خَدَّثنا ابِي عَنِ ابْنِ اِسْلِحَق عَنِ الزُّهْرِيُ عَنِ ابْنِ اَبِيُ انسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ

أَبُوابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمانِ

السُّحْقَ مِنَ الزُّهْرِي وَالصَّوَابُ مَا تَقَلَّمَ ذِكُونَا لَهُ.

٢١٠٤: أَخْبَرَنَا غُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ قَالَ وَذَكَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أُوَيْسِ بْنِ آبِي أُوَيْسِ عَدِيْدِ بَنِي قَيْمٍ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلَذَا رَمَضَانُ قَلْ جَآءَ كُمْ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُسَلِّسَلُ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا الْحَدِيْثُ خَطًّا.

وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ رَوَّاهُ ابْنُ السَّحٰقُ عَنِ الزُّهُرِيُّ. دَخَلَ شَهْرُ رَمَّضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ هٰذَا يُغْنِيُ حَدِيْتَ ابْنِ اِسْلِحَقَ خَطًّا وَلَمْ يَسْمَعُهُ ابْنُ

الدنعالي عند الس بن ما لك رضى الله تعالى عند الدوايت ب كەرسول الله صلى الله علىيە وسلم نے ارشاد فرمايا: تم لوگول ير ماو رمضان آ گیا۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس ماو مرارک میں شیطان زنجروں سے باندھ دیے جاتے

۲۱۰۱ : حضرت ابو ہر رہ و رضي اللہ تعالی عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے الرشال

فرمایا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے

وروازے کول ویے جاتے میں اور دوزخ کے

وروازے بند کر دیجے جاتے ہیں جبکہ شیاطین باندھ

تشدیج ١٠١ چیزوں كامشامدہ ہرخاص وعام كوہوجاتا ہے كەرمضان السبارك كے پُرنور ماحول میں انسان نیكی پرآسانی سے آماده بوجاتا ہےاور گناہوں سے اجتناب عام دنوں کی نسبت آسان جوجاتا ہے۔

تو یا کہ انسان کاسب سے بڑا دہمن شیطان مردود جو کہ ہر طرح سے انسان کوورغلاتا' پھسلاتا' دین سے ہٹا تا ہے تواس کواللہ عزوجل پابند سلاسل کر دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے تک بند کر دیتے ہیں اور جنت کے سب دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تا کہ انسان خوب میسوئی واطمینانِ قلب کے ساتھ روز ۂ رمضان کے اس عظیم عمل کوشوق کے ساتھ التد تعالی کی خوشنودی اورحصولِ جنت کے لئے سرانجام دیعنی دن بھر بھو کا اور پیاسار ہنا'سحری اور افطاری کا وقت پراہتمام کرنا اس یقین ے کہ اللہ تعالی میرے دِل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور میر الیمل خالصتا اس کیلئے ہے تو جب بیرسب کچھ محض اللہ کے لئے ہوگا تو آ دى كى مغفرت اور جنت ميں دخول يے كوئى بھى أمر مانع نه ہوگا۔ (جاتى)

١١٥٢: باب ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى

ردر د

٢١٠٨ ٱخْبَرَنَا ٱبُوْبَكُو ِبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُو ِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ

باب: ال حديث مين حضرت معمر رايانينز پر راویوں کےاختلاف کے متعلق احادیث

۲۱۰۸ حضرت الع مرسره والبين مصروايت محكدرسول التمني في ماه رمضان المبارك مين نمازتر او يحادا كرنے كى تر غيب د . تھے

الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُرْهُرِيَّ آنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُرَخَّبُ فِي قِيَام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ عَزِيْمَةٍ وَقَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانٌ فُتِحَتْ آنُوَابُ الْجَنِّةِ وَعُلَّقَتْ أَبُوابُ الْجَحِيْمِ وَمُضَانٌ فُتِحَتْ آنُوابُ الْجَحِيْمِ وَمُلَّقَتْ أَبُوابُ الْمُجَرِيْمِ وَمُسْلَمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

٢١٠٩. آخَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَآنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى مُرَاسَانِيُّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَ مُوسَى مُرَاسَانِیُّ قَالَ اِنَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتِحَتْ الْوَابَ الرَّحْمَةِ وَعُلَقَتْ آبُوابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاصِيْنُ.

١١١٠: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْوَارِثِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ آتَاكُمُ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَةً تُفْتَحُ فِيْهِ آبُوابُ السَّمَآءِ وَتُعُلَّقُ فِيْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ وَتُعُلَّ فِيْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِللهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرْمَ.

اااً؟: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْطُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ عُدُنَا عُتُبَةَ بُنَ قَرُقَدٍ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ عُدُنَا عُتُبَةَ بُنَ قَرُقَدٍ فَتَدَاكُونَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبُوابُ النَّارِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِئ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا النَّرِ وَتُغَلِّ فِيْهِ الشَّيْطِ الْقَصِرُ قَالَ بَاغِي الشَّرِ الْقَصِرُ قَالَ أَبُوعَ النَّامِ الْمَثَمِ الْفَرْعَ الشَّرِ الْقَصِرُ قَالَ الْمُعْرِ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الشَّرِ الْقُصِرُ قَالَ الْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِ وَتُغُلِّلُ فِيهِ الشَّيْطِ الْمَالِي وَالْمَالُولُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِ وَتُعُلِّلُ فِيهِ الشَّيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْمِ الْمُعْرَ الْمُعْلِق اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمَا عَلَى اللْعُولُ اللْهُ الْوَالْمُ الْمَا عَلَى الْمُولِ اللْهُ الْمُعْلِقِي اللْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

٢١١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطْآءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِي عَنْبَةُ بْنُ فَوْقَدٍ فَاَرَدْتُ اَنْ كُنْتُ فِي عَنْبَةُ بْنُ فَوْقَدٍ فَاَرَدْتُ اَنْ

لیکن واجب نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے جب ماہ رمضان آت ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوز نُ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں جبکہ شیطان زنجیروں سے ہاندھ دیے جاتے ہیں۔

۲۱۰۹: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ او رمض ن
میں نماز تر اوت کا ادا کرنے کی ترغیب دلاتے نیکن واجب نہیں
کرتے تھے۔ آپ فرماتے جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمت ک
دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے
جاتے ہیں جبکہ شیاطین زنجیروں سے باندہ دیئے جاتے ہیں۔
۱۲۱۰: حضرت ابو ہریرہ و بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تیانہ ماہ میں روزے فرمایا: تمہارے باس ماہ رمضان آگیا ہے۔ اللہ نے تم پراس ماہ میں دوزے فرمایا: تمہارے بیاس ماہ روزخ کے دروازے بند کردیئے حاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شرارت کرنے والے شیطان اس ماہ میں بند کردیئے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں آیک رات ہے جو خص اس کے قواب سے تحروم رماوہ (حقیقاً) محروم ہے۔

اا ۱۲ : حضرت عرفی سے روایت ہے کہ ہم عتبہ بن فرقد کی مزاح پری
کیلئے گئے۔ وہاں ہم ماہ رمضان کا تذکرہ کرنے لگے انہوں نے کہا
ہم نے حضور سے سنا کہ ماہ رمضان میں جنت کے درواز ہے کھول
ہم نے حضور سے سنا کہ ماہ رمضان میں جنت کے درواز ہے کھول
دینے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔
شیطان اس میں باندھ دیئے جاتے ہیں اور مررات ایک پکار نے وال
کام کم کر۔ امام نسائی نے فرمایا اس حدیث میں خطی ہوئی ہے۔
کام کم کر۔ امام نسائی نے فرمایا اس حدیث میں خطی ہوئی ہے۔
۲۱۱۲: حضرت عرفی ہی دوایت ہے کہ میں ایک مکان میں
خواجس میں حضرت عتبہ بن فرقد موجود تھے۔ میں نے ایک حدیث کا ذکر کرنا عابا تو سحابہ میں سے ایک سحانی موجود تھے جو



أُحَدِّثَ بِحَدِيْثِ وَكَانَ رَجُلٌّ مَّنُ اَصْحَابِ النَّبَيِّ عِلِيهِ كَانَّهُ أُولُى بِالْحَدِيْثِ مِنَّىٰ فَحَدَّثُ الرَّجُلُ عَن النَّبِيُّ عِنْ قَالَ فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبُوابُ السَّمَآءِ وَتُغْنَقُ فِيْهِ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وَيُنَادِي مُّنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَ يًا طَالِبَ الشَّرِّ ٱمْسِكْ.

# ١١٥٣: بأب الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ

٢١١٣: ٱخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا يَحْيَى ابْنُ سَمِيْدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ آبِيْ حَبِيْبَةً حَ وَٱنْبَآنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنِ الْمُهَلَّبِ بْن اَبِيْ حَبِيْبَةً قَالَ انْحَبَرِنِي الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةً عَنِ النَّبِيّ عَنْ قَالَ لَا يَقُولُنَّ آحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ وَلَا أَذْرِي كُوهَ النِّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ.

حدیث قل کرنے کے زیادہ حقد ارتھے۔ انہوں نے صدیث بیان كى كدرسول التدمني في المراس من المتعلق ) فر مايا: اس ميس آ سان کے دروازے کھول ویئے جاتے اور دوزخ کے بند کر وینے جاتے ہیں اور ہرایک سرکش شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات ایک یکارنے والا یکارتا ہے کہ خیر کے طالب نیک کام کرے اوراے برائی جاہنے والے برائی کم کر۔

## باب: ما وِرمضان كوصرف رمضان كهنے كى اجازت ہے متعلق

۲۱۱۳: حضرت ابوبکره خاففؤے سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:تم میں ہے کوئی یوں نہ کہے کہ میں نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے اور میں عبادت میں مشغول ر ہا۔ رادی نے بیان کیا مجھ کواس کاعلم نہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکہنائس وجہ سے برا خبال فرمایا ہوسکتا ہے کہ بدوجہ ہو کہ اپنی تعریف پر فرور (ہم سے) کھے نہ کھے غفلت ہوئی ہو

تشمینے 🌣 ویسے بھی تمام رمضان المبارک میں عبادت کہاں ہوتی ہے بعنی پورے ماہ بور بے طور برکوئی شخص عبادت میں مشغول ر ہا ہوا بیا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ عامل نے رمضان المبارک میں جس قدر بھی عبادات کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں اورعبوت ہوتی ہی اس لئے کہ اس کا اظہار کسی دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے اور بیرنہ کہا جائے کہ میں نے سارے رمضان میں بید کیا' وہ کیا۔اخلاص ہے کیا ہواعمل چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے جس طرح روز ہ اللہ اور بندہ کے درمین راز ہے تو ا کیے میں بیر کی ہوئی ہرعبادت کو بھی راز ہی رہنے دیجئے اور یہی بات اللہ عز وجل کو پسند ہے۔ (جاتمی)

حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ انْحَبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاِمْرَاقٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى فِيْهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ

٢١١٨: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ ٢١١٥٠: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيك انصاري خاتون سے ارش و فرمایا جب ماهِ رمضان آئے تواس میں عمرہ کرو کیونکہ اس ماہ میں ایک عمر ہ ادا کرنا حج کے برابر ہے۔





#### فضيلت رمضان المبارك:

ورمضان المبارک میں برایک نیک عمل کا جربزہ جاتا ہے دیگر احادیث میں اس کی تفصیل ندکورہ اس وجہ سے ارش دفر مایا گیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں عمرہ کا تواب آج کے برابرہے۔ واضح رہے کہ ندکورہ دونوں احادیث میں صرف لفظ رمضان ارشاد فر مایا گیا ہے۔ '' شبر رمضان'' کا لفظ ارشاد نہیں فر مایا گیا۔ اس جگہ سے بات بھی مجھ لینا ضروری ہے کہ صرف '' رمضان' نہیں کہنا چاہے بلکہ ماور مضان کہنا چاہے۔ دوسری بات سے ہے کہ جس جگہ سے قرینہ ہوکہ مراد ماور مضان ہے وہاں پر صرف رفظ رمضان کہنے کی بھی گئج اکثر ہے۔ والنداعلم

#### 

٢١١٥: أخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ آبِي حَرْمَلَةً قَالَ آخْبَرَنِي حَرَّمَلَةً قَالَ آخْبَرَنِي حَرَّمَلَةً قَالَ آخْبَرَنِي كَرَيْبٌ آنَّ أَمَّ الْفَضْلِ بَمَثَتُهُ اللّٰي مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ قَالَ فَقَصْبُتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ فَالَ فَقَدِمْتُ الشَّهُمِ وَاسْتَهَلَّ عَلَي عَلَى الشَّهُمِ فَسَالَنِي عَبُدُ اللهِ هِلالُ رَمَضَانَ وَآنَا بِالشَّامِ فَرَآيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلْتُ بُنُ عَبَّسٍ ثُمَّ ذَكْرَ الْهِلالَ فَقَالَ مَنِي رَآيْتُهُ فَقُلْتُ رَآيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ آنْتَ رَآيَتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيَتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ رَآيَتُهُ لِيُلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ لَكِنْ وَاللّٰهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ لَيْلَةً الْجُمُعَةِ قُلْلُ لَكُنَ وَاللّٰهُ لِللّٰهُ لَيْلَةً السَّبْتِ فَلا نَوْالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلا لَكُنَاهُ لِيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَوْالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلا لَيْنَ يَوْمًا اللهُ مَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ مَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّى اللّٰهُ السَّلِيهُ وَسَلَّى اللّٰهُ السَّالِي اللّٰهُ السَلَّى اللّٰهُ السَلَّالَ الْمُولَا الْمَوالِى اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِلَةُ السَلَّالَ السَالَةُ السَالِي اللّٰهُ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّا السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَ السَلْمُ اللّٰهُ السَلَّالَةُ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّى اللّٰهُ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ اللّٰهُ السَلَّالَ السَلَّالُ السَلَّالَ السَلَّالَ السَلَّالَ

# ان کومعاویہ بن ابی سفیان کی خدمت میں شام بھیجا۔ میں شام آیا اوران کا کام کھل کیا۔ اس دوران رمضان کا جا ندد کھائی دیا تو میں اوران کا کام کھل کیا۔ اس دوران رمضان کا جا ندد کھائی دیا تو میں اور رمضان کے آخر میں حاضر ہوا۔ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے دریافت کے آخر میں حاضر ہوا۔ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے دریافت (سفر کے بار ہے میں) کیا اور چا ندکا تذکرہ فرمایا۔ میں نے کہا تم نے چا ند جعہ کی رات دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے جعہ کی رات دیکھا۔ میں اور دوسر بوگوں نے بھی جا ندد یکھا اور سب نے معاویہ کے ساتھ روزہ رکھا۔ انہوں نے بھی جا نہوں نے معاویہ کہا ہم نے تو ہفتہ کی رات دیکھا اور ہم مسلسل روز ہے رکھے جا کہا ہم نے تو ہفتہ کی رات دیکھا اور ہم مسلسل روزے رکھے جا کہا ہم نے تو ہفتہ کی رات دیکھا اور ہم مسلسل روزے رکھے جا کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کھی میں خیال نہ کرو گے۔ بہاں تک کہمیں دن کھل ہوں یا جا ندنظر آئے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا ندو کیکھنے میں خیال نہ کرو گے۔ میں نے کہا ہم معاویہ اور انکے جا نہوں نے کہا ہم معاویہ اور انکا کہا ہم میا ہیں ہیں نے کہا ہم معاویہ اور انکا کے اس طور یقیہ سے تحکم فر مایا ہے۔

#### مسكدروً بيت بلال:

چاندنظر آنے کے سلسلہ میں ارشاد نبوی مَثَاثَیْنِ ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: ((صوموا لرویته وافطرو الرویته وافطرو الرویته میں فرمایا گیا ہے: ((صوموا لرویته وافطرو الرویته یہ الرویته یہ کی کردوزہ افطار کرد (یعنی عیدمناؤ) اور اگر چاندنظر نہ آئے تو تمیں دن پر کرد و داضح رہے کہ مدینہ منورہ سے ملک شام کا فاصلہ دوسومیل ہے اور اس قدر فاصلہ میں اختلاف ممکن ہے۔ ندکورہ حدیث کا اعتبار نہیں ہے کین اگر نوزیک ملک ہوں تو ان کی حدیث کا اعتبار نہیں ہے کین اگر نوزیک ملک ہوں تو ان کی



رویت کا اعتبار ہے۔ فقہاء کرام نے اس سلسلہ میں بیاصول ارشاد فر مایا ہے کہ اس قدر ملک تک کے فاصلہ کی رؤیت معتبر ہے کہ جس میں مہینہ اسا دن یا ۲۸ دن کا نہ ہوتا ہوا در رؤیت ہلال کے سلسلہ میں تفصیل مسائل واحکام حضرت مفتی محمر شفیع بیسید کی سالہ میں۔ کتاب'' رؤیت بلال کے شرعی احکام''میں ملاحظہ فر مائیں۔

۱۵۵ : باب قُبُّولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى سَمَاكِ سَمُنْيَانَ فِي حَدِيثِثِ سِمَاكٍ

٢١١٢: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ آبِي رِزْمَةَ قَالَ آنْبَآنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ آعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيّ فَقَالَ رَآيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ آتَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ اللَّ اللهُ وَ آنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ نَعْمُ فَنَادَى النَّبُيُ عَيْ أَنْ صُومُوا.

٢١١٤: آخُبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِکْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسَ قَالَ جَآءَ آغَرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ قَالَ آتَشُهَدُ اَنْ لَا إِللَّهَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ اللّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَنْهُ مُوا اللّهُ اللّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ الْعَلَى اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ مُعْمَلًا عَلَيْ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَ اللّهُ وَانَا لَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَا لَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا لَالْمُ اللّهُ وَانَا لَا اللّهُ وَانَا لَا لَاللّهُ وَانَا لَا لَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَانَا لَا لَاللّهُ وَانَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَالَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَانَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَانَا اللّهُ وَالَالِهُ وَاللّهُ وَالْ

٢١١٨: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى دَاوْدَ عَنْ
 سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلٌ.

٢١١٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بُنِ نُعَيْمٍ مِصِّيْصِيُّ قَالَ أَنْبَانَا. أَنْبَانَا .

٢١٢: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلٌ أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شَبِيْبِ أَبُوعُتُمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَوَسُوْسَ قَالَ أَنْبَآنَا

# باب: رمضان کے جاند کے لیے ایک آ دمی کی گواہی کافی ہے

۲۱۱۲: حضرت ابن عباس بی بن سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد (مَنْ اللهُ اللهُ ) اس کے بندے اور بیج ہوئے رسول ہیں۔ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے اعلان کرادیا کہتم روزے رکھو۔

۲۱۱۹:اس حدیث مبارکه کا مضمون بھی حدیث ۲۱۱۸ جیسا

۲۱۲۰: حفرت عبدالرطن بن ربید بن خطائب بن شد والے دن ) دالے دن خطائب بن میں دالے دن ) دن خطبہ پڑھا ( لینی بے شک خطبہ دیالوگوں کوشک والے دن ) تو پھر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کی کی صحبت





أَنُّ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحُرِثِ الْجَدَلِيّ عَنْ عَمْدِ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ عَمْدِ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ اللَّهِ يُمْ يُسَلِّنُ فِي النَّاسَ فِي الْيَوْمِ اللَّهِ يُسْتَكُ وَمِهُ فَقَالَ اللَّهِ يَالِيُ عَلَىٰسَتُ اَصْحَابَ رَسُوٰلِ اللَّهِ وَسَأَتُهُمْ وَا نَهُمْ حَدَّنُونِي انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ صُومُوا اللَّهِ وَسَأَتُهُمْ وَا نَهُمْ حَدَّنُونِي انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ صُومُوا لِللَّهِ وَسَأَتُهُمْ وَا نَهُمْ عَدَّنُونِي انْ رَسُولَ اللهِ قَالَ صُومُوا لِللَّهِ وَانْسَكُوا اللها فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 
۱۱۵۲: باب اِکْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِیْنَ اِذَا کَانَ غَیْمٌ وَ ذِکْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِیْنَ عَنْ اَبِیْ هُرُدْ اَقَ

٢١٢١: اَخْبَرَنَا مُؤْمَّلُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الْمَٰهِ صُوْمُوْا لِرُّوْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُوْيَتِهِ فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَعُذُّوْا ثَلَاثِيْنَ.

٢١٢٢: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِىٰ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِىٰ قَالَ حَدَّنَنَا وَرُقَاءُ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ صُوْمُوْا لِرُوْيَتِهِ وَالْمُولُولُ اللّٰهِ عَنْ صُومُوْا لِرُوْيَتِهِ وَ الْمُؤْلِدَةِ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِيْنَ.

میں گیا اور ان سے دریافت کیا۔انہوں نے حدیث رسول نقل کی۔رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ چاند دیکھ کر روز ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ چاند دیکھ کر روز ہے رکھوا ور چاند دیکھ کر افظار کرواور اس طریقہ سے حج میں عمل کردا گرآ سان پرابر ہوتو تم تمیں روز سے پورے کروالبتہ اگر دو آدی چاند دیکھنے کی بشارت ویں جب آسان ابر آلود ہوتو روز ہوتو روز ہوتو روز ہوتے کے روز ہوتے کی روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کی روز ہوتے کی روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہے روز ہوتے کے روز ہے روز ہے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہے کر روز ہوتے کے روز ہے کے روز ہوتے کے روز ہے روز ہے کے روز ہے کے روز ہے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہوتے کے روز ہے ک

باب: اگرفضاا برآ لود ہوتو شعبان کے تمیں دن پورے کرنا اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹنڈ سے نقل کرنے والول کا اختلاف

۲۱۲۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ چاند دیکھ کر روز ہے رکھواور چاند دیکھ کر روز ہے بند کرواگر بادل ہوں تو تمیں دن بورے کرلو۔

۲۱۲۲: حضرت الوہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کرروز ب رکھواور چاندد کھ کرروز ب رکھواور چاندد کھ کرروز ب بند کردواگر فضاا برآ لود ہوتو تمیں دن مکمل کرلو۔

تنشیع اللہ بیخیال رکھنا ضروری ہے جو جاند کے متعلق کہددیں کہ ہم نے جاند دیکھا وہ دونوں عام حالات میں کچی بات کہتے ہوں' جھوٹ نہ بولتے ہوں تا کہ تھوڑی غفلت ہے اتنا بڑا عمل ضائع نہ ہو۔اگر کوئی بھی اطلاع چاند کی نہ ملے تو تعمیں روز ہے یورے کرنا ضروری ہے۔

# ١١٥٠: بأبَ فِرُكْرِ الْلِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِئَ فِي فِي

٢١٢٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ

## باب: اس حدیث شریف میں راوی زہری مینید کے اختلاف سے متعلق

۲۱۲۳: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم لوگ چاند دیکھ لو تو روز کے رکھو' پھر جب چاند دیکھ لو تو





آنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا. وَآيَتُمُوهُ فَصُومُوا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا. ٢٢٣٠: آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهُبِ قَالَ اخْبَرَنِيْ يُونُسْ عَنِ الْبِي شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهُبِ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسْ عَنِ الْبِي شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ آنَ عَبْدَ الله اللهِ اللهِ عَمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهُلِلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُ فَاقْدِرُوا لَهُ.

٢١٢٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْخُوثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَكَرَ مَصَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا 
١١٥٨: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عُبَيْدِاللَّهِ

بْنِ عُمَرَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٢١٢٧: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ عَلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى كَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عِلَيْهِ قَالَ لَا تَصُوْمُوا حَثَّى تَرَوُهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَثَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَثَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَثَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَثَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا

٢١١٤: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَلِي صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَلَّثَنَا الْوَبَكُرِ بُنُ اَيْنَ شَلِيةً قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُويُوةً قَالَ خَتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۱۱۵۹: باب ذِكْرُ الْاِنْحَتِلَافِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ فِي حَدِيثِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

روزے بند کردو اگر بادل جھائے ہوں تو تمیں روزے پورے کرلو۔

۲۱۲۳: حضرت عبداللہ بن عمر بھتا ہا ہے روایت ہے کہ میں نے روایت ہے کہ میں نے روایا اللہ علیہ وسلم فر ماتے رول اللہ علیہ وسلم فر ماتے سے کہ جب چاند دیکھ لوتو روزے رکھواور جب چاند دیکھ لوتو روزے بند کردوا گرموہم ابرآ لود ہوتو انداز ہ کرلویعنی تمیں دن مکمل کہ لہ

۲۱۲۵: حضرت ابن عمر تفاقی سے روایت ہے کہ رسول اللّمُ فَاقَیْدَا نے اور مضان سے متعلق ذیر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا جس وقت تک روز نے ندر کھواور جس وقت تک وز نے ندر کھواور جس وقت تک وز نے ندر کھواور جس وقت تک وز نے رکھنا بندنہ کروا گرمطلع ابر کا لود ہوتو تم انداز وکرلو۔

## باب: ال حدیث شریف میں عبیداللّه طالحیٰ بر راویوں کے اختلاف سے متعلق

۲۱۲۷: حضرت ابن عمر تفاین سے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم روزے ندر کھویہاں تک کہ جاند و مکی لواور روزے بند نہ کرویہاں تک کہ جاند دیکھ لواگر مطلع ابرآ لود ہو تواس کا انداز ہ کرلو۔

۲۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا: جبتم چاند دیکھ لوتو روز ہے رکھواور جس وقت پھر چاند دیکھوتو روز ہے موقوف کر دواور اگر مطلع ابر آلود ہوتو تیس دن پورے کہ لہ

باب: حضرت ابن عباس ٹانٹوں کی حدیث میں حضرت عمر وین دینار ٹانٹوں پر





فيه

٢١٢٨. آخَبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ عُثْمَانَ آبُوالْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيْ آخُولُ ابْنَ هِلَالٍ قَالَ مَشْرِيْ آخُولُ ابْنَ هِلَالٍ قَالَ حَدَّانَ ابْنَ هِلَالٍ قَالَ حَدَّانَا حَبَّالُ ابْنَ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُومُوْ الرُولِيَةِ وَالْطِرُوا عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صُومُوْ الرُولِيّةِ وَالْطِرُوا لِيُولِيّةِ وَالْطِرُوا لِيُولِيّةِ وَالْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ.

٢١٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنُ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاللهِ عَلَى اللهِ الْعِلَاقَ قَلُولُولُونَ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاللهِ عَلَى اللهِ الْعِلَاقَ قَلَالِيْنَ.

۱۱۲۰: باب ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِيْ حَدِيثِ رِبْعِيَّ فِيْهِ

٢١٣٠: أَخْبَرَنَا إِسْلَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَآنَا جَوِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ رَبُعِيَّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَدَوْدً الشَّهُرَ حَتَّى تَرَوُ الْهِلَالَ قَبْلَةَ اوْ تُكْمِلُوا الْعِلَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ الْعِلَّةَ قَبْلَهُ.

َاللَّهُ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ

### راویوں کےاختلاف کا بیان

۲۱۲۸: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ چاند ، کمیر
کرروز ہے رکھواورروز ہے چاند دیکھ کر بند کردؤاگر فضا ابرآ لود ہو
تو تمیں دن شار کرلو (بعنی ایسی صورت میں تمیں دن روز ہے
رکھو)۔

۲۱۲۹: حضرت ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جومہینہ ہونے سے قبل روزے رکھتا ہے حالا نکہ رسول اللّٰهُ فَالَّٰتِيْمُ نے ارشاد فرمایا: جب تم چا ندویکھوتو روزے رکھو اور جب چاند دیکھوتو روزے بند کر دواگر بادل ہوتو تنس دن یورے شار کرلو۔

## باب: حضرت منصور پرربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق

۲۱۳۰: حضرت حذیفہ بن بمان بڑاؤں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مایا جم کے اللہ کا بیات کے تک جب تک جاند نہ اللہ مایا جم مایا جم مایا جم مایات کے تک جب تک جاند نہ د کھے لوتو روز نے نہ رکھویا جب تک تم مایات کے تمیں دن کمل نہ کر لو پھر روز ہے رکھویہاں تک کہ جاند د کھے لویاتمیں دن روز سے مکمل کرلو۔

ا ۱۳۱۳: رسول الدَّمُنَّ الْفِيْرِ كَ بعض صحابه كرام جَنْ اللَّهُ سے روایت ہے كرآ گے تک روزے ندر كھو كرآ گے تک روزے ندر كھو جب تک كرتنى (لیعنی تمیں دن) پورے ند كرلویا تم چا ند ند د كھولوتو روز بر كھواور روزوں كوموتوف ندكر و جب تک تم چا ند ند د كھوليا كروا كنتى لورى كرو۔

۲۱۳۴: حضرت ربعی خاتف سے روایت ہے کہ رسول اللہ فاتف انے ارشاد فرمایا: جبتم لوگ جاند دیکھوتو روز نے رکھواور جب جاند





عَنْ رِبْعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوا وَافَالُولُوا قَالُ عُمْ عَلَيْكُمْ فَاتِمُوا فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوا وَافَالُهِلَالَ قَلْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صَوْمُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلاَّ آنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَلْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صَوْمُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلاَّ آنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَلْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اللهِ مَنْ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ حَلَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَوْمُوا لِرُولِيَةِ فِي اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَسُولُوا لِلوَّوْتِهِ فَانْ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَهُ فَالْ وَمُولُوا لِلْوَقِيْةِ وَلَا تَسْتَقْبُلُوا الشَّهُمُ السِّقُبُلُوا اللهِ فَي الْمَالُولُ عَنْ عَكُومَةً عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ فَالَ وَلُولُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا ال

الآا : بأب كَمِ الشَّهْرُ وَذِكْرُ الْإِنْحِتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيُّ فِي الْغَبَرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ثَلَاثِينَ.

٢١٣٥: آخُبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَيِّ عَنْ عَلِيْ الْجَهْضَيِّ عَنْ عَلِدَالْاعْلَى قَالَ حَدِّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ مَنْ عَلِيشَةَ قَالَتُ اَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لاَ يَذْخُلَ عَلَى نِسَآنِهِ شَهْرًا فَلَيثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْآيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْآيَّامَ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسْعً وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسْعً وَعِشْرُونَ .

٢١٣٦: أُخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْراهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا

دوبارہ دیکھوتو روزے بند کر دو۔ اگر چاند (بادلوں میں) حجیب جائے تو شعبان کے تمیں روز پورے کرلوگئر جب جانداس سے پہلے ویکھ لو پھر رمضان کے تمیں روزے رکھوگر مید کہ چاندان سے پہلے دیکھو۔

۲۱۳۳ حفرت ابن عباس نظاف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم چاند دیکھ کرروز سے رکھواور چاند دیکھ کر ہوز سے درمیان چاند دیکھ کر ہی روز سے بند کروا گرتمہار سے اور چاند کے درمیان بادل آجائیں تو تیس روز کاعدد پورا کرلواور مہینہ سے آگے روز نہ رکھو۔

۲۱۳۹۲: حضرت ابن عباس نظاف سے روایت ہے کدرسول اللہ مُنَافِیْنَا نے ارشاد فر مایا: رمضان سے قبل تم روز سے نہ رکھو (ایک دو دن کے استقبال کے واسطے) بلکہ چاند دیکھ کر روز سے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روز سے رکھنا بند کرواور اگر موسم ابر آلود ہو جائے تو تم تیس روز سے کمل کرلو۔

باب: مہینہ کتنے دن کا ہونا ہے اور حدیث عاکشہ فیلیخنا میں حضرت زہری میں پر راویوں کے اختلاف سے متعلق

۲۱۳۵ : حضرت عائشہ طاق سے دوایت ہے کہ رسول الدُّمُنَا فَیْوَا نے قَصَم کھائی کہ ایک ماہ تک اپنی یو بوں کے پاس نہ جا کیں گے۔ پھر آپ ہون کہ دن تک تھر سے رہے (یعنی از واج مطہرات بی تین کے میں نے کہا کیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے قسم نہیں کھائی تھی ایک ماہ کے لیے ۔ جبکہ ابھی تو (فقط) ۲۹ دن ہوئے سے ۔ حبکہ ابھی تو (فقط) ۲۹ دن ہوئے سے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔

٢١٣٦: حفرت ابن عباس في الله عندروايت بي كد مجهد بهت شوق





عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىٰ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ غُمُندَاللَّهِ مْنَ عَبْدِاللَّهِ الْنِ آبِيْ ثَوْرٍ حَدَّثَةَ حَ وَٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ تُوْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا اَنْ اَسْالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْاتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا : ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوا بُكْمَا ﴾ [التحريم: ٤] وَسَاقَ الْحَدِيْتُ وَقَالَ لِيْهِ فَاغْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَةُ مِنْ آجُل ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اللَّي عَائِشَةَ تِسْعًا وَّعِشُرِيْنَ لِيْلَةً قَالَتُ عَائِشَةً وَكَانَ قَالَ مَا آنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مَّنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَدِيْتُهُنَّ فَلَمَّا مَضَتُ بِسُعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَهَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنُ لاَّ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً نَعُثُهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الشُّهُرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً.

## ۱۱۲۲ : باب ذِكْرِ خَبَرِ الْبِي عَبَّاسٍ فيه

٢١٣٧: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيْدَ هُوَ آبُوْيَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيُّ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْحَكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّقَالَ آتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا.

٢١٣٨: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلَمَةً مَعْنَاهَا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَلَمَةُ سَمِعْتُ ابَا الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا.

تھا کہ میں حضرت عمر بیانیڈ سے ان ازواج مطہرات بی تین ک بارے میں دریافت کرول جن کا ذکر اللہ نے اس آپئے کریمہ میں قرمايا ٢ اللهِ عَنْ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو الكُما اللهِ عَنْ الرَّمْ الله کے حضور توبہ کراو (تو تمہارے لیے بہتر ہے)اس لیے کہ تمبارے دِل سیدهی راه ہے ہٹ گئے تھے۔ پھر حدیث کو آخر تك نقل كيااور فرمايار سول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ إِنْ ازواج بَنْ أَيْنَ كُوجِهُورُ ویا جوهصد بی نے نام رکرویا حضرت عاکشہ بی نے دوراتوں تك حضرت عاكثه وللفان فرمايا كدرسول الله مَنْ فَيْزُعُ في ارشاد فرمایا که میں ان خواتین کے نز دیک نہیں جاؤں گا ایک ماہ تک كيونكه آپ صلى الله عليه وسلم كوسخت ناراضكي تقى ان يركيكن جب الله نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی حالت بتلائی۔ جب ۲۹ راتیں گزر ممین تو رسول الله منافی مب سے پہلے حضرت عائشہ وہنا کے یاس تشریف لے گئے۔انہوں نے کہایارسول اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عليه وسلم في من اللَّهُ اللَّهُ ما أَنْ تَقَى اللَّهُ ماه تك نه آنے کی اور ابھی ۲۹ تاریخ کی صبح ہوئی ہے ہم شار کرتے جاتے تھے۔(بیس کر)رسول اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٩ دن كا بھی ہوتا ہے۔

## باب:اس سلسله میں حضرت ابن عباس پڑھا کی حدیث ہے متعلق

۲۱۳۷: حضرت ابن عباس فی است روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: ایک روز میرے پاس حضرت جرائیل طابی تشریف لائے انہوں نے فرمایا که مهینه ۲۹ دنوں کا مجھی ہوتا ہے۔

۲۱۳۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که مهیدنه ۲۹ دن کا موتا ہے۔



## ۱۲۳ ا: باب ذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى السَّمْعِيْلَ فِي خَبَر سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

٢١٣٩: اخْبَرَنَا إِسْلَقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنِ بِشُو عَنُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيَّ آنَّهُ ضَرَبَ سَعُدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيَّ آنَّهُ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى اللَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا 
٢١/٠: آخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ اِسْمَاعِيْل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ طَكَذَا وَطَكَذَا وَطَكَذَا وَطَكَذَا يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ رَوَاهُ يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ السَّمَاعِيْل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيَ عَنْ السَّمَاعِيْل عَنْ مُحَمِّد بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيَ الْمُعْلِي عَنِ السَّمَاعِيْل عَنْ مُحَمَّد اللّٰهِ مَعْمَد اللّٰهُ عَنْ السَّعْلُ عَنْ السَّمَاعِيْل عَنْ مُحَمِّد بْنِ سَعْدٍ عَنِ السَّمْ

٢١٣١: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَيَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبِيدٍ بِيدَيْهِ يَنْعَتُهَا اللّهَ اللّهُ مُنَ اللّهُ اللللللّهُ الل

۱۱۲۳: باب ذِكْرِ الْاِنْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بُنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ فِيْ خَبَرِ اَبِيْ سَلَمَةَ فِيْهِ

٣١٣٢: أخْبَرَنَا ٱبُوْدَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّهْرُ يَكُونُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّهْرُ يَكُونُ اللهِ عَنَّ الشَّهْرُ يَكُونُ اللهِ عَنَّ الشَّهُرُ فَصُومُوا يَسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَيَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## باب: حضرت سعد بن ما لک طالبین کی روایت میں حضرت اساعیل سے اختلاف

۲۱۳۹ حضرت سعد بن انی وقاس رسنی الله تعالی عند سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک دوسر بہتھ پر مار ااور ارشاد فر مایا کہ مہینہ یہ بے سے بیہ بے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک انگلی کم کرلی۔ (مطلب سے بے کہ ۲۹ دن کا)۔

۰۲۱۴: حضرت محمد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عندای والد سے روایت نقل کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینه اس طرح اور اس طرح کا ہے یعنی مہینه ۲۹ روز کا ہے۔

ا ۲۱۳ : حضرت سعد بن افی وقاص رفایق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مہینہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ ۲۹ تیسری مرتبہ میں بائمیں الگو تھے کو بند کر لیا مطلب یہ ہے کہ ۲۹ دن کا۔

## باب:حضرت ابوسلمه کی حدیث میں یحیٰ بن ابی کثیر پر اختلاف

۲۱۲۲: حضرت ابو ہریرہ دلی تینے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی تینے کے اس اللہ کی تینے کے اس اللہ کی تینے کے اس اور کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ ۳۹ روز کا بھی ہوتا ہے اس وجہ سے جب تم لوگ چاند دیکے الوقو روز ہے رکھنا شروع کر دو اور دوبارہ اس کو دیکھنے پر ہی روز ہے موقوف کیا کرویعنی اگر





موسم ابرآ لود ہوتو مسادن مکمل کرلو۔

۲۱۳۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها روایت نقل فر ماتے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وَسلم کو بید ارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ مہینة تمیں (۳۰ ) دلول کا ہوتا

۲۱۲۲: حضرت ابن عمر یخ است روایت ہے کہ رسول الدہ والی نے ارشاد فر مایا: ہم اُمی (بے بڑھی) امت ہیں اور ہم نہ تو لکھتے ہیں اور نہ ہم میں است ہیں اور ہم نہ تو لکھتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب کتاب کرتے ہیں مہیند اس طرح کا ہے یعنی آپ میں اللہ علیہ اس مربیند کے ۲۹ روز شار فر مائے۔

۲۱۲۵: حضرت ابن عمر شرف سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہم اُمی امت ہیں نہ حساب کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ مہیند ہیہ ہے اور بیہ ہے اور تیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگو مے کو بند فر مالیا اور مہیند ہیہ ہے اور بیہ کا دن کا اور کھی میں دن کے ایم کی میں ارشاد فر مائے۔ یعنی کمی مہیند ۲۹ دن کا اور کھی میں دن کا موتا ہے۔

۲۱۲۲: حضرت ابن عمر واقع سے روایت ہے کہ رسول کریم کی تیا آئے ارشاد فر مایا: مہدینہ رہے۔ حضرت شعبہ نے حضرت جبلہ بن سحیم سے نقل فر مایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر تیا تا ہے ۲۹ دن کا ہوتا ہے اس طریقہ سے کہ دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ فر مایا اور تیسری مرتبہ میں ایک انگلی بندکر لی۔

٢١٢/ حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: مهينه ٢٩ دن كا موتا ہے۔

وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافَطِرُوْفَانَ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّة. ٢١٣٣: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَةُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَالُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعِيْرِةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَالُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرِ آنَ ابَا سَلَمَةً آخْبَرَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالله وَهُو ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعَ عَبْدَالله وَهُو ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْ تَعْدَالله وَهُو ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْ مَعْدَالله وَهُو آبْنُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْ مَعْدَالله وَهُو آبْنُ عُمَرَ يَقُولُ .

٣١٢٠ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفِيدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ فُمُرَ عَنِ الْآسُونِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّا أُمَّةُ أُمَّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَا فَكُونَ وَسُعًا وَعِشْرِيْنَ.

٢١٢٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْآسُودِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْعَاصِ اللَّهُ سَمِعْتُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْعَاصِ اللَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمَيَّةً وَهَكَذَا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمَيَّةً وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الْتَالِيَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالشَّهُرُ هَكَذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُ وَالشَّهُرُ هَكَذَا لَا نَحْسِبُ وَلَا فَاللَّهُ وَالشَّهُرُ هَكَذَا لَهَا مَامَ النَّلَاثِيْنَ.

٢١٣٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّيْهُ وَ هَكَذَا وَ وَصَفَ مُعْبَةً عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ انَّةً يَسْعٌ شُعْبَةً عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ انَّةً يَسْعٌ وَعِشُرُونَ فِيْمَا حَكَى مِنْ صَنِيْعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي النَّالِئَةِ إصْبَعًا مَّنْ آصَابِعِ يَدَيْهِ.

٣١٢٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْنَهُ عَنْ عُقْبَةَ يَعْنِى ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّهُرُ تِنْعُ وَعِشْرُونَ.





## ١١٢٥ : باب ٱلْحَتُّ عَلَى السُّحُوْد ..

٣٣٨. ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَالرَّحْمَن قَانَ حَدَّنُنَا أَبُوبِكُرِ أَنُّ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رِرِّعَنْ رِرِّعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً وَقَفَةً عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ.

٣١٣٩: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ تَسَخَّرُواْ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ لَا آدْرِيْ كَيْفَ لَقَظَّةً.

٢١٥٠: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَوَالَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

> ١٢٢١: بأب ذِكُر اللِّحْتِلَافِ عَلَى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلِّيْمَانَ فِيْ هٰنَا الْحَدِيثِ

٢١٥١: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ جَرِيْدٍ نَسَائِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بُنُ آبِي الْآسُودِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْن آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ر السَّحُرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

٢١٥٢: أُخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً رُفَعَهُ ابْنُ أبى لَيْلَى.

### باب سحری کھانے کی فضیلت

٠ ١١٣٨. حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول انٹد صلی انٹد ملیہ وسلم نے ارشا د فر ما یا: سحری کیا کرو کیونکه سحری میں برکت

و٣١٣: اس روايت مين بيه حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنہ کا قول نقل فر مایا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ سحری کیا

• ۲۱۵: حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے قرمایا که نمی کریم صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: (رمضان المبارك يحمهينه ميس) سحری کیا کرو کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔

تنشیع 🖈 حری کا وقت رحت باری تعالی کا غیاص وقت ہے۔انسان کا اس وقت خاص باری تعالیٰ کے لیے اُٹھنا اور اُس کی ہدایت پڑمل کرنا دینی و دُنیاوی دونوں لحاظ سے اِک خاص فائدہ رکھتا ہے۔اللہ ہم سب کو اِس وقت، سے فائدہ اُٹھانے کی توفیق عنایت کرے۔ (مآی)

## باب: ال حديث ين عبد الملك بن الى سليمان کے متعلق راو یوں کا اختلاف

٣١٥١: حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عند في فرمايا كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: (رمضان السارك حرمهينه ميس) سحری کیا کرد کیونکہاس کھانے میں برکت ہے۔

۲۱٬۵۲:اس روایت میں به قول حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عندنے بیان فر مایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت --



٢١٥٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثْنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثُنَا اللهُ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ البَّيِّى عِنْهِ قَالَ سَسَحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بركَةً.

٢١٥٣. آخَبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى فَالَ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى فَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَلَاءٍ عَنْ اَبِى هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَحَّرُواْ فَإِنَّ فِي السَّحُوْدِ بَوَكَةً.

٢١٥٥: أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَخْيَى قَالَ حُلَّقْنَا أَبُوْبِكُو بْنُ خَلَّدُو أَلْكُو بُنُ خَلَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ خَلَّدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَّكَةً قَالَ آبُوعَبُدِالرَّحْمٰنِ تَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَّكَةً قَالَ آبُوعَبُدِالرَّحْمٰنِ عَدِيْثُ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ هَلَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكُرٌ وَ تَخْلَفُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَصَيْلُ.

١١٢٤: بأب تَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ وَذِكْرُ ٱلْإِخْتِلاَفِ

### عَلَى زِرِّفِيْهِ

٢١٥٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُدَيْفَةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَا قَ فَلَمَّا تَسَحَّرْتُ مَعَ حُدَيْفَةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةُ وَلَيْسَ الشَّلَاةُ وَلَيْسَ الشَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةً .

٢١٥٨: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْيَعْفُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صِلْهَ

۱۲۱۵۳ مروایت میں بی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان فرمایا کہ سحری کرد کیونکہ سحری میں برکت میں

۲۱۵۵: ترجمہ سابق روایت جیسا ہی ہے (فقط اتنااضافہ ہے کہ) حضرت امام نسائی میشید نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند تو حسن ہے لیکن میحدیث منکر ہے اور مجھ کواندیشہ ہے کفعطی حضرت محمد بن فضیل کی جانب سے ہے۔

## باب بسحری میں تاخیر کی فضیلت

۲۱۵۲: حضرت زید جائیز سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت صدیفہ جائیز سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ فیڈا کے ساتھ کس مدیفہ جائیز سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ فیڈا کے ساتھ کس وقت سحری کی ؟ انہوں نے فر مایادن ہو چکا تھا لیکن سورج نہیں نکلا تھا (لیمنی فجر کا وقت بالکل قریب تھا)۔

۲۱۵۷: حفزت زربن حبیش رضی الله تعالی عنه سے روایت ب که میں نے حفزت حذیفه رضی الله تعالی عنه کے ساتھ سحری کھائی۔ پھرہم نماز ادا کرنے کے واسطے چل دیے۔مبحد جا کرہم نے نماز فجر کی سنتیں ادا کیں جبکہ اس دوران نماز کی سکبیر چھودیر کے بعد ہوئی۔

۲۱۵۸: حضرت واصله بن زفر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حد یفد جائنو کے ساتھ سحری کھائی۔ پھر ہم لوگ نماز پڑھنے کے



بْنِ زْفَرَ قَالَ تَسَخَّرُتُ مَعَ حُلَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجًا إِلَى الْمَسْحِدِ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَي الْفَحْرِ ثُمَّ أُقِبْمَتِ الصَّلَاهُ فَصَلَّيْنَا.

١١٦٨: باب قُلْدُ مَا بَيْنَ السَّحُورِ وَيَيْنَ صَلَاقِ الصَّنْ

٢١٥٩: أَخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَادَةً عَنْ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَخَّرُنَا هِ شَامٌ عَنْ قَادَةً عَنْ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَخَّرُنَا هِ شَامٌ مُعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّدَرِقَ قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَلْرَ مَا يَهُوا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

١١٢٩: باب ذِكْرُ اخْتِلَافِ هِشَامٍ وَّ سَعِيْدٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى قَتَادَةَ فِيْهِ

يَّ الْحَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ الْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ عَنْ آنَسٍ عَنْ زَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةٌ عَنْ آنَسٍ عَنْ زَيْلِ اللهِ ثُمَّ قُمُنَا اللهِ اللهِ ثُمَّ قُمُنَا اللهِ اللهِ ثُمَّ قُمُنَا اللهِ الصَّلَاةِ قُلْتُ رَعَمَ آنَّ آنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ الصَّلَاةِ قُلْتُ رَعَمَ آنَّ آنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ قَدْرَ مَا يَقُورُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

٢١٢١: أَخْبَرَنَا أَبُوالْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيدٌ عَنُ قَنَادَةَ عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَخَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامًا فَدَخَلا فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ فَقُلْنَا لِآنَسٍ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَلْرَمًا يَقُرَا الْإِنْسَانُ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَةِ قَالَ قَلْرَمًا يَقُرَا الْإِنْسَانُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

٠١١٠: باب ذِكْرُ الْإِنْحِيلَافِ عَلَى سُلَيْمَاكَ بْنِ مَهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَاخِيْرِ السَّحُوْرِ

واسطے نکلے تو نماز فجر کی منتیں ادا کیس اس دوران نماز کی تکبیر ہوئی جم لوگوں نے نماز ادا کی۔

باب: نماز فجراور سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا جاہیے؟

۲۱۵۹: حضرت زید بن ثابت پھی سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الدُمَاُلَیْمَ کے ہمراہ سحری کی پھر نماز کے لئے کھڑے ہو سول الدُمَاُلَیْمَ کے ہمراہ سحری کی پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت انس مجتبے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے دریافت کیا نماز فجر اور سحری میں کس قدر فاصلہ تھا۔ انہوں نے کہا جس قدر آ دمی بچاس آیات تلاوت کر لے۔

باب: اسی حدیث میں ہشام اور سعید کا قادہ کے متعلق اختلاف

۲۱۹۰: حضرت زید بن ثابت ٹائٹا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ٹائٹا کے ہم اہ تحری کی پھر ہم نماز اداکرنے کے واسطے کھڑے ہو گئے ۔ حضرت انسٹ نے کہاکس قدر فاصلہ دونوں میں تھا؟ انہوں نے فرمایا اس قدر کہ جتنا انسان پچاس آیات کر یمہ تلاوت کر لے۔

۲۱۱۱: حفرت انس سے روایت ہے کہ حفرت زید بن ثابت بھا بنا اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ اَنے سحری کی بھر نماز فجر ادا کرنے گئے۔ حضرت قادہ دائی کہتے ہیں میں نے حضرت انس دائیؤ سے دریافت کیا ۔ کھانے سے فراغت کے بعد کس قدر فاصلہ تھا۔ انہوں نے فرمایا اس قدر کہ جس میں انسان بچاس آیات کریمہ طلوت کرلے۔

باب:سیده عائشه صدیقه خاتف کی حدیث میں سلیمان بن مهران کے متعلق راویوں





### واختِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ

الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْتَمَةً عَنْ آبِى عَطِيَّةً قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةً فِيْنَا رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ اللّهِ عَلَيْهَ قَالَ قُلْتُ الْعَجُلُ اللّهِ فُطَارَ وَيُوَخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ اللّهُمَا وَيُعَجَّلُ السَّحُورَ قَالَتُ اللّهُمَا اللّهِ عَلَيْهُمَا اللّهُ عُورً قُلْتُ عَبْدُاللهِ اللهِ مَسْعُودٍ قَالَتُ عَبْدُاللهِ اللهِ مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ.

٢١٧٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عَبُدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ خَيْفَمَة عَنْ آبِي عَطِيَّة قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةِ فِيْنَا رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يُعَجَّلُ الْإِفْطَارَ وَ يُؤخَّرُ السَّحُورَ وَالْأَخِرُ يُوخَّرُ السَّحُورَ وَاللَّخِرُ يُوخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي يُوخَّرُ السَّحُورَ قَالَتُ آيُّهُمَا الَّذِي يُعَجَّلُ السَّحُورَ قَلْتُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ يَعْجَلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخَّرُ السَّحُورَ قُلْتُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتُ مَلِيهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

رُسِم بِسَكِمْ اللَّهُ تَعَالَى الْحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي عُطِيَّةً قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلَانِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَهُمَا لَآيَالُوْعَنِ الْخَيْرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَهُمَا لَآيَالُوْعَنِ الْخَيْرِ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرُ وَالْآخَرُ يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ قَالَتُ عَائِشَةُ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدَ الله بُنُ مَسْعُودٍ وَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَتُ عَائِشَةً الله بُنُ مَسْعُودٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَتُ عَائِشَةً الله مُنْ مُشَعُودٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَتُ عَائِشَةً الله مُكْذَا كَانَ

#### كااختلاف

۲۱۹۲: حفرت ابوعطیہ ڈائیز سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ بیان سول الدّصلی اللہ علیہ صدیقہ بیان سول الدّصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو صحابہ ہیں ایک تو جلدی افطار کرتا اور اور سحری دیر سے کھاتا ہے اور دوسرا روزہ دیر سے افطار کرتا اور سحری جلدی کرتا ہے۔ بی چھا وہ کون ہے جو افطار جلدی کرتا اور سحری میں تاخیر کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا:عبداللہ بن مسعود بی بین انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح

۲۱۹۳: حضرت الوعطية والنفيز سے روايت ہے كہ ميں نے حضرت عاكشہ صديقة سے بيان كيا كه رسول الله فالنفيز كے اصحاب ميں مارے ورميان وو آ وقى بيں ايك تو جلدى افطار كرتا اور حرى جلدى تا خير سے كما تا ہے اور ووسر افطار تا خير سے كرتا اور حرى جلدى كما تا ہے۔ انہوں نے كہاوہ كون ہے جوافطار جلدى كرتا اور حرى مائند بن تا خير سے كھا تا ہے۔ ميں نے عرض كيا حضرت عبداللہ بن تا خير سے كھا تا ہے۔ ميں نے عرض كيا حضرت عبداللہ بن مسعود والنفيز انہوں نے كہا رسول كريم من النفیز الله عن طرح عمل كيا كرتے تھے۔

الا ۱۹۲۳: حضرت ابوعطیہ ڈائٹین سے روایت ہے کہ میں اور مسروق دائٹین دونوں ایک روز عائشہ صدیقہ دیائٹین کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت مسروق دائٹین نے عرض کیا ہم میں دوآ دئ جواصحاب رسول میں سے ہیں دونوں نیک کام میں کوتا ہی نہیں کرتے ۔ گران میں سے ایک نماز کی ادائیگی اور روزہ کے افطار میں تاخیر کرتا ہے جبکہ دوسرانماز کی ادائیگی اور روزہ کے افطار میں جلدی کرتا ہے۔ پوچھاوہ کون ہے جونماز کی ادائیگی اور روزہ کے افطار میں افطار میں جلدی کرتا ہے۔ پوچھاوہ کون ہے جونماز کی ادائیگی اور روزہ کے افطار میں جلدی کرتا ہے ؟ عرض کیا:عبداللہ ہن مسعود جونی تؤے۔ یہ بات سن کر عائشہ صدیقہ دی جن فرمایا: رسول اللہ فائیڈی ہیں اسی بات سن کر عائشہ صدیقہ دی جن ان فرمایا: رسول اللہ فائیڈی ہیں اسی بات سن کر عائشہ صدیقہ دی جن انہ میں اسی بات سن کر عائشہ صدیقہ دی جن انہ میں ہوئے۔



طرح عمل فرمایا کرتے تھے۔

بِيْ مُعَاوِيَةً عَنِ الدِهِ الدِهِ الدِه عليه بَاللَّهُ الدِه الدُه الدِه ال

### باب سحری کھانے کے فضائل

روزوں کی تاب

۲۱۲۲: ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الته صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ و وسحری تناول فر ما رہے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یہ برکت ہے جو الله تعالی نے تم کوعطا فر مائی ہے تو تم لوگ اس کو نہ چھوڑ و۔

### باب بسحرى كے ليے بلانا

۲۱۱۷: حضرت عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منا کہ ما و رمضان میں آپ صلی الله علیه وسلم سحری کھانے کے واسطے لوگوں کو دعوت دیتے تو ارشا دفر ماتے: تم صبح کے مبارک کھانے کے لیے آ داؤ۔

### باب بسحرى كوضيح كاكفانا كهنا

۲۱۲۸: حضرت مقدام بن معدی کرب طالفیزے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم این او پر صبح کا

بَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عِنِي.

٢١٦٥ آخَبَرَا هُنَادُ بْنُ السَّرِئَ عَنْ آبِي مُعَاوِيةَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَمْوَلَةً قَالَ دَحَلْتُ آنَا وَ مَسُرُوفٌ عَلَى عَلَيْةَ قَالَ دَحَلْتُ آنَا وَ مَسُرُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانٍ مَسُرُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانٍ مِنْ آضَحَابِ مُحَمَّدٍ عِنِي آحَدُهُمَا يُعَجَّلُ الإَفْطَارَ وَيُعَجَّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قَلْنَا وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَنْ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ آبُوهُ مُوسَى.

### اكاا: باب فَضْلُ السَّحُور

### ٢ ١١٤: بأب دُعُوة السحور

٢١٦٤: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ بَصْرِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي رُهُمٍ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي رُهُمٍ عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْعُرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْعُرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُوْ إِلَى السَّحُودِ فِي شَهْمِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُمُوا إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

٣١٤: باب تَسْمِيةُ السَّحُورِ غَدَاءَ

٢١٦٨: أَخْبَرُنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ خَالِدِ



بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُوبَ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ.

٢١٦٩: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّتَنَا عَبْدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَلَّتَنَا عَبْدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَسُوْلُ حَلَيْدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ أَلَّ اللهِ عَلَيْتُ لِرَجُلٍ هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءُ الْمُبَارَكِ يَعْنِى السَّحُوْرَ. اللهِ عَلَيْتُ لِرَجُلٍ هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءُ الْمُبَارَكِ يَعْنِى السَّحُوْرَ.

٣ ١١٤: بأب فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيامِنا وَصِيامِ

أهل الكتاب

٢١٤: آخبَرَنَا قَتْبَتُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بُنِ عَلِي عَنْ الْجَبَرَنَا قَتْبَتُهُ قَالَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ آهُلِ الْكِتَابِ اكْلَةُ السَّحُوْدِ.

۵ كاا: باب السَّحُورُ بالسَّويْقِ وَالتَّمْرِ

الا المُحْبَرُنَا السُّحْقُ الْمُنَّ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ عَبْدُ الرَّوْقِ قَالَ الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَٰلِكَ عِنْدَ السَّحُورِ يَا آنَسُ إِنِّى أُدِيْدُ الصِّيَامَ اَطْعِمْنِی شَيْنًا فَآتَيْتُهُ السَّعَمُ وَ إِنَاءٍ فِيهِ مَا أُويْدُ الصِّيَامَ اَطْعِمْنِی شَيْنًا فَآتَيْتُهُ يَتَمْ وَ إِنَاءٍ فِيهِ مَا أُويْدُ مَعْ وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَاأَنَسُ انْظُرُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِى فَدَعُوتُ زَيْدَ بُنِ ثَابِتٍ فَيَالَ النِّي قَدْ شَوِبُتُ شَرْبَةَ سَوِيْقٍ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ النِّي قَدْ شَوِبُتُ شَرْبَةَ سَويْقٍ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُرِيدُ الصَّيامَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى رَكُعَتَيْنِ بُمَ

٢ اا: باب تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاللهِ مَا اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاللهِ مَا اللهِ مَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعَالًى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلًا اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلًا اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلًى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلًا اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلًا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ ا

کھانا (بعنی تحری) لازم کرلواس لیے کہ ووضح کا مبارک کھانا ہے۔

۲۱۲۹: حفرت خالدین معدان سے روایت ہے کہ رسول القد مل تاؤم نے آیک صحافی سے ارشاد فرمایا تم صبح کے کھانے (لیمن سحری) کے لیے آ وجو کہ بابر کت ہے۔

## باب: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق؟

• ۲۱۷: حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔

### باب:سحري ميں ستواور تھجور کھانا

باب: تفسیرارشاد باری تعالی: ﴿ وَ كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ .....﴾







#### [البقرة:١٨٧]

٢١٥٢: آخْبَرِيْ هِلَانْ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا فَعَيْنُ بْنُ حَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَبُو السَحقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَ اَحَدَهُمْ كَانَ اِذَا نَامَ قَبُلَ اَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَ لَهُ اَنْ اَحَدَهُمْ كَانَ اِذَا نَامَ قَبُلَ اَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَ لَهُ اَنْ اَكُلُوا يَشُوبَ الْمَنْ وَيَوْمَهُ مِنَ الْعَدِ حَتَّى يَأْكُلُ شَيْئًا وَلَا يَشُوبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْعَدِ حَتَّى تَغُوبِ الشَّمْسُ حَتَّى نَزلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَالْمَوْدِ قَالَ وَنَزلَتُ فِي آبِي الشَّمْسُ عَتَى نَزلَتُ هَلَا وَنَوْلَتُ فِي آبِي وَالشَّرِبُ اللَّهُ فَيْ وَعَالِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْمَنْ مَنْ شَيْءٍ فَقَالَتِ الْمُراتَّةُ مَا عِنْدَنَا شَيْءً فَقَالَ الْمُراتَّةُ مَا عِنْدَنَا شَيْءً وَلَكُو وَلَكِنْ الْحُرْجَتُ وَوَصَعَ وَلَكِنَ الْمُعْرِبِ وَلَكُنْ اللّهُ فَيْهُ وَهُو صَائِمٌ عَشَاءً فَخَوَجَتُ وَوَصَعَ وَوَصَعَ وَلَكُنَا شَيْءً وَلَكُنْ اللّهُ فَيْهُمْ شَيْئًا وَبَاتَ وَاصُبَحَ صَائِمًا حَتَى النّعَصَفَ النّهُارُ لَا هُذِهِ الْآيَةُ فَالْزَلَ هَلِهُ وَلَاكُ قَبْلُ اللّهُ فَيْهُ وَلَاكُ أَلْكُولُ هَلِهُ وَلَاكُ قَبْلُ اللّهُ فَيْهِ وَ ذَلِكَ قَبْلُ اللّهُ فَيْهُ وَلَا اللّهُ فَيْهِ وَ ذَلِكَ قَبْلُ اللّهُ فَيْهِ وَلَى اللّهُ فَيْهِ وَ ذَلِكَ قَبْلُ اللّهُ فَيْه

٢١٥٣: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّغْمِيَّ عَنْ عَدِيًّ بُنِ حَاتِم آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْوِدِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

### ١١٤٤: باب كَيْفَ الْفَجْر

٣١٥٣ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا لِيَنْ عَلَي قَالَ حَدَّثَنَا لِيَحْيَى قَالَ عَنْ ابْنِ يَخْيَى قَالَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لا يُؤَذَّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهَ نَائِمَكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لا يُؤَذَّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهَ نَائِمَكُمْ

#### آخرآ يت تك

۲۱۲۱ حفرت براء بن عازب وليوست روايت ب كه أمر كونى شخص كلهائية تقبل سوجاتا تواس كوا كله دن غروب آفتاب تَك هَانَا بِينَا ورست نه بوتا تَحا بَيبال تَك كه آيت إ كُلُوا ا وَاشْرَبُوا .... في ترجمه : تم كهاؤ پيوختي كه نظر آجائ سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔ بیآ بت ابوتیس بن عمر و بڑھٹنا کے متعلق نازل ہوئی۔ایک دن وہ حالت روزہ میں مغرب کے بعدایے گھرتشریف لائے اور گھر والوں سے دریافت کیا پچھ کھانے کو ہے؟ اُن کی زوجہ نے کہا ہمارے پاس پچھنہیں مگر میں آپ کے لئے باہر سے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں جب وہ واپس تشريف لائين تو ديكها كه حضرت ابونبين سويح تصرزوجه محترمہ نے ان کو بیدار کیا مگرانہوں نے کچھ نہ کھایا ( کیونکہ ان کے خیال میں سونے کے بعد کچھ کھانا درست نہ تھا) لبندا وہ تمام رات ای طرح رہے۔ پھرصبح روز ہ رکھا جب دوپہر کا وقت ہوگیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہوگئی اس وقت تک بیرآ یئر کر بمدنازل نہیں ہوئی تھی۔اس پراللہ تعالی نے بیآ یت کر بمہ نازل فر مائی۔ ٢١٤٣: حضرت عدى بن حاتم والنيز سروايت بكرانهول في رسول الله من النيطة المنظمة المناطقة المناطقة المنطقة دھاری اور سیاہ دھاری سے کیا مراد ہے؟ آ یا نے ارشادفر مایا: کا لے رنگ کی دھاری رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاری دن کی سفیدی ہے۔

### باب: فجركس طرح موتى بع؟





وَيُرْجِعَ قَانِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ آنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَآشَارَ وَآشَارَبِكُفَّهِ وَلَكِنِ الْفَجْرُ آنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَآشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ.

٥-١٣: آخبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ الْبَانَا سَوَّادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَكُمُ اذَانُ بِلَالٍ وَلا هٰذَا لَيُعَلِّنَ كُمْ اذَانُ بِلَالٍ وَلا هٰذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنِى مُعْتَرِضًا قَالَ الْبُودُ دَاوْدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًا يَعْنِى مُعْتَرِضًا قَالَ الْبُودُ دَاوْدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًا يَدَيْهِ.

الده المُحْبَرَنَا السُحْقُ بُنُ الْبَرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا الْوَلِيُدُ عَنِ الْمُحْرَدَا السُحْقُ بُنُ الْبَرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا الْوَلِيُدُ عَنِ الْمُحُورَاعِيَّ عَنْ يَحْيِى عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ هُرِيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا عَنْ رَّسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلُ الشَّهْرِ بِصِيامٍ إللَّ رَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا آتَىٰ ذَلِكَ الْيَرْمُ عَلَى صِيَامًا

٩ ١١٠: باب ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بُنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَلَى اَبِيْ سَلَمَةَ فِيْهِ

٢١٤٠: ٱخُبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا الْأُوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْهُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدَّثِنِي ٱبُوْهُرِيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَدَّيْنِي ٱبُوْهُرِيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

٢١٧٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهُرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ

بات آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ کے ذریعے سمجوں کی بمکہ نماز فجر اس اس طرح ہے اور اپنی شمادت کی انگلیوں کے اشارے ہے اس کی وضاحت فرمائی۔

۱۱۵۵ د معفرت سمرہ بین نوز سے روایت ہے کہ رسول الله کا تیکو نے ارشاد فر مایا: تمہیں بلال جائیئ کی اذان اور سے فیدی دھو کہ ندد سے جب تک کہ فجر کی روشنی طاہر ہو جائے اس طرح چوڑائی میں۔ امام ابوداؤ د مین نید نے فر مایا حضرت شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ وائیں اور بائیں جانب تھینچ کر چھیلائے۔

باب: ماورمضان كالشقبال كرنا كيسامي؟

۲۷۱: حضرت ابو ہر برہ و النفز سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَثَّ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَّ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَّ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَّ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب:اس حدیث میں ابوسلمہ ڈائٹنڈ پرراویوں کلاختلاف

۲۱۷: حضرت ابن عباس بی سے روایت ہے کدرسول الله منی تیج کے اللہ منی تیج کے اللہ منی تیج کے اللہ منی اللہ کا کہ ا نے ارشاد فر مایا: رمضان سے ایک دن یا دو دن قبل روز ہ نہ رکھوا مگر اس صورت میں کہ کوئی شخص اگرتم میں سے (نفلی) روز ہ رکھا





أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَٰلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ آحَدُكُمْ قَالَ ٱنُّوْعَدُ الرَّحْمٰنِ هَذَا خَطَّا.

# ۱۱۸: باب ذِكْرُ حَدِيثِ آبِي سَلَمَةَ فُ ذٰلكَ

٢١٤٩: آخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسَفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبُدُالرَّحْطٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا آنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ برَمَضَانَ.

## ١٨١١: بأب ٱلْإِنْحِيلَافُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ

#### إبراهيم فيه

٢١٨٠: اَخْبَرَنَا اِسْطَقَ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَآنَا النَّضُو قَالَ اَنْبَآنَا النَّضُو قَالَ اَنْبَآنَا شُعْبَةً عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَبْبَآنَا شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ شَعْبَانَ بَرَمَضَانَ.

٢١٨١: آخْبَرَنَا الرَّبِعُ بْنُ سُلْيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ آخْبَرَنِي السَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَةُ
عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آنَّةُ سَالَ عَائِشَةَ عَنْ
صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولُ لَا
يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ
يُفُطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ
الْهُ عَالَمَ يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ لَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 

٢١٨٢: أَخْبَرُنَا آخُمَدُ بُنُ سَغْدِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَادِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّىٰ قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُادِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَهُ عَنْ آبی سَلَمَةَ یَعْنِی ابْنَ

کرتا تھا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔امام نسائی بُینیہ نے فرمایہ بیعدیث خطاہے۔

## اب: ال سلسله ميل حضرت ابوسلمه جي المؤيد كي حديث

۲۱۷: حضرت ام سلمہ فی بین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو ماہ کے روز ہے رکھتے ہو بہتیں و یکھا گرآپ ماہ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے لیمن آپ ماہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے کہ رمضان کے روزے سے متصل ہوجاتا تھا۔

### باب:حضرت محمد بن ابرا ہیم ہیستہ پرراویوں کا اختلاف

۲۱۸۲: حفرت عائشہ خی خاسے روایت ہے کہ ہم میں ہے ( یعنی از وائِ مطہرات بڑائین ) ماہِ رمضان میں کوئی روز ہ افطار کرتی تھی ( یعنی روز ہ ندر کھتی ) پھر اس کو قضا کرنے کی مہلت نہ ملتی یباں





عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَتُ اِحُدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا نَفُدِرُ عَلَى اَنْ تَفْضِى حَتَّى يَدُخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فَي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّةً إِلَّا قِلِيْلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّةً.

٣١٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِى لَبِيْدٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَلَى سَلَمَةً قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ آخْبِرْيْنِى عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللّٰهِ قَالَتُ كَانَ يَصُومُ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطِرُ عَنْ خَتْى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفُطِرُ مَنْ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطِرُ مِنْ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطِرُ مِنْ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفُطِرُ مِنْ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يَعْفِرُ مِنْ حَتّٰى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يَعْفِرُ مِنْ صَعْبَانَ يَصُومُ شَهْرًا آكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ اللّٰ قَلِيلًا كَانَ يَصُومُ مُ شَعْبَانَ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

٢١٨٣: آخْبَرَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنِیْ آبِی عَنْ یَحْیی بْنِ آبِیْ كَثِیْرٍ قَالَ حَدَّنِیْ آبُوسَلَمَة بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ لَمُ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ فِیْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ اکْثَرَ صِیامًا مِنْهُ فِیْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ اکْثَرَ صِیامًا مِنْهُ فِیْ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ اکْثَرَ صِیامًا مِنْهُ فِیْ شَهْرِ مِنَ السَّنَةِ اکْثَرَ صِیامًا مِنْهُ فَیْ شَهْرِ مِنَ السَّنَةِ الْاسْرَانِ کَانَ یَصُونُهُ شَعْبَانَ کُلَّةً.

٢١٨٥: آخْبَرُنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَصُّوْمُ شَعْبَانَ.

٢١٨٢: آخُبَرَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْلَحَقَ عَنْ عَبُدَةَ عَنْ سَعِيْلٍ عَنْ قَلْتَهَ عَنْ سَعِيْلٍ عَنْ قَلْتَهَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ قَلْتَهَ قَلَتُ لَا آغُلُمُ رَسُولَ اللهِ قَرَا الْقُرْآنَ عُلْمَ وَسُولَ اللهِ قَرَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَاصَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ.

٢١٨٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ آبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَرَّانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْن سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن شَقِيْقٍ عَنْ هِشَام عَنِ ابْن سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن شَقِيْقٍ عَنْ

۲۱۸۳: حضرت ابوسلمہ بڑھنے ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بڑھنے سے رسول اللّہ فاقیا کے رزوں کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے فر مایا۔ آپ یوں روزے رکھتے کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ روزے ہی رکھتے جائیں گے اور افطار نہیں فرمائیں گے۔ آپ ماوشعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روز نے نہیں رکھتے ہے ( بلکہ بعض اوقات یوں ہوتا کہ ) آپ شعبان کے زیادہ حصہ یا پورے ماوشعبان میں روزے رکھتے۔

۲۱۸۴: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه ولافنات روايت ب كهرسول الله صلى الله عليه وسلم سال كركسي مهيني مين ما وشعبان سے زيادہ روز نے نہيں رکھتے تھے بلکه (بعض دفعہ يوں ہوتا كه) آپ صلى الله عليه وسلم ما و شعبان كے تمام مهينه ميں روز ب

۲۱۸۵: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه بن الشاس روايت ب كهرسول الله صلى الله عليه وسلم ماوشعبان مين روز ، ركها كرت ته-

۲۱۸۲: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة في هناس روايت ب كه مجھے اس بات كا (قطعی) علم نہيں كه آپ نے بھی ایک رات میں کممل قر آن تلاوت فر مایا ہو یا کسی پوری رات عبادت كی ہو یا آپ نے کسی مہینہ كے پورے كے پورے روزے ركھ ہوں سوائے ماور مضان كے۔

۲۱۸۷: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه طاقبات سے روايت ہے كہ جھے ہوں الله مُنَافِيَةِ اللهِ كَاللهِ الله مُنَافِقَةِ اللهِ كَاللهِ مَنَافِقةً اللهِ مَنافِقةً اللهِ مَنافقةً اللهُ مَنافقةً اللهِ مَنافقةً اللهُ مَنافقةً المنافقة اللهُ مِنافقةً اللهُ مَنافقةً اللهُ مَنافقةً اللهُ مِنافقةً اللهُ مِنافقةً اللهُ مِنافقةً اللهُ مَنافقةً المُنافقةً اللهُ مَنافقةً المُنافقةً المُن





عَائِشَةَ قَالَ سَالُتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ خَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَبُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَبُفُطِرُ اللهِ فَيْنَا لَهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
٢١٨٨: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَنْبَآنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُوثِ عَنْ كَهُمَسٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَقِيْقٍ وَهُوَ ابْنُ الْحُوثِ عَنْ كَهُمَسٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ الشَّحٰى قَالَتُ لَا إِلاَّ آنُ يَتَجِينًى مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلّهُ قَالَتُ لَا مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ كُلّهُ قَالَتُ لا مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ الْفُطَرَ حَتَى يَصُومُ مِنْهُ حَتَّى مَطْى لِسَبِيْلِهِ.

٢١٨٩: آخُبَرَنَا آبُوالْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ الْبُنُ زُويْعِ قَالَ قُلْتُ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلاَةَ الضَّخى قَالَتْ لَا إِلَّا اَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيْهِ قُلْتُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِواى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوى رَمَضَانَ حَتَى مَطٰى لِوَجْهِم وَلَا الْهُطَرَ حَتَى يَصُومُ مِنْهُ.

١١٨٢: بأب ذِكُرُ الْلِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَا الْحَدِيْثِ مَعْدَاكَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ

٢١٩: أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَقْيُرٍ انَّ رَجُلًا سَالَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُّوهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّةٌ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شُعْبَانَ كُلَّةٌ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ

کہ ہم خیال کرتے اب آپ روزے ہی رکھے جا کیں گے اور کھی وفطار فر ماتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کداب آپ افطار ہی کئے جا کیں گے۔ آپ نے کسی مبید پورے ماہ کے روزے نہیں رکھئے یہاں تک کہ آپ ماہ رمضان میں مدینہ تشریف لائے۔

۲۱۸۸: حضرت عبد الله بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فائف سے عرض کیا: کیا رسول اللہ من فیڈ کیا جا شت کی نماز ادا کرتے سے ؟ فرمایا نہیں گر جس وفت آپ باہر سے تشریف لاتے۔ میں نے عرض کیارسول الله من فیڈ کی ماہ کے پورے روزے رکھتے ؟ فرمایا نہیں سوائے رمضان کے اور نہ آپ نیورے ماہ افطار کیا نے کھی پورے ماہ روزے رکھے اور نہ ہی پورے ماہ افطار کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

۲۱۸۹: حفرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ فی شاہد دریا فت کیا کہ کیارسول اللہ مُن اللہ اللہ می اللہ کا کہ کیارسول اللہ می اللہ کا کہ کیارسول اللہ می اللہ کا کہ کہ اور وہ وہ ایس تشریف لاتے میں نے عرض کیا کیارسول اللہ می اللہ کا کوئی روزہ مقرر ہوتا تھا سوائے رمضان کے؟ فرمایا: اللہ کی قتم آپ نے ماور مضان کے علاوہ کسی مقررہ مہینہ کے روز نے بیس رکھے۔ یہاں میک کہ آپ کی وفات ہوگئی اور نہ آپ نے کسی ماہ میں افطار فرمایا بلکہ آپ کے جرم ہینہ میں روزہ رکھا۔

باب:اس حدیث میں خالد بن معدان کے متعلق اختلاف

۲۱۹۰: حفرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حفرت عائشہ ﷺ کے روزوں کے متعلق حفرت عائشہ ﷺ کی روزوں کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایارسول اللّٰه مُن ﷺ پورے ماہِ شعبان روز سے روزوں کا خصوصاً





. الإثنين وَالْخَمِيْس

٢١٩١: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثُورٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْحُرَشِيَّ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسَ.

## ١١٨٣: باب صِيامٌ يُوْم الشَّكَّ

٢١٩٢: آخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بُنُ سَعِيْدِ الْآشَجُّ عَنْ آبِي خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِي إِسْلَحْقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأْتِي بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بِعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُ فِيْهِ فَقَدْ عَطَى آبَا الْقَاسِم .

رَائِدُ مَنْ سِمَاكُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي عَنْ اَبِي الْوُلُسَ عَنْ سِمَاكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرَمَةً فِي يَوْمِ لَوْلُسَ عَنْ سِمَاكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرَمَةً فِي يَوْمِ قَدْ الشّكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُو اَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُو يَاكُلُ عُبْرًا وَبَقُلًا وَلَبَنَا فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْتُ اللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَحَلْفَ بِاللّهِ لِنَفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَحَلَفَ بِاللّهِ لِنَفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَحَلَفَ بِاللّهِ لَنَفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَحَلَقَ بَاللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَحَلَقَ بَاللّهِ مَلْ مَنْ فَلَمّا اللّهِ مَرْتَيْنِ فَلَمّا وَكَلّهُ مَا يَعْدُلُو قَالَ رَسُولُ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُوْمُوا لِرُولِيَتِهِ وَافْطِرُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُوْمُوا لِرُولِيَتِهِ وَافْطِرُوا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُوْمُوا لِرُولِيَتِهِ وَافْطِرُوا لِللّهِ مَلَى اللّهُ عَلْمَةً هَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صُوْمُوا لِرُولِيَتِهِ وَافْطِرُوا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْمُوا لِرُولِيَتِهِ وَالْمَالَا السَّهُمُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاكِنَا وَلَا تَسْتَقْبِلُوا السَّهُمُ اللّهُ وَلَا تَصَلُوا الشّهُورَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشّهُورَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشّهُورَ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشّهُورَ وَلَا تَصَلّى اللّهُ وَلَا تَصَلّى اللّهُ وَلَا تَصَلّى اللّهِ وَلَا تَصْلُولُ السَّهُ اللّهُ وَلَا تُصَلّى اللّهُ وَلَا تَصَلّى الللهِ وَلَا تَصْلُولُ السَّهُ اللّهُ وَلَا تَصْلُولُ السَّهُ اللّهُ وَلَا تُسْتَقْفِولُولُ السَلْمُ اللّهُ اللّه

١١٨٣: باب التَّسُهِيْلُ فِي صِياَمِ

٢١٩٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ

خیال فرماتے۔

۲۱۹۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مہینوں کے روز ہے رکھتے تھے اور بیراور جعرات کے وان کا خصرصی خیال فرماتے۔

#### باب: شک کے دن کاروزہ

٢١٩٢: حفرت صله بيان كرتے ہيں كه بهم حفرت عمار بن تن ك ساتھ تھے کہ ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ انہوں نے فر مایا کھاؤ۔ کچھ حفرات چھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہمارار وزہ ہے۔اس پر عمار دانتی نے فرمایا: جس نے شک والے دن روزہ رکھا اُس نے ابوالقاسم (سَالَ الْمِيْلِم) کے (عمل مبارک) کی نافر مانی کی۔ ٢١٩٣: حضرت ساك والفندس روايت سي مين عكرمه والتنز كي خدمت میں شک والے دن حاضر جوا۔ وہ اُس وقت کھانا کھا رہے تھے۔فرمایا آؤ۔میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔انہوں نے اللہ کی قتم دے کر کہا کہ روزہ توڑ دو۔ میں نے دو مرتبہ کہا سجان الله ۔ جب بیں نے دیکھا کہ وہشم تو (مسلسل) کھارہے میں گران شاءالڈ نہیں کہتے تو میں نے کہا تمہارے پاس جو پچھ ہےوولا و فرمایا میں نے ابن عباس بھان سے سنا کرسول التدسلي الله عليه وسلم فرمات تضيتم جإند ديكي كرروزه ركھوا ور حپاند ديكي كر ہى افطار كرورا كرتمهار سے اور جاند كے درميان بادل آجائيں تو ماءِ شعبان تے میں روزے پورے کرواور رمضان سے پہلے روزے ندر کھواورنہ ہی رمضان کوشعبان کے ساتھ شامل کرو۔

> باب: شک کے دن کس کے لیے روز ہ رکھنا درست ہے؟

٢١٩٨: حضرت الوبريره والفيز سے روايت عے كدرسول الله صلى



التدعليه وسلم ارشاد فرماتے تھے:تم رمضان المبارک ہے ایک دو

دن قبل روزے نه رکھو گر و څخص جو ہمیشه ( یعنی عاد تا نفلی روز ہ

ركف والا مو) اس ون روزه ركفتا موتو جائي كه وه روزه رفد



سَعُدٍ قَالَ آخُبَرَنِی آبِی عَنْ جَدَّیٰ قَالَ آخُبَرَنِی شُعَیْبُ بُنُ اِسْحَقَ عَنِ الْآوْزَاعِیَّ وَابْنُ آبِی عَرُوْبَةَ عَنْ یَحْیَی بُنِ آبِی کَیْمُرِ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ یَقُوْلُ اِلَّا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِیَوْمِ اوِانْسُیْنِ اِلَّا رَجُلٌ كَانَ یَصُوْمُ صِیَامًا فَلْیَصْمُهُ.

١١٨٥: باب ثَوَابُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَ صَامَةُ إِيْمَانًا وَ إِحْدِينَ فِي الزُّهْرِيِّ فِي

الْخَبَرِ فِي ذٰلِكَ

٢١٩٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللهِ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ صَلَّى شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه.

باب: ایمان واحتساب کے ساتھ ماہِ رمضان میں دن کوروز ہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا

۲۱۹۵: حضرت سعید بن میتب رحمة الله تعالی علیه سے
روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش و
فرمایا: جس شخص نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی
راتوں میں قیام کیا تواس کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں

تنصیح ان احادیث میں صیام وقیام بالکل ہم وزن اور متوازی اور مساوی ہو گئے ہیں۔ قام کا جولفظ ان احادیث میں استعال ہوا ہے اس کا ترجمہ داتوں کو قیام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بطور ولیل حضرت عبدالله بن عمروکی صدیث ہے جس کوامام بیعقی جیسید نے شعب الا بمان میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم مکی لیو آن دوزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں بیعقی جیسید نے شعب الا بمان میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم مکی لیو آن فرمایا: ''روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گئے''۔ (جائی)

٢١٩٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى عَنْ السُّحْقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ الْخَبَرَنَهُ عُرْوَةً بْنُ الزَّبْرِ انَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ اخْبَرَتُهُ انْ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُرَغَّبُ النَّاسَ فِي قِيامٍ رَمَضَانَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُرَغَّبُ النَّاسَ فِي قِيامٍ رَمَضَانَ مِنْ عَيْرِ انْ يَامُوهُمْ بِعَزِيْمَةِ آمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ إِخْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٢١٩٠: أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَنْحِيلَى قَالَ ٱنْبَانَا اِسْلِحَقُ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْلِحَقُ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ الْلِحِرِثِ عَنْ يُؤْنُسَ الْآيْلِكَي عَن

۲۱۹۲: حضرت عائشہ صدیقہ بھتھاسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رمضان میں لوگوں کو عبادت کی تلقین کرتے مگراس امر پرزور نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے ماہ رمضان (کی راتوں) میں ایمان و اختساب کے ساتھ قیام کیاتو اس کے تمام گن ہ معاف کر دیئے جا کیں ہے۔



الزُّهْوِى قَالَ اَخْبَرَنِى عُرُوهُ بُنُ الزَّيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيهِ قَالَتْ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيهِ قَالَتْ وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ انَ يَأْمُرهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُولُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِرَلَةٌ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَتُولِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْإِمُو عَلَى ذَلِكَ.

٢١٩٨: آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْحَبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ ابْنُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَةُ إِيْمَانًا وَ إِحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٢١٩٩: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ اَخْبَرَنِی عُرُولَهُ بُنُ اللَّهُ الزُّبَيْرِ آنَ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَرْجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

رُهُ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزَّهْرِتَّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزَّهْرِتَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْسَلَمَةَ بُنُ عُبِدِالرَّحْمُنِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِالرَّحْمُنِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِالرَّحْمُنِ اللهِ عَنْدِالرَّحْمُنِ اللهِ عَنْدِالرَّحْمُنَا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٢٢٠١: أَخْبَرَنَا أَبُوْدَاوْدَ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا

پھر آپ نے نماز بڑھائی اور حدیث کونقل کرتے ہوئے یہاں تک بیان کیا کہ حضرت عائش نے کہا آپ کوگوں کورغبت دلاتے سے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کی مگر بیتھم شدت کے ساتھ مشرین تھا۔ اس کے ملاوہ آپ فرمات کہ جوخص ایلتہ القدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ کھڑا رہاا جروثو اب کے لئے تواس کے اگلے گناہ معاف کرد ہے جائیں گے پھرآپ نے اس امر پر عمل کرتے ہوئے وفات یائی۔

۲۱۹۸: حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے متعلق فرماتے تھے کہ جُوخص ایمان واحتساب کے ساتھ لاواب کی نیت سے کھڑار ہاتواس کے الحکے گناہ معاف کرد نے جا کیں گئیں۔

۲۱۹۹: حفرت اُمِّ المؤمنين عائشهمد يقد را على سروايت بكه رسول الله عليه وسلم آدهی رات میں نگلتے سے پس نماز پر صفح سے اور اوگوں کو تقین کرتے سے رفعان میں عبادت کرنے کی اس کے علاوہ بھی مگرخی منیں فرماتے سے اور آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے سے کہ جو خص ما اور مضان کی را توں میں ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا اجر و تواب کے لیے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں اجر و تواب کے لیے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں

۲۲۰۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے لیے ارشاد فرماتے تھے جو شخص اجر و تواب کے واسطے کھڑا جوا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئے۔

۱۰۲۰: حفزت ابو ہریرہ دھھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّالَيْمِ اللہ مُلَّالِيَّةِ مِنْ اللہ مُلَّالِيَّةِ مُ





سَلَمَةَ الْحَبَرَةُ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَامَ وَمَضَانَ إِيْمَاناً وَإِلْحَتِسَاباً غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَإِلْحَتِسَاباً غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ٢٢٠٢ : أَحْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرِّزَاقِ قَالَ اللهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً فَالَ مَنْ أَبِي مَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَنْ أَبِي مَنْ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغَّبُ فِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغَبُ فِي قَالَ مَنْ قَامَ وَيَعَلَمُ مِنْ ذَنْبِهِ. وَسَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَضَانَ إِيْمَاناً وَالْحَتِسَاباً غُفِرَكَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ.

٣٣٠٠: آخْبَرَنَا قُتُبِيَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْدِهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ أَنْ رَسُولِ حُمَيْدِ أَنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولِ اللَّهِقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٣٢٠٠٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّلَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِالرَّحْطِنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللل

٢٢٠١: أَخْبَرُنَا قُتْنِيةٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَا حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي مَلَمَةً عَنْ آبِي هَرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَفِي حَدِيْثِ فَتَيَبَةً آنَّ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَالْحَيْسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

٢٢٠٠: أَخْبَرُنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثْنَا شَرِ ' أُزُ رِتَّ عَنْ آبِي

رمضان میں کھڑا (لیعنی عبادت کرے نماز ترادت کا ادا کرے ) تو اس کےا گلے گناہ معاف کردئے جا ئیں گے۔

۲۲۰۲ : حضرت ابوہریرہ بن تیزے سے روایت ہے کہ رسول التسکالی تیزیکر رمضان المبارک میں کھڑے ہونے کی ترغیب فرماتے تھے گر اس میں بخی نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو محض ماہِ رمضان میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہواا جروثواب کے واسطے تو اس کے ایکے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

۲۲۰۳: حضرت ابو ہریرہ دیائیؤ سے روایت ہے کہ رسول امتہ انتہاء نے ارشاد فر مایا: جوشخص رمضان کے روز ۔ رقعے ایون ۔ ساتھ اجرو تواب کی نیت سے تواس کے اگلے کن ومع ف سردینے جا کیں گے۔

۳۲۰۰۳: حضرت ابو ہر برہ بٹی نفؤ سے روایت ہے کہ رسول میں بیت قبید نے ارشاد فر مایا جوشخص رمضان کی راتوں میں (اجر وثواب میں نبیت سے )ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتواس کے ایکیا گناہ معاف کر دیئے جائیں گئے۔

۲۲۰۵ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص ماہِ رمضان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ انہو (عبادت میں خلوصِ نیت سے کھڑا ہو (عبادت میں خلوصِ نیت سے ) تواس کے اعظے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۲۲۰۷ : حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلہ دسلم نے ارشاد فر مایا : جو شخص رمضان کی را توں میں کھڑا ہوا (عبادت کے لیے) تو اس کے اسکلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئاہ معاف کر دیئے جا کیں گئاہ معاف کر دیئے جا کیں اور ایمان کے ساتھ تو اس کے اسکلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں اور ایمان کے ساتھ تو اس کے اسکلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گئے۔

٢٢٠٤ حضرت ابو مريره خاتيز سے روايت ہے رسول الدم كافيز كے





سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٔ مَا تَقَدَّمَ مِيْ ذَنْبهِ.

٢٢٠٨: أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيْمْ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْانُ عَنِ النَّهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ النَّهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ سَ صَامَ رَمَصَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهْرَلَةُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ. سَ صَامَ رَمَصَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهْرَلَةُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْهِ. ٢٢٠٩: اَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ الْمُنْذِرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَلْ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَلْ مَنْ اللهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِيْمَانًا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُهْرَلَةُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.

١١٨٢: باب ذِكْرُ الْحَتِلَافِ يَحْيَى بْنِ الْبِي

كَثِيْرٍ وَالنَّصِّرِ بْنِ شَيْبِكَانَ فِيهِ الْهُ مَحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَ مُحَمَّدُ ابْنُ هِسَامٍ وَابُوالْاشْعَثِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَحَدَّثَنَا هِ هُمَامٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ كَثِيرٍ عَنْ ابِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ كَثِيرٍ عَنْ ابِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّيْنِي عَنْ ابِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّيْنِي عَنْ ابِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّيْنِي أَبُوهُ وَمَنْ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَسَانَ ايْمَانَا وَاحْتِسَابًا عُفِولَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَلْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٢١٢: أَخْبَرَنَا السُّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثَنِى النَّصْرُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثَنِى النَّصْرُ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثِنِ فَقَالَ لَهُ بُنُ شَيْبَانَ آنَّةً لَقِى آبَاسَلَمَةً بْنَ عَبْدِالرَّحُمْنِ فَقَالَ لَهُ

شَهْرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

ذُهُ وَمَٰ فَاهَ لَئِلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِوَلَهُ مَا

تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ.

ارشاد فرمایا جو تحض ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے سرتھ اواب کی نیت ہے گھڑا ہوا سکے الگے تناہ معاف کردینے ہو نمینے ۔

ارت الدین نیت سے گھڑا ہوا سکے الگے تناہ معاف کردینے ہو نمینے ۔

ارشاد فرمایا جو محض ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے سرتھ گواب کی نیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردینے جا نمینے ۔

تواب کی نیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردینے جا نمینے ایمان علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ واب کی نبیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردیئے کے ساتھ واب کی نبیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردیئے جا نمیں گے کے ساتھ واب کی نبیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردیئے کے انتہاں گے کہ ساتھ واب کی نبیت سے گھڑا ہوا سکے الگے گناہ معاف کردیئے

باب زیرنظرحدیث مبار که میں حضرت ابن ابی کثیر. اورنظر بن شیبان پر راویوں کا اختلاف

۲۲۱۰: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤسے روایت ہے 'رسول اللہ صلی املہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشض ماہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ او اب کی نیت سے کھڑ اہوا سکے اسکے گئاہ معاف کردیئے جائیں گے۔

۲۲۱۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھڑا ہوا ماہ رمضان میں ایمان اور تو اسکے پہلے والے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص کھڑا ہوالیلۃ القدر میں ایمان اور تو اس کے اسکا گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

۲۲۱۲: حضرت نضر بن شیبان نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ملاقات کی اور اُن سے کہا کہتم مجمعے رمضان کی سب سے عمده فضیلت بیان کرو جوتم نے سنی ہو۔ ابوسلمہ الشنز نے فرمایا مجمعے

حَلَّتَنِى بِالْفَضَلِ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ يُلُكُرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَلُوْسَلَمَةَ خَلَّنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ عَنَ وَسُلِّمَ اللهِ عَلْقِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَصَّلَهُ عَلَى الشَّهُوْرِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ رَمَضَانَ فَفَصَّلَهُ عَلَى الشَّهُوْرِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَوَمْ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ قَالَ اللهُ عَلَى الشَّهُوْرِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ قَالَ اللهُ عَلَى الشَّهُوْرِ وَقَالَ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَى المَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى الشَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٢٢١٣: آخُبَرَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَانَا النَّصْرُ بُنُ شُمیل قَالَ آنْبَانَا النَّصْرُ بُنُ شُمیل قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمیل قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شَمْیل قَالَ مَنْ صَامَةً بُنُ شَمْیلاً وَقَالَ مَنْ صَامَةً وَقَامَة ایْمَانًا وَاحْبَسَابًا.

١١٨٤: باب فَضْلُ الصِّيَامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى الْمِيامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي اَبِي اِسْلَقَ فِي حَدِيثِ عَلِيَّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ

٢٢١٥: ٱخْبَرَنِيْ هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ قَالَ

عبدالرحمٰن بن عوف طی تنز نے حدیث بیان فرہ کی کہ رسول استہ التہ التہ تنز نے مدیث بیان فرہ کی کہ رسول استہ التہ تنز نے رمضان کا تذکر وفر واتے ہوئے اس واہ کوتما مہمینوں پر فضایت میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اجر وثواب کے لیے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ امام نس کی بڑیا تنز نکل جائے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ امام نس کی بڑیا تنظرت نے فر وایا کہ بیروایت غلط ہے اور سے سے کہ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ وہ التی استہ ہے۔

۲۴۱۳ : (حضرت نضر بن شیبان سے مروی) دوسری روایت بھی اسی طرح ہے گر اس میں بیہ ہے کہ جو شخص ما و رمضان میں روز ہے رکھے اور ایمان کے ساتھ اجر د ثواب کی .....

الا المحتاد حضرت نفر بن شیبان سے روایت ہے کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے عرض کیا کہ جھے ایس کوئی روایت بیان کر وجوتم نے اپنے سے نی ہواور انہوں نے رسول اللّه مُنَا اللّه َ اللّه عَلَى اور اُن دونوں کے مابین کوئی واسطہ نہ ہو۔ بیس کر انہوں نے جواب دیا کہ جھے میرے والد ماجد نے بیان کیا کہ رسول اللّه مُنَا اللّه اللّه نے اور سنت ارشاد فرمایا بلاشبہ اللّه نے روزے فرض قرار دیئے اور سنت (مو کدہ) ہے اس میں کھڑا ہونا (رات میں عبادت کے لیے) بیس جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور راتوں کو کھڑا رہا ہیں جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور راتوں کو کھڑا رہا اس کوای دن جنا ہوں۔ اس کی والدہ نے اس کوای دن جنا ہوں۔

باب:روزوں کی فضیلت

٢٢١٥: حضرت على طالفية سے روایت ہے كدرسول كريم صلى القدعليد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِى بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَلَيْ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله سَارَكَ وَ لَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَآنَ آجُرِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُوحِيْنَ يَلْقَى رَبَّةً وَالَّذِي وَلِلصَّائِمِ الطَّائِمِ الصَّائِمِ الطَّيْبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رَبِّح الْمَسْكِ.

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدرب العزت کا فرمان ہے کہ روز و خاص میرے لئے اور میں ہی اس کا بدلد دول گا۔ روز ہ دارے لیے دوخوشخریاں ہیں ایک جس وقت کہ وہ افظار سرے اور دوسری خوش وہ ہوگی جب وہ اپنے پروردگارے مل تا ہے کہ گا اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میر ک جان ہے، بہتہ روز ہ دار کے منہ کی بواللہ کو بہت مجبوب ہے (بنبست) مقد ی

٣٢١٢: آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسْلَحْقَ عَنْ آبِي الْاَحُوصِ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي قَالَ عَبُدُاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانَ فَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّةً وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ عَنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَبِّه الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَبُّه وَلَمْحَةً وَيُوحَةً وَيُو الصَّائِمِ الطَّيبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَبُّه وَلَمْ عَلَى السَّائِمِ الْمَسْكِ.

١١٨٨: بأب ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى آبِي صَالِمٍ

۲۲۱۷: حضرت عبداللہ بن مسعود جلائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا فی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے روزہ خاص میرے لئے اور بیس ہی اس کا بدلہ دونگا۔ روزہ دار کیلئے دوخوشخریں بیس ایک جس وقت کہ وہ افطار کرے اور دوسری خوشی وہ ہوگ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا اور اس ذات ک فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ روزہ دار کے منہ ک بو اللہ کو بہت محبوب ہے (بنسبت) مشک کی خوشہو ہے۔

راويُ حديث يراختلاف





### فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ

٢٢١٧ أَخْسَرَنَا عَلِمَّى دُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فُصْلِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فُصْلِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْسِنَانِ ضِرَارُ ابْنُ مُرَّةً عَنْ آبِیُ صَالِحٍ عَنْ آبِیُ سَعِیْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِی وَآنَا آجُزِی بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرَحَتَانَ إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالْذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي لَكُمُوفُ فَمِ الصَّائِمِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ وَلَلْمَسُكِ.

٢٢١٨: اَخْبَرُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمْرٌ و اَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّنَهُ عَنْ اَبِی اَخْبَرَنِی عَمْرٌ و اَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّنَهُ عَنْ اَبِی صَلّی صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصِّیامُ لِی وَآنَا اَجْزِی به والصَّائِمُ یَفُر مُرَّتَیْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَیَوْمَ یَلْقَی اللّه وَالصَّائِمُ یَفُر مُرَّتَیْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَیَوْمَ یَلْقَی اللّه وَالصَّائِمُ لَیْمُ مُرَّتَیْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَیَوْمَ یَلْقَی اللّه وَنَحُدُونُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْیَبُ عِنْدَاللّهِ مِنْ رِیْحِ الْمُسْكِ.

٢٢١٩ أَخْبَرُنَا السُّحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعَ مِاتَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعَ مِاتَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعَ مِاتَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعَ مِاتَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ السَّيامَ فَاللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ الْجَلِي الصِّيامَ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ فَوْحَةٌ عِنْدَ مِنْ الشَّائِمِ الصَّائِمِ الطَّيَبُ فِلْمُ اللهَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ.

٢٢٢٠: آخْبَرَنَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ الْهُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ آبِيْ صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ كُلُّ عُمَلِ ابْنِ آدَمَ

#### كابيان

۲۲۱۷: حضرت ابوسعید طالبین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اللہ رب العزت کا فرمان ارشاد فرمایا: روزہ صرف میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا۔ روزہ دار کے لئے دو خوشخبریاں جیں ایک افطار کے وفت اور دوسری اس وقت جب وہ ایخ رب سے ملاقات کرے گا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبواللہ کومشک اور عزر کی خوشبو سے زیادہ لیسند ہے۔

۲۲۱۸: حضرت ابو ہر رہو ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول الته مَانٹوئی کے اللہ درب العزت کا فرمان ارشاد فرمایا: روزہ صرف میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لئے دوخو شخبریاں ہیں ایک افطار کے وفت اور دوسری اس وفت جب وہ ایٹ رب سے ملاقات کرے گااس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبواللہ کومشک اور عزر کی خوشبور کی خوشبور کی ایک کی خوشبور کی دور ک

۲۲۱۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان خداوندی ہے ابن آ دم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے اس کی دل سے سات سوتک نیکیاں کھی جاتی ہیں اور ارشاد ہے: روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں کیونکہ میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کوچھوڑتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دارکے لئے خوشخریاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ سے طاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کومشک سے طاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کومشک سے زیادہ پسند ہے۔

۲۲۲۰: حضرت ابوہریرہ واثنیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیٰ ان ارشاد فرمایا: انسان کے تمام کام اس کے لئے میں مگر روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلد دوں گا اور روزہ و حال



لَهُ اللَّ الصِّيامَ هُوَ لِي وَآنَا آجُزِي بِهِ وَالصِّيامُ جُنَّةً إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ آحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ آوُقَاتَلَةً فَلْيَقُلُ إِنِي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُدُّ اوْقَاتَلَةً فَلْيَقُلُ إِنِي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُدُّ أَوْقَاتَلَةً فَلْيَقُلُ إِنِي صَائِمٌ وَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمُصَلِّعِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا آفُطُرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ الْمَالِكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا آفُطُرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّةً عَزَّوَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

٢٢٢١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ آنَهُ سَمِيعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ا كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادْمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ هُوَ لِيْ وَٱنَّا ٱجْزِى بِهِ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ آحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ شَاتَمَ آخَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنَّى امْرُوْصَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِمٍ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. ٢٢٢٢: ٱخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثُنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آهَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ هُوّ لِيْ وَآنَا اَجْزِيْ بِهِ وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَم الصَّاثِعِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيْحِ الْمِسْكِ.

٢٢٢٣: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عِيسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ عَمْرِو عَنْ بَكِي هُرَيْرَةَ عَمْرو عَنْ بَكِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي عَنْ اَبَيْ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ النَّهُ النَّي النَّهِ النَّهُ النَّلُولُ النَّا النَّهُ الْلَالِمُ النَّالَةُ الْمُلْمُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّه

ہے جبتم میں سے کی کاروزہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لغوو بہ مودہ باتیں چھوڑ دے۔ اُئر کوئی گائی دے یا جھٹڑ اگرے تو کہہ دے کہ میر اردزہ ہوادرا س ذات کی شمجس کے قضہ میں میر ن جان ہے بلاشبہ روزہ دار کے لئے دوخوشخبریاں ہیں ایک افطار کے دفت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔

۲۲۲۱: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کے تمام کام اس کے لئے ہیں گر روزہ (فقط) میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ ڈھال ہے جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لغو و بے ہودہ باتیں چھوڑ دے ۔ اگرکوئی گائی دے یا جھگڑ اکرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے بالشبہ روزہ دار کے لئے دوخوشنجریاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ سے ملا قات کے وقت ماصل ہوگی۔

۲۲۲۲ : حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کا ہر کام اس کے
لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بد یہ
دول گا۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ
دار کے منہ کی خوشبواللہ کے نزدیک مشک (اور عزر وغیرہ) کی خوشبو
سے بھی زیادہ پیندیدہ ہے۔

۲۲۲۳ : حفرت ابو ہریرہ دیاتیؤ سے روایت ہے کہ رسول القد شائیڈ لم نے ارشاد فرمایا: فرمانِ اللّٰہی ہے کہ انسان کو ہر ایک نیک عمل کے د لے دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن روزہ میرے لئے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔



## باب:حضرت ابوا مامه کی حدیث محمد بن یعقوب پراختلاف

۲۲۲۳: حضرت ابوامامہ بڑائیز سے روایت ہے کہ میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ عایہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک امر کا حکم فرمائیں ہے میں آپ کو حاصل کرلوں فرمایا: تم روز ہ کو اختیا رکروائ بروائ برابرکوئی دوسری (عبادت) نہیں ہے۔

۲۲۲۵: حضرت ابوامامہ ما بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے عرض کیا: یار ول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس کام کا امر فرما تعین جس کے ذریعے اللہ مجھے کو نفع پہنچائے۔ فرمایا: تم روزہ کو اپنے ذمہ لازم کر لواس کے برابر کوئی (دوسرا) کا منہیں

۲۲۲۲: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریا فت کیا کون ساعمل افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: روزہ'اس کے برابر کوئی دوسراعمل نہیں

۲۲۲: حضرت ابوامامہ والتی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ والم ہے۔ آپ اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کی کام کا حکم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزے رکھا کرؤاس کے برابر کوئی دوسراعمل نہیں ہے۔

## ۱۱۸۹: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ

٢٢٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَّنَا مَهْدِيٌ بُنُ مَيْمُون قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُون قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي اَعْمُونِ قَالَ اَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ آبِي الْمُمَّةَ قَالَ اللَّهِ فَقَلْتُ مُرْنِي بِآمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ عَلْيُكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَامِثْلَ لَهُ.

٢٢٢٥: أَخْبَرَنَا الرِّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَآنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بْنُ خَازِمِ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي اَيْ يَعْفُوْبَ الضَّبِيَّ حَدَّقَهُ عَنْ رِجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ حَدَّتَنَا ابْنُ اللهِ مُرْنِي بِآمُرٍ الْمُولَ اللهِ مُرْنِي بِآمُرٍ يَنْفَعْنِي اللَّهُ مُرْنِي بِآمُرٍ يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بالصِّيَام فَإِنَّهُ لَا مِثْلُ لَهُ.

٢٢/٧: آخْبَرْنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكْنِ آبُوُ عُبَيْدِ قَالَ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عُبِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بِنَ ابِي يَعْقُوْبَ الضَّبِيَّ عَنْ اَبِي نَصْرِ الْهِلَالِيَّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ اَبِي الْصَّوْمِ فَالَّ اللهِ مُرْنِي بِعَمْلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ يَارَسُوْلَ اللهِ مُرْنِي بِعَمْلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ يَارَسُوْلَ اللهِ مُرْنِي بِعَمْلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ





لَاعِدُلَ لَهُ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ مُرْنِى بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَالَّ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْنِى بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

ُ ٢٢٨ آخْبِوَنَا مُحَمَّدُ مُنُ اِسْمِعِثْلَ نَنِ سَمُوةً قَالَ حَدَّنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطْرٍ آخْبَرَنِی حَبِیْبُ بْنُ آبِی ثَابِتٍ عَنِ الْمُحَارِبِی عَنْ قَلْمِوْنِ بْنِ آبِی شَبِیْبٍ عَنْ مُعَافِ الْحَکَمِ بْنِ عَتَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلْمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلْمَ الله وَسَلَّمَ اللهُ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ اللهُ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلْمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلُمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ الله وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُلْعُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٢٢٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِيْ ثَابِتٍ وَالْحَكُمُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصَّوْمُ جُنَّةً.

٢٢٣٠: اَخُبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ ابْنُ ابْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنِ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

المَّا الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ لِي الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْدُ ارْبَعِيْنَ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ الْحَكُمُ وَحَدَّقِنِي بِهِ مَيْمُونُ بُنُ اَبِي شَيْبِ بْنِ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ. وَحَدَّقِنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ اَبِي شَيْبِ بْنِ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ. الْمُورَيْرَ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ الْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ اَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ اللَّهُ السِمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً. سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً. عَنْ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً عَنْ اللهِ الصِيامُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قِوَاءَ ةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْبَانَا عَلَى اللهِ الصِيامُ اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قِوَاءَ ةً عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْبَانَا عَطَاءُ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ جُنَّةً .

٢٢٣٣: ٱخْبَرَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ

۲۲۲۸. حضرت معافر بن جبل رضی الله تعالی منه ب روایت به که رسول الله تعلی الله علیه و کلم نے ارش و فرمایا: روزه و هال ہے۔

۲۲۲۹: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت هے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا روزه و هال هے۔

۲۲۳۰: حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ و هال ہے۔

ا٢٢٣: ترجمه بعينه ٢-

۲۲۳۲: حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ وُ ھال ہے۔

۲۲۳۳: حضرت ابو ہر مرہ خاشنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ من تنظیم فی اللہ من تنظیم کے ارشاد فر مایا: روزہ ڈ حال انسانی جسم کو محفوظ رکھتا کو محفوظ رکھتا ہوں ہے محفوظ رکھتا ہے )

٢٢٣٣٧: حضرت مطرف سے روایت ہے جو عامر بن صفصعه ک



أَبِي حُبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرَّفًا رَجُلًا مِنْ يَبِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ ٱبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ الِّنِي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يَقُولُ اَلْهِسِيَاهُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

ىنىن نىانىڭرىف جلددەم

٢٢٣٥: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِي عَنِ ابْنِ اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَهَنِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

٢٣٣٢: ٱخُبَرَني زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوْ مِصْعَبِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِّي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ قَالَ دَخَلَ مُطرّفٌ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَةُ مُرْسَلٌ.

٢٢٣٣٤ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرِبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ اَبِي سَيْفٍ عَن الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ آبُوْعُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخُوفُهَا.

٢٢٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَافِشَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ مَّنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ يَوْمَئِذٍ وَإِن امْرُوُّ حَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتِمُهُ وَلَا يَسُبَّهُ وَلْيَقُلُ اِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوف فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

اولاد میں سے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا تو عثان بن عام ﴿ إِنْ فِي إِن كَ بِلان كَ بِلان عَ مِلان عَ عِلان مِن السَّافِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله جواب دیا: میں روز ہ ہے ہواں۔اس برعثان دہنؤ نے فر مایا: میں فے رسول المتر من الله عن الدور و وحول سے ( كنا مول سے ) جس طرحتم میں کسے یاس جنگ میں وُ صال ہوتی ہے۔

۲۲۳۵: حضرت مطرف سے روایت ہے کہ میں ایک دن عثمان بن الى العاص طِلْنَوْ كَي خدمت مين حاضر جوا \_ انہوں نے دودھ منگوایا۔ میں نے کہامیں روزے سے ہوں فرمایا میں نے رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا آ گ سے جیسے تم میں سے کسی کے پاس جنگ میں (محفوظ رہنے کے لیے) ڈھال ہوتی ہے۔

۲۲۳۳: اس حدیث کا ترجمه گزشته حدیث مبارکه کے مطابق -4

٢٢٢٣٤: حضرت ابوعبيده خانيز سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله فالنيا سے سنا كه روزه و هال ہے جب تك كه اس كو نه مچاڑے۔(مراد جب تک سی کی فیبت نہ کرے یا جب تک خلاف شرع کام نہ کرے یا حجوث نہ بولے کیونکہ ایسے کاموں ہےروز ہ خراب ہوجاتا ہے)

٢٢٣٨: الم المؤمنين حضرت عاكشه ظاهنا سروايت ي كدرسول اللَّهُ فَأَيْنِيُّ أَنْ ارشاد فرما ياروزه وْ هال بِ آگ سے ( يعني دوزخ ہے محفوظ رکھے گا) اور جو شخص صبح اٹھے کرروز ہ رکھے اور کسی قتم کی جہالت نہ کرے پس اگر کوئی شخص جہالت سے پیش آئے تو نہ اس کوگالی دے نہ برا بھلا کیے بلکہ اس طرح کیے کہ میرا تو روزہ ہے۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک کی او





بندیدہ ہے۔

٢٢٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَا نَا حَبَّانٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللهِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ آبِي مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ آبِي مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا اصْحابُنَا عَنْ آبِي عُبِيْدَهَ قَالَ الصِّبَامُ حُنَّهُ مَالَمُ مُحْدِقُها.

٢٣٣٠: آخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّاتِمِيْنَ بَابٌ فِي النَّجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيْهِ آحَدٌّ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ فِيْهِ آحَدٌّ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ فِيْهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمُ يَطْمَأُ أَبَدًا.

٣٢٣١: أَخْبَرَنَا قُتَبْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَلَّثَنِي سَهْلُ أَنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظُمَا أَبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا آغُلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَذُكُولُ فِيْهِ آحَدٌ غَيْرُهُمْ.

ابُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرِينِي مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْدِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ الْحَدْقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ الْحَلَاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الصَّدَقَةِ يُدُعٰى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الصَّدَقَةِ يُدُعٰى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الصَّدَقَةِ يُدُعٰى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الصَّدَقَةِ يُدُعٰى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْهُلِ الصَّدَقَةِ يُدُعٰى مِنْ بَلْكَ الْابُوابِ مِنْ الْمُنْ الْهُلِ مَا عَلَى احَدْ يُدُعْى مِنْ بَلْكَ الْابُوابِ كُلّهَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا عَلَى احَدْ مِنْ بَلْكَ الْابُوابِ كُلّهَا قَالَ وَصَرُورَ قَلَهُ لَا يُوابِ كُلّهَا قَالَ الْمُؤْوابِ كُلّهَا قَالَ صَرُورَةٍ فَهَلْ يُدُعْى احَدْ مِنْ تِلْكَ الْابُوابِ كُلّهَا قَالَ صَرُورَةً فَهَلْ يُدُعْى احَدْ مِنْ تِلْكَ الْابُوابِ كُلّهَا قَالَ مَنْ عَلَى الْهُلِهِ مَا عَلَى احَدْ مِنْ تِلْكَ الْابْوابِ كُلّهَا قَالَ مَنْ عَلْمَ الْهُ الْمُؤْوابِ كُلّهَا قَالَ الْمُؤْلِولِ كُلْهُ الْمُؤْلِ الْ

۲۲۳۹: حفرت ابومبیدہ سے روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کوکوئی مخض بھاز ندؤ الے۔

٢٢٢٠ حضرت سبل بن سعد بيان سے روايت ہے كه رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّاوْفِرِ مايا: روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک وروازہ ہےجس کوریان کہا جاتا ہے اس میں ان کے علاوہ کوئی داخل نبیں ہوگا۔ پس جب آخری آ دی بھی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا۔جوکوئی اس میں داخل ہو گیا وہاں وہ ایسایانی بی لے گاجے بی کر پھر بھی دوبارہ پیاس نہ لگے گ۔ ٢٢٢٢: حضرت سهل نے فر مایا جنت میں میں ایک دروازہ ہے جے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آ واز دی جائے گی کہروزہ دار کہاں ہیں تمہارے لیے ریان ہے جواس میں داخل ہوگیا وہ تمجى پياسانه ہوگا جب سارے لوگ داخل ہوجائيں گے تو وہ بند ہوجائے گا۔ پس ان کےعلاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ٢٢٣٢ :حضرت الوجرمية والنيوس روايت ب كدرسول القرصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جو راه خدا مين جوزا صدقه کرے (لیمنی دودو کی شکل میں ) تو جنت میں پکارا جائے گا اے بندؤ خدامیہ تیرانیک عمل ہے۔ تو جو خص نمازی ہوگا وہ نماز کے اور جہادی جہادے صدقہ دینے والاصدقہ کے اور روزہ دار باب ریان سے بکارا جائے گا۔حضرت ابوبکر جائٹو نے فرمایایارسول الله صلى الله عليه وسلم! جوكو كى روز ه دارول ميں سے يكارا اور بلا یا جائے گا اس کوئس شم کی تکلیف ہوگی اور کیا کوئی فخص ایسا بھی ہوگا جس کوتمام درواز وں ہی صدالگائی جائے گی۔آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا : ہاں اور مجھے تو قع ہے کہ ( ابو بکر رضى الله تعالى عنه!) تم انبي (خوش قسمت) لوگول ميں شامل ہو گئے۔



رَسُولُ اللَّهِ نَعُمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

٢٢٣٣٠ اخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَثَنَا اَبُوْاَحُمَدَ فَالَ حَلَثَنَا اَبُوْاحُمَدَ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ فَالَ حَرَحْنَا مَعَ رَسُوْلِ عَبْدِالزّخِمِنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللّهِ فَالَ حَرَحْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ مُونَ مُنَابٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللّهِ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَايَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ آخْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

تشریح ہروزہ قاطع شہوت بتانے کا مطلب ہے ہے کہ جس طریقہ سے خصی ہوجانے سے شہوت ختم ہوجاتی ہے اسی طریقہ سے روزہ رکھنے سے شہوت میں کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوجاتی ہے اور گناہوں سے بڑا گنہ ہشہوت سے دیکھنا بھی ہے اورغلیظ گندے خیالات بھی آتے ہیں تو روزہ رکھنے سے انسان کی طاقت میں کمی واقع ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کہ بہت ہی طاقت کے باعث مختلف امراض کا شکار ہوجاتے ہیں اور ہروقت شیطان کے بہکاوے میں رہتے ہیں' ان کے لئے تو آن مخضرت مُن اُن ہے ہوجاتا ہے خضرت مُن اُن ہے ہوجاتا ہے اور طاقت اعتدال پر آنے سے غلط خیالات سے انسان محفوظ ہوجاتا ہے۔ گویا کہ روزہ رمضان فرض بھی ء ہے اور من جانب الندر جوع بھی ہے۔ ( میآی )

٣٢٣٣: آخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِي عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَحَلَابِهِ فَحَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِي عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَحَلَابِهِ فَحَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ مُسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ وَانَّ عُنْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ اللهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَثَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْقَمَة فَحَدَثَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْقَمَة فَحَدَثَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْقَمَة فَحَدَثَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْقِمَة فَحَدَثَة اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْمَ مِنْكُمُ الْبُاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَالله فَا الله عَلْمَ الله وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَالَتُهُ الله وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُرُ وَ الْحَصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُرُ وَ الْحَصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُرُ وَ الْصَوْمَ لَهُ وَجَاءً.

٢٢٢٥: آخْبَرَنَا طَرُونُ بَنُ اِسْلَحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَ الْاَسُودِ عَنْ عَلْقَمَةً وَ الْاَسُودِ عَنْ عَلْقِللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً.

۲۲۲۲۳ : حضرت علقمہ دائین سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دائین کی حضرت عثمان دائین سے عرفات میں ملاقات ہوئی تو عثمان دائین سے قرمایا: میں تمہارا نکاح کی نوجوان فاتون سے نہ کر دول پس عبداللہ بن مسعود دائین نے علقمہ کو بلا فات سے نہ کر دول پس عبداللہ بن مسعود دائین نے علقمہ کو بلا کر سے حدیث بیان کی کہتم میں سے جوکوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چا ہے کہ وہ نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو کو (زناسے) پاک رکھے گا اور جوکوئی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چا ہے کہ روز ہ اس کوضی بناد ہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جوکوئی نکاح کی طاقت رکھا ہو وہ شخص روزہ رکھے کہ وہ نکاح کرے اور جس کی قد رہ نہ ہوتو وہ شخص روزہ رکھے کہ وہ نکاح کرے اور جس کی قد رہ نہ رکھا ہوتو وہ شخص روزہ رکھے کہ وہ نکاح کرے اور جس کی قد رہ نہ رکھا ہوتو وہ شخص روزہ رکھے کہ وہ نکاح کرے اور جس کی قد رہ کے اس کوضی بنا

آلَا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَمَعَنَا عَلَى اللهِ وَمُعَنَا اللهِ وَمُعَنَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاله

الله عَنْمَانُ السَّمِعُولُ الله عَلْمُ وَارَارَةً قَالَ الْبَانَا السَّمْعِيْلُ عَلْمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعْ الْبِي مَعْشَرِ عَنْ الْبِرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبِي مَسْعُودٌ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ عَلْمُهُ وَلَا عُنْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِنْيَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طُولٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَّهُ عَلَى فِنْيَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طُولٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَّهُ عَلَى فِينَةٍ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طُولٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَانَّةً وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِ الْحُصَنُ لِلْفُوجِ وَمَنْ لاَ قَالَطُومُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْجِ وَمَنْ لاَ قَالَطُومُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَمَنْ لاَ اللهُ وَلَى عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الله اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۱۱۹۰: باب ثُوَّابُ مَنْ صَامَرَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ

٢٢٣٣: حفزت عبدالرحمن بن يزيد سے روايت ہے كه بم عبدالله بن مسعود ﴿ إِللَّهُ فِي خدمت مين حاضر ہوئے' اس وقت ووسرے صحابہ کرام جہائیہ کے علاوہ حضرت اسود اور علقمہ بیڑہ: مجھی ان کے ساتھ تھے۔ان مفرات نے ایک حدیث بیان فر مائی میرا خیا ب ہے کہ وہ حدیث میرے لیے بیان فرمائی کیونکہ میں اس وقت تمام موجود لوگول میں سب ہے کم عمر تھا۔ حدیث یہ کہ رسول الله منافية على ارشاد فرمايا النوجوانان! تم ميس سے جو نكات كى قدرت رکھاہے جاہے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح انسان کی نظر کو ( الناہوں سے ) اورشرم گاہ کو ( زناسے ) پاک رکھتا ہے۔ ٢٢٢٧ : حضرت علقمه والنواس روايت ب كه مي ايك دن عبدالله بن مسعود طائيز كي خدمت مين تها 'و داس وقت عثمان طائيز کے پاس تشریف فرماتھے۔عثان ڈائٹنڈ نے فرمایا: ایک دن رسول الله فَالْفِيْظِ أَيكِ جوان خاتون كے ياس كررت تو فرمايا: تم ميں ے جوکوئی قدرت نکاح رکھاسے جائے کدوہ نکاح کر لیے کیونکدتکاح انسان کی نظر کو (گناہ سے )اور شرم گاہ کو (زناسے) یاک رکھتا ہے اور جو محض قدرت ندر کھتا ہوا سے جا ہے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کوخصی (شہوت میں کی) بنا دے گا۔امام نسائی مِینید نے فرمایا: اس حدیث میں جوراوی ابومعشر ہیں ان کا نام زیاد بن کلیب ہے اور وہ تقدین ۔ انہی کی روایت كرده حديثول من سے دويہ ميں: ا) حضرت ابو ہر مرہ وانتخا سے روایت ہے کہ کدرسول الله مَنْ اللَّهِ مُنا اللَّهُ كَا ارشاد ہے: مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔۲) حضرت عا کشہ صدیقہ جھنا ہے روایت ہے مت کا ٹو بلکہ اس کونوج کر کھاؤ۔

> باب: جوشخص راهِ خدامیں ایک روز ه رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں





#### دو د ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى

سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ مَنْ سَهْيُل بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَٰلِكَ مَنْ سَهْيُلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ مَنْ صَامَّ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ رَسُولِ اللهِ قَالَ مَنْ صَامَّ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ رَسُولِ اللهِ عَزَوجَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَوجَلَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُقْبَرِي عَنْ اللهِ عَنْ النَّالِ بِنَلِكَ الْيُومِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. المُحْمَوية الصَّرِينَ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُقْبَرِي عَنْ البِي سَعِيْدِ المُقْبَرِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ اللهِ بَاعَدَاللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِلْلِكَ الْيُومِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. اللهِ بَاعَدَاللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِلْلِكَ الْيُومِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. اللهِ بَاعَدَاللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِلْلِكَ الْيُومِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. اللهِ بَاعَدَاللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِلْلِكَ الْيُومِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. اللهِ بَاعَدَاللهُ عَنْ آبِي عَنْ آبِي هُمُ لَيْنَ عَلْمُ لِللهِ عَلْ اللهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَى سَبِيلِ اللهِ عَنْ آبِي وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِيهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْبَي هُورَيْرة قَالَ وَالْ وَلُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

٢٢٥١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفُوانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ بَاعَدَاللهُ وَجْهَةً مِنْ جَهَنَّمَ سَنْعِيْنَ عَامًا.

٢٢٥٢: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكُمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اللّٰهِ عَنَّوْكُ مَا ابْنِي عَنَّالِهُ مَنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ بَقَدَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهِ عَزَوجَلَّ اللّٰهُ عَزَوجَلَّ اللّٰهِ عَزَوجَلَّ اللّٰهُ عَنْ النَّادِ سَبْعِيْنَ خَوِيْهًا.

٢٢٥٣: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ اَبِي عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ

## سهیل بن ابی صالح پراختلاف

۲۲۲۸ : حضرت ابو ہریر و بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول الدّ من ثقیۃ کم نے ارشاد فرمایا: جو شخص راہِ خدا میں ایک دن روز ہ رکھے ( یعنی جہادیا جج کے سفر میں ) تو اللّہ عز وجل جہنم کوروز ہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کردے گا۔

۲۲۳۹: حضرت ابوسعید خدری طافیظ سے روایت ہے کہ رسول الله کا کہ کا الله کا الله کا کا کا کہ کا کا کہ 
• ۲۲۵: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میں ) تو اللہ عزوجل جہنم کوروزہ کی وجہ ہے ستر سال کی دوری پر کر دے گا۔

۲۲۵۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض را و خدا میں ایک دن روزہ رکھے ( یعنی جہاد یا جج کے سفر میں ) تو الله عز وجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے گا۔

۲۲۵۳: حضرت ابوسعید غدری وافیز سے روایت ہے کہ رسول الله ما فی فیز کے اس الله ما الله م



اَبَاسَعِيْدِ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَرَّوَحَلَّ نَاعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. ٢٢٥٣: أَخْبَرَنَا مُؤْمَّلُ بُنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقَ قَالَ اَنْجَنَا عَبْدُالرَّزَّاقَ قَالَ الْبُنَ جُرِيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح سَمِعَا النَّعْمَانَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ وَسُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح سَمِعَا النَّعْمَانَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَبَارَكَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَاللّهُ وَجْهَةً عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

ا ١١٩١: بأب ذِكْرُ الْإِنْجِيلَافِ عَلَى سُفْيَانَ

الثورى فيهِ الثورى فيهِ

٢٢٥٥: أخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَّنِيْوٍ نَيْسَابُوْرِيَّ قَالَ حَلَّثَنَا عَنِيْهُ الْعَدَّانِيُ الْمِي صَالِحِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي صَالِحِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيْسَ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَيْسَ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٢٢٥٠: آخُبَرُنَا عَبُدُاللهِ بْنُ آخُمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ وَلَا حَنْبَلِ قَالَ عَلَى الْمُعْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٢٥٨: أَخْبَرُنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

( یعنی جہادیا جج کے سفر میں ) تواللہ عز وجل جہنم کوروز ہ کی وجہ ہے ستر سال کی دوری پر کر دے گا۔

۲۲۵ ۲۲۵ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص را و خدامیں ایک دن روز ہ رکھے (یعنی جہادیا جج کے سفر میں) تو الله عز وجل جہنم کوروز ہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے گا۔

## باب: زیر نظراحادیث میں حضرت سفیان توری پر راویوں کا اختلاف

۲۲۵۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص را و خدا میں ایک دن روزہ رکھے ( یعنی جہادیا جج کے سفر میں ) تو الله عزوجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے۔

۲۲۵۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خض راہ فدا بیں ایک دن روزہ رکھے (یعنی جہادیا جج کے سفریس) تو الله عزوجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کرد ہے۔

۲۲۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوخص راو خدا میں ایک دن روزہ رکھے (یعنی جہادیا جج کے سفر میں) تو الله عزوجل جہنم کوروزہ کی وجہ سے ستر سال کی دوری پر کر د ب

۲۲۵۸:الفاظ حدیث میں معمولی سااختلاف (تغیر وتبدل) ہے





شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ الْمُحْدِثِ عَنِ الْقَاسِمِ لَلْكُن ترجمه اورمفهوم كَرْشته حديث بى كےمطابق ہے اس میں اَبَىٰ عَبُدِالرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِانَةٍ عَامِ

### ١١٩٢: بأب ما يكرك من الصِّيام

فِي السَّفَر

٢٢٥٩: ٱخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

### حالت بسفر میں روز ہ رکھنا:

اس مسلم میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک بینید امام ابو حنیفہ مینید اور حضرت امام شافعی مینید کے زور یک روز ہ رکھنا بہتر ہےاگر چیترک بھی درست ہے بشرطیکہ سفر میں سخت تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو ندر کھے اور بعد میں قضا کر لے اور بیچکم شرعی کا ہے یعنی مدت سفر اگر اس قدر ہے کہ جس قدر سفر شرعی ہوتا تو تھکم یہی ہے جو کہ او پر ندکور ہے اور اگر مسافت سفر کم ہے تو روز ورکھنا جا ہے اور اس مسئلہ میں علماء ظاہر بیکا قول بیہ ہے کہ دورانِ سفر روز ہ ج تز ہی نہیں ہے۔ شروحات حدیث میں تفصیل مذکور ہے۔

فرق تنہیں۔

٢٢٦٠: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِيرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَذَا خَطُا ۗ وَالصِّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَا نَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيْرِ عَلَيْهِ.

٢٢٦٠:حضرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روايت ہے کہ میں نے رسول اللّٰد علیہ وسلم ہے سنا کہ دوران سفر روزہ رکھنا نیک کامنیں۔امام نسائی رحمة الله عليه نے فرمايا بيه روایت خطا ہے۔ پہلی روایت درست ہے اور زیرِنظر روایت میں حضرت ابن کثیر رحمة الله علیه کاکسی دوسر براوی نے ساتھ نہیں دیا۔

تتشریح اللهِ بِنُكُو اللهِ بِنُكُو الْيُسِرَ وَلَا يُرِينُ بِنُكُو الْعُسْرَ كَمْصِداق بيرماري رعايتين ادر بهوتين جو بيان مومَين اس ہے مقصودالتدكو بندول كيحق مين آسانيال فراجم كرنا بينه كه دشواريال

١١٩٣: باب الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَنْ اللهُ عِنْ وَلِكَ وَ

باب:اس ہے متعلق تذکرہ کہ جس کے ماعث

باب:سفر میں روز ہ کی كرابت

۲۲۵۹:حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّصلي اللّٰدعليه وسلم نے سنا كه دوران سفر روز ہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔



## ذِكْرِ ٱلْاِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ فِي حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ فِي ذٰلِكَ

سنن نيائي شريف جلددوم

٢٢٦١ اخْبَرَنَا قُتْنِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَنِيَّةً عَنْ مُحَارَةً ابْنِ غَنِيلًا قَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَبْدِاللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نَاسًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى رَجُلِ فَسَالَ فَقَالُوا رَجُلٌ اجْهَدَهُ الشَّهَوُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّفُو. مِنَ الْبِرِ الضِيَامُ فِي السَّفَو.

تَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَنَّنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّنَا الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَنَّنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّنَا الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَنَّنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّنَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَىٰ يَحْتَى بْنُ آبِى كَثِيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ آنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ آنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ آنَ رَسُولَ اللهِ هَى ظِلَّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَابَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ هَ السَّفِرِ صَائِمٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ آنَ تَصُومُوا فِي السَّفِرِ وَعَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣٢٦٣: اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًّا نَحْوَةً.

۱۱۹۳: بأب ذِكْرُ الْإِنْحَتِلَافِ عَلَى عَلِيَّ بْنِ الْمُبَارِكِ

٢٢٦٣: أَخْبَرَنَا اِسُلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ

## آپ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ السَّطر ح ارشاد فر ما یا اور حضرت جابر طِلِقَیْ کی روایت میں محمد بن عبدالرحمٰن پر اختلاف

۲۲۲۱: حضرت جاہر بن عبدالقد ظافیٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیٰ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ آ پ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بیشخص روزہ کے باعث پریشانی میں مبتلا ہے (واضح رہے کہ بیرواقعہ حالت سفر کا ہے) آ پ نے ارشاد فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

۲۲۹۲: حضرت جابر بن عبدالله الله التي الدوايت ہے كه رسول الله عليه وسلم كا ايك شخص كے پاس سے گزرے ہوا جو ايك درخت كے سايہ من تفااورلوگ اس پر پانی و ال رہے تھے۔ آپ نے صحابہ كرام و الله الله الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: سفر میں روزہ رکھنا كوئى نيكي نہيں ہے تم الله كى دى ہوئى رخصت كو قبول كرو جو اس نے تم ہيں عطا فرمائى ہے۔

۲۲۱۳: حفرت محمد بن عبدالرحمٰن بھی ندکورہ سند سے اس مخف سے اس مخف سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں' جیسی حفرت جابر طالعذا ہے۔

### باب: زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ





عَبْدِاللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَاقْبَلُوْهَا.

٢٢٦٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَمَرَ قَالَ الْبَالَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالزَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالزَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ آنَّرَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَبْدِالزَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ آنَّرَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلْدَالزَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ آنَّرَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلْمَ اللهِ السَّقَرِ.

١١٩٥: باب ذِكْرُ اسْمِ الرَّجُل

٢٢٢٢: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَكَّنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيْدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحُوثِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدالرَّحْمْنِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدالرَّحْمْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْداللَّهِ اَنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْداللهِ اَنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْداللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٣٢١٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْبُ قَالَ أَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَكّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ النّاسُ فَبَلَغَهُ آنَّ النَّاسُ فَبَلَغَهُ آنَّ النَّاسُ فَبَلَغَهُ آنَّ النَّاسُ فَبَلَغَهُ آنَّ النَّاسُ قَدْ ضَقَ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَافْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضَ فَبَلَغَهُ آنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ اولِيْكَ وَصَامَ الْمُوا فَقَالَ اولِيْكَ

٢٢٦٨: آخُبَرَنَا هِبُرُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ وَعَبْدُالرَّحُمْنِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْدَاوَّدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَوْزَاعِيَّ عَنْ يَخْيلِي عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِلَيْ هُرَيْرَةً قَالَ إِلَيْ فَقَالَ لِلَابِيْ

اسے کیا ہواہے؟ عرض کیا گیا: یارسول اللّهُ طَافِیْنَا اِس آدمی کاروزہ ہے۔ فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تم اللّٰہ کی دک عَن رخصت کوقبول کروجواس نے تمہیں عطافر مائی ہے۔

باب: سابقہ حدیث میں ذکر کردہ سخص کا نام ۲۲۷۱: حضرت جابر ر النفزے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دی کودیکھا کہ اس پرسایہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں

۲۲۲۸: حفرت ابو ہریرہ والنیز سے روایت ہے کہ رسول الله فَالَّيْنَا الله فَالَّيْنَا الله فَالَّيْنَا الله فَالله الله الله الله مقام) میں کھانا چیش کیا گیا۔ آپ نے ابو بکر اور عمر زائن سے ارشاد فر مایا: آؤ کھانا کھالو۔ انہوں نے کہا ہمار اروزہ ہے۔ آپ





بَكْرٍ وَعُمَرَ اَدْنِيَا فُكُلَا فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ ارْحَلُوْا لِصَاحِبَيْكُمُ اعْمَلُوْا لِصَاحِبَيْكُمْ

٢٢٢٩: آخْبَوَنَا عَمْوَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْآوُزَاعِتُى عَنْ يَحُيلَى اللَّهُ حَدَّثَهُ مَعْنُ آبِي سَلَمَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ عَنْ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَدَّى بِمَرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ اللهِ بَكُو وَعُمَرُ فَقَالَ الْعَدَاءَ مُرْسَلٌ.

٣٢٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيْ عَنْ يَعْلَى عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ آنَّ رَسُوْلَ عُمَرَ قَالَ عِلَى عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ هَ وَابَابَكُو وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرَّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ. ١٩٧ : باب ذِكْرُ وَضْعِ الصِّيامِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَلَيْ الْمُسَافِرِ وَلَيْ عَنْ خَبَرِ عَمْرِو بْنِ وَالْمِحْتِلَافُ عَلَى الْدُوزَاعِي فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ وَالْمِحْتِلَافُ عَلَى الْدُوزَاعِي فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ وَالْمِحْتِلَافُ عَلَى الْدُوزَاعِي فِي فَي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ وَالْمِحْتِلَافُ عَلَى الْدُوزَاعِي فِي فَي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ الْمُسَافِدِ الْمُسَافِدِ عَلَى الْمُسَافِدِ الْمُسَافِدِ عَلَى الْمُسَافِي عَلَى الْمُسْفِي عَلَى الْمُسَافِي عَلَى الْمُسَافِي عَلَى الْمُسْفِي عَلَى الْمُسْفِي عَلَى الْمُسَافِي عَلَى الْمُسْفِي عَلَى الْمُسْفِي عَلَى الْمُسْفَافِي عَلَى الْمُسْفَافِقِي عَلَى ال

ا ٢٢٤: آخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ شُعْبُ لَلْهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِي شُعْبُ لَلْهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِي شُعْبُ فَالَ صَلَّمَةً الصَّمْرِيَّ قَالَ الْمُعَنِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَوٍ فَقَالَ انْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا اَبَا أَمَيَّةَ فَقُلْتُ إِنِي صَائِمٌ مَنْ فَقَالَ افْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا اَبَا أَمَيَّةً فَقُلْتُ إِنِي صَائِمٌ فَقَالَ افْتَظِرِ الْعَدَاءَ يَا اَبَا أَمَيَّةً فَقُلْتُ إِنِي صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ ادْنُ مِنْي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ الله عَنْ الْمُسَافِرِ إِنَّ الله عَزَّوجَلَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ.

٢٢٢٢: أَخْبَرَنَى عَمْرُو بَنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْمَفُو بُنُ عَمْرُو بُنِ امْيَّةَ الطَّمْرِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نے ارشاد قرمایا: تم (دوسرے صحابہ سے ارشاد ہے) اپنے دونوں ساتھیوں کی تیاری کراد واوران کا کام کرو کیونکہ ان کاروز ہ ہے۔ ۲۲۲۹:حضرت ابوسلمہ بڑائیز سے حدیث مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرالظہر ان میں صبح کا کھانا (سحری) فرمارہ ہے۔ فرمارہ تھے۔ حضرات ابو بکر وعمر بڑائیا بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آؤاور کھانا کھالو۔ بقیہ حصہ گزشتہ حدیث کی طرح ہے۔

۰ ۲۲۷: راویوں کا فرق ہے وگرندتر جمد گزشتہ صدیث کے مطابق جی ہے۔

## باب: مسافر کے لیے روزہ معاف ہونے سے متعلق

اک۲۲: حضرت عمروین امیه داشند سے دوایت ہے کہ میں ایک روز خدمت نبوگ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا: تم صبح کے کھانے کے لیے شہر جاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا تو روزہ ہے۔ رین کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میر ب پاس آؤ میں تنہیں مسافر کے بارے میں بتلا تا ہوں۔ ب شک اللہ تعالی نے (مسافر کے بارے میں بتلا تا ہوں۔ ب شک اللہ تعالی نے (مسافر کے لیے) روزہ اور آ دھی نماز معاف کردی

۲۲۷۲: حضرت عمر و بن اميد جن شؤنے روایت ہے کہ میں ایک روز خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم صبح کے کھانے کے لیے تھم جاؤ۔ میں نے عرض کیا میرا تو روز ہ ہے۔ یہ من کرآپ نے ارشاد فر مایا: میر بیاس آؤ میں تمہیں مسافر کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ ب



الْعَدَاءَ يَا اَبَا اُمْيَّةَ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ تَعَالَ اُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسافِرِ إِنَّ اللهُ وصَعَ عَهُ الضِيامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ.

\*\*Proparties\*\*

\*\*Prop

٣٢٧٣: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْآوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْقِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُقَاحِرِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْالُمَيَّةَ يَعْنِي الضَّمْرِيِّ الْهُ الْمُنْفِي الضَّمْرِيِّ الْهُ قَدِمَ عَلَى الشَّمْرِيِّ فَذَكُرَ نَحْوَةً.

وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفُ الصَّلَاةِ.

١١٩٧: باب ذِكُرُ اخْتِلاَفِ مُعَاوِيةَ بْنِ سَلَّامٍ وَ عَلِيّ بْنِ الْمُبَارِكِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

٢١٤ ] أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ

شک اللہ تعالیٰ نے (مسافر کے لیے) روزہ اور آدهی نماز معاف کردی ہے۔

اس قدراضا فہ ہے کہ میں سفر سے حاضر ہوا اور رسول الدمنَ اللہ مُن اللہ من قدراضا فہ ہے کہ میں سفر سے حاضر ہوا اور رسول الدمنَ اللہ من قدراضا فہ ہے کہ میں سفر جب میں چلنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم کھانے کے لیے تھہر جاؤ' میں نے عرض کیا میر اتوروزہ ہے۔ یہ کرآ پ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس آ و میں تہہیں مسافر کے بارے میں خبر ویتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر کے بارے میں خبر ویتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے (مسافر کے لیے) روزہ اور آ وظی نماز معاف کردی ہے۔ ایک اور دواور آ وظی نماز معاف کردی ہے۔ سے بیان کی وگر نیز جمہ بعید ہے۔

باب: زیرنظر حدیث میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف

۲۲۲۲: ترجمه مابقه حدیث کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں

٢٢٧٩: أخْبَرَنَا مُحْمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّقَنَا حَبَّانُ قَالَ الْمُنْ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ شَيْخِ مِنْ فَشَيْرِ عَنْ عَمَّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ الْفَيْنَاهُ فِي ابلِ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَلُوْلِينَاهُ فِي ابلِ لَهُ فَقَالَ لَهُ الْوُلِيلَابَةَ حَدَّثَنِي عَمَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ابلِ لَهُ فَانَتَهِي الْي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَمَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابلِ لَهُ فَانَتَهِي إلى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَاكُلُ اوْقَالَ ادْنُ فَكُلُ اوْقَالَ ادْنُ فَكُلُ اوْقَالَ ادْنُ فَكُلُ الله عَزَوجَلَّ وَضَعَ فَاطْعَمُ فَقَالَ إِنَّ اللّه عَزَوجَلَّ وَضَعَ فَالْمُ الله عَزَوجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُعلِمِ الصَّيامِ وَعَنِ الْحَامِلِ عَنِ الْمُعلِمِ وَالْمُرْضِع.

٢٢٨٠: أَخْبَرَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ عَلِي قَالَ حَلَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَى عَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ٱيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِى ٱبُولِكَهَ هَلْ لَكَ فِى صَاحِبِ ٱبُولِكَهَ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ هَلُ لَكَ فِى صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَدَلَنِى عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِنِى قَرِيْبٌ لِى الْحَدِيثِ فَدَلَنِى عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِنِى قَرِيْبٌ لِى الْحَدِيثِ فَدَلَنِى عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِنِى قَرِيْبٌ لِى الْحَدِيثِ فَدَلَنِى عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِيهِ قَرِيْبٌ لِي الْحَدِيثِ فَدَلَنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِيهِ قَرِيْبٌ لِي اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ فَلَقِيتَهُ فَقَالَ حَدَّثِيهُ قَرِيْبٌ لِي الْحَدِيثِ فَدَلِيْهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

۲۲۷۸: حضرت انس براتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا تیونے ارشاد فر مایا بلاشبہ اللہ نے مسافر کو روز ہ اور آ دھی نماز معاف فر ، دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روز ہ معاف فرما دیا اور اگر روز ہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتو روز ہ چھوڑ دیں بعد بیل قضا کرلیں۔

ایک التحاد محضرت ابوابوب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایب بوڑھے سے سنا جوقبیا قشیر کا تھا اس نے اپ چچا سے سندا یوب نقل کیا کہ پہلے حدیث نقل کیا کہ پہلے حدیث نقل کرواس نے کہ مجھے میں دیکھا تو ابوقلا بہنے فرمایا تم حدیث نقل کرواس نے کہ مجھے حدیث نقل کرواس نے کہ مجھے حدیث نقل کی میرے چچائے کہ وہ اپ اوقت کھانا نوش فرما رہے تھے۔ خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کھانا نوش فرما رہے تھے۔ فرمایا آ و 'کھانا کھالو۔ میں نے کہامیں روزہ سے ہوں فرمایا:القد فرمایا آ و 'کھانا کھالو۔ میں نے کہامیں روزہ سے اس طرح حاملہ اور دورہ معانی فرمادیا ہے اس طرح حاملہ اور دورہ معانی فرمادیا۔

• ۲۲۸: حضرت ابوب بھائیز سے روایت ہے کہ ابوقلا بہ بھائیز نے مجھ سے صدیث بیان کی پھرکہاتم اس صدیث کے راوی سے معو گے؟ مجھے اس کی پہچان بتلائی تو میں اس سے ملا۔ اس نے کہا مجھ سے میرے ایک رشتہ دار نے نقل کیا جن کو حضرت انس بن





يُقَالُ لَهْ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ كَانَتُ لِي الْحِذَتُ فَواقَقْتُهُ وَهُو يَاكُلُ فَدَعَانِي إلى طُعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ احْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّلاةِ.

٢٢٨١: ٱخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْمٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ آبِى قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ آثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمِّ الْخَيْرُكَ عَنِ الصَّوْمِ اللهَ الْغَدَاءِ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ هَلُمَّ ٱخْبِرُكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِي نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُوضِع.

٢٢٨٢: آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصَّرِ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخَّيْرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَةً.

٣٢٨٢: آخُبَرُنَا قُتْبَيَةٌ قَالَ حَلَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنُ آبِي سُشْرِ عَنْ هَانِي بُنِ الشَّخَيْرِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَلْحَرِيْشِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا صَائِمٌ وَهُو يَأْكُلُ قَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ تَعَالَى آلَمُ تَعْلَمُ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَنَصْفَ الصَّلَةِ وَسَلَّمَ الصَّلَةِ.

مَّ ٢٢٨٣: اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَطْعُمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطُعُمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطُعُمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطُعُمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطُعُمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَطْعُمُ فَقَالَ هَلَمَّ فَاطُعُمْ فَقَالَ هَلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِدِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِدِ وَسَلَّمَ اللهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِدِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْمَا اللّهُ المُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ما لک بڑائیز کہتے تھے کہ میں رسول اللہ فن اللہ کی خدمت میں اپنے اون کے کر حاضر ہوا جس وقت کہ آپ کھانا کھا رہے تھے۔ فر مایا آؤ اور کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔آپ نے فر مایا مسافرے آ دھی نماز اور روزہ جبکہ حاملہ اور دودھ یلانے والی عورت سے روزہ معان فرمادیا ہے۔

۱۲۲۸: حفرت ابوقلابہ بھائی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مخافی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت صح کا کھانا کھا رہے سے تھے۔ فر مایا: آ و میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ نے فر مایا یہاں آ و میں شہیں روزہ کے احکام بتلاوں۔اللہ نے مسافر کی آ دھی نماز اور روزہ معاف فر مادیا ہے۔ اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کورخصت دی ہے۔

۲۲۸۲: اس حدیث کامضمون گزشته حدیث مبارکه کے مطابق

۳۲۲٪ حضرت ہائی بن شخیر خلائیز نے قبیلہ کم یش کے آدمی سے
سااوراس نے اپنے والدے کہ میں ایک مرتبہ حالت مسافرت
میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا جبہ میں روزہ تھا۔ آپ سُلَّ اللَّیْ کَمُ کَھانا
تناول فر مارہے تنے۔ارشاد فر مایا آؤ۔ میں نے عرض کیا میراروزہ
ہے۔فر مایا آؤتم کو اس بات کا علم نہیں اللہ نے مسافر کے لیے
معافی دی ہے۔عرض کیا کیا معافی عطافر مائی ہے؟ فر مایا: روزہ
اور آدھی نماز معاف فر مادی ہے۔

الم ۲۲۸ دهرت بانی بن شخیر نے قبیله بلحریش کے ایک شخص سے سنا۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے تصے جب اللہ کو منظور ہوا ہم رسول الله مَنْ اللّهَ اللّهُ کَا فَدَمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَنْ اللّهُ اللّهُ وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا آ واور کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہول۔ آپ مَنْ اللّهُ اللّهُ فَرمایا میں تمہیں روزے کے متعلق بناتا ہوں کہ اللہ نے مسافر سے روزہ اور آ دھی نماز معاف





الصَّوْمَ وَشَعْرَ الصَّلُوةِ.

٣٢٨٥: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْكُويْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ تَكُولِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِيْ بِشْرِ عَنْ هَلِي بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الشَّخْرِ عَنَ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَكُلُ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ يَلُكُ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَضَعَ الله التَّدِي مَا وَضَعَ الله عَن المُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ الله عَن المُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ الله عَن المُسَافِرِ قُلْتُ وَمَا وَضَعَ الله عَن المُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَشَطُرَ الصَّلاةِ.

لا ١٢٨٨: اَخْبَرُنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلْيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُوْسَى هُوَ ابْنُ آبِي عَائِشَةَ عَنْ غَيْلاَنَة فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ غَيْلاَنَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي قِلاَبَة فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَّجُلِ النَّهُ وَصَعَ عَنِ النَّهُ وَصَعَ عَنِ الشَّفِرِ فَلَائِهُ وَالْقِيامَ فِي السَّفَرِ فَادُنُ اللهُ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصُفُ الصَّلَاةِ وَالقِيامَ فِي السَّفِرِ فَادُنُ اللهُ وَطَعَمُ اللهُ وَالْمُعَلِيمُ فَلَا اللهِ السَّفَرِ فَادُنُ اللهُ اللهُ وَطَعَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْقِيامَ فِي السَّفِرِ اللهُ اللهُ وَالْمُعَلِيمُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِيمَ وَالْقِيامَ فِي السَّفِرِ فَادُنُ اللهُ وَالْمُعَامُ فَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## ِ ١١٩٨: باب فَضْلُ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَيالصِّيام

٢٢٨٠: آخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلِ عَنْ مُورَّقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِي يَوْمِ حَارٍ وَاتَّخَذْنَا ظِلاً لاَ فَسَقَطَ الصَّوْمُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقُوا الرُّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقُوا الرُّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هِ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ أَنْيَوْمَ بِالْآجُو.

فرمادی ہے۔

۲۲۸۵: حفرت بانی بن شخیر نے قبیلہ بلحر ایش کے ایک شخص سے سا۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے تھے جب التدکومنظور بواہم نی کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا آؤاور کھانے میں شریک ہوجاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں۔ آپ شی تی جائے ہیں نے فرمایا میں تمہیں روزے کے متعلق بتا تا ہوں کہ اللہ نے مسافر سے روزہ اور آ دھی نمازمعاف فرمادی ہے۔

روزول کی کتاب

ابوقلابہ را تفریت کے ساتھ نکلان سے روایت ہے کہ ایک دن سفر ہیں ابوقلابہ را تفریق کیا۔ ہیں نے کہا ابوقلابہ را تفریق کیا۔ ہیں نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت ابوقلابہ را تفریق نے فر مایا: رسول اللہ فی تفریق سفر کے لیے روانہ ہوئے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک آ دمی سے فرمایا کہ آؤ اور کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا: میں روزہ سے ہوں۔ ارشاد فرمایا: اللہ نے مسافر سے آ دھی نماز اور روزہ معاف فرمادیا پی آؤ اور کھانا میں شریک ہو جاؤچنا نیجہ سے ماضر ہوااور کھانے میں شریک ہوگیا۔

## ہاب: بحالت سفرروز ہ ندر کھنے کی فضیلت

۲۲۸۰ حضرت انس بن ما لک جی نیز سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّہ فی نیز سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّه فی نیز کی سے میں پچھ حضرات روز ہ سے جبکہ پچھ حضرات روز ہ سے جبکہ سے ۔ ایک روز بہت گری تھی ہم لوگ ساید کے نیچ تھہرے یہاں تک کہ گری کی شدت سے روز ہ دار میں ساید کے نیچ تھہرے یہاں تک کہ گری کی شدت سے روز ہ دار میں گرنے گئے اور بغیر روز ہ دار بھی (حالت پریشانی میں) اُنھے بیٹھے۔ ہم نے اونوں کو پانی پلایا۔ رسول الله فی نیز ان فر مایا آئ





# 1199: باب ذِكْرٌ قُولِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِر فِي الْحَضَر

۲۲۸ آخبر مَا مُحمَّدٌ بَنْ آبان الْبلْخِیُ قَالَ حَذَتَنَا مَعْنُ عِنِ ابْنِ آبِی وَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِي الشَّفَرِ كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضْرِ.

٢٢٨٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الَّيُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ الْحَيَّا الْمُنَ اَبِى ذِنْبٍ عَنِ حَمَّادُ بْنُ الْحَيَّاطِ وَابَّوْ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الشَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَصَرِ.

٢٢٩٠: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّثْنَا أَبْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ.

## ۱۲۰۰: باب الصِّيامِ فِي السَّفَرِ وَ ذِكُرُّ اخْتِلَافِ حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

٢٢٩١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَآنَا سُوَيْدٌ قَالَ الْجَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْرِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجٌ فِيْ رُمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى اتلى قُدَيْدًا ثُمَّ آتلى بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ وَافْطَرَهُو وَأَصْحَابُهُ.

## بحالت سفرروزه:

ندکورہ بالا روایات واحادیث نثریفہ کا حاصل یہ ہے کہ دورانِ سفر روز ہ رکھنے میں اجر وثوا بنہیں ہے یا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بیچنم اس صورت میں جبکہ سفر کے دورانِ روزہ رکھنے میں تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہولیکن اگر ایپانہیں ہے اور روزہ رکھانیا تو گناہ بین ہے۔

## باب: دوران سفر روزه ایبا ہے جیسے مکان میں بغیر روزہ کے رہنا

۲۶۸۸. حسفرت مبدالرحمان بن عوف رضی املدتنی کی عند نے فر مایا که لوگ کینتے تقصفر میں روز ہر کھنا ایسا ہے جیسے گھر میں افطار مر نا لینی بغیر روز ہ کے رہنا۔

۲۲۸۹:حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه نے بیان فرمایا که دوران سفر روز ہ رکھنا ایسا ہی ہے جس طرح که حالت قیم (لیمنی گھرمیں) میں افطار کرنا۔

۲۲۹۰: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بنینیز سے روایت ہے کہ سفر
 کے دوران روزہ رکھنے والاشخص ایبا ہے جیسے حالت قیام میں
 افطار کرنے والا۔

#### باب: بحالت ِسفر روز ه رکھنا

۱۳۲۹: حفرت ابن عباس فاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ فاقی فی اللہ ما ور مضان میں (سفر پر) روانہ ہوئے۔ آپ حالت روزہ میں علیے یہاں تک کہ مقام قدید (مدینہ سے سات منزل پر ایک مقام) پہنچے پھر ایک بیالہ دودھ آپ فی فی فی کیا گیا ۔ جو آپ اور سحابہ کرام جو آپ لیا۔



٢٢٩٢: آخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَة عَلْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى اتَى قُدَيْدًا ثُمَّ الْفَطَرَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَكَةً .

٣٢٩٣: آخُبَرَنَا ذَكَرِيَّا بُنُ يَحْيِى قَالَ أَنْبَانَا الْحَسَنُ ابْنُ عِيْسُلَى قَالَ أَنْبَانَا الْحَسَنُ ابْنُ عِيْسُلَى قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةً عَنِ عِيْسُلَى قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى آتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَهُو وَأَصْحَابُهُ.

#### ۱۲۰۱: باب ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى د و د منصور

٢٢٩٣: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدِّثَنَا خَالِلَّا عَنْ شُعُودٍ قَالَ حَدِّثَنَا خَالِلًا عَنْ شُعُبَةً عَنْ مُنْصُوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إلى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَى آتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشُوبَ قَالَ شُعْبَةً فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

٢٢٩٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَثْى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ افْطَرَ.

٢٢٩٢: آخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوفُهُ وَيُفْطِرُ.

۲۲۹۲. حضرت ابن عباس بن عدروایت ہے کدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روائد ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم روز ہ سے تھے یہاں تف کہ مقدم قدید یکنی گئے۔ پھر آپ سی اللہ علیہ وسلم نے روز وافظا فرمایا نبال تک کہ آپ تا تیار کہ کہ روز وافظا ورمایا نبال تک کہ آپ تا تیار کہ کہ روز وافظا ورمایا نبال تک کہ آپ تا تیار کہ کہ روز وافظا ورمایا نبال تک کہ آپ تا تیار کہ کہ روز وافظا ورمایا نبال تک کہ آپ تا تیار کہ کہ دون قال میں دون کا تھا ہے کہ تابیہ کھرت کے تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کے تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کے تابیہ کہ تابیہ کے تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کے تابیہ کے تابیہ کہ تابیہ کہ تابیہ کے تابیہ کہ تابیہ کے 
روزوں کی کتاب

۲۲۹۳: حضرت ابن عباس بی است روایت ہے کدرسول الندسلی الله علیه وسلم نے بحالت سفر روزہ رکھا۔ یہاں تک که آپ نن تیار فرق قدید (مقام) میں تشریف لائے پھر ایک پیاله دودھ کا طلب فرمایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اور آپ من تی تی کے صحابہ کرام بیا۔ وودودھ پیا۔

### باب: راوی حدیث منصور کے اختلاف ہے متعلق

۲۲۹۳: حضرت ابن عباس ناج سے روایت ہے کہ رسول الته سُکَ اُتِیَا مُلَّا اللهِ سَکَ اَللهِ سَکَ اَللهِ سَکَ کَهُ حالت روزه (ماو رمضان) میں مکہ کی طرف فکلے۔ یبال تک که مقام عسفان بی پی گئے وہاں پر آپ نے ایک پیالہ دودھ کا منگوایا اور پیا۔ ابن عباس نتاج فی فرماتے ہیں کہ جس کا دل جا ہے۔ سفر میں روزہ رکھاور جس کا دل جا ہے۔ سفر میں روزہ رکھاور جس کا دل جا ہے۔ شفر میں

۲۲۹۵: حضرت ابن عباس شی سے روایت ہے کہ رسول الدَّمَنَ شَیْرَاً نے روزہ کی حالت میں ماہ رمضان میں سفر فرمایا۔ یہاں تک کہ مقام عسفان میں داخل ہوئے بھر آ ب نے ایک برتن منگوایا اور دن میں یانی پی لیا۔ لوگ دیکھتے رہے تھے پھر آ پ شینیَرِ انے روزہ نہیں رکھا۔

۲۲۹۷: حضرت عوام بن حوشب والنينة سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مجابد سے عرض کیا دورانِ سفر رکھنا کیسا ہے؟ فر مایا: رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم روز ہ رکھتے بھی تھے اور افطار بھی فرمات



٢٢٩٤: أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ آخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَو.

۱۳۰۲: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِيْ حَدِيْثِ حَمْزَةَ بُن عَمْرٍو فِيْهِ

٢٢٩٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا آزْهَرُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا آزْهَرُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْآسُلَمِيَّ آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَانْ شِئْتَ أَفْطُرْتَ.

٢٢٩٩: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكُيْرٍ سُلَيْمًانَ بُنِ يَسَارٍ آنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُولَ الله مثْلَةً مُوْسَلٌ.

٢٣٠٠: اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ اَنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عَبْدِالْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ اَبِي آنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ اَنْ تَفْطِرَ فَافْطِرُ.

٢٣٠١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْبِكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْبِكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَرٍ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ آبِي آنسٍ عَنْ سُلْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ اَنْ تَفْطِرَ فَافْطِر.

۲۲۹۷: حضرت مجامد سے روایت ہے کدرسول اللہ فی تیونز نے ماہ رمضان میں روزہ افطار (مضان میں روزہ افطار (ترک) بھی فرمایا۔

روزوں کی کتاب

## پاب: حضرت حمزه بن عمر و کی روایت میں حضرت سلیمان بن بیار کے متعلق راویوں کااختلاف

۲۲۹۸: حضرت حمزه بن عمر اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت بے که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت فرمایا دورانِ سفرروزه رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو روزه رکھ لواور دل چاہے تو نه رکھو۔

۲۲۹۹: اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ وہی ہے جو سابقہ حدیث میں فدکور ہواان تمام احادیث کا ایک ہی مطلب ہے کیکن الفاظ میں معمولی فرق ہے۔

۴۳۰۰: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا دورانِ سفرروزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل جا ہے تو روزہ رکھ لو اور دل جا ہے تو ندر کھو۔

۱۰۳۱: حضرت حمزہ بن عمر و خاشنے سے روایت ہے میں عہد نبوی میں مسلسل روزے رکھتا تھا۔ میں نے رسول اللہ من تی نیوک میں کیا: کیا میں دوران سفر مسلسل روزے رکھا کروں؟ آپ نے فر مایا: تمہارا اگر دل چاہے تو افطار کروں۔





٢٣٠٢: آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ
قَالَ آخْبَرَنِی عَمْرُو مْنُ الْحُرِثِ وَاللَّبُثُ فَذَكَرَ آخَرَ عَنْ
بُكْيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو
الْاَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي آجِدُ قُرَّةً عَلَى الصِّيَامِ
فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرُ

٣٣٠٣: اَخْبَرَنِي هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ اَنْبَآنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بُنِ جَعْفَو قَالَ اَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي آنَسٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرٍو آنَّةُ سَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ آنْ تَصُوْمَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ آنْ تُفْطِرَ فَافْطِر.

٢٣٠٥٠ اخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي آنسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحَنْطَلَةَ بْنِ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَانِي جَمِيْعًا عَلٰى مَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍ قَالَ كُنْتُ ٱسْرُدُ الصِّيامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ إِنِّي مَشْقَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي آسُرُدُ الصِّيامَ فِي السَّفَو فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَالْمِدْ. الصِّيامَ فِي السَّفَو فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتَ فَالْمِدُ. الصِّيامَ فَالْ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَمْرَانُ بْنُ ابْنِ السَّحْقَ عَنْ عِمْرَانُ بْنُ ابِي السَّحْقَ عَنْ عِمْرَانُ بْنُ ابِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٣٠١: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّىُ قَالَ حَدَّثَنَا ابِي عِمْرَانُ ابْنِ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ ابْنُ ابْنِ اَسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ ابْنُ ابْنِ السَّارِ حَدَّثَةً آنَّ ابَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَةً آنَّ ابَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَةً آنَّ ابَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَةً آنَّ اللهِ عَمْرُوحَدَّثَةً آنَّةً سَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُوحَدَّثَةً آنَّةً سَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُومَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُومَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ عَمْرُومَ فَي السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ عَلَى السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ عَلَى السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ عَلَى السَّفَرِ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۲۳۰۲: حفرت جمزه بن عمر ورضی الله تعالی عند سے روایت ہے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: کیا میں دورانِ مفرمسلسل روز ہے رکھا کروں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمہارا اگر دل چاہے تو روزہ رکھواور اگر دل چاہے تو افطار کرو۔

۳۰-۲۳۳۱ حضرت حمز و بن عمر واسلمی جائیز نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا سفر میں روز ہے کے بارے میں فرمایا: تمہارادل چاہے تو (سفر میں) روز ہر کھلواورا گرتمہارادل چاہے تو ندر کھو۔ ندر کھو۔

۲۳۰۴ حضرت حمزه بن عمر ورضی الله تعالی عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا میں اپنے اندر سفر میں روزه رکھنے کی قوت محسوس کرتا ہوں۔ کیا مجھ پر دورانِ سفر (روزه رکھنے میں) کمی قشم کا کوئی گناه ہے؟ فرمایا: بے شک بیہ رخصت ہے سفر میں اگر چاہے تو روزہ رکھ لے ورنہ افطار کر

۲۳۰۵ : حضرت جمزه بن عمر واسلمی رضی الله تعالی عند سے روایت بیا۔ ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا میں دورانِ سفر روزه رکھوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تبہارا دل جا ہے تو روزه رکھ لواور اگر دل جا ہے تو روزه نه رکھو۔

۲ - ۲۳۳۰ حضرت حمزه بن عمره اسلمی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ میں مسلسل روز ہے رکھتا ہوں تو کیا میں دورانِ سفر بھی رکھوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: اگر تہارا دل جا ہے تو روزہ رکھ لواور اگر دل جا ہے تو روزہ نہ رکھو۔





# ۱۲۰۳: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عُرُوةَ فِي

٢٣٠٠: أَخْبَوْنَا الرِّبِيْعُ بْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَاْنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَنْبَانَا أَعُمُو وَ وَذَكُو آخَرَ عَنْ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُمْرُو آلَّةً قَالَ لِرَسُولِ عَنْ آبِي أَلِي السَّفَرِ فَهَلُ عَلَى اللهِ عَنْ آبِي السَّفَرِ فَهَلُ عَلَى اللهِ عَنْ آبِدُ فِي السَّفَرِ فَهَلُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَمَنْ آخَذَبِهَا جُنَاحٌ قَالَ هِي رُخْصَةٌ مِنَ الله عَنَّوَجَلَّ فَمَنْ آخَذَبِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ آخَبُ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

## ١٢٠٣: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ نيه

٢٣٠٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْدِ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِو الْاسْلَمِيَّ آنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُوْمُ فِي السَّفَرِ قِالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَاللهِ عَلَيْهِ

٢٣٠٩: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ اللَّانِيُّ بِالْكُوْفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو آنَّةً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلُ آصُومُ أَفَاصُومٌ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَانْ شِئْتَ فَاضُومُ أَفِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَانْ شِئْتَ فَافُطُمْ.

٢٣١٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَنْ يَا رَسُولَ اللهِ آصُومُ فِي السَّفَرِ وَ كَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ.

## باب: حضرت حمزه ولاتينا كى روايت ميں حضرت عروه ولاتينا پراختلاف

کہ ۲۹۳۰ حضرت حمزہ بن عمرہ اسلمی بڑا تیز دورانِ سفر روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا میں اپنے اندر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا (ایسا کرنے میں) مجھ پرکسی قسم کا کوئی گناہ ہے؟ فرمایا: یہ ایک رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔ پس جو شخص بیر زخصت حاصل کرے تو بہتر ہے اور جو شخص روزہ رکھنا جا ہے۔ تو اس پرکسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔

## باب:اس حدیث میں حضرت ہشام بن عروہ پر اختلاف ہے متعلق

۲۳۰۸: حضرت جمزہ بن عمرہ اسلمی براتھ نے روایت ہے کہ (وہ دوران سفر روزہ رکھا کرتے تھے) انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتمہا رادل چاہے تو روزہ رکھالواورا گردل چاہے تو تم روزہ شرکھو۔

9 - ٢٣٠ : حضرت جمزه بن عمره أسلمي طائفن سے روایت ہے کہ (وہ دوران سفر روزہ رکھا کرتے تھے ) انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تمہارادل چاہے تو روزہ در کھلواورا گردل چاہے تو تم روزہ ندر کھو۔

• ۲۳۱: حضرت عائشه صدیقه دی شاست روایت ہے که حضرت مخرق رضی الله تعالی عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا: کیا میں دوران سفر روز ہر کھنے والے میں دوران سفر روز ہر کھنے والے تھے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تمہارا دل جا ہے تو تم روز ہ ندر کھو۔
جا ہے تو تم روز ہ رکھ لو اور دل جا ہے تو تم روز ہ ندر کھو۔





٢٣١١: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَلْ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ حَمْزَةً سَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ اللهِ عَنْ أَصُومُ فِي السَّقَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَافْطِلْ.

٢٣٦٢: آخُبَرَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيَّ سَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيَّ سَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسُودُ الصِّيَامَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَافْطِر.

# ١٢٠٥: بأب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى آبِي نَضْرَةَ الْمِنْدِ بن مالك بن قطعة فيه

٢٣١٣: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُوسَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا يَعِيْبُ الصَّائِم.

٢٣١٢: آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَفَانِيُّ قَالَ حَاَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيْبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيْبُ الصَّائِمِ.

٢٣١٥: أَخْبَرَنَا أَبُوْبَكُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَلَّثَنَا الْقَوَادِيُرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا الْقَوَادِيُرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا الْقَوَادِيُرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا الْقُوادِيُرِيُّ قَالَ حَلَّمَ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَافْطَرَ بَعْضُنَا.

۳۳۱ جعفرت عائشه صدیقه بین سے روایت ہے که حفرت حمزه رضی الله تعالیٰ عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کیا میں دورانِ سفر روزه رکھنے والے میں دورانِ سفر روزه رکھنے والے سنے ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہارا ول جا ہے تو تم روزه ندر کھو۔

۲۳۱۲: حفرت عائشه صدیقه بی فیاسے روایت ہے کہ حفرت حمزه اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسم سے عض کیا: کیا میں دوران سفر روزہ رکھوں؟ اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تقے۔رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:اگر تنہارادل جا ہے تو تم روزہ رکھاواوردل جا ہے تو تم روزہ ندر کھو۔

## باب: زیرنظر حدیث مبار که میں حضرت ابونضرہ پر اختلاف ہے متعلق

۳۲۳۱۳ : حضرت ابوسعید و فائن سے روایت ہے کہ ہم ماہ رمضان میں رسول الله منافی ہے ہم اہ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی روزہ در افظار والے پرعیب لگاتے اور نہ افظار والے روزہ دار پرکوئی عیب لگاتے (بینی اس معاطلے اور نہ افظار والے روزہ دار پرکوئی عیب لگاتے (بینی اس معاطلے برایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے)۔

۳۳۱۳: حضرت ابوسعید ولائیزے روایت ہے کہ ہم ماہ رمضان میں رسول الله منگائی کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی روزہ دکھتا اور کوئی ندر کھتا۔ ندروزہ دارافطاروالے پرعیب لگاتے اور ندافطاروالے روزہ دار پرکوئی عیب لگاتے (بیعنی اس معالمے اور ندافطاروالے روزہ دار پرکوئی عیب لگاتے (بیعنی اس معالمے برایک دوسرے پرتقیہ نہیں کرتے تھے )۔

۲۳۱۵:حضرت جابررضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وکلم کے ہمراہ سفر کیا تو ہم میں سے بعض نے روز ہ رکھااور بعض نے افطار کیا۔





٢٣١٢: آخْبَرَنِي آيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ أَنَّهُمَا سَافَرًا مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى فَيصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِينُ الصَّائِمُ عَلَى الصَّائِم. الصَّائِمُ عَلَى الصَّائِم.

١٢٠٢: باب الرُّخصةُ لِلْمُسَافِرِ اَنْ يَصُومَ بُعضًا وَ يُفطِرُ بُعضًا

٢٣١٤: اَخْبَرَنَا قُتَنَبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيْدِ اَفْطَرَ.

١٢٠٤: باب الرَّخْصَةُ فِي الْإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ

٢٣١٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى ابْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى ابْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَصَّلٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَوِبَ نَهَارًا فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَوِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ افْطَرَ حَتَّى دَحَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةً فِي لِيَرَاهُ اللهِ صَلَّى الله وَلَي اللهِ عَلَى الله عَلَى ال

١٢٠٨: باب وَضْعُ الصِّيامِ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

٢٣١٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ

۲۳۱۷: حضرت ابوسعید اور حضرت جابر بن عبدالقد سے روایت بے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں سفر کیا۔ دوران سفر ہم میں سے کوئی روزہ سے ہوتا تھا اور کوئی افضار کرتا۔ اور (اس معاملے میں) کوئی ایک دوسرے پرعیب نہ لگا تا۔

باب: مسافر کے لیے ماہ رمضان میں اس کا اختیار ہے کہ وہ کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن ندر کھے ۱۳۳ جھرت ابن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ رسول التشکالی ہے جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوا۔ آپ حالت روزہ میں (مدینہ سے) باہرتشریف لائے اور جب آپ منگی ہے تو تو گیا ہے نے روزہ افطار فرمایا۔

باب: جوکوئی ماہ رمضان میں روز ہ رکھے پھروہ سفر کرے تو روز ہ تو ڑسکتا ہے

۲۳۱۸: حضرت ابن عباس پی است سے روایت ہے کہ رسول التمانی پینچ تو
فی حالت روزہ میں سفر شروع فر مایا جب مقام عسفان پر پینچ تو
آپ نے ایک پانی کا برتن طلب فر ماکر پانی نوش فر مایا تا کہ لوگ
د کھے لیں ۔ پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ مکہ مکر مہ میں
دورانِ رمضان داخل ہوئے ۔ حضرت ابن عباس پی نے فر مایا
رسول الله می فی اللہ می نے حالت سفر میں روزہ رکھا اور روزہ افطار بھی
کیا۔ پس جس کا دل چا ہے روزہ رکھا ورجس کا دل چا ہے روزہ
افطار کر لے۔

باب: حاملہ عورت اور دودھ بلانے والی عورت کو روزہ کی معافی ہے متعلق احادیث

٢٣١٩: حضرت انس بن ما لك الشخاص روايت ب كدوه رسول

ابْنُ ابْوَاهِيْمَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشْيُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ آنَّهُ آتَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَلَّمٌ إِلَى الْعَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبُلَى وَالْمُرْضِعِ.

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ بےسلی الته علیه وسلم اس وقت کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ارشادفر مایا: آؤ کھانا کھا لو میں نے عرض کیامیر اروز ہے۔ آپ سلی القد علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: الله تعالی نے مسافر کوروز ہ اور آ وهی نماز معاف فر ما دی ہے۔ ای طرح حاملہ اور دورھ پلانے والی عورت کا روزہ معاف كرديا ہے۔

تمشریح 🥁 یکم اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ خاتون کوروز ہ رکھنے میں خود کو یا بچے کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہولیکن بعد میں قضار کھنالازم ہے۔اسلام نے خواتین پر جوخصوصی احسانات فرمائے ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ (جَآی)

> ١٢٠٩: بأب تُأُويُلُ قَوْل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ماب: آیت کریمه:

﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ﴾ ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

> كي تفسير كابيان مِسْكِيْنِ ﴾ [البفرة: ١٨٤]

٢٣٢٠: آخُبَرَ نَا قُتُبَبَّةً قَالَ أَنْبَانَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخُرِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآَكُوعِ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُفْطِرَ وَ يَفْتَدِى حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَهُ الَّتِيْ تَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا.

٢٣٢٠:حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ: ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِلْدَيَّةُ طَعَامٌ مِسْكِيْنٍ ﴾ نازل هوئي يعني جو شخص روزه ركھنے كى طاقت ركمتا مووه أيك مسكين كوكهانا اورا كرروزه ندركهنا حاب تووه فدیدادا کردے بہال تک کداس کے بعدید آیت کریمہ نازل

ہوئی۔

## روز ہ کے فدیہ ہے متعلق:

فركوره آيت كريمه سے بظام طاقت ور محص كيلئے روزه ندر كھنے كى صورت ميں فديداداكرنے كى اجازت معلوم موتى ہے ليكن واضح رب كديد علم ابتداء اسلام من تفااوريكم دوسرى آيت كريمه: فَهُنْ شَهِدًا مِنْكُمُ الشَّهُو فَلْيَصْمَهُ سيمنسوخ موكيا اوراب تھم یہی ہے کہ اگر روز ہ رمضان میں رکھنے کی صورت میں نقصان کا اندیشہ ہو کینی ایسا سخت مریض ہو کہ روز ہ نہ رکھ سکے یا سفر کی حالت ہوتو بعد میں روز ہ کی قضا کرے اور سخت مریض اور شیخ فانی کے واسطے روز ہ کا فعدیہ ادا کرنا درست ہے اور آج کل کے اعتبارے ایک روزہ کافدیہ ایک کلوچھ سوتینتیں گرام گیہوں آٹایا چاول یا اس کی قیمت ہے۔

٢٣٢١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمُعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَآنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ

۲۳۲۱: حضرت ابن عباس بالفنائه سے روایت ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہے کہ جن حضرات روز ہ رکھنا فرض ہےان کوایک





عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُوْنَهُ فِلْدَيَةٌ فِلْدَيَةٌ فِلْمُقُوْنَهُ فِلْدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يُطِيْقُوْنَهُ يُكَلَّقُوْنَهُ فِلْدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ الْحَامُ مِسْكِيْنٍ الْحَوْلُ فَا مَسْكِيْنٍ الْحَوْلُ فَا مَسْكِيْنٍ الْحَرْلُ لَلْسَبْ بِمَنْسُوْحَةٍ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُطِينَ الصِّيَامَ اللهِ لِللَّذِي لَا يُطِينَ الصِّيَامَ اللهِ مَريْضٌ لَا يُشْفَى.

المَان باب وَضْعِ الصِّيام عَنِ الْحَائِضِ الْحَائِضِ الْحَائِضِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفِ الْحَائِفُ الْحَائِفُ الْعَدَوِيَّةِ آنَّ الْمُنَاةُ الْعَدَوِيَّةِ آنَّ الْمُنَاةُ الْعَدَوِيَّةِ آنَّ الْمُنَاةُ الْعَدَوِيَّةِ آنَّ الْحَائِفُ الصَّلَاةَ إِذَا الْمُرَاةُ سَالَتُ عَائِشَةَ الْتَقْضِي الْحَائِفُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتُ قَالَتُ آخِرُورِيَّةٌ آنْتِ كُنَّا نَجِيْضُ عَلَى عَهْدِ وَسُلَّمَ لُمَّ نَطْهُرُ فَيَامُرُنَا وَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ نَطْهُرُ فَيَامُرُنَا وَسَلَّمَ الصَّلَاةِ الصَّلَاءِ الصَّلَاةِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ السَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءُ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ السَّلَاءِ الصَّلَاءِ السَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ الصَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءُ السَّلَاءَ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءُ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَةِ السَّلَاءُ الْسَلَاءِ السَّلَاءُ السَّلَةُ السَلَّاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَلَّاءُ السَلَّاءُ السَلَاءُ السَلَاءُ السَلَّاءُ السَلَاءُ السَلَاءُ السَلَّاءُ السَلَاءُ السَاءُ ا

"حرور" کی تشر تئ

حرور شہر کوفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے بینست اس حرور کی جانب ہے۔ خارجی لوگ اس جگہ کھڑے ہوا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس جگہ ان کو آل فر مایا تھا۔ وہ لوگ مسائل دُنیا میں تخی اور تشدد سے کام لیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ ڈیا بھی نے اس خاتون سے یہی فر مایا کہ اپنے کلام سے تم مجھ کوحروری معلوم ہوتی ہولیعنی کیا تم خارجی فرقہ کی خاتون ہو؟

٢٣٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ صَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَعْبَانُ فَمَا الْفَضِيْدِ إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى الضِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا الْفَضِيْدِ وَلَى يَجِيْءَ شَعْبَانُ.

الاا: بأب إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْقَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُوْمُ بِقِيَّةَ يَوْدِم

مسكين كوكھانا كھلانا چاہيا گركوئى دوسر مسكين كوكھانا دے تووہ اس كے ليے اچھا ہے كين روزہ ركھنا بہتر ہے۔ واضح رہ كہ يہ آيت كريمه منسوخ نہيں بلكه الشخص كے ليے رخصت ہے جو روزہ كن طاقت نہيں ركھتا۔ جس طرح كمزور شخص جس كوروزہ ركھنے سے نقصان كا انديشہ ہے يا ايسا بيار جو تندرست نہيں ہوتا بلكه مسلسل بيار رہتا ہے۔

باب: حائضہ کیلئے روزہ ندر کھنے کی اجازت

۲۳۳۲: حضرت معاذہ عدویہ بھٹ سے دریافت کیا کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ بھٹ سے دریافت کیا کہ مائشہ خاتون جب حیض سے پاک ہو جائے تو کیا وہ نماز کی قضا کرے؟ انہوں نے کہا کیا تم حروریہ تو نہیں ہو؟ عہد نبوی میں جب ہمیں چیض آتا تھا تو حیض سے پاک ہونے کے بعد آپ ہمیں روزہ کی قضا کا تم دیتے مگر نماز کے قضا کا نہیں۔

۲۳۲۳: الم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رمضان كے روز ہے مجھ پر لازم ہوتے تو میں ان کی قضانہيں کرتی تھی يہاں تک کہ ماوشعبان آ جاتا (تو قضاء کرتی)۔

باب: حائضہ جب پاک ہوجائے یا ماہِ رمضان میں سفر سے واپسی ہوجائے جبکہ دن باقی ہوتو کیا کرنا چاہیے؟





٠٣٣٢٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحُمَدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ اَبُوْحَصِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ آمِنْكُمْ آحَدُ أَكُلَ الْيَوْمَ فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَاتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمُ وَابْعَشُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمُ وَابْعَشُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمُ وَابْعَشُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمُ وَابْعَشُوا بَقِيَّةً يَوْمِهُمْ.

١٢١٢: باب إِذَا لَمْ يَجْمَعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلُ يَصُوْمَ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ

٢٣٢٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَّنَنَا يَحْيلَى عَنْ يَوْيُدَ قَالَ حَلَّنَا يَحْيلَى عَنْ يَوْيُدَ قَالَ حَلَّنَا سَلَمَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ آذَنْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مَنْ كَانَ اكْلَ فَلْيُحَمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اكْلَ فَلْيَصُمْ.

۱۲۱۳ : باب النَّنَةُ فِي الصِّيامِ وَالْاِخْتِلَافُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي حَبَرٍ عَانشَةَ فِيْه

٢٣٢٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بَنُ يُوْسَفَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْاحْوَصِ عَنُ طَلْحَةً بَنِ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذِلِكَ الْيُومِ وَقَدْ الهُدِى إِلَى حَيْسٌ فَحَبَاتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ اَهْدِى وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ اَهْدِى وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ الْهُدِى لَنَا حَيْسُ فَحَبَاتُ لَهُ مَنْ اللهِ السَّلَقَةَ قَالُ الْمُنَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّلَقَةَ قَالُ الْمُنَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّلَقَةَ قَالُ الْمُنَطَوّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْوِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّلَقَةَ قَالُ

۳۳۳۲ جمر بن صفی سے روایت ہے کہ رسول القد کُی اَیْدِ اِلله کُی اِیْدِ اِلله کُی اِیْدِ اِلله کُی اِیْدِ اِی الله کُی اِیْدِ اِی الله کُی اِیْدِ اِی الله کُی اِی است اِی اِی اور کے دن کسی خص نے کہا ہم میں سے بعض حضرات روزہ سے ہیں اور کچھ کا روزہ نیڈیں۔ آ پ نے فرمایا، تم باقی دن کھل کر کو (لیمن باقی دن کچھ نہ کھاؤ ہو) اور قریبی آ باد یوں میں سے کہنوایا کہ باقی دن پورا کریں۔

باب: اگررات میں روز ہ کی نیت نہ کی ہوتو کیا دن میں نفلی روز ہ رکھنا درست ہے؟

۲۳۲۵: حضرت سلمہ بن الکریم جھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن کسی آ دمی سے ارشاد فر مایا کہ عاشورہ کے دن اعلان کر دو کہ جس شخص نے کھانا کھالیا ہے وہ دن کے باقی حصہ میں کچھ نہ کھائے ہے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ شخص روزہ رکھے۔

روزه کی نیت اورسیده عائشه خانها کی حدیث میں طلحہ بن کیجیٰ کے متعلق اختلاف

۲۳۲۲: حضرت عائشہ صدیقہ فی است روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کی است اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کہ اللہ کہ کہ میں نے عرض کیا نہیں۔فرمایا میرا تو روزہ ہے۔ پھر دوسرے روز تشریف لائے تو میرے پاس میس ( مجبور پنیز کھی اور پنیز سے تیار کردہ کھانا) آیا تھا۔ میں نے آپ کے لئے است بیا کردکھا کیونکہ آپ اسے پندفر ماتے تھے۔ میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ! میرے پاس کچھیس جو میں نے آپ کے لئے رکھا ہے۔فرمایا لئہ! میرے پاس کچھیس جو میں نے آپ کے لئے رکھا نے فرمایا نظل روزہ کی مثال الی ہے جسے کوئی شخص اپنے مال میں نے رائنل میں کے دو صدقہ نظل میں کو قتیار ہے جا ہے وہ صدقہ سے (نفل) صدقہ نکالے اب اس کو اختیار ہے جا ہے وہ صدقہ



سنن نا كَنْ رُيف جلد ٥٠٠

دے یانہ دے۔

شَاءَ أَمُضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا.

تمشیع ﷺ صیں عرب کا ایک مشہور کھانا ہے جو کہ مجبور نیٹر کھی اور آئے وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے اور عرب اس کھانے کو بڑے شوق سے تناول کرتے ہیں۔

٣٣١٤: ٱخْبَرْنَا ٱبُوْدَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرْيَدُ ٱلْبَانَا شَرِيْكُ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَة عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَارَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوْرَةً قَالَ آعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوْرَةً قَالَ آعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ قَالَ اعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ قَالَ صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَى النَّانِيَة وَقَدْ الْهُدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ قَاكُلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَهِ قَاكُلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْمُ يَا عَلَيْ وَالْنَتَ صَائِمٌ فَيْ مَنْ مَا عَلَيْ وَسَلَّمَ دَعْمُ يَا عَلَيْ وَالنَّتَ صَائِمٌ فَيْ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ وَمَضَانَ اوْغَيْرِ عَلَى مَنْ عَلَيْ وَمُعَلِقُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ فَيْكُولُ مِنْهُا بِمَا شَاءً فَآمُضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا مِمَا عَلَى فَامُسَكَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءً فَآمُضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا مِمَا عَلَى فَامُسَكَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءً فَآمُضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بَمَا مَنْوَلَهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالَةُ وَلَاهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مُنْوالِهُ وَلَمْ وَلَاهُ وَلَا مُوالِهُ وَلَاهُ وَلَالْمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا مُعْلَاهُ وَلَا مُعَلِقُولُ و

٨٣٣٨. آخُبَرَنَا عَبْدَاللهِ بْنُ الْهَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرُ الْهَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرُ الْخَيْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ طَلْحَة ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيْءُ وَيَقُولُ إِنِّي يَجِيْءُ وَيَقُولُ إِنَّى عَنْدَكُمْ غَذَاءٌ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ فَآتَانَا يَوْمًا وَقَدْ الْهُدِى لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ صَائِمٌ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعُمُ اللهِ عَلْمَ الله عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الله عَلْمَ اللهُ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٣٢٩: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْلِى عَنْ عَائِشَةَ بِنْ يَخْلِى عَنْ عَائِشَةَ بِنْ يَخْلِى عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ آتَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمًا فَقُلْنَا أَهْدِى لَنَا حَيْشٌ قَدْ جَعَلْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمًا فَقُلْنَا أَهْدِى لَنَا حَيْشٌ قَدْ جَعَلْنَا

۲۹۳۹: حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول التہ فاقید اُلے اور دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟

میں نے عرض کیا: نہیں ۔ فرمایا میرا تو روزہ ہے ۔ پھر جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو میرے پائی جس (پنیر) کا حصہ پہنچ تھا۔

میں اس کو لے کرآپ کے پاس حاضر ہوئی ۔ آپ نے وہ حسس مناول فرمایا ۔ بچھے اس پر تجب ہوا کہ یارسول اللہ فاقی آپ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تقوتو آپ کا روزہ تھا پھر آپ نے حیس کی اگر وہ روزہ ماہ دونہ ماہا: ہاں اے عاکشہ! جوکوئی روزہ رکھے اگر وہ روزہ ماہ رمضان کا نہ ہونہ ہی رمضان کی قضا کا یا نفلی روزہ ہوتو اس کی مثال الی ہے جسے کسی نے اپنے مال سے صدقہ نکالا اس کے بعد جس قدر جا ہا سخاوت کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں سے دیا اور جس قدر جا ہا سخوی کر کے اس میں رکھ لیا۔

۲۳۲۹: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة في فنات روايت ب كدرسول الله تُلَافِيَّةِ الكِيهِ دن جمارے بال تشريف لائے \_ پس بم في عرض كيا جمارے پاس عيس آيا تھا جم نے اُس ميں سے آپ مَنْ الْفِيْزِ كَا حصدر كاليا ہے ۔ آپ نے فرمايا ميں روز ہ سے بول \_ پھر





لَكَ مِنْهُ مَصِيبًا فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَٱفْطَرَ.

٢٣٣٠. أُخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طُلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ آنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بَأْتِيْهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ آصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِيْنِيْهِ فَبَقُولُ لَا فَيَقُولُ صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ هَا بَغْدَ ذَٰلِكَ فَقَالَتُ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ مَاهِيَ قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلَ.

٢٣٣١: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيِى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَانِّي صَائِمٌ. ٢٣٣٢: اَخْبَرَنِي اَبُوْبِكُرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّانَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ آخْبَرَنِي آبِيْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنِ عَنْ طَلْحَةَ بْن يَخْيَىٰ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلُحَةَ وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ آتَاهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طُعَامٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ امَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلَ.

٢٣٣٣: آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ابْنِ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ

٢٣٣٣: أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَذَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثِنِيْ رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ

آ ب نے روز ہتو ڑ ڈ الا۔

٢٣٣٠: أم المومنين حضرت عائشه صديقه طافئ سے روايت ہے كدرسول التدنيك أفير على الشريف لاع جبكه آب روزه رکھ ہورئے تھے۔اور دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔فرمایا میں روزہ سے ہوں۔ پھر آپ دوبارہ ایک دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا ہمارے یاس (صیس کا) حصدآیا ہے۔آپ نے فرمایا کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا حیس۔ فرمایا: میں نے توروزہ رَھاتھا پھرآ پےنے وہ تناول فر مالیا۔

الالالا: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه في السالات ب کہ رسول اللَّهُ مَا لِيُعَالَيْهِمُ اللَّهِ دن ميرے ہال تشريف لائے اور دریافت فرمایا: تمہارے پاس کچھ (کھانے کو) ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہیں۔آ پ نے فرمایا میرا توروزہ ہے۔

٢٣٣٢: أم المومنين حضرت عا كشه صديقه ظراف بروايت ب كدايك دن رسول الله كالتي الشريف لائ اور دريافت فرماياك كچھكمانے كو ہے؟ جم نے جواب ديائيس فرمايا ميرا تو روزه ہے۔ پھرآ ہے ووبارہ ایک دن تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا ہمارے یا س میس کا تحفد آیا ہے۔ چنا نجے حیس منگوایا گیا۔آپ نے فر مایا میں نے توضیح روزے کی نیت تھی۔ پھر آپ نے اس میں سے چھتناول فر مالیا۔

٢٢٣٣٣ حفرت مجامد مينيد اورحفرت أمّ كلثوم في بهى حفرت عائشہ بنافیا سے ای متم کی روایت نقل کی ہے۔

طُلْحَةً بْنِ يَخْيِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَأُمِّ كُلُنُومٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْعَبْدِالرَّحْمِنِ رَقَدُ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ.

٢٣٣٣ أم المؤمنين حضرت عاكشصد يقد والله عروايت ب كدرسول الله مَا الله عَلَيْظِ الك ون تشريف لائة اوروريا فت فرمايا كه كيا تمہارے یاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیانبیں۔فر مایا





آمِ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَتُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْمًا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ مِّنْ طَعَامِ قُلْتُ وَدَخَلَ عِنْدَكُمْ مِّنْ طَعَامِ قُلْتُ لَا قَالَ إِذَا اَمُنُومٌ قَالَتُ وَدَخَلَ عَلَى مَرَّةً الْخُولَى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَدْ الْهَدِى لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ إِذَا الْفِطُرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ.

# ١٢١٣: باب ذِكُرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِغَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

٣٣٣٥: أخُبَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ ذَكَرِيًّا بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ شُرَحْبِيْلَ قَالَ اَنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ اللهِ مُن عَبْدِاللهِ أَن اَبْنَآنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ اللهِ اللهِ بُن عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

٢٣٣٢: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى بَنُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِي النَّيِ اللَّيْ قَالَ مَنْ لَلْمَ يَبِي النَّيِي النَّيِ اللَّهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِي النِّي اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي النِّي اللَّهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي النِّي اللَّهُ اللهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي النِّي اللَّهُ اللهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِي النِّي الْمَنْ اللهُ عَلْ صَيَامَ لَذً

٢٣٣٧: آخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَمْمِ عَنْ اَشْهَبَ قَالَ آخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَذَكَرَ آخَوَ اَخَوَ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. حَدَّتَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَلْمِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَلْمَ اللهِ عَنْ طَلْمُ اللهِ عَنْ حَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ حَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَامُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلْمُ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ الْ

٢٣٣٨: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ أَبُنُ الْاَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمُ يُبَيِّتِ الضِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَذً.

تومیں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھرجب آپ (دوبارہ) تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یارسول التد کُنَا اَیْکُمُ ہمارے پاس حیس کا حصد آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں روزہ افطار کر لیتا ہوں گرچہ میں روزہ فرض اور لازم کرچکا تھا۔

## باب: حضرت هفصه طِلْفِهُا کی حدیث میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث ۲۳۳۷ اُم المرمنین حضرت هفصہ مضی اللہ توالی عندا

۲۳۳۵: أم المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو شخص روزه كى نيت نه كرے وقت فجر سے قبل تواس كاروزه نبيس ہوگا۔

۲۳۳۷: أم المؤمنين سيّده حفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزه كى نيت نه كرے وقت فجر سے قبل تو اس كا روزه منييں ہوگا۔

۲۳۳۷: الله المؤمنين حضرت هضه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما یا جو هخص روزه کی نبیت فجر نگلنے سے قبل کرے تو وہ روزہ رکھ لیے۔
لے۔

17mm/1 م المؤمنين سيّده حفصه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو شخص روزه كى نيت نه كرے وقت فجر سے قبل تو اس كا روزه نہيں ہوگا۔



٢٣٣٩. آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَيْعَتُ عُبَيْدَاللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ حَفْصَةَ آنَهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمُ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ حَفْصَةَ آنَهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمُ يُجْمِع الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ.

٢٣٣٠: آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ
قَالَ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرُنِي فَلَ الْحَبَرُنِي حَمْرَةُ بُنُ عَبُواللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْلًا لَلْهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْلًا اللهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ الْمَعْمِعُ قَبْلَ الْفَجْوِ. ٢٣٣١: آخُبَرَنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَعْمِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسِلَى قَالَ آنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَفْصَةً وَاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً وَالنَّ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبْلَ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً وَالنَّ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبْلَ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةً وَالنَّ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمُ يُجْمِعُ قَبْلَ الْفَجُو.

٢٣٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَآنَا حَبَّانٌ قَالَ الْبَآنَا حَبَّانٌ قَالَ الْبَآنَا عَبَانٌ قَالَ الْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَمَعْمَوٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصَةً عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع الصِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا إِسْلَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَفْصَةَ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ الْفَرْدِي عَنْ حَفْصَةَ قَالَ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٢٣٣٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ حَرْبٍ حَدِّنْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ لَاصِيَامَ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَلَ الْفَجْرِ آرْسَلَةً مَالِكُ بُنُ آنَسٍ. لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَلَ الْفَجْرِ آرْسَلَةً مَالِكُ بُنُ آنَسٍ. ٢٣٣٥: قَالَ الْعُجْرِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قَرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةً وَحَفْصَةً مِثْلَةً لَا يَصُومُ إلاَّ مَنْ آجُمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٢٣٣١: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا

۲۳۳۹: حضرت هضه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہو شخص رات سے ہی روز ہ کی نیت نہ کرے تو وہ شخص روز ہ لہ رکھے۔

۲۳۳۰ أم المؤمنين حضرت هفصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جو فجر نكلنے سے قبل نبيت شكر سے تواس كاروز ونبيس ہے۔

۱۳۳۴: أم المؤمنين حفرت هصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جو فجر نكلنے سے قبل نبيت نه كرے تو اس كا روز ه نہيں ہے۔

۲۳۳۲: أم المؤمنين حضرت هصه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ جو فجر نكلنے سے قبل نبيت نه كرے تواس كاروز ونبيس ہے۔

۲۳۳۴: أم المؤمنين حضرت هصه رضى الله تعالى عنها سے روزه روايت ہے كه جس في روزه كي نبيس كي فجر سے بل تو وه مخص روزه فدر كھے۔

۲۳۳۳: أم المؤمنين حضرت هصه رضى الله تعالى عنها ب روايت ب كرجس في روزه كي نبيل كي فجر في الله تعالى وزه مدر كله

۳۳۳۵: أم المؤمنين سيده عائشه صديقه وظف و هضه برات المومنين سيده و منها و هضه برات المورد و منها و منها و و

۲۳۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت سے کہ





الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ جَسَ نِي رُوزُهِ كَيْ نَبِيلِ كَي فَجِرِ ہے قبل تو وہ شخص روزہ نہ قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ. ركے ٣٣٠٤. قَالَ الْحُوِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَيِ ابْنِ الْقاسِمِ قَالَ حَذَّثْنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَيِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ اَجْمَعَ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجُرِ.

# ١٢١٥: باب صَوْمُ نَبِيّ اللهِ دَاوْدَ

#### عَلَيْهِ السَّلَام

٣٣٣٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو ابْن دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صِيَامُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَ اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صَلَاةً دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ يَقُوْمُ ثُلُّقَةٌ وَ يَنَّامُ سُدُسَةً.

۲۳۳۷ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ بس نے روزہ کی نیت نہیں کی فجر ہے قبل تو وہ شخص روزہ نہ

## باب:حضرت داؤ وعليبِّله کےروز ہے متعلق

۲۳۴۸:حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دانتیز سے روایت ہے کہ رسول التُدْصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد قرمایا: تمام روزوں سے اللہ كوحفرت داؤر عليينا كاروزه پيند ہے۔ وہ ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے اور تمام نماز وں میں اللہ کو حضرت داؤد عليده كي نماز پيند ہے۔ وہ آ دهي رات تك سويا كرتے تھے اور تہائی رات سے بیدار رہتے پھروہ رات کے چھٹے حصہ میں سوتے تھے۔

## عبادت داوُ دِيّ:

مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤ د مالیکیا ہارہ گھننے کی رات میں سے چھ گھننے آ رام فرماتے اس کے بعدوہ تین گھنٹے تک بیدارر ہتے پھر وہ دو گھنٹے تک آ رام فر ماتے۔

## باب: رسول اللُّهُ مَنْ لِيَنْكِمْ كاروزه!

٢٣٣٩:حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بروايت بيك رسول التدسلي التدعليه وسلم ايام بيض مين افطار نبيس فرمات عض ند سفر میں اور ندحالت قیام میں۔

• ٢٣٥: حضرت ابن عمياس علي عند وايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وللم روز \_ ركفتے تھے يہاں تك كه بم كہتے آ ب اب ١٢١٢: بأب صُومُ النَّبِيِّ بِأَبِي هُوَ وَ أَمِي وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

٢٣٣٩: ٱخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْفُونُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ آيًّامَ الْبِيْضِ فِي حَضَرٍوَلَا سَفَرٍ.

٢٣٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُوَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ أَنْ يَصُوْمَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدَمَ الْمَدَيْنَةَ.

افطار نہیں فرمائیں گے اور جب چھوڑتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آپ روز ونہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایک ماہ تک مسلس روز بہیں رکھے۔

## ایّا م بیض کے روزے:

مطلب میہ ہے کہ حفرت رسول کریم مُنَّاثِیْنَ اوین' ۱۵ وین تاریخ کا روز ہنمیں چھوڑ اکرتے سے۔ بلکہ حالت ِسفر میں آپ مُنْاثِیْنَایّا م بیض کے روز ہے رکھتے تھے۔

٢٣٥١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا حُمَّادٌ عَنْ مَرْوَانَ آبِي لُبَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمُ.

٢٣٥٢: أُخْبَرَنَا السَمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا اَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اللّٰهِ ﷺ قَرَا الْقُرْآنَ كُلَّةً فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا فَطُ كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ.

٢٣٥٣: اَخْبَرَانَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ عَبْدِاللهِ بُنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ يَصُوْمُ حَثَّى نَقُولَ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْدُ قَدِمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ.

٣٣٥٣: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنَ آبِي قَيْسٍ قَالَ حَلَّثَنَا أَبْنَ آبِي قَيْسٍ حَلَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَاتِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ آحَبُّ الشَّهُوْرِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَصُومُ مَعْ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بَرَمَضَانَ.

ا ۲۳۵: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة بن في سے روايت ہے كداب كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ مُنْ الله مُنْ

۲۳۵۲: أم المؤمنين حضرت عا كشه صديقه و الته المومنين حوايت ب كه مجھ علم نہيں كه رسول الله مُظَافِيْنِ في ايك ہى رات ميں بھى تلاوت كے دوران قرآن پاك مكمل كيا ہويا سارى رات عبادت فرمائى ہوياكسى ماہ رمضان كے علاوہ پورے كے پورے روزے ركھے ہول۔

المستخدم المستخدم الله بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے عائش سے بی کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا: آپ روزے بی روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ روزے بی رکھیں گے۔ پھر افطار فرماتے تو ہم خیال کرتے کہ اب افطار ہی فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے جب سے آپ مدینہ تشریف لائے رمضان کے علاوہ کی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے۔ میں محمد مان میں روزوں کے لیے شعبان کا مہینہ پسند تھا۔ علیہ وسلم تمام مہینوں میں روزوں کے لیے شعبان کا مہینہ پسند تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ماہ کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیا





د ٢٣٥٥. آخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْخِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْخِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْخِيثِ وَذَكَرَ الْخِيثِ قَالَ الْخَيْرَ فِي مَالِكٌ وَ عَمْرُو بْنُ الْخِيثِ مَا أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا عَائِشَهَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَصُومُ وَمَا رَايْتُ رَسُولَ مَا يَصُومُ وَمَا رَايْتُ رَسُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَايْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعْبَلَ وَالْمَا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

الْجُعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجُعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آمِ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ الْجُعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آمِ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اللَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اللَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. ٢٣٥٥: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ عَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ عَدْبُوا اللهِ عَنْ الْمِي عَنْ آبِي الْمِواهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبُولِهِ عَنْ اللّهِ يَنْ الْمِواهِيمَ عَنْ آبِي عَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامَّا اللهِ شَعْبَانَ وَ يَصِلَ بِهِ رَمَضَانَ. يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامَّا اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَدُ اللهِ اللهِ لِشَهْرِ اللهِ اللهِ اللهِ لِسَعْدِ بْنِ الْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَلُهُ لِسَعْدِ بْنِ الْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ كَانَ اللهِ لِشَهْرِ أَنِي السَحْقَ قَالَ حَدَّيْنَى مُحَمَّدُ اللهِ لِسَعْدِ بْنِ الْمَولُولُ اللهِ لِشَهْرِ أَنِي السَحْقَ قَالَ حَدَّيْنَى مُحَمَّدُ اللهِ لِسَعْمِ عَنْ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى مَعْمَدُ اللهِ لِسَعْمِ مِنَا اللهِ لِسَعْمِ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهِ لِسَعْمِ اللهِ لِسَعْمِ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلْمُ اللهِ لِسَعْمَ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى عَلَى اللهِ لِسَعْمِ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى عَلَى اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ لِسَعْمَ اللهِ اللهِ لِللهِ لِسَعْمَ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٣٥٩: آخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ السَّحْقَ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ ابْنِ السَّحْقَ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ شَعْبَانَ اللَّ قَلِيلًا. ٢٣٢٠: اخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبيْرِ ابْنِ نَفَيْرٍ انَّ عَنْ جُبيْرِ ابْنِ نَفَيْرٍ انَّ عَائِشَةً قَالَ عَدْرُو بُنُ عَلِي عَنْ جُبيْرِ ابْنِ نَفَيْرٍ انَّ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. عَانِ السَّهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنَ قَيْسٍ ابُوالْعُصْنِ شَيْحٌ مِنْ اهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنَ قَيْسٍ ابُوالْعُصْنِ شَيْحٌ مِنْ اهْلِ الْمَدِينَةِ

قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُونَسِعِيْدِ الْمُقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي ٱسَامَةُ بْنُ

۲۳۵۵: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها عنها معدوايت ہے كه رسول الله رضى الله تعالى عنها روز ہے رك كرتے يهاں تك كه جم كہنے لگنے كه اب آ پ سلى الله عليه وسلم روز ہے افطار ہى نه فرمائيں گے اور ميں نے نہيں ديك آ پ صلى الله عليه وسلم كوكركى ماہ كے ماہ شعبان سے زيادہ روز ہے ركھتے۔

۲۳۵۲: حفرت اُمِّ سلمه ﴿ فَيْفِنَ ہے روایت ہے که رسول اللّهُ فَيْفِرُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۲۳۵۷: حضرت أمّ سلمه فرافی سے روایت ہے که رسول الته صلی الله علیہ وسلم ماوشعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں مسلسل روز ہے نہ رکھتے اور شعبان کے روز وں کوآپ ماور مضان کے روز وں سے ملادیتے تھے۔

۲۰۲۰ اُم المؤمنين حضرت عا كشه صديقه جائفناسے روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پورے ماوشعبان ميں روز بے ركھتے تھے۔

۲۳۶۱: حضرت اسمامہ بن زیڈے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰدُّے عرض کیا میں آپ کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس طرح روزے رکھتا ہوئے نہیں دیکھتا۔ آپ نے اشتہ فرمایہ



زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ اَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشَّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشَّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِّنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَصَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ اَنْ يُوْفَعَ عَمَلِيْ وَآنَا صَائِمٌ.

٢٣٩٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ٱبُوالْغُصْنِ شَيْخٌ مِّنْ آهُلِ الْمُحْبُونُ الْمُولَةِ الْمُحْبُونُ الْمُولَةِ الْمُحْبُونُ اللهِ عَدَّثِينَى ٱبُوسَعِيْدِ الْمُحْبُونُ قَالَ حَدَّثِينِي ٱلسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لا تَكَادَ آنُ تَصُومُ اللهِ يَكُادَ تَفُولُ وَ تَفُولُ حَتَّى لا تَكَادَ آنُ تَصُومُ الله يَكُادَ آنُ تَصُومُ الله يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَ إِلاَّ صُمْتَهُمَا اللهَ عَمْلِي وَيَوْمَ اللهُ ثَيْنِ وَيَوْمَ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاحِبٌ آنُ يُعْرَضُ فِيهِمَا الْاعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاحِبٌ آنُ يُعْرَضُ فِيهِمَا الْاعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاجِبٌ آنُ يُعْرَضُ عَمَلِيْ وَآنَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَاجِبٌ آنُ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَآنَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِيْنَ فَاجِبٌ آنُ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَآنَا عَلَى مَالِكُونَ اللهُ عَمَالُ صَالِيْهِ الْمُعْمَلُ الْعَالَمِيْنَ فَاجِبٌ آنُ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَآنَا عَمَالُ صَالِكُونَ الْعَلَى وَآنَا اللهُ عَمَالُ مَالُكُونَ الْعَالَمِيْنَ فَاجِبُ آنَ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَآنَا عَلَيْمُ وَآنَا الْعَلَى وَالَيْمَالُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالَعَالَاقُونَ الْعِلْكَ وَالْعَلَى وَالْعُمُونَ الْعَلَى وَالْعَالَالُونُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعُلِيْلُ فَالْعُلَى وَالْعُلُولُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعُولُ الْعِلْمُ الْعُلِيْلُ وَالْعُلْمُ الْعَلَى وَالْعُلُولُ الْعُلُولُ وَلَا الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي فَالْعِلَى الْعَلَمِ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِمُ الْعُلْمُ ا

٢٣٦٣: اَخْبَرَانَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ اَخْبَرَانِى قَالِسَ بْنُ قَيْسِ الْفَقَارِتُى قَالَ حَلَّتَنِى الْعَقَارِتُى قَالَ حَلَّتَنِى اَبُوْهُرَيْرَةَ عَنْ اُسَامَةَ ابُوْهُرَيْرَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ بَنِ يَفْطِرُ وَ يُفْطِرُ فَيُقَالَ لَا يَصُومُ هُ.

٢٣٦٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً قَالَ خَدَّنَا بَحِيْرٌ بْنِ نُقَيْرٍ خَدَّنَا بَحِيْرٌ بْنِ نُقَيْرٍ أَنِ نُقَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَحَرُّى صِيَامَ الْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ.

٢٣٧٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْخُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یہ بینہ وہ ہے کہ جس کی برکت (اور عظمت) سے لوگ عافل ہیں اور ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ہے وہ مہین ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جس وفت میر اعمل پیش ہو ہیں روزہ سے ہوں۔

۲۲ ۲۲ ۲۲ حضرت اسامہ بن زید پڑا ہے ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کا ہی ہے اب افطار نہ فرما کیں گے اور جب قدر رکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اب افطار نہ فرما کیں گے اور جب افظار فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھی روزے نہیں رکھیں گے اور جب روزے نہیں رکھیں گے اور جب روزے نہیں رکھیں گے اگر وہ دو دن آ پ کے روزوں میں آ اور جب آ پافظار فرماتے ہیں تو آگر وہ دو دن آ پ کے روزوں میں آ جا کیں تو ہیں تو بین تو بین کررسول اللہ کا ہی تا ہے کہ جو دریا فت فرمایا: کون سے؟ میں نے کہا بیرا اور جعرات فرمایا ہی وہ دن ہیں جن میں بندوں کے اعمال پیش ہوں تو میں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کے جاتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزہ سے ہوں۔

۲۳ ۲۳ احضرت اسامہ بن زید رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم برابر روز ہے رکھا کرتے۔ پس لوگ کہتے اب افطار نہیں ہوں گے بھر جب افطار فر ماتے تو لوگ کہتے کہ اب روز نے نہیں رکھیں گے۔

۲۳ ۲۳: اُمِّ المؤمنين حفزت عا نشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پير اور جعرات كے دن كے روزے كا (خاص) خيال فرماتے ہے۔

7731 أمّ المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پير اور جعرات كے دن كے روزے كا (خاص) خيال فرمات





يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

٢٣٦٢: أَخْبَرَنَا اِسَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا عُبَيْدُاللّٰهِ لَنُ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَوْرِعَنْ خَالِدِ لَنُ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَوْرِعَنْ خَالِدِ لِسُ مَعْدَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ.

٢٣٦٧: آخُبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْدَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَانُصُورِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِنْيَنِ وَالْخَمِيْسِ. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْإِنْيَنِ وَالْخَمِيْسِ. ابْنِ ١٤٣٨: آخُبَرَنَا السُحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ الشِّهِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَمَانِ عَنْ سُوَاءٍ الْخُزَاعِيّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ سُوَاءٍ الْخُزَاعِيّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الْمُسَيَّةِ بَنِ رَافِعِ عَنْ سُواءٍ الْخُزَاعِيّ عَنْ عَالِم عَنْ سُواءٍ الْخُزَاعِيّ عَنْ عَالِم اللّهِ عَنْ سَوَاءٍ الْخُولَاعِيّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السَّهَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ فَيَالَ عَلَى مَلْمَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السَّهَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السَّهَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السَّهَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السَّهَا وَاللّهِ فَيْ يَصُومُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مَالُولُ اللّهِ فَيْ يَصُومُ مُنْ هَذِهِ سَوَاءٍ عَنْ اللّهِ مَنْ الْمُعْمِيْسَ قِنْ هَذِهِ سَوَاءٍ عَنْ الْمُعْمِيْسَ قِنْ هَالِهُ مَنْ الْمُعْمَادِهُ وَالْخَمِيْسَ قِنْ هَذِهِ الْمُعْمَعَةِ وَالْإِنْتَيْنِ وَالْخَمِيْسَ قِنْ الْمُقْبَلَةِ.

٣٣٤٠ اَخْبَرُنِى زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيلى قَالَ حَدَّثْنَا اِسْحَقُ قَالَ اَنْبَانَا النَّصْرُ قَالَ اَنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ آبِي النَّجُوْدِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ النَّجُوْدِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ النَّجُودِ عَنْ سَوَاءٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ كَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيُومَ الْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمْعَةِ النَّانِيَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

٢٣٧١ أُخْبَرَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا ابْنُ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ حَفْصِةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الذَا احَدَ مَضْجَعَة جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَكَانَ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسَ.

25

۲۳ ۲۱: اُمِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى القد تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پيراور جعرات كے دن كے روزے كا (خاص) خيال فرماتے مقع۔

روزون کی کتاب

۲۳۷۷: اُم المؤمنین حضرت عائشہ طابخانے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ واللہ علی اللہ علیہ اللہ علی علی اللہ علی الل

۲۳۱۸:حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت به ۲۳۱۸:حضرت کا روز و رکھا کے که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر اور جمعرات کا روز و رکھا کرتے ہتھے۔

۲۳۲۹: حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین روزے رکھا کرتے تھے ایک تو ہفتہ میں پیراور جعرات کواور دوسرے ہفتہ کے پیر کو۔

\* ٢٣٧٤: أمّ المؤمنين حفرت حفصه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیه وسلم ہر ماہ کی پیر اور جعرات کو روزہ رکھتے تھے پھر دوسرے ہفتہ کے پیر کو روزہ رکھتے تھے۔

ا ۲۳۷: أمّ المؤمنين حضرت هصه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که درسول الله صلى الله علیه وسلم جب سوتے تو آپ صلى الله علیه وسلم اپنی دائیں طرف کی بختیلی کو دائیں رخسار مبارک کے بینچے رکھتے اور پیر اور جعرات کا روز ہ رکھتے



٣٣٢: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامٍ عَاشُوْرَاءَ اللهِ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامٍ عَاشُوْرَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّيِّ صَّامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضَلَةً عَلَى الْآيَّمِ اللَّهُ هَلَا النَّيَوْمَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

٢٣٣٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُوْرًاءَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ فِي هَذَا الْيَهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ اللهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللهِ عَلَى الْمُدَالِيَةِ اللهِ عَلَى الْمُدَالَ فِي هَلَا اللهِ عَلَى الْمُدَالِقُ اللهِ عَلَى الْمُدَالِقُ اللهِ عَلَى الْمُدَالَ فِي هَلَا الْمُدَالِقُ مِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

٢٣٧٦: أَخْبَرَ نِنَى زَكْرِيّا بُنُ يَحْيِى قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثْنَا آبُو عَوَانَة عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَة بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاتِهِ قَالَتْ حَدَّثُتْنِى بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِي عَنْ انْ النَّبِي كَانَ يَصُوهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَسْعًا قِنْ ذِى الْحَجَّةِ وَثَلاثَة آيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ اوَّلَ النَّيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ.

١٢١٤: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي

۲۳۷۳: حضرت ابو ہریرہ وہائیؤ سے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز جاشت کی دورکعت پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا تم لوگ اُس وقت تک نہ سویا کرو جب تک کہ نما نہ ورت نہ پڑھ لواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا۔

۲۳۷۵: حفرت حمید بن عبدالرحمٰن پیخن سے روایت ہے کہ میں نے معاویہ ہے۔ نا جبکہ وہ عاشورہ کے دن منبر پر تنھے اور فرمار ہے تھے کہ اے اہل مدید! تمہارے علاء کہاں میں؟ میں نے رسول الله منافی ہے ہے سا آپ سلی الله علیہ وسلم آج کے دن فرماتے تھے میں روزہ سے ہوں جس کا دل جا ہے وہ روزہ رکھ لے۔

۲۳۷۶: حضرت بنید ہ بن خالد بی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے سا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بی انہوں نے بیان کہا کہ آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما و ذکی الحجہ کے نو دن میں اور ہر ماہ کے تین دن میں ایک پہلے پیر اور دوجمعرات کو (روزہ رکھتے تھے)۔

باب: زیرنظرحدیث مبارکه میں





#### در الخبر فيه

٢٣٤٤: أَخْبَرَيْنَى حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرِثُ نُنُ عَطِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ اللهِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْمَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلَا صَامَ.

٢٣٥٨: حَدَّنَنَا عِيْسَى بُنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِاللهِ حَ وَالْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٣٧٩: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيُ وَعُفْبَةُ عَنِ الْاُوْزَاءِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلَا صَامَ.

٢٣٨٠: آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسُى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْآوُزَاعِي عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسُى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْآوُزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَيْنَ مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ آنَّ النَّيِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلاَ صَامَ.

٢٣٨١: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْییٰ عَنِ الْاوْزَاعِیّ عَنْ عَطَاءِ آنَهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثِنی مَنْ سَمِعَ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ افْطَرَ.

٢٣٨٢: آخْبَرَنِی اِبْرَاهِیْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّانَا حَجَّانَا حَجَّانُا حَجَّانُا حَجَّاعُ عَطَاءً حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً الَّذِينَ ابْنَ الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ آخْبَرَهُ آنَةٌ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ

#### عطاءراوي يراختلاف

۲۳۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے تو اس شخص نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔

۲۳۷۹: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو شخص ہمیشہ روز ہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔

• ۲۳۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رشا وفر مایا: جو شخص جمیشه روز و رکھانه بی افظار کیا۔

۲۳۸۱: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تع الى عد سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بمیشہ روز ہ رکھانہ ہی افطار کیا۔
کیا۔

۲۳۸۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اطلاع کینجی کہ میں ہمیشہ روز ہے رکھتا ہوں پھر حدیث نقل کی ۔عطاء راوی نے بیان





عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَى أَنِّى أَصُّوْمُ أَسُرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْابَدِ لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْابَدَ.

کیا کہ مجھے سے بات یا داور محفوظ نہیں لیکن اس قدرتو (بہر صال) یا و ہے کہ اس طریقہ سے کہا: جس شخص نے ہمیشدروزے رکھے گویا اُس شخص نے روزے رکھے ہی نہیں۔

## مستقل (مسلسل) روزه ركهنا·

حاصل حدیث شریف یہ ہے کہ یہ بات مناسب نہیں کہ انسان مستقل بارہ مہینہ روزہ ہی رکھتا رہے بلکہ بھی روزہ رکھے اور بھی چھوڑ دے ( ماہ رمضان میں نو بورے ہی مسلسل روزے رکھے ) اور جوشخص رمضان کے علاوہ مستقل روزے ہی رکھتا رہ ہو تو گویا ہوروزہ در کھنے سے جومقصد تھاوہ فوت ہوگیا۔
ہی رکھتا رہے تو گویا وہ شخص بھوک پیاس کے برداشت کرنے کا عادی ہوگیا ادر روزہ رکھنے سے جومقصد تھا وہ فوت ہوگیا۔
دراصل انسان کوخوا بش نفس کے چھورنے کا اجروثو اب اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت خوا بش استعمال بھی موجود ہواور اپنانس کو بلا وجہ مشقت اور تکلیف کے برداشت کرنے کا عادی بنالینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

-4

١٢١٨: باب النَّهُيُّ عَنْ صِيَامِ النَّهْرِ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فِي الْخَبَرِ

باب: ہمیشه روز ه رکھنے کی ممانعت

۲۳۸۳:حضرت عمران سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا استوالی اللہ علیہ وسلم! فلال شخص بھی افطار نہیں کرتا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔

۲۳۸۴: حضرت عبدالله بن شخیر بین سے روایت ہے کہ رسول الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من کا تذکرہ ہوا جو جمیشہ روز بر رکھا اور نہ بی افطار رکھا اور نہ بی افطار کیا۔

۳۸۵: حفزت عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عند سے روایت کے درسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ہمیشہ مستقل روز ہ رکھنے کے بارے میں ارشیاد فر مایا: نه تو وہ روز ہ ہے اور نه افطار

٢٣٨٣: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْمَعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِ عَنْ آخِيْهِ اللَّهِ بُنِ الشِّيِّيْرِ عَنْ آخِيْهِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشِّيِّيْرِ عَنْ آخِيْهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فُكَرَّ لَا يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهُرَ قَالَ لَاصَامَ وَلَا اَفْطَرَ.

٢٣٨٣: آخُبَرَنِي عَمْرُو بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَيْوَ لِلَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّيْخِيْرِ آخُبَرَنِي آبِي آنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ فَيَّاثَثُمْ وَدُكِرَ عِنْدَةً رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.

٣٣٨٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَلَثَنَا آبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ.





تشریح ﷺ اسلام وین فطرت ہے۔ انسان پر جس طرح حقوق اللہ میں اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ ان دونوں کو اعتدال وقسط کے ساتھ بورا کیا جانا چاہیے۔ یہی اسلام کامقصود ہے۔ سیرت نبوی سے بآسانی یہ تیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آپ مناسع منافیر نبور نبایت معتدل طریقہ ہے اور راواعتدال پر رہتے ہوئے پورا کیا۔ اس لیے کسی بھی دینی ودین معاسع میں افراط وقفر پیط ہے بچے ہوئے درمیانی راہ بی اپنانی چاہیے۔ ( بھی)

# ١٢١٩: باب ذِكْرُ الْلِخْتِلَافِ عَلَى غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْدِ فِيْهِ

٢٣٨٧: ٱخْبَرَنِي هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانٌ وَهُوَ بُنُ مُوسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانٌ وَهُوَ ابْنُ مُعْبَدِالزِّمَّانِيَّ عَنْ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدِالزِّمَّانِيَّ عَنْ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدِالزِّمَّانِيَّ عَنْ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدِالزِّمَانِيَّ عَنْ ابْنُ فَعَرَرُنَا ابْنُ قَتَادَةً عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا لَا يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَكَذَا لَا يَعْفِلُ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا الْفَطَرَ.

٢٣٨٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ غَيْلَانَ آنَّةً سَمِعَ عَبْدَاللهِ بْنَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ وَسُولًا وَسُئِلَ عَمَّنُ صَامَ الدَّهْرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفُطَرَ اَوْمَا صَامَ وَمَا افْطَرَ.

#### ١٢٢٠: باب سرد الصِّيام

٢٣٨٨: اَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِي سَالَ رَسُولَ اللّهِ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ اَوْ اَفْطِرُ إِنْ شِئْتَ.

# باب: زیرنظرحدیث مبار که میں راوی غیلان پراختلاف

۲۳۸۲: حضرت عمر و ایت ہے کہ ہم رسول الله منا الل

۲۳۸۷: حفرت ابوقاده دالین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ہے ہو چھا 'آپ کس قدر روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے اس سوال پر ناراضگی کا اظہار فر مایا۔ پس عمر دالین نے عرض کیا جم اللہ کے معبود برحق ہونے اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ کا اللہ کا ایک رسول ہونے پر راضی ہیں۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ جمیشہ روزے رکھنا کیا ہے؟ فر مایا: جواس طرح کرے تو (گویا کہ ) اُس نے نہ روز ورکھااور نہ بی افظار کیا۔

#### باب: پے دریے روز سے رکھنا

۲۳۸۸: حفرت عائشہ صدیقہ بی است روایت ہے کہ حفرت مخرہ بن عمرو اسلمی بی این نے رسول الله منا ال



باب: دودن روز ه رکهنااورایک دن

٢٣٨٩. حضرت عمروبن شرحبيل طلطفيا كي صحابي سي نقل كرت

مِين كدرسول اللهُ ثَالَيْقُ أَلَي عاصف اللهِ آوي كا ذكر كيا حميا المعاجو بميث

روزے رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل بیتھا کہوہ آ دمی

کچھ نہ کھاتا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا: اگر وہ هخص وو دن

روزے رکھے اور ایک دن روزہ چپوڑ دے؟ فرمایا: بیم کی زیادہ

ہے۔ صحابہ کرام ٹھکا نے عرض کیا اگر ایک دن روزہ چھوڑ دے؟

فر مایا: بیکھی زیادہ ہے پھرارشادفر مایا: تم تمہیں اس متم کاعمل نہ بتلا

دوں کہ جس سے قلب کے وسو سے زائل ہوجا تیں وہ پیر کہ ہر ماہ

تمین دن کے روزے رکھ لینا۔



٢٣٨٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ وَدِدْتُ آنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ

# ا۲۲ا. بأب صومُ ثُلْثَى النَّهْرِ وَذِكْرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْ عَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالُوا فَتُلْثَيْهِ قَالَ اكْتُو قَالُوا فَيصْفَهُ قَالَ اكْثَرَ ثُمَّ قَالَ آلَا ٱخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَوَ الصَّدْرِ صَوْمٌ ثَلَاقَةِ آيَّامِ يِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

## روحاتی علاج:

مطلب سے ہے کہ وہ آ دمی جب ہمیشدروز ہ دارر ہتا ہے تو وہ خص رات میں کیوں کھا تا ہے؟ اور بیہ جملہ آپ مُنْ الْنَظِمُ نے بطور ناپندیدگی کے فرمایا حاصل سے ہے کہ ہرمہینہ میں تین دن روز ہ رکھنے سے دِل کے امراض حسد اور کینہ وغیرہ کا علاج ہوجاتا ہے۔

٢٣٩٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْمُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِيْ عَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو أَبِ شُرَحْبِيْلِ قَالَ آتَىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ رَجُلٌ فَلَمَّالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا تَقُوْلُ فِي رَجُلٍ صَامَ اللَّهْرَ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَدِدُتُ آنَهُ لَمْ يَطْعَمِ اللَّهُرَ شَيْنًا قَالَ فَتُلُثِيهِ قَالَ اكْثَرَ قَالَ فَيْصُفَّهُ قَالَ ٱكْثَرَ قَالَ آفَلَا ٱنْجِيرُكُمْ بِمَا يُنْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ قَالُوا بَلَى قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ.

٢٣٩١: ٱخْبَرَنَا قُتْنِيَةً قَالَ حَلَّاتُنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَانِيِّ عَنْ آبِيْ قَتَادَةً قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهُرَكَلَّهُ قَالَ

۲۳۹۰:اس حدیث مبارکه کا ترجمه و بی ہے جو گزشته مدیث میں گزرا۔ اس مدیث میں (اتنا اضافہ) ہے کہ ا یک آ دمی خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ کیا فر ماتے ہیں اس شخص کے متعلق جو ہمیشہ ر کھنے والا ہو۔

٢٣٩١: حفرت ابوقاده والنفوات ب كه حفرت عمر والنفظ في عرض كما يارسول الله! بميشدروزه ركهنا كيساسع؟ فرمايا: نەتو دەروز ە سے نەافطار \_ پھرانہوں نے عرض كيايار سول اللد! جو





لَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَ يُفْطِرْ يَوْمًا قَالَ أَوْ يُطِيقُ ذَلِكَ آحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَيِّى اطِيْقَ بِمَنْ يَصُومُ مَا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَيِّى اطِيْقُ بِمَنْ يَصُومُ مَا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَيِّى اطِيْقُ بِمَنْ يَصُومُ مَا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَيِّى اطِيْقُ فِي اللّهَ فَلَا قَالَ ثَكْنَ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اللّي ذَلِكَ قَالَ ثَكَمْ اللّهُ وَكُلْمِهُ وَكُلْمُ اللّهُ وَكُلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ فَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لّ

١٢٢٢: بأب صَوْمٌ يَوْمِ وَ إِفْطَارُ يَوْمٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ فِي ذَٰلِكَ لِخَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِيْهِ

٣٣٩٢: قَالَ وَفِيمَا قَراَ عَلَيْنَا آخْمَدُ بُنُ مُنِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا هُسُيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا حُصَيْنٌ وَمُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اَفْصَلُ الضِيامِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اَفْصَلُ الضِيامِ صِيامُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يُومًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. ٢٣٩٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا المُوعَوانَةَ عَنْ مُغِيْرةً يَخْبَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ ويَخْبَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ ويَخْبَى اللهِ عَنْ مُغِيْرةً عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ اللهِ عَنْ مُجْاهِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ واللهِ عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ يِغْمَ الرَّجُلُ مِّنْ رَجُلٍ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي عَلَى إِللهَ عَلْ مُعَمِّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي بِهِ يَعْمَلُوا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي بِهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي بِهِ الْمُعْمَلُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي بِهِ فَلَالَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِنِي بِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِينِي عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِينِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِينِي عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبِينَ الْفَعْلُ الْمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولُ يَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

شخص دو دن روز ہ رکھے اور ایک روز افطار کرے؟ فر ہایا اس ک طاقت کس میں ہے۔ پھر مزید فر مایا کہ جوشخص ایک بن روز ہ ر کھے اور ایک دن افطار کرے ۔ بید داؤ د مایشاہ کا روز ہ ہے۔ پھر عرض کیا ٹمیا جوایک دن روز ہ رکھے اور دو دن افطار کرے؟ ارش ہ فر مایا: میری خواہش ہے کہ میں اس کی طاقت رکھوں ۔ پھر آپ نے فر مایا ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنا اور رمضان کے روز ہے رکھن

## باب:ایک دن روز ه رکھنا اور ایک دن افطار کرنا کیساہے؟

۲۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بہترین روز و حضرت داؤد علید الله کا ہے کہ دہ ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔

والد نے ایک حسب ونسب والی خاتون سے کیا۔ جب وہ اس کے پاس گئے اور شوہر کے بارے میں دریافت کیاتو اُس نے کہا کہا کہا ہوں اس گئے اور شوہر کے بارے میں دریافت کیاتو اُس نے کہا بہت عمدہ آ دمی ہیں جب سے میں آ کی ہوں اس نے آج تک کہ میر ایست عمدہ آ دمی ہیں کیا اور نہ اس نے کبھی کھایا کہ اس کو اجابت کی ضرورت پیش آئے۔ میرے والد نے اس کا تذکرہ رسول کی ضرورت پیش آئے۔ میرے والد نے اس کا تذکرہ رسول اللہ خاتی ہے کیا۔ فرمایا اُس کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں حاضر ضدمت ہوا تو فرمایا تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے کہا روزانہ۔ پھرآپ نے فرمایا ہم ہفتہ میں تین روزے رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا جمھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا تم دو دن روزے رکھواور ایک دن افطار کرو۔ اس پر میں نے بھر بہلی دن روزے رکھواور ایک دن افطار کرو۔ اس پر میں نے بھر بہلی





الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.

٣٣٩٨: اخْبَرَنَا آبُوْحَصِيْنَ عَبْدُاللّهِ بْنُ آخْمَدَ بُنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْشَرٌ قَالَ حَدَّنَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ رَوَّجَنِىٰ آبِى الْمُرَاةُ فَجَاءَ يَزَوُرُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرِيُنَ بَعْلَكِ فَقَالَتُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِّنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ اللّيْلَ وَلا يُفْطِرُ النّهَارَ فَوَقَع بِى وَقَالَ زَوَّجْتُكَ الْمِرَاةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَصَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لا الْتَفِتُ اللّي الْمُسْلِمِينَ فَعَصَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لا الْتَفِتُ اللّي قَلْلِهُ مَنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَكِيْنَى آنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَكِيْنَى آنَا اللّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ صُمْ وَافُطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَافُطِرُ عَلَيْهِ السّلَامُ صُمْ وَافُطِرُ عَلَيْهِ السّلَامُ صُمْ وَافُولُ اللّهُ ال

بات کو دہرایا۔ فرمایا: تمام روزوں سے زیادہ افضل روزے رکھو اور وہ داؤ دعایے آئے میں بعنی ایک دن روز ہ ایک دن افطار۔

٢٣٩٨ حضرت عبدالله بن عمرؤ سے روایت ہے كہ ميرا نكات والد نه ایک خاتون سے کیا۔ جب ووا سکے پاس تشریف لاے تو میرے بارے میں دریافت فر مایا۔ اُس نے کہا آ دمیوں میں سے بہترین آ دمی ہے ندرات کو سوتا ہے نددن کو افظار کرتا ہے۔ پس انہوں نے مجھے ڈانٹااور فرمایاتم نے ایک مسلم خاتون کوایڈ ادی۔ میں نے اپنی جوانی کی وجہ سے ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ یہ خبرنبي تک پینچی تو فر مایا: میں رات عبادت میں مشغول رہتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ٔ روز ہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ پستم قیام بھی کرواورسوؤ بھی روز ہجھی رکھواورافطار بھی کرو۔میں نے کہامیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہر ماہ میں تین روز ہے ر کھو۔ میں نے پھراسی طرح عرض کیا۔ پھرآ پ نے فرمایا جم واور کا روز ہ رکھولینی ایک دن روز ہ ایک دن افظار۔ میں نے پھروبی جواب دہرایا۔آپ نے ارشاد فرمایا ایک مہینہ میں مکمل قرآ ن ختم كرو پر آپ مَالْ يُعْلِم فرمات فرمات بندره روزتك كافي كن اور میں وہی بات کہنا جاتا تھا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ ٢٢٣٩٥: حضرت عبدالله بن عمروين الله عدوايت بي كدرسول الله مَنْ الْمُنْفِعُ مير عِكْم تشريف لائے اور ارشاد فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم تمام رات عبادت میں مشغول رہتے ہواور دن کوروز ہ رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا بچ ہے۔ ارشاد فر مایا: اس طرح نہ کرو بلکہ سوؤ او رقیام بھی کرؤ روز ہ رکھواور افطار بھی کرو بے شکتم پر تہاري آ كھوں كا بھى حق ہے جسم كا بھى حق ہے بيوى كا بھى حق ے مہمان کا بھی حق ہے اور ممکن ہے کدرب تھے طویل عمر دے۔ پس تمہارے لیے ہر ماہ میں تین روزے کافی ہیں کیونکہ ہر نیک عمل کا اجروس گناہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے میں اس ے زیادہ قوت ہے اور اس پر جازم رہا۔ ہی آپ نے بھی شدت



إِنِّى آجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَىّٰ قَالَ صُمْ مِّنُ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ آكُثَرَ مِّنْ ذَلِكَ فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَىٰٓ قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِي اللهِ دَاوْدَ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوْدَ قَالَ مِصْفُ الدَّهْرِ

٢٣٩٢: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبْوْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْل الله ﷺ أنَّهُ يَقُولُ لَاَقُومُنَّ اللَّيْلَ وَلاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ دُلِكَ فَقُلْتُ لَذَ قَلْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَ ٱفْطِرْوَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشُّهُرِ لَلاَئَةَ آيَّامِ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا وَ ذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدُّهُوِ قُلْتُ فَانِّي أُطِيْقُ اَفْضَلَ مِّنْ دْلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرْ يَوْمَيْنِ فَقُلْتُ اِنِّى ٱطِيْقُ ٱلْهَضَلَ مِّنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَٱلْفِطْرُ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ وَهُوَ آعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَايِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِّنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ٱلْحَصَٰلَ مِّنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو لَآنُ ٱكُوْنَ قِبْلُتُ النَّلَاقَةَ الْآيَّامَ الَّتِينَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَحَبَّ إِلَى مِنْ أَهْلِي وَمَا لِي.

اور ختی فرمائی که ہرماہ میں تم تین روزے رکھو۔ میں نے پھر اپنی بات کوقوت سے دہرایا' آپ نے بھی ای طرح فرمایا کہ حضرت داؤ دعایته کاروزہ رکھا کرو۔ میں نے عرض کیاوہ کیسا ہے؟ فرب آ دھاز مانہ ( ایمنی ایک دن روزہ ایک دن افطار )۔

٢٢٣٩٢: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بين سروايت ب كەرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سى نے عرض كيا كه ميں زندگی بھرساری رات عبادت میں مشغول رہوں گا اور دن میں روز ہ رکھوں گا۔ ارشا وفر مایا کیا تو نے کہا۔ میں نے عرض کیا بلاشبه۔فرمایا س قدرطافت نہیں رکھتے پس روز ہ رکھواور افطار بھی کرو ٔ عیادت کرواور ہر ماہ میں تین روز ہے رکھو کیونکہ نیک عمل کا جرثوا ب دس گنا ہوتا ہے اور ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا بہتر ہے كه ايك دن روزه اور دودن افطار کروپ میں پھروہی عرض کیا فیر مایا: احپھا ایک دن روز ه ایک افطار کرو به حضرت داؤد ملینا کاروزه ب اور بہت مناسب اور معتدل ہے۔ میں نے چھراپی بات پراصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاس سے بہتر کچھنہیں۔ عبدالله بن عمرو بن العاص في أنه في اكر مين بيلي بات آپ صلی الله علیه وسلم کی قبول کر لیتا لیعنی ہر ماہ میں تین روز ہے تو ہو میرے لیے مجھے میرے گھڑ اہل وعیال اور دولت سے زیادہ محبوب ہوتا۔

۳۳۹۷: حضرت عبدالرحمٰن بطانیز سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بھن کی خدمیت میں حاضر ہوا اور عرض کیا چپا جان! مجھ سے وہ بیان کیجیے جورسول اللہ فائیز کے آپ سے بیان کیا۔ فرمایا اے میرے بیٹیج میں نے ادادہ کیا کہ بہت زیادہ عبادت کرون میمان تک کہ ساری زندگی روزہ رکھوں اور مررات قرآن کمل کروں۔ رسول اللہ فائیز کے نیڈرسنی تو آپ تشریف





اجْنِهَادًا شَدِيْدًا حَتَّى قُلْتُ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَلَاقْرَ الْ الْقُوْرَ وَلَاقْرَ الْقُورِ الْ الْقُورِ الْ الْقُورِ الْ اللهِ عَلَى فِي كَالِي يَوْم وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي دَارِي قَالَ اللهِ عَلَى الْقُورِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

التَّقُصَانِ وَ ذِكُرُ الزِّيَاكَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنَّقُصَانِ وَ ذِكُرُ الْخِيلَافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَر

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِيْهِ

٢٣٩٨: ٱخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ سَمِعْتُ ابَا عِيَاضٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْم يَوْمَنُ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ صُمْم يَوْمَنُ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى الْطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَنُ وَلَكَ آجُرُمَا بَقِي قَالَ إِنِّى الْطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُمَا بَقِي قَالَ إِنِّى الْطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُمَا بَقِي قَالَ إِنِّى الْطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ الْفَيْقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ الْفَيْقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ الْفَيْقُ الْكِنْوَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَمْ وَاللهِ قَالَ عَمْ وَلَكَ اللهِ عَنْ اللهِ صَوْمَ دَاوْدَ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مَا لَكُنُو مِنْ اللهِ عَنْدَاللهِ صَوْمَ دَاوْدَ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مَالْفَي السَلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيَقُولُ وَيُعْلُو يُومًا وَيَقْطُرُ يَوْمًا .

٢٣٩٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

لا نے اورارشاد فرمایا: میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہ ہیں ہم تمام زندگی روزہ رکھوں گا اور قر آن کریم کی تلاوت کروں گا میں نے عرض کیا بلاشبہ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: ایب نے کرواور ہر ماہ کے تین روز نے رکھو میں نے عرض میں اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں فرمایا: ہم ہفتہ میں دو پیراور جعرات کے دن کا روزہ رکھلو میں نے عرض کیا جھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے فرمایا: تم داؤد علیشا کا روزہ رکھایا کرووہ اللہ کے بال تمام روزوں میں اعتدال والا ہے ۔ وہ ایک دن روزہ رکھا کر تے اور ایک افطار ۔ وہ جس بات کا وعدہ فرماتے اس کے خلاف نہ کرتے اور جب جنگ شروع فرماتے تو پھر میدان سے خلاف نہ کرتے اور جب جنگ شروع فرماتے تو پھر میدان سے پیچھے نہ مٹتے ۔

## باب: روزوں میں کمی بیشی سے متعلق

#### احادیث مبارکه

۲۳۹۸: حضرت عبدالله بن عمر و البخان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان سے ارشاد فرمایا: تم ایک دن روزہ رکھو سمبیس اس کا اجر لیے گاباتی نو دن کے روزوں کا۔ میں نے عرض کیا جھے میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ فرمایا تم دودن کا روزہ رکھواور باقی ایام کا تم کو اجر لیے گا۔ میں نے پھر وہی عرض کیا۔ فرمایا تم تین دن روز ہے رکھوتو باقی دن کا بھی تم کو اجر سے گا۔ میں فرمایا تم تین دن روز ہے رکھوتو باقی دن کا بھی تم کو اجر سے گا۔ میں نے پھر اپنی بات کو د برایا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارش و فرمایا: تمام روزوں میں افضل حضرت داؤ دعایشا کا روزہ ہے اور تم انہی کی طرح روزہ رکھو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افظار فرماتے۔

٢٣٩٩: حفرت عبدالله بنعم ويافق سے روايت ب كديل



اِلْفَلَاءِ عَنْ مُطَرِّ فٍ عَنِ

الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ
ابْنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ ذَكْرُتُ
الْبَنِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِّنْ كُلِّ
عَشْرَةِ آيَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آخِرُ تِلْكَ النِّسْعَةِ فَقُلْتُ ايْنَ الْوَسْعَةِ فَقُلْتُ ايْنَ الْوَسْعَةِ فَقُلْتُ ايْنَ الْوَسْعَةِ فَقُلْتُ ايْنَ الْوَسُعَةِ فَقُلْتُ ايْنَ الْوَى مِّنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ مِّنْ كُلِّ تِسْعَةِ آيَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آخِرُ تِلْكَ النِّسْعَةِ قُلْتُ ايْنَى آفُولى مِّنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ فَنْ كُلِّ تُمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قُلْتُ النِّي الْمُولِي مِّنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ إِنْ كُلِّ تَمَانِيَةِ آلَكَ هَا لَكُ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّ

٢٣٠٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَ وَاَخْبَرَنِی رَكَرِيّا بْنُ يَحْيٰی قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْیٰی قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ عَدْرُ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ قَالَ لَیْ مُرُو عَنْ اَبِیْهِ قَالَ قَالَ لِیْ وَسُولُ اللهِ صُمْ یَوْمًا وَلَك اَجْرُ عَشْرَةٍ فَقُلْتُ زِدْنِی فَقَالَ صُمْ یَوْمَیْنِ وَلَكَ اَجْرُ بَسْعَةٍ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ صُمْ یَوْمَیْنِ وَلَكَ اَجْرُ بَسْعَةٍ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ صُمْ ثَلَاتَهَ ایّام زَلَكَ آثِرُ ثَمَانِیَةٍ قَالَ اَبْرَ دُنِی فَقَالَ صُمْ ثَلَاتَهَ ایّام زَلِكَ آثِرُ ثَمَانِیَةٍ قَالَ اَبْرُ اللهِ عُمْ وَلَكَ آرُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

رسول الشفائية آسے روزوں كے متعلق دريافت كيا۔ آپ ن و ارشاد فرمايا: برايك دل روز ميں تم ايك روز و ركھوتو تم كو ب تى نو روزوں كا اجر ملے گا۔ ميں نے عض كيا مجھ ميں اس سے زياد و علا حيت ہے۔ فرمايا اچھا ہرايك نوروز ميں سے ايك دن روز و ركھواور باتى آخدروزوں كا اجرتم كو ملے گا۔ ميں نے چھر و بى عرض كيا: فرمايا: ہرايك آخدروزوں كا جمي سے ايك دن روز و ركھواور باتى سات دنوں كے روزوں كا بھى اجرتم كو ملے گا۔ ميں نے چھر و بى سات دنوں كے روزوں كا بھى اجرتم كو ملے گا۔ ميں نے چھر و بى عرض كيا: اس كے بعد اسى طرح بيان فرماتے رہے۔ يہاں تك كم آئے رہائے اورانيك افطار كرو۔

• ۲۲۳۰ حضرت عبداللہ بن عمرون الله سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی آئے ارشاد فر مایا : تم ایک دن روز ہ رکھوتو دس روز دس کا اجرتم کو ملے گا۔ میں نے عرض کیا: اس میں اضافہ کریں فر مایا: دو دن روز ہ رکھوتم کونو دن کے روز ول کا اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا اس میں اضافہ کر مایا: تین روز کا کیا اس میں اوراضافہ فر ما کیں ۔ اس پر آپ نے نے فر مایا: تین روز کا روز ہ رکھوتم کو آٹھ روز ول کا اجر ملے گا۔ حضرت ثابت والتی نے روز ہ رکھوتم کو آٹھ روز ول کا اجر ملے گا۔ حضرت ثابت والتی نے اس کیا کہ میں نے حضرت مطرف والتی سے مدیث نقل کی انہوں نے فر مایا جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس قدر عمل میں اضافہ ہوگا اس قدر اجریس کی واقع ہوتی جائے گی۔

#### روزه كوعادت بنالينا:

ندگورہ بالا صدیث کا عاصل ہے ہے کہ لوگ (نفل) روزے کم رکھیں اور زیادہ افطار کریں کیونکہ جس وقت بہت زیادہ روزے رکھیں گفٹن 'تکلیف اور بھوک بیاس کا عادی بن جائے گا اور روزہ اس کی عادت بن جائے گا۔ اس وجہ سے افطار زیادہ کرنا اور نفل روزہ ترک زیادہ کرنا اچھا ہے۔

الآله بن عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ الله عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

باب: ہر مہینے میں دس روز ہے رکھنے کا بیان ۱۰۳ : حضرت عبداللہ بن عمروہ النجا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تک اللہ تعدم اطلاع بینی ہے کہتم ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہواوردن بھرروز ہر کھتے ہو۔ میں نے عبادت میں مشغول رہتے ہواوردن بھرروز ہر کھتے ہو۔ میں نے



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَ تَصُومُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اَرَدْتُ بِلَالِكَ اِلَّا الْخَيْرَ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ وَلَكُنْ اَدُلُكَ عَلَى صَوْمِ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ وَلَكُنْ اَدُلُكَ عَلَى صَوْمِ اللَّهِ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُول

٢٣٠٢: أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَّيَةً عَنُ الْمُعْبَةَ عَنْ الْمُعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شُعْبَةً عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِّنْ اَهُلِ الشَّامِ وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ اَهُلِ الشَّامِ وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

٣٣٠٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِيى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَا الْقُو الْمُثَلِّةِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ 
عرض کیا: میرااس عمل ہے کوئی ارادہ نہیں سوائے تواب کے۔
فرمایا جس نے جمیشہ روزہ رکھا اس نے دراصل روزہ نہیں یا ما
ملکہ میں تم کو جمیشہ روزے کا اجر بتا تا ہواں یہ ماہ میں تین وی
روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا: یارسول الدھن تیا جمھ میں اس
سے زیادہ صلاحیت ہے۔فرمایا: ہر مہینہ میں دی ون روزے رکھو میں
نے پھروہی عرض کیا۔فرمایا: ہر مہینہ میں دی ون روزے رکھو۔
میں نے پھروہی عرض کیا۔فرمایا: ہر مہینہ میں دی ون روزے رکھو۔
میں نے پھروہی عرض کیا۔فرمایا: ہر مہینہ میں دی واؤد مینینہ کا روزہ
رکھوالیک دن روزہ اور ایک ون افطار۔

۲۴٬۰۲۱ اس حدیث مبارکه کے راوی حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله تعالی عنه میں اور حدیث مبارکه بعینه (حدیث ۲۴٬۰۱۱) جیسی ہے۔

سو ۲۲۰۰ حضرت عبداللہ بن عمر وہن اے روایت ہے کہ رسول اللہ منا لیڈ کا کی رات عبادت میں مشغول رہتے ہو۔ جب تم اس طرح کرو گے تو تمہاری آ تکھیں جس جا کیں گی اور طبیعت میں تھی آ جائے گی۔ کیونکہ جس نے بمیشہ روزہ رکھ اس کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھویہ بمیشہ کے روزے کی برابر میں۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے روزے کے برابر میں۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے۔ فرمایا: ایک دن روزہ رکھواور ایک دن رفیادہ صلاحیت ہے۔ فرمایا: ایک دن روزہ رکھواور ایک دن حضرت بھا گئے تھے۔ اور وہ لاائی

۳ ۲۳۰ د حفرت عبدالله بن عمرونی فن سے روایت ہے کہ رسول الله من فاقی آن پڑھو۔ میں الله من فاقی آن پڑھو۔ میں الله من فاقی آن پڑھو۔ میں نے عرض کیا مجھ میں اس زیادہ پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ پھر میں یہی عرض کرتار ہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پانچ دن میں قرآن پڑھو۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھو۔ میں پھرانی بات و ہراتا رہا



> ۱۲۲۵: باب صِيامُ خَمْسَةِ ايَّامِ مِّنَ الشَّهُر

يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَقِرُّ إِذَا لَاقِي قَالَ وَمَنْ لِي بِهِلْنَا

يًا نَبِىَّ اللَّهِ.

٢ ١٣٠٨: ٱخُبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بُنُ يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً قَالَ اَنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ ابِي قِلْابَةً عَنْ آبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آبِيْكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و فَحَدَّتَ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و فَحَدَّتَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَيْرٍ لَهُ صَوْمِى فَدَخَلَ عَلَى فَالْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ ادَمٍ ذَيْرَ لَهُ صَوْمِى فَدَخَلَ عَلَى فَالْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ ادَمٍ رَبْعَةً خَشُوهًا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَادَةَ ادَمٍ الْوِسَادَةُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَةً قَالَ آمَا يَكُفِيْكَ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَئَةُ آيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ حَمْسًا قُلْتُ

یہاں تک کدآپ نے فرمایا: تمام روزوں میں اللہ کے نزدیک پہندیدہ روزے داؤد مائیٹا کے جی کدوہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افظار کرتے۔

## ہاب:ہر ماہ پانچ روزے سے متعلق احادیث

۲۲۰۰۲ : حضرت عبدالله بن عمر وی ان ست دوایت بی که در سول الله من ان است میرے دوزوں کے متعلق تذکرہ ہوا۔ آپ تشریف لائے میں نے آپ کے لیے چرزے کا بنا ہوا ایک تکیه بچھایا جس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پرتشریف فرما ہوئے اس حالت میں کہ تکمیہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو کیا۔ فرمایا: کیا تمہارے لیے تین روزے ہر ماہ میں کافی نہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول الله مانی تی اس ان بی بھر میں نے عرض کیا یارسول الله مانی تیا نے بھر میں نے عرض کیا یارسول الله الله مانی سات میں نے بھر



يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْ قَالَ بِسُعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْ قَالَ إِخْلَاى عَشْرَةَ قَالَ إِخْلَاى عَشْرَةَ فَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْ فَقَالَ النّبِيُّ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمَ دَاوْدَ شَطْرَ اللّهِ هِي فَقَالَ النّبِيُّ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمَ دَاوْدَ شَطْرَ اللّهُ هُر صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.

١٢٢٤ : بأب صَوْمٌ ثَلاَثَةِ آيَّامِ مِّنَ الشَّهُرِ ٢٢٠٨ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حَجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمِعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمِعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَرْمَلَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي خَرْمَلَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ آوُصَانِي حَبِيْنِي ﷺ بِشَلَاقَةٍ لَا اَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آبَدًا آوُصَانِي بِصَلَاةٍ الشَّحٰى وَبِالُوتُرِ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آبَدًا آوُصَانِي بِصَلَاةٍ الشَّحٰى وَبِالُوتُرِ قَبْلُ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةٍ آبَامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

٢٣٠٩: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ الْبَانَا ٱبُوْحَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْدُهُ عَلَى وِتُو وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عرض کیایارسول اللہ! فرمایا نو میں نے پھرعرض کیایارسول اللہ! فرمایا گیارہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! فرمایا داؤ و میئات کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں۔ وہ آ دھے زمانہ میں روزہ رکھتے ۔ لیمنی ایک دن روزہ ایک دان افطار۔

#### باب: ہر ماہ جیا روز سے رکھنا

باب: ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کے متعلق باب: ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کے متعلق ۲۲۰۰۸ دورت ابودر بڑا ہیں ہے روایت ہے کہ مجھے میر ہے محبوب رسول اللہ مخافظ نے (اللہ ان پر سلامتی اور رحت نازل فرما ہے) تین باتوں کی وصیت فرمائی ۔ ایک نماز جیاشت کی اور دوسر سے میں باتوں کی ور تیسر ہے ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کی ۔

۲۴۰۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا حکم فر مایا ایک تو سونے سے قبل نماز وترکی ادائیگی کا اور دوسرے جمعہ کے روز عشل کرنے کا اور تیسرے ہر ماہ میں تین دن روز ہے





وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ الْيَّامِ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

المُ الْحُنَوْنَا زَكْرِيَّا ابْنُ يَخْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّوْكَامِلِ عال حَدَّثَنَا اللَّوْعَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عِي الْاَسُودِ ابْنِ هِلَالٍ عَنْ ابِى هُوَنُوَة قال امْوَنِيْ وَسُولُ اللّهِ عِنْ بِرَكْعَتَى الضَّحٰى وَأَنْ لَا آنَامَ اللَّا على وِنُو وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ النَّامِ قِنْ كُلِّ شَهْدٍ.

ا ٢٢٠١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا البُوالَنَصْرِ حَدَّثَنَا البُوالَنَصْرِ حَدَّثَنَا البُوالَنَصْرِ حَدَّثَنَا البُوالَنَصْرِ حَدَّثَنَا البُوالَعُنَّا وَمُو البُّهُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَسْوِدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِينَوْمِ عَلَى وَنُو وَالْعُسْلِ يَوْمِ الْحُمْعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْعُسْلِ يَوْمِ الْحُمْعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْعُسْلِ يَوْمِ الْحُمْعَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى اَبِي عَثْمَانَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ ْمِلْ اللهِ 

ه و رقع سرو مِن كُلِّ شَهْرٍ

٢٣١٢: أَخْبَرُنَا زَكُوِيَّا بْنُ يَخْيَى قَالَ حَلَّنَا عَبْدُالْاعْلَى قَالَ حَلَّنَا عَبْدُالُاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ أَنَّ ابَاهُرِيُرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ يَقُوْلُ شَهْرُ الصَّبْرِوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ.

٢٣١٣: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَّنِ اللَّانِيُّ بِالْكُوْفَةِ عَنُ عَلِيلًا لَهُ عَلَى اللَّانِيُّ بِالْكُوْفَةِ عَنُ عَلِيم الْآخُولِ عَنْ عَلِيم الْآخُولِ عَنْ اللهِ فَنَ عَلِيم الْآخَةَ اللهِ مِنَ اللهِ فَنَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اللهِ مِنَ اللهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ اللهُ فَي كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ المُثَالِهَا.

٢٣١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِمٍ قَالَ ٱنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ رَحُلٍ فَالَ اللهِ عَنْ عَلْمُ لَا لَهُ عَنْ مَلُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ صَامَ

ر کھنے کا ۔

۱۳۲۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تع لی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو رکعت نماز چاشت اوا لرنے بغیر نماز ور پڑھے نہ سونے کا اور ہر ماہ بیس تین ون روزے رکھنے کا۔

۲۴۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز وتر اواکرنے کے بعد سونے کا حکم فرمایا اور جمعہ کے دن عسل کرنے کا اور ہر مبینے تین دن روزے رکھنے کا۔

# باب: حضرت ابو ہر ریرہ بٹائنڈ کی حدیث میں حضرت عثمان بٹائنڈ پر اختلاف

۲۳۱۲: حضرت ابو ہر میرہ و ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ من گینو کم فرما تھے کہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین دن روز ہے رکھنا ہمیشہ روز ہے رکھنے کے برابر ہے۔

۳۲۲۱۳ حضرت ابوذر برائیزے روایت ہے کہ رسول التد صلی التد علی التد علی التد علی التد علی التد علی التد علی وز ر ر کھے تو التد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو دس گنا اجر علی گا۔

۲۳۱۲: حضرت ابوذ ررضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے سے جوشخص مہینے میں تین روزے رکھے تو اس کے لیے



ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدُ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْفَلَهْ لِير عاه كروز ركض كا تواب بـ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكَّ عَاصِمٌ

> ٢٣١٥: ٱخْبَرَنَا قُتيبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ اَنَّ مُطَرَّفًا حَذَّتْةُ اَنَّ عُنْمَانَ بْنِّ اَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِيْ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهُرِ.

> ٢٣١٦: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاً بْنُ يَحْمِلَي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مِصْعَبٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ آبِيْ هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْطَقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ نَحْوَةٌ مُرْسَلٌ.

٢٣١٤: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

١٢٢٩:باب كَيْفَ يَصُومُ ثُلَاثَةَ أَيَّامِ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكُرُ الْحَتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي

٢٣١٨: ٱخْبَوْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ الْحُرِّ ابْن صَيَّاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِّنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسِ الَّذِي يَلِيَهُ ثُمَّ الْخَمِيْسِ الَّذِي يَلِيْهِ.

٢٣١٩: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمّ الْمُوْمِنِيْنَ سَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ

۲۳۱۵: حضرت عثمان بن انی عاص بیجه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچھے روزے ہر ماہ میں تین دن روزے رُصَا

. ۲۲۲۱: دیگرراو بول ہے بھی بعیندروایت ہے۔

المارد عفرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین روزے رکھا کرتے

> باب: ہر ماہ میں تنین روز ہے کس طرح ر کھے جا کیں؟

۲۴۱۸:حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول التنصلي التدعليه وسلم هرماه تتين روز برركهته تتصابك توييبلي پيركو اور دوسرا اس کے بعد کی جعرات کو اور تیسرا اس کے بعد کی جمعرات کو۔

٢٢١٩:حضرت بنيده خزاعي بيان سے روايت ب كه ميں أم المؤمنين (حفرت هفصه جيهنا) كي خدمت مين حاضر جوا وه فر ماتی تھیں کہ رسول اللّٰہ مَا لَیْتَا اللّٰہِ مَاہ تین روز ہے رکھا کرتے تھے ا ایک تو پہلے پیرکواور دوسراجعرات کواور تیسرا پھر دیں جعمرات مِّنْ كُنِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ ﴿ كُولَ الْحَمِنْسَ ثُمَّ الْحَمِیْسَ الَّذِی یَلِیْهِ

٢٠٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي النَّضُو قَالَ حَدَّثَنِي الْنَصْوِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَالنَصْوِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ السَّحْقَ الْاَشْجَعِتُ كُوْفِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلاثِيّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَدَةً بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ آرْبَعٌ لَمْ هُنَدْدَةً بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ آرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ عَيْنَ صِيَامُ عَاشُوْرًاءً وَالْعَشُرَ وَثَلَاثَةً لَيْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

٣٣٢١: آخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ يَخْلَى عَنْ آبِي نُعْبِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُوْعَوَانَةَ عَنِ الْمُحِرِ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُوْتَ اللهِ عَنْ الْمُعْدَةِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ يَصُوْمُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمٌ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ آيَّامٍ يَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ.

مِنْ كُلِ شَهْرِ اوّل النينِ مِنَ الشَهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ.

النَّقَهُ قُ قَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعُوانَة النَّقَهُ قَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوعُوانَة عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَدُدَة بُنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَايَهِ عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَدُدَة بُنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَايَهِ عَنْ الْعَشْرَ وَلَلْحَمْنِ الْصَيِّ عَنْ النَّيِ الْمُحَوْمِ عَنْ الْعَشْرَ وَلَلْحَمِيْسَ. الْعَشْرَ وَلَلْحَمِيْسَ الْوَلْمُنْ وَالْحَمِيْسَ. الْعَشْرَ وَلَلْحَمِيْسَ الْوَلْمَةُ اللَّهِ عَنْ الْمَحْوَمِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَحْوَمِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَحْمِيْسَ وَالْوِلْمُنْفِقِ وَالْمُحَمِيْسِ وَالْوِلْمُنْفِقِ وَالْمُحْمَدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيامُ الْمُنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيامُ الْمُنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيامُ الْمُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ صِيامُ الْمُنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ صَيَامُ الْمُنْ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْمُ الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

۱۲۳۲۰ أم المؤمنين حضرت حفصه رضى القدتعانى عنها سے روايت بے كدرسول القد عليه وَللم بھى عاشورہ كے روز كونبيس جھوڑتے ہے وی روزوں كو اور چھوڑتے ہے وی روزوں كو اور تيسرے ہر ماہ كے تين روزوں كو اور چوتھے فجر سے قبل كى دو

ا۲۳۲: رسول الندسلی الندعلیه وسلم کی ایک زوجه مطهره بوزن سے روایت ہے کہ آپ سلی الندعلیه وسلم ماو ذوالحجه بین نوروز رکھتے سے اور عاشورہ کے روز (۱۰ ویں محرم) کوروز ورکھتے تھے اور ہر ماہ بین تین روز رکھتے تھے ایک پیرکا اور دوجعرات کاروزہ۔

۲۳۲۲: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك زوجه مطهره وزين سے روايت ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم ذوالحجه كے دس دنوں ميں روايت ہے كه آپ ماہ ميں تين دن ايك پيركواور دوجعرات كاروز ه ركھتے تھے۔

۲۲۲۳۳: حضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت بے که رسول الله صلى الله عليه وسلم تين دن روز و رکھنے کا حکم فرمات ايک قوجعرات کواور دوسرے بيرکوتيسرے اس کے بعد والے بير

۲۳۲۴ حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا که ہر ماہ میں تین دن روز ہے رکھ لینا ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہے اور ایام بیض ( یعنی تیر ہویں 'چود ہویں اور پندر ہویں رات ) ...



# ١٢٣٠: باب ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ الْيَّامِ مِّنَ الشَّهُر

٢٣٢٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعُوانَةَ عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى خَدَّثَنَا اَبُوْعُوانَةَ عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طُلْحَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِتَى الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَآمُسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارُنَبٍ قَدْ شَوَاهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَامَرَالْقَوْمَ اَنْ يَأْكُلُوا عَلَيْهِ وَامْسَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَامْسَكَ الْاعْرُمَ اَنْ يَأْكُلُ وَامْرَالْقُومَ اَنْ يَأْكُلُوا وَامْرَالْقُومَ اَنْ يَأْكُلُوا وَامْرَالْقُومَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَأْكُلُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاثَةَ ايَّامٍ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَأْكُلُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاثَةَ ايَّامٍ مِنَ الشَّهُ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُعِ الْغُودَ.

٢٣٣٦: أُخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ قَالَ ٱثْبَآنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوْسَى بُنِ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بُنِ طُلْحَةَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ آمَرَنَا رَسُّوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً

٢٣٢٤: أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ امَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مَوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ امَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ آبَامِ الْبِيْضِ ثَلاَتَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً.

٢٣٢٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرِّ بِالرَّبْذَةِ

# باب: زیرنظرحدیث مبارکه میں موسیٰ بن طلحه پر اختلاف

۲۳۲۵ : حضرت ابو ہریرہ جن شین سے روایت ہے کہ ایک اعرابی خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس بھنا ہوا خرگوش تھا۔ اس نے وہ بھنا ہوا خرگوش آپ من شین کیا۔ آپ من شین کھانے سے رک گئے اور خرگوش نہیں کھانے سے باز رہا۔ فر مایا تو انہوں نے کھالیا ، جبکہ دیباتی بھی کھانے سے باز رہا۔ آپ من شین ہوں نے ارشاد فر مایا تم کس وجہ سے نہیں کھاتے ؟ اس نے عرض کیا میں ہر ماہ تین روز سے رکھتا ہوں۔ فر مایا اگرتم روز سے رکھتا ہوں۔ فر مایا گئی ( بیٹی شیر ہو یں 'چود ہو یں اور پندر ہو یں رات ) کے دنوں میں روز سے رکھتا کرو۔

۲۳۲۲ حضرت ابو ڈررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہینہ میں تین دن ایام بیض کے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہینہ میں تین دن ایام بیض کے اللہ علی تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں ) کے روز ہے رکھنے کا حکم فرمایا۔

۲۳۲۷: حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمیں مہینه میں تین دن ایام بیض کے (بیغنی تیرہویں) کے روزے رکھنے کا حکم فر مایا۔

۲۳۲۸: حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ مهینه میں روز ہے رکھا کر وتو تیر ہویں 'چود ہویں اور پندر ہویں کا





۲۴۲۹: حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه ولم في أيك شخص سے ارشاد فرمايا تم این اوپر تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں کاروز ہ رکھنا لازم کر

قَالَ قَالَ لِنَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صُمْتَ شَيْنًا مِنَ الشَّهْرِ ﴿ رَوْرُهُ رَكُولِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةً وَارْبَعَ عَشَرَةً وَحُمْسَ عَشْرَةً

٢٣٢٩. ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ غَنْ مُوْسَى بْنِ طُلْحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ أَبِىٰ ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ ٱبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ هَٰذَا خَطَّا ۚ لَيْسَ مِّنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطُ الْآلِفَ فَصَارَ بَيَانُ.

٢٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَانِ مُحَمَّدٌ وَحَكِيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ اَبِىٰ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِيَّ اَهَوَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَآرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً. ٢٣٣١: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عِيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طُلْحَةً عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ آبِيْ جَاءَ اَعْرَابِيُّ إلى دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَمَعَهُ ٱزْنَبُّ قَدْ شُوَاهَا وَ خُبُزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَلَى فَقَالَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَاصْحَابِهِ لَا يَضُرُّكُلُوْا وَقَالَ لِلْلَاعُوَابِيِّ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ صَوْمٌ مَاذَا قَالَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنَ السُّهُرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِ الْبِيْضِ ثَلَاتَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً قَالَ أَبُوْعَبُدِالرَّحْمُنِ الصَّوَابُ عَنْ اَبَىٰ ذَرِّ وَيُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ فَقِيلَ آبِي.

٢٣٣٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيلي عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ

۲۲/۳۰: حفرت ابوذر رضی الله تعالی عنه سے روایت سے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك شخص سے ارشاد فرمايا تم تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ کا روزہ لازم کر

المهم : حضرت بزيد بن حوتكيد ظافؤ سے روایت ہے كه مير ب والد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمَ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا جس کے پاس ایک بھنا ہوا خرگوش اور روثی بھی تھی۔اس نے رسول اللہ فَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِم كے سامنے ركھا اور عرض كياتيں نے اسے پایا خون بہاتے ( یعنی حض کا خون )۔ آپ نے صحابہ كرام الثالثة مع فرمايا كوئى حرج نهيس كعالو \_اعرابي سے بھى كہا كي كدوه بھى كھالے۔اس نے عرض كياميرا تو روز ہ ہے۔ دريافت کیا کیسا روزه؟ اس نے عرض کیا مہینہ میں تین روز ہے۔ارشاد فر مایا اگرتم بیروز بے رکھوتو روثن راتوں (لینی تیر ہویں' چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ) میں رکھا کرو۔ امام نسائی بینید فرماتے ہیں كسيح بيرے كدابن حونكميە في حضرت ابوذ ر النفز سے سناليكن ہو سكتا ہے كد بھول سے بجائے حضرت ابوذ ر دالٹنز كالى لكھا كيا۔ ٢٢٧٣٢: حفزت موي بن طلحه والنيزية سے روايت ہے كه رسول الله مَا الله مَا الله عنه الله من اله من الله نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔اس نے عرض کیا میں نے



رَجُلًا آتَى النَّبِيِّ بِأَرْنَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ مَلَّ يَلَهُ اللَّهِ الْمُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَّ يَلَهُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ خَتَى اللَّهِ خَتَى اللَّهِ خَتَى اللَّهِ خَتَى يَهَا دَمًا فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ خَتَى يَدَهُ وَآمَرَ الْقَوْمِ اللَّهِ خَتَى اللَّهِ خَتَى يَدَهُ وَآمَرَ الْقَوْمِ اللَّهِ خَلَقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللل

٢٣٣٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمُعِلْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَة بُنِ يَحْيَى عَنْ مُوْسَى بُنِ طَلْحَة قَالَ اَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا اللهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمْ يَأْكُلُهَا قَدَّمَهَا اللهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَةً كُلُوا فَالِيْ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَةً كُلُوا فَاتِي وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا وَسُولُ اللهِ وَسَلَّى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ فَكُلُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا وَسُولُ اللهِ وَسَلَّى اللهِ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ فَهَلَّا صُمْتُ الْبِيْضَ قَالَ يَا وَسُولَ اللهِ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ فَهَلًا صُمْتُ الْبِيْضَ قَالَ يَا مُشْوَلًا فَاللهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَلًا عَمْ الْقُومِ فَقَالَ يَا وَمَا هُولًا فَهَلًا عَمْ الْقُومِ فَقَالَ يَا وَمَا هُنَّ قَالَ فَهَلًا عَمْ اللهُ وَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا وَمَا هُولًا فَاللهِ وَلَا فَهَلَا عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسُلُهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا عُلُولًا عَلَى اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللهُ وَلَوْمَ فَقَالَ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا فَعَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ فَكُلُ مَعَ الْفَوْمِ فَقَالَ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا فَقَالَ عَلَا عَلَالَ وَلَا فَعَالَ عَلَا عُلُولًا عَلَى اللهُ الله

٣٣٣٣: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ رُجُلِ يُقَالُ لَهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَنْبَانَا انْسُ بُنُ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُالْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ كَانَ يَامُرُ بِهِذِهِ الْآيَّمِ الشَّهْرِ. بِهٰذِهِ الْآيَّمِ الشَّهْرِ. الْبِيْضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ. ٢٣٣٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ الْبَانَا عِبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آنسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ الْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آنسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آنسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ آبِي الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ النَّالَةِ عَنْ الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ النَّالَةِ عَنْ الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ الْمَنْهُالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ الْمَنْهُ اللّهِ الْمِنْهُالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ الْمَنْهُ اللّهِ الْمِنْهُ اللّهِ الْمِنْهُالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ مَنْ اللّهِ الْمُعْقِلِ قَالَ هِي الْمَالَةِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
٢٣٣١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ

اے خون بہاتے دیکھا۔ آپ نے اپنا باتھ روک لیا اور ان حضرات کو کھانے کے لیے فر مایا۔ ایک آ دمی دور بعیضا ہوا تھا آپ کے دریافت فر مایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا ہیں روزہ ہے ہوں۔ آپ نے فر مایا، ایا م بیض کے روزے کیوں نبین رکھتے (لینی تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ کے رزوے رکھا کرو)

الله فَاللهِ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۲۳۳۳: حضرت عبدالملک سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ رسول اللّٰہ کَالْیَا اللّٰمِ بِیض کے تین روز سے رکھنے کا حکم فر مایا کرتے تھے اور فرماتے تھے بیرروز سے مہینہ کے روز سے کم بینہ کے روز سے کرا بر (فضیلت میں) ہیں۔

۲۳۳۵: حضرت عبدالملک بن ابی منهال این والد نقل کرتے ہیں کدرسول الله سلم الله علیہ وسلم نے انہیں ایام بیش کے تین روز سے رکھنے کا تھم فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ پورے ماہ کے روز سے ہیں۔

٢٢٣٣١ حفرت عبدالملك بن منهال ي والد ماجد يفقل



حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالُمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَامُرُنَا بِصَوْمِ آيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيْضِ ثَلَاث عَشْرَةَ وَأَدْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةً

ا ١٢٣١: بأب صَومُ يَومَينِ مِنَ السَّهْرِ

٢٣٣٧: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَيْفُ ابْنُ عُبَيْدِاللَّهِ مِّنْ خِيَارِ الْخَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسُوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ آبِي نَوْفَلِ بْنِ آبِي عَقْرَبَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ زِ دُنِيْ زِ دُنِيْ قَالَ تَقُولَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زِ دُنِيْ زِ دُنِيْ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ زِدْنِي زِدْنِي آجِدُنِي قَوِيًّا فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَنْتُ آنَّهُ لَيَرُدُّنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ. ٢٣٣٨: أُخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ آنْبَانَا الْآمُودُ ابْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْقُلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْنَزَادَةُ قَالَ بِاَبِي ٱنْتَ وَأُمِّي آجِدُنِي قَوِيًّا فَزَادَةُ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ بِآبِي ٱنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي ٱجِدُنِي قَوِيًّا فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيْدَهُ فَلَمَّا ٱلْحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ.

کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### باب:ایک ماہ میں دوروز ہےرکھنا

۲۳۳۷: حفرت ابوعقرب طائنوا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منافی کیا۔ رسول اللہ منافی کیا۔ رسول اللہ کا فی کے ارشاد فر مایا ہر ماہ میں دو روز ہے۔ عرض کیا کہ یارسول اللہ کا فی آئی اس میں پھواضا فی فرما کیں میں اپنے اندر اس سے زیادہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ صلاحیت یا تا ہوں۔ اس میل پچھواضا فی فرما کی اللہ منافی کی میں اپنے اندر اس سے زیادہ صلاحیت یا تا ہوں۔ رسول اللہ منافی کی خاموش رہے۔ یہاں تک کہ میں نے بیس جھولیا کہ آپ میری تردید فرما کیں گے۔ پھر آپ کے ارشاد فرمایا تم ہرماہ میں تین روز سے کھا کرو۔

۱۳۳۳۸ : حطرت الوعقرب و النيز سے روایت ہے کہ رسول الد من النیز الن



(P)

# ولله المركوة الله المركوة الم

#### زكوة سےمتعلقہ احادیث

#### ١٢٣٢: بأب وجُوب الزُّكُوةِ

٢٣٣٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمُوْصِلِيُّ عَنَ الْمُعَافِى عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ السِّحَاقَ الْمُكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ اَبِى مَعْبَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ لِمُعَافِر حِيْنَ بَعْنَهُ إِلَى الْيُمَنِ اِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا اَهُلَ كِتَابٍ فَإِذَا بَعْنَهُ إِلَى الْيُمَنِ اِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا اَهُلَ كِتَابٍ فَإِذَا بَعْنَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَوَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوكَ بِلْلِكَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوكَ بِلْلِكَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوكَ بِلْلِكَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوكَ بِلْلِكَ صَلَواتٍ فِى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوكَ بِلْلِكَ مَلَى اللَّهُ عَزَوَجَلَّ فَوضَ عَلَيْهِمْ صَلَقَةً فَلَالِكَ مَا اللَّهُ عَزَوَجَلَ فَوضَ عَلَيْهِمْ صَلَقَةً لَنْ هُمْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ فَوضَ عَلَيْهِمْ فَانُ هُمْ اللَّهِ فَانُ هُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ فَانُ هُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى فَقَوَ الْهِمْ فَانُ هُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَانُ هُمْ اللَّهِ فَانُ هُمْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّمٍ قَالَ فَلُتُ يَا نَبِي عَنْ جَدِّمٍ قَالَ فَلُتُ يَا نَبِي مَنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ اكْثَرَ مِّنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِعِ يَدَيْهِ آنُ لَا حَتَّى حَلَفْتُ اكْثَرَ مِّنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِعِ يَدَيْهِ آنُ لَا

#### باب: فرضيت ذكوة

۱۳۳۳ حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ہڑھ ہے کہ اس جیا تو ان سے ارشاد فر مایا تم ایک الی قوم پر ہو کے جو اہل کتاب ہیں۔ پھر جب تم اُن کے پاس پہنچو تو ان سے کہنا وہ گواہی ویں اللہ کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں اور جم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پس جب وہ اطاعت کرلیں تو ان سے کہنا اللہ نے ان پر دن رات ہیں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پس جب وہ یہ اس پر کو ہ فرض کی ہیں۔ پس جب وہ المداروں سے کہنا اللہ نے ان پر ذکو ہ فرض کی ہے جو مالداروں سے لئے کو قراء کو لوٹا یا جائے گا پس جب وہ یہ کرلیں لیعنی اس بات میں بھی تمہاری پیروی کریں تو تمہیں جائے گئی مظلوم کی بدد عا سے محفوظ پیروی کریں تو تمہیں جائے گئی مظلوم کی بدد عا سے محفوظ پیروی کریں تو تمہیں جائے گئی مظلوم کی بدد عا سے محفوظ

۱۲۳۴۰ حفرت بہنر بن کیم سے روایت ہے کہ وہ اپ واندا را ۔
اپ دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول
اللہ اللہ میں نے آپ مُنَا اللہ اللہ کا خدمت اقدس میں حاضری سے قبل
بار ہامر تبقتم کھائی کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا
اور نہ بی آپ کے خد ہب کوتسلیم کروں اور میر امعاملہ ایسے انسان





٢٣٣١: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْيَبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ عَنْ آخِيْهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ آنَّهُ ٱخْبَرَةَ عَنْ جَدِّهِ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ عَنَم آنَّ آبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ حَدَّقَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْوَصُوءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ السَاعُ الْوصُوءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْتَسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلُا السَّمُواتِ وَالْتَكْبِيْرُ يَمْلُا السَّمُواتِ وَالْدَّرُضَ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكُوةُ بُرُهَانَ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكُوةُ بُرُهَانَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّكُوةُ بُرُهَانَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّكُوةُ بُرُهَانَ وَالصَّلَاةُ نَوْرٌ وَالزَّكُوةُ بُرُهَانَ

٣٣٣٢ : ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ ٱنْبَانَا حَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِی عَنْ شُعَیْبٍ عَنِ اللَّیْثِ قَالَ ٱنْبَانَا حَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِی هِلَالٍ عَنْ نَعَیْمِ الْمُجْمِرِآبِی عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَیٰی صَهَیْدٍ صَهَیْبٌ اَنَّهُ سَمِعَ مِّنْ آبِی هُرَیْرَةَ وَمِّنْ آبِی سَمِیْدٍ يَعُولُانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبُ مَلَّا فَلَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ آكَبُ وَمُعْلِى الْعَلَوْتِ الْمَنْ وَيُحْوِمُ النَّعَمِ فَمَّ قَالَ مَا قِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَيَصُوفُمُ رَمَضَانَ وَيُخْوِجُ الزَّكُوةَ وَيَجْتَنِبُ اللَّالَامِ الْجَوَّةِ فَقِيلًا لَهُ الْمُؤَابُ الْجَوَّةِ فَقِيلًا لَهُ الْخُوابُ الْجَوَّةِ فَقِيلًا لَهُ الْخَوْلُ بِسَلَامٍ.

کی طرح تھا جس میں عقل وشعور نہ ہو۔ جوالقداوراس کے رسول نے مجھے سکھالیا ہے میں آپ ووق کہی کی تم دے کر وچھت ہوں کہ اللہ نے آپ کھی سکھالیا ہے میں آپ کو جانب کس کے ہاتھ بھی ہے؟ فرمانیا اسلام کی نئے بیس کون فرمانیا اسلام کی نئے بیس کون کوئی جیس؟ فرمانیا: کہو میں نے عرض کیا اسلام کی نئے بیس کون کوئی جیس؟ فرمانیا: کہو میں نے اپنا چہرہ اللہ کی جانب کر لیا اور ای کا ہو گیا اور نماز بر معواور زکل قادا کرو۔

۲۳۲۲: حضرت ابومالک اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الحجی طرح وضو کا مکمل کرنا نصف ایمان ہے (وضو سے چھوٹے گناہ معاف ہوجاتے ہیں)۔ الحمد لله کہنا میزان کو بھر دے گا اور سجان الله اور الله اکبر کہنا آسان اور زمین کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے اور زکو قد دلیل اور ججت ہے۔ صبر روشی ہے اور قرآن ججت ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف۔

۲۲۲۲۲ : حضرت ابوسعید والین سے روایت ہے کہ رسول الدسکا اللہ کا کہ ہمیں علم نہیں کہ آپ نے کہ وہ کہ کسی طرح فتم کھائی۔ پھر آپ نے سراٹھایا اور آپ کے چہرہ پر خوثی تھی۔ ہمیں میرخ رنگ کے اونٹ سے زیادہ عمرہ علوم ہوئے دوئی (واضح رہے کہ عرب میں سرخ اونٹ زیادہ قبتی ہوتے ہوئی (واضح رہے کہ عرب میں سرخ اونٹ زیادہ قبتی ہوتے کہ نماز اوا ہیں) پھر آپ نے ارشاد فر مایا :جو بندہ پانچ وقت کی نماز اوا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور زکو ق نکا لے اور سات بڑے ہوئے وار کا وار سے محفوظ رہے تو اس کے لیے جنت سات بڑے ہوئے وار دیکھول دیتے جا تھیں گے اور اس سے کہا جا ہے گا کہ سلامتی کے ساتھ اندر چلا جا۔

تمشیع 🛣 مطلب میہ ہے کہ شرک جادواور ناحق مال اور سود کھانے اور مال پنتیم کے کھانے اور جہاد ہے فرار اور باعصمت

خواتین پرالزام تراشی ہے محفوظ رہے توجنت ایشے خص پرواجب ہوجاتی ہے۔

٣٣٣٣ . آخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنَا آبِيْ عَنْ شُعْنِ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ الْحَبَرَئِي حُمَيْدُ بُنُ عَلْدِالرَّحْمُنِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ اَنْفَقَ رَوْجَئِنِ مِّنُ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِي مِّنْ أَبُوابِ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِي مِّنْ أَبُوابِ فَمَنُ اللَّهِ مُنَا أَنْفَقَ رَوْجَئِنِ مِنْ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ آبُوابٌ فَمَنُ كَانَ مِّنْ آهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمَلِ الْحَبَلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمَلِ الْحَبَلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمَلِ الْمُحَلِقِةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمَلِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ عَلَى مَنْ يَلْكَ الْالْمِقَالِ الصَّلَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ عَرْورَةٍ فَهَلُ الْمُعْمَى مِنْ يَلْكَ الْالْمِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْمُوبُكُومِ هَلْ الْمُعْمَ وَالّهُ فَالُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ فَعَلَ اللّهِ قَالَ الْمُحْدِي مِنْهُ الْمُلْمَ وَلَالُهُ قَالَ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ فَلَ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ فَالُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ مُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ وَالْمُولُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالْمُ لَكُمْ وَالْمُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَا مُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُولُ اللّهِ قَالَ الْمُعْمُ وَالْمُعُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ قَالَ الْمُعْمُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

١٢٣٣: بأب التَّغُلِيظِ فِي

رَّ و حَبِس الزَّكُوةِ

٢٣٣٣: اَخْبَرَنَا هُنَّادُ بُنَّ السَّرِيِّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنِ الْمَغُرُوْرِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَغْمَشِ عَنِ الْمَغُرُوْرِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ اَبِي فَرَرِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا وَآنِي مُقْبِلًا قَالَ هُمُ الْاحْسَرُونَ وَ رَبِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا مَالِي مُقْبِلًا قَالَ هُمُ الْاحْسَرُونَ وَ رَبِّ الْكُعْبَةِ اللَّهُ مَالِي وَاللَّهُ مَنْ قَالَ هَمُ اللَّاكُمُرُونَ الْمُوالَّا إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حَتَّى بَيْنَ يَكِيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ وَلَاللَهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْل

التدسلی الندعلیہ وسلم ہے سا جو کوئی راہ خدا میں کی شے کہ جوڑا التدسلی الندعلیہ وسلم ہے سا جو کوئی راہ خدا میں کی شے کہ جوڑا خرچ کر ہے تو وہ جنت کے درواز وں میں سے پکاراجائے گا'اے خدا کے بندے! یہ درواز و بہتر ہاور جنت کے درواز وں میں جونمازی ہوگا تو وہ محض نماز کے درواز ہے سے بلایا جائے گا اور دنیا میں جو محض صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا تو اس کوصدقہ کے درواز ہ سے بلایا جائے گا اور روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ من کر حضرت ابو برصدی فی فی اس میں کر حضرت ابو برصدی قی خوش کیا! یارسول اللہ! جو محض ان درواز وں سے بلایا جائے تو اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن کیا کوئی محض اس قسم کا بھی ہوگا جس کو تا ہاں اور بیجھے تو قع ہے کہ (اے ابو بکر اُز) تم ان ہی میں سے بال اور بیجھے تو قع ہے کہ (اے ابو بکر اُز) تم ان ہی میں سے ہوگا۔

## باب: ز کو ۃ ادانہ کرنے کی وعید اورعذاب ہے متعلق احادیث





الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَطُوُّهُ بِاَخْفَافِهَا وَ تَنْطُحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اُعِیْدَتْ اُوْلَاهَا حَتَّى یُفُطٰی بَیْنَ النَّاسِ.

٢٣٣٥: اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيئِنَةَ عَنْ جَامِع بْنِ آبِي رَاشِدِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ عَنْ جَامِع بْنِ آبِي رَاشِدِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِّنْ رَجُلِ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنْقِهِ شَكَا لَا لَهُ طَوْقًا فِي عُنْقِهِ شَجَاعٌ آفُرَعُ وَهُو يَنْهِرُ مِنْهُ وَهُو يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَا شَجَاعٌ أَقُرَعُ وَهُو يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَا مَصْدَاقَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ : وَلاَ تَحْسَبَنَّ مِصْدَاقَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ : وَلاَ تَحْسَبَنَ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو خَيْرًا لِهُ يَوْمَ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو خَيْرًا لِهِ يَوْمَ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو خَيْرًا لِهِ يَوْمَ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو خَيْرًا لِهِ يَوْمَ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو مَوْلَا لِهِ يَوْمَ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو مَوْلَولُهُ مُ مَلُ هُو شَرَّلُهُمْ سَيُطُوّقُونَ مَابَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اللّٰهُ عَنْ مَابَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ مَابِخِلُوا بِهِ يَوْمَ اللّٰهُ عَنْ مَابِخِلُوا بِهِ يَوْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَالًا لَهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَوْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰه

٢٣٣٧: اَخْبَرُنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِی عَرُوْبَةَ قَالَ عَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِی عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ اَبِی عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ اَبِی عَرُودِ الْغُدَانِيّ اَنَّ اَبَا هُرَیْرَةَ وَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی رَضِی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اَیُّمَا رَجُلٍ کَانتُ لَهُ ابِلّ لَا الله عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَقُولُ ایُّمَا رَجُلٍ کَانتُ لَهُ ابِلّ لَا یَعْطِی حَقَها فِی نَجْدَتِها وَرِسْلِها قَالُوا یَارَسُولَ الله مَانَجُدَتُهَا وَرِسُلها قَالُ فِی عُسْرِها وَیُسْرِها فَانَّها فَانَّهُ اللهِ تَابِّی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کَانَتُ وَاسْمَنِه وَآشَوِهِ الْتَیْ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کَانَتُ وَاسْمَنِه وَآشَوِهِ الْحَرَاهَا اعْلُدُنَ عَلَیْهِ الْوَلاها فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ الْحَرَاهَا اعْہُدَتُ وَاسْمَنِه وَآشَوِهِ الْحَرَاهَا اعْبُدَتُ عَلَیْهِ الْوَلاها فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ الْحَرَاهَا اعْبُدَتُ عَلَیْهِ اَوْلاها فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ الْحَرَاهَا اعْبُدَتُ عَلَیْهِ الْوَیَامَةِ الْحَدِی الْمَاسِ فَیرای الله سَنْهِ حَتّٰی یَقُومُ الْقِیَامَةِ اَعْدَارُهُ الْمَالِقَا وَرَسُلُها قَانَتُ لَهُ بَقُرُلا یُغُطِی حَقَّها فِی نَحْمُی النَّاسِ فَیرای مَقْدَارُهُ الْمَاسِلُه وَایُّهَا وَرِسُلِها قَانَتُها تَابُی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اعْدَا مُنَاسِ فَیرای مَقْدَارُهُ اللهِ الْمَا عَلَیْ وَاسْمَنَهُ وَاسْمَنَهُ وَاشَوْها وَاسْمَا وَالْمَا فِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اعْدَامُ وَاسْمَا وَاسْمُوهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهِ وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمِوالْ وَاسْمُولُوا وَاسْمَا وَاسْمُولُوا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمَا وَاسْمُولُوا وَاسْمَا وَاسْمَا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُوا وَاسْمَا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُولُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسُولُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسْمُوا وَاسْمُو

روندیں گے اور سینگول سے ماریں گے۔ حتیٰ کہ آخری جانور آ جائے۔ پھردوبارہ یہی سلسلہ شروع کردیا جائے گا یہاں تک کہ انسانوں میں حکم ہوکہ یعنی لوگوں کے دوز خی اور جنتی ہونے کا۔

۲۲۲۲۲ : حفرت الوجریرہ ڈھنڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ منظافی آئے اسلامی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دھیت میں (مراد جب اونٹ موٹے تازے ہوں اور دولت سے حالت میں ہوتواں وقت زکو قادانہ کرےاں ہوں اور دولت سے حالت میں ہوتواں وقت زکو قادانہ کرےاں لیے کہ موٹے تازی سے مارٹ میں کے اونٹ صدقہ کر تائفس پر بھری گزرتا ہے اور جب اونٹ د بلے پتلے ہوں تو ان کو برااور خراب خیال کر کے خیرات کرے یا تحط سالی کا زمانہ ہوتو زکو قادانہ کرے)۔ کے خیرات کرے یا تحط سالی کا زمانہ ہوتو زکو قادانہ کرے)۔ لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ انتظی اور وسعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: مشکل اور دشواری کے دور میں ۔ پس روز قیامت وہ فر بہو کر مایا: مشکل اور دشواری کے دور میں ۔ پس روز قیامت وہ فر بہو کر آئیں گران میں الئے منہ لانکا دیا جائے گا اور وہ اونٹ اس کورونہ ڈوالیس میدان میں الئے منہ لاکا دیا جائے گا اور وہ اونٹ اس کورونہ ڈوالیس کے بہاں تک کہ آخری جب رونہ لے گاتو بھر از سر نو بہلا لایا جائے گا۔ اس طرح سے ہوگا اُس دن جو بچاس بزار سال کا ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہوگا اُس دن جو بچاس بزار سال کا ہو گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہواور وہ اپنا راستہ دیکھ گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہواور وہ اپنا راستہ دیکھ گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہواور وہ اپنا راستہ دیکھ لیس (جنت یا دوز خ کا) اور جس کے پاس بکریاں ہوں اور وہ تنگی

بِطِلْفِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخْرَاهَا أَعِيْدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرى سَيْلَة وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهَ عَنَهٌ لَا يُعْطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاعَةٍ مَا كَانَتْ وَاكْتَرِهِ وَٱسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثُمَّ يُنْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطُونُهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قُرْن بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخْرَاهَا أَعِيْدَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْطَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَاى سَيِيْلَهُ.

#### ١٢٣٣: باب مَانِعِ الزَّكُولَةِ

٢٣٣٠: ٱخْبَرَنَا قُتْبَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ النَّهُ هُرِي قَالَ ٱخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةً اللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُوبَكُم بَعُدَةً وَكَلَى اللهُ عَمْرُ لِآبِي بَعُدَة وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِي بَعُدَة وَكَفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ آنُ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُواْ لَآ وَنَفُسَهُ إِلاَّ الله عَمْرُ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ الله عَلَى اللهِ فَقَالَ آبُوبَكُم الله وَلَقُ الله عَلَى الله عَمْرُ مِنَ الْعَرَبُ وَنَهُ الله الله عَلَى وَسَلَّم لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِه قَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَّم لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِه قَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ وَالله عَلَى الله عَنْهُ وَاللّٰهِ مَاهُو إِلاَّ انْ رَائِتُ الله شَرَح صَدْرَ آبِي بَكُو وَسَلَّم لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى الله عَنْهُ الله شَرَح صَدْرَ آبِي بَكُو وَاللّٰهِ عَرَفُ الله عَرَفُ آنَةً الْحَقَى .

وآسانی میں اُن کی زکوۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ بریاب خوب فرب بن کرآئیں گی اور اُن کے مالک کوائے مند اُرکان والے فرب بن کرآئیں گی اور اُن کے مالک کوائے مند اُرکان واپ فلامول سے روندے گی اور سینگوں والی اپنے سینگوں سے اس و مارے گی اور کوئی ان میں مڑے یا ٹوٹے سینگوں کی نہیں بوگ بکسہ ممام کے سینگ طاقتور اور سیدھے ہوں گے تاکہ مالک کوزیادہ افریت اور تکلیف ہو۔ اور جب آخری بکری نکل جائے گی تو پھر پہلے والی کولایا جائے گا ایسے دن میں جو کہ بچاس بڑارسال کا بوگانہ کا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہواور وہ اپنے ٹھکانہ کا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہواور وہ اپنے ٹھکانہ (جنت اور دوز خ) میں پہنچ جائیں۔

#### باب: ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کے متعلق





### ١٢٣٥: بأب عَقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكُولَةِ

٢٣٣٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْينَي قَالَ حَدَّثَ بَهْرُ بْنُ حَكِيْمٍ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثِينَى اَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ ٱرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنِ لَايُقَرَّقُ إِبِلَّ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ اَلِى فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ إِبِلِه عَزَمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ.

#### ١٢٣١: باب زكوة الإبل

٢٣٣٩: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيِلِي حَ وَٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُغْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْمِلِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمًا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمًا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ.

#### باب: ز کو ۃ ادانہ کرنے والے کے لیے وعید

۲۴ ۴۸ حفرت بنر بن حکیم سے روایت سے کدانہوں نے اپنے والداورانہوں ئے اسپنے داداسے کہ میں نے رسول اللہ کے ساہر حالیس اونٹوں میں جوجنگل میں چرائے جاتے میں ایک ووسال کی اونٹنی زکو ق میں ادا کرنا ضروری ہے اور اونٹ علیحد ونہیں کئے جائیں گے اینے حساب سے اور جوز کو ۃ ثواب کیلئے دے گااس كوثواب ملے گا اور جوا نكار كرے گا ہم اس ہے بھى زكو ة لے ليس گئیا یک سزا ہے اللہ کی سزاؤں میں سے ۔اس مال ودولت میں ہے نبی کی اولا دواہل وعیال کے لیے کچھ لینا درست نہیں ہے۔

#### باب: اونٹوں کی زکو ۃ

٢٣٣٩:حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا يا في وسل سے مم غلہ میں (جوزمین سے پیدا ہوا) زکو ة نہیں ہے اور یا کچ اونٹوں ے كم يلى زكوة لازمنييں باور يا في اوقيه سے كم جاندى ميں ز کو ہ نہیں ہے (اور یائچ ویق غلہ ہے تم میں زکو ۃ لا زمنہیں \_(ج

## وسق کی مقدار:

وس اہل عرب کا ایک پیانہ ہے جو کہ چارصاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے یا یا نچے رطل کا ہوتا ہے ( دوسرے قول کی مطابق ) اور ایک رطل ہمارے پرانے وزن کے اعتبار سے آ دھ سیر یعنی تقریباً چارسو پچاس گرام کے قریب قریب ہوتا ہےاورایک اوقیہ (جو کہ عرب کا ایک پیانہ ہے) جالیس درہم کا ہوتا ہے۔اس طرح سے پانچے اوقیہ کے دوسودرہم بو گئے ادرایک درہم تین ماشداورایک رتی کا ہوتا ہے اور پانچ حقید رتی کے برابر ہوتا ہے اگریہ پورا ماشہ ہوتو دوسودرہم باون تولید چاندى بن جاتى ہاورا كركم زياده موتواس انتبارے حساب لگا كتے ہيں۔

٢٢٥٠: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ ٢٢٥٠: حضرت ابوسعيد خدرى والمنت بروايت بكرسول الله يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ آبِيْهِ ﴿ صَلَّى اللَّه عليه وَسلم بنْ ارشاد فر مايا: يا نِجَ اونثول سيه كم ميں ، ز کو قاواجب نہیں ہے اور پانچ اوقیہ ہے کم چاندی میں زَبو قا وازب نہیں ہے اور پانچ وسق ندھے کم میں زَبو قال رمنہیں ہے۔

٢٢٥١: حضرت انس بن ما لك يران الله وايت ب كد مفرت ابوبكر والنيزن فالنواكوتر رفر ماياييزكوة عفرائض جورسول التدن اہل اسلام پراللہ کے حکم سے لازم قرار دیے ہیں چنانچ مسمانوں سے اس کے موافق طلب کروتو وہ ادا کرئے اور جب اس ہے زیادہ ما نگا جائے وہ ۲۵ ہے کم اونٹوں میں سے ہرایک یا نچے اونٹ پرایک بمری زکو ۃ ہے اور جب ان کی تعداد ۲۵ تک پنچ ہائ و ایک نبست معاض ہے (وہ اونٹی جوایک سال کی ہوکر دوسرے میں لگ جائے ) اگر ایک سال کی اوٹٹی نہ ہوتو ان میں دوس ل کی اوُمْنی ہے ۲۵ اونٹ تک اور جب ۲ سماونٹ ہوجا کیں توان میں تین سال کی اونٹی ہے ساٹھ اونٹ تک۔ جب ۲۱ اونٹ ہوجا کیں تو جارسال کی ایک اوٹنی جو پانچویں سال میں لگ جائے ۵۵ اونٹ تک۔ جب ۲ کے ہوجا ئیں تو ان میں دواونٹنیاں ہیں دوسال کی نوے اونٹ تک جب ۹۱ ہوجا کیں تو ان میں دواونٹنیاں ہیں تنین تنین سال کی کہ جن ہے رجفتی کر سکے ۱۱۲۰ونٹ تک ۔ جب الإا موجائين تو ہرايك جاليس اونۇن ميں ايك اونئى ہے دوسال کی۔ ۱۵۰ اونٹول میں آیک اونٹی ہے تین سال کی ہے۔ اگر اونوں کے دانتوں میں اختلاف ہوجائے (یعنی زکوۃ کے مائق نه ہوں چھوٹے بڑے ہول تو) مثلاً جسے حیار سالہ اونمنی وین لازم ہو گراس کے باس تین سالہ ہوتو وہ اس کے ساتھ دو بکرے ادا کرے ورنہ میں درہم ادا کرے اور جس کے ذمہ تین سالہ اونٹنی ہو گراس کے پاس جارسالہ ہوتو اس سے وہی لی جائے گی اور مصدق (زكوة وصول كرنے والا)اس كوبيس درہم واپس كردے گایادو بکری ادا کردے گا۔جس کے ذمہ سالہ اوٹمنی ہوتو نہ ہون کی صورت میں وہ دوسال کی اونٹنی مع دو بکری دے یا میں درہم

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَيْدَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ حَمْسَهِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ٢٣٥١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُوْكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخَذُتُ هَذَا الْكِتَابَ مِّنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ اَبَابَكُو كَتَبَ لَهُمُ اَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُغُطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُغْطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ فَانْ لَّمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكُرٌ فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلَّى خَمْسٍ وَّارْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّارْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةٌ الْفَحُلِ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتُ اِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةُ اِلَى خَمْسِ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَهِيْهَا بِنْتَالَبُونِ إِلَى تِسْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتَسْعِيْنَ لَفِيْهَا حِقَّتَانِ ۚ طُرُوقَتَا الْفَحُلِ اللَّى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَفِيْ كُلِّ ٱرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنِ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ ٱسْنَانُ ٱلْإِبِلِ فِيْ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَةُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَةُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهٌ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُغْطِيهِ الْمُصَدِّقُ

عِشْرِيْنَ دِرْهَمًّا أَوْشَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهْ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهْ وَعِنْدَهْ بِنْتُ لَبُوْنِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ رَيَاجُعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ السَّيْسَرَنَالَةُ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةً صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْں وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ اِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِلُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا ۖ تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَالَةُ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةُ صَدَقَّةُ ابْهَةِ مَخَاضِ وَلَيْسَ عِنْدَةُ إِلاَّ ابْنُ لَبُوْنِ ذَكَّرٌ فَإِنَّهُ يُفْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنَّدَهُ إِلَّا ٱرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا آنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَ فِي صَدَقَةٍ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ٱرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاهٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَان اِلَى مِانَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَهِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اللَّي ثَلِشِمِانَةٍ فَاذَا زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ الَّا أَنْ يَّشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِّنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتْرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ آرْبَعِيْنَ شَاةٌ وَّاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ الَّا آنُ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُعُ الْعُشُوِ فَإِنُ لَّمُ تَكُنُ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

١٢٣٧: باب مانِع زَكُوقِ الْاِبِلِ ٢٣٥٢: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الزِّنَادِ

ادا کرے۔اورجس کے ذمہ دوسالہ اونٹنی دینا ہومگراس کے پاس تین سال کی اونٹی ہوتو اس ہے وہی وصول کی جائے گ اور مصدق اس کوچس در ہم یا دو بکری و ہے و یے گا۔اور جس پر دوساا۔ اونٹنی لازم ہو مگر اس کے باس نہ ہوتو وہ دو بکری یا بیس درہم ادا کرے۔اگر کسی کے ذمہ ایک سالہ اوٹنی واجب ہے اور اس کے پاس دوسالہ اونٹ ہے تو اس سے وہی وصول کیا جائے گا اور اس کو پچینہیں دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ پھرا گرکسی کے پاس صرف جاراونث ہوں تو ان پرکسی قشم کی زکوٰ ۃ واجب نہیں البتہ مالک اگر مرضی سے دینا جا ہے تو وہ دوسری بات ہے۔ پھر چرنے بریوں کی تعداد اگر جالیس سے ۱۲۰ تک ہوتو ایک بری۔ ۱۲۱ ہے او پرتک دو بکریاں۔اورا۲۰سے لے کر۴۴۰۰ تک تین بکریاں اوراس کے بعد ہرا کیے سوپراکی بکری زکو ۃ وصول کی جائے گ۔ پعرز كوة ميں بوڑھے اور ايك آ نكھ والے عيب داريا مذكر جانور قبول ند کئے جائیں گے مگریہ کہ صدقہ قبول کرنے والا مخص حا ہے تووہ لے سکتا ہے اورز کو ہے جے جانے کے لیے دومالوں کوجمع نہ کیا جائے اور نہ ہی ایک مال کوعلیحدہ کیا جائے۔ پھرا گر کسی دولت یں دوآ دمی حصددار ہول تو دہ باجمی طریقے سے ایک دوسرے سے برابر برابرحاب کرلیں۔ چالیس سے کم بکریوں رکی فتم کی ز کو ۃ واجب نہیں گرید کہ مالک خود ز کو ۃ ادا کرنا جاہے۔ اگر دوسو درہم چاندی وہ جائے یا دوسو درہم ہو جائے تو اس کا حاليسوال حصه زكوة اداكى جائے ليكن اگر • ١٩ درجم مول تو ان پرز کو ہ واجب نہیں ہے مگریہ کہ مالک خوش سے ز کو ہ ادا كرنا حا ہے۔

باب: زکو ق ندوینے والے سے متعلق احادیث ۲۳۵۲: حضرت ابوہر رہ دلائن سے روایت ہے کدرسول الله تنافیلیم نے ارشادفر مایا: اگراد نٹوں کے مالک نے ان کی زکو ق ندوی ہوگ



مِمَّا حَدَّفَة عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكُرَ اَنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يُحَدِّنُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاتِى الْإِبلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا هِى لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطُونُهُ بِالْحُقَافِها وَتَأْتِى الْعَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ وَتَأْتِى الْعَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ وَتَأْتِى الْعَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يَعْظِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطُونُهُ بِإَظْلَا فِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يَعْظِ فِيْهَا حَقَّهَا اللهُ تُعَلَّوهُ بِإَظْلاَ فِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِّنْ حَقِّهَا اللهُ يَعْلِي يَعْمِلُهُ عَلَى رَقَيَتِهِ لَهُ اللهُ عَلَى الْمَاءِ اللهِ لَا يَاتِينَّ احَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاقٍ دُعْنَا قَدُ بَلَقْتُ قَالَ وَيَكُونُ لَا الْمِلْكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ بَلَقْتُ قَالَ وَيَكُونُ لَا الْمُلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ بَلَقْتُ قَالَ وَيَكُونُ لَا اللهُ عَلَى رَقَيَتِهِ لَهَا يُعَارَّ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَلَا يَوْلَلُ لَا الْمُلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ بَلَقْتُ قَالَ وَيَكُونُ لَا اللهُ 
# ١٢٣٨: باب سُقُوطِ الزَّكُوةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رَسُلاً لِكَهْلِهَا وَلِحَمُّولَتِهِمُ

٢٣٥٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بُنَ حَكِيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ ابِلِ سَائِمَةٍ مِّنْ كُلِّ آرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُقَرَّقُ ابِلَّ عَنْ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ آرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُقَرَّقُ ابِلَّ عَنْ الله عَنْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا فَيَ الله عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَيْدُ

تو وہ دنیا کے مقابلہ میں فربہ ہوکراپنے مالک کی جانب دوڑیں گے اوراس کو پاؤاں کے بنچے روندیں گے۔اس طرح بکریاں بھی اً ران کی زکو ہ ادانہیں کی ہوگی تو اپنے مالک نے پاس فربہ ہور آئران کی زکو ہ ادانہیں کی ہوگی تو اپنے مالک نے پاس فربہ ہور آئریں گا۔ ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا دودھ اس دقت نکا بو جب ان کو پانی پلانے کے لیے لاؤ خبر دارالیانہ ہوکہ تم میں سے روز قیامت کوئی اونٹ کو اپنی گردن پر سوار کر کے حاضر ہواور چنج ویکار کرتا ہوا کہا ہے گھر (منا لیکھیا)! میں کہوں گا ہیں تمہارے لیے روز قیامت اپنی بحری کو گردن پر سوار کر کے چنتا ہوا نہ آئے اور کی تو بی کہوں گا ہیں تمہارے لیے روز قیامت اپنی بحری کو گردن پر سوار کر کے چنتا ہوا نہ آئے اور کے جائے گھر (منا لیکھیا)! اور میں اس سے کہددوں کہ میں تمہارے کے ایک بھر بی تو اللہ کا پیغا میں بنچا چکا۔ پھر تم میں سے کسی کو خوفز دہ کا خزانہ روز قیامت گنجا سانپ بن کر آئے گا دہ اس کا سے خوفز دہ ہوکر بھا گے گا اور دہ اس کے بیچھے یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں یہاں تک کہوہ اپنی آئلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ ہوں یہاں تک کہوہ اپنی آئلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ ہوں یہاں تک کہوہ اپنی آئلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ ہوں یہاں تک کہوہ اپنی آئلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ ہوں یہاں تک کہوہ اپنی آئلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔

## باب: گھر بلواستعال والے اونٹوں برز کو ۃ معاف ہے

الاست کرتے ہیں رسول الله مالی ارشاد فر مایا: چرنے والے روایت کرتے ہیں رسول الله مالی ارشاد فر مایا: چرنے والے اونٹول میں سے ہر چالیس میں ایک دوسال کی اونٹی زکو ہ ہاور ان میں تفریق نہ کی جائے اور جوآ دی اواب کے لیے زکو ہ ادا کرے گا تو وہ اجر و اواب حاصل کرے گا اور جوز کو ہ سے انکار کرے گا تو ہم اس سے بھی زکو ہ وصول کریں اور آ دھے اونٹ کرے گا تو ہم اس سے بھی زکو ہ وصول کریں اور آ دھے اونٹ بھی وصول کریں عاب سے واجب میں سے ایک دیداللہ کی جانب سے واجب اور لازم کیے ہوئے ایار میں سے ایک واجب ہے۔ اور گھڑ گا ہے ہوئے ایار میں سے ایک واجب ہے۔ اور گھڑ گا ہے کے اس میں سے کھر کیانا حلال نہیں ہے۔



#### ١٢٣٩: باب زُكُوةِ الْبَقَر

٣٣٥٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ نُ رُافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بِنُحْبَى
ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُو ابْنُ مُهَلْهَلِ عَنِ
الْاَعْسَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَادٍ اَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَنَهُ إلَى الْيَمَنِ وَآمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِّنْ
كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدُلَةُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقْرِ مِّنْ ثَلْثِيْنَ
تَبِيْعًا اَوْتَبِيْعَةً وَمِّنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً.

٣٣٥٥: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ بَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ بَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذَّ بَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْيَمَنِ فَامَرَيْيُ أَنْ آخُذَ فَعَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْيَمَنِ فَامَرِيْيُ آنُ آجُدُ فَي وَمِّنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا وَمِّنْ كُلِّ خَالِم دِيْنَارًا آوْ عِدْلَةً مَعَافِرَ.

٢٣٥٢: الخُبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ الْمَقَوِ تَبِيْعًا اَوْتَبِيْعَةً اَمَرَهُ اَنْ يَاخُذَ مِّنْ كُلِّ فَلَائِيْنَ مِنَ الْبَقَوِ تَبِيْعًا اَوْتَبِيْعَةً وَمِّنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدُلَهُ وَمِّنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدُلَهُ مَعَافًا

٢٣٥٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ إِلطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُفُوْبُ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْفُوْبُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَمَةً عَنْ مُعَاذِ بْنِ سُلَمَةً عَنْ مُعَاذِ بُنِ مَلَى اللّهِ عَنْ حِيْنَ بَعَثَنِي اللّه اللّهِ عَنْ حِيْنَ بَعَثَنِي اللّه اللّهِ عَنْ حِيْنَ بَعَثَنِي اللّه اللّهِ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### باب: گائے بیل کی زکو ۃ ہے متعلق

۲۲۵۵۲ حضرت معان دائین ہے روایت ہے کدرسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن روانہ کرتے ہوئے ارشاد فروایا ہم ہالغ شخص ہے ایک وینار یا اس کے برابر کپڑا جزیہ وصول کریں اس کے بعد ہر تمیں گایوں 'بیلوں پر ایک سال کا بیل یا گائے اور جالیس گایوں 'بیلوں پر دو سال کی ایک گائے بطورز کو قاصول کریں۔

۲۳۵۵: حضرت معاذ بن جبل جائیز سے روایت ہے کہ رسول المتناسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملک یمن روانہ کرتے وقت فر مایا اگر عیالیس گائے بیل موجود ہوں تو ان پرایک دوسال کی گائے اور اگرتیس موجود ہوں تو ایک سال کی گائے ذکو ۃ میں وصول کرنا۔ مجھر ہر بالغ شخص سے ایک ویناریا اس قیمت کا کیڑا بطور جزیہ وصول کرنا۔

۲۳۵۲: حضرت معاذبن جبل برائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملک یمن روانہ کرتے وقت فرمایا اگر عالیس گائے بیل موجود ہوں تو ان پرایک دوسال کی گائے اور اگر تمیں موجود ہوں تو ایک سال کی گائے زکو قامیں وصول کرن۔ پھر ہر بالغ شخص سے ایک دیناریا اس قیمت کا کپڑ الطور جزیہ وصول کرنا۔

۲۳۵۷: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھے یمن روائل کے وقت رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا اگر سی گائے بیل میں تک پہنچ جا ئیں تو اُس سے گائے کا ایک دورھ پیتا بچہ یا ایک سال کا ندکر یا مونث بطور زکو ہ وصول کرنا نیہاں تک کہ وہ عیا لیس ہو جا ئیں تو ایک دوسال کی گائے وصول کرنا۔



#### ١٢٣٠: باب مَانِعِ زَكُوةِ الْبَقَرِ

٢٣٥٨: أخْبَوَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى عَنِ ابْنِ فَصْبُلِ عَنْ عَبْدِالْمُلِكِ بْنِ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى فَصْبُلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَامِّنُ صَاحِبِ ابِلِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَامِّنُ صَاحِبِ ابِلِ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّى حَقَّهَا اللّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا غَنَم لا يُؤَدِّى حَقَهَا اللّه وَقِفَ لَهَا يَوْمَنِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا غَنَم وَعَلَوْهُ ذَاتُ الْاطْلَافِ بِاطْلافِها وَتَنْطُحُهُ ذَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا غَنْم وَعَلَوْ وَنِها لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَنِهِ اللّهِ صَلّى وَتُنْطُحُهُ ذَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرُنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرُنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاذَا حَقَّهَا قَالَ اطْرَاقُ فَحُلِها وَاعَارَةُ دَلُوهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا اللّه عَلَيْهِ وَاعَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاعَلَى اللّهِ وَلا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ا١٢٢ باب زكوةِ الْعُنَمَ

٣٣٩٩: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَصَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِيُّ عَلَى آنْبَانَا شُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ آبَابُكُم كَتَبَ لَهُ آنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي مَالِكٍ آنَ آبَابُكُم كَتَبَ لَهُ آنَّ هلَدِهِ فَرَائِضُ السَّدَى السَّدَقَةِ اللَّهُ بِهَا فَرَضَ رَسُولُهُ فَمَنُ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آلَتِي عَلَى وَجُهِهَا وَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْدُيْطِهَا وَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِيْمَ فِيهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِيْمَ وَمُنْ سَئِلَهَا بِنْتُ مَخَاصٍ إلى خَمْسٍ خَمْسٍ قَوْدٍ شَاقًا فَإِذَا بَلَعَتْ خَمْسٍ وَعُمْ اللّهِ عَلَى حَمْسٍ فَوْدٍ شَاقًا فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسً وَعُمْسٍ اللّهِ عَلَى مَخَاصٍ إلَى خَمْسٍ فَوْدٍ شَاقًا فَإِنَا بَلَعَتْ مَحْمُسٍ اللّهِ عَلَى عَمْسٍ فَوْدٍ شَاقًا فَإِذَا بَلَعَتْ مَمْسُ فَلْهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اللّهُ مَنْ الْمُعْرِقِيقَ الْمَالُولُ فَيْمُ الْمُسْلِمِيْنَ مَعْمَاسٍ وَعُمْسٍ فَالْمَ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَعُمْسٍ فَوْدٍ شَاقًا فَإِذَا بَلَعَتْ مَنْ الْمُعْرِقُونَ فَلَاهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

باب: گائے بیل کی زکو ۃ ادانہ کرنے والے کی سزا اللہ من ہوت جابہ بن عبداللہ طابقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ من ہوت جابہ بن عبداللہ طابقہ ہواوران کا اللہ من ہوتا ہے ارشاد فر مایا: جواون بیل یا ہریاں رکھا ہواوران کا حق (زکوۃ) ادانہ کرے ہوتا ہیں کھڑا کیا جائے گا ادراس کو گھر والے جانورائے گھر ول سے میں کھڑا کیا جائے گا ادراس کو گھر والے جانورائے گھر ول سے اور سینگوں والے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور ان میں کوئی لوٹے ٹوٹے سینگوں والے نہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ من ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ من ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ من ہوگا۔ ہم کا ڈول ما تکنے والے کو دینا اور راہ خدا میں لانے لے جانے کے کا ڈول ما تکنے والے کو دینا اور راہ خدا میں لانے لے جانے کے کا ڈول ما تکنے والے کو دینا اور راہ خدا میں لانے لے جانے کے کے دن وہ دولت ایک صخیصائے کی شکل میں آئے گی وہ اس کو دیکھر کہا گا اور وہ گئے اس انہاں کے پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا کہ میں تیراخزانہ ہوں جس سے تو دنیا میں کچوی کرتا تھا جب وہ شخص دیکھے گا کہا ہوگی علاج نہیں تو مجبور ہو کر وہ اپناہا تھا س از دے من حیکھے گئے کہا ہوں کی طرح دیکھے گا کہا ہے گا اور وہ از دہا اس کے پیچھے پیچھے سے کہتا ہوا کہ حیکھے گا کہا ہے گا اور وہ از دہا اس کے پیچھے ہی کہتا ہوا کہ حیکھے گا کہا ہے گو اور وہ از دہا اس کے باتھ کو اونٹ کی طرح کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ از دہا اس کے باتھ کو اونٹ کی طرح کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ از دہا اس کے باتھ کو اونٹ کی طرح کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ از دہا اس کے باتھ کو اونٹ کی طرح

## باب: بكريون كي زكوة سے متعلق

ہے چبالےگا۔

۲۲۲۵۹ : حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کیلئے میتر حرفر مایا: بیز کو ہ کے فرائض ہیں جورسول اللہ نے مسلمانوں پر مقرر فرمائے ہیں کہ جن کا اللہ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم فرما یا اور جب اس سے زیادہ (جو کہ بچسی اللہ علیہ وسلم) کو حکم فرما یا اور جب اس سے زیادہ (جو کہ بچسی اصادیث میں گزرے) ما نگا جائے وہ ۲۵سے کم اونٹوں میں سے ہرا یک پانچ اونٹ پر ایک بکری زکو ہ ہے اور جب ان کی تعداد ۲۵ سے میں نگ جو ایک سال کی اونٹی جو ایک سال کی ہوئو ان ہوں دوسرے میں لگ جائے ) اگر ایک سال کی اونٹی نہ ہوئو ان میں دوسال کی اونٹی سے ۲۵ اونٹ ہو

جا ئیں تو ان میں تین سال کی اونٹنی ہےساٹھ اونٹ تک ۔ جب الا اونٹ ہوجا ئیں تو جارسال کی ایک اوٹمیٰ جو یانچویں سال میں لگ جائے ۵۷ اونٹ کک ۔ جب ۲۷ ہو جا کئیں تو ان میں وو اونٹنیاں ہیں دوسال کی نوے اونٹ تک۔ جب ۹۱ ہو جا کمیں تو ان میں دواونٹنیاں میں تین تین سال کی کہ جن سے ز بفتی سر سکے ١٢٠ اونث تك \_ جب ٢١ ابو جا ئين تو برايك جاليس اونول مين ایک اونٹنی ہے دوسال کی۔ ۱۵ اونٹوں میں ایک اونٹنی ہے تین سال کی ہے۔ اگر اونٹوں کے دانتوں میں اختلاف ہو جے (لیعنی زکو ۃ کے لائق نہ ہوں چھوٹے بڑے ہوں تو) مثلاً جسے جار سالداونٹنی دینالازم ہومگراس کے پاس تین سالہ ہوتو وہ اس کے ساتھ دو بکرے ادا کرے ورنہ ہیں درہم ادا کرے اور جس کے ذمه تین سالداونٹنی ہومگراس کے پاس جارسالہ ہوتواس ہے وہی لی جائے گی اورمصدق ( زکو ة وصول کرنے والا )اس کوہیں درہم واپس کردے گایا دو بکری ادا کردے گا۔جس کے ذمہ سمالہ اونٹنی ہوتو نہ ہونے کی صورت میں وہ دوسال کی اونٹنی مع دو بکری دے یا میں درہم ادا کرے۔اورجس کے ذمہ دوسالہ اونٹنی دینا ہومگراس کے پاس تین سال کی او ٹمنی ہوتو اس سے وہی وصول کی جائے گ اورمصدق اس کوبیس درہم یا دو بکری دیدے گا اورجس پر دوسالہ اونٹنی لازم ہو مگر اسکے یاس نہ ہوتو وہ دو بکری یا بیس درہم اداکرے۔اگرکسی کے ذمدایک سالدانٹنی واجب ہے اوراسکے یاس دوسالہاونٹ ہے تو اس ہے وہی وصول کیا جائے گا اوراس کو کھیں ویا جائے گاندلیا جائے گا۔ پھر اگر کسی کے پیس صرف حاراونت بول توان پرکسی قتم کی ز کو ة واجب نہیں البتہ ما لک اگر مرضی ہے دینا جا ہے تو دہ دوسری بات ہے۔ پھر چرنے بر بول کی تعداد اگر جالیس سے ۱۲۰ تک ہوتو ایک بکری۔ ۱۲۱ سے او بر تک دو بکریاں \_اور ۲۰۱۱ ہے لے کر۴۳۰ تک تین بکریاں اور اس کے بعد ہرایک سویرایک بکری زکوۃ وصول کی جائے گی۔ پھر

وَّ ثَلَاثِیٰنَ فَاِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةً مَخَاضِ فَابْنُ لَبُوْنِ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِنَّهُ وَّتَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنِ اِلْي خَمْسِ وَارْبَعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّٱرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ لُمُحُنَّ إِنَّى سِنِينَ قَادًا لَلَعَتْ اِحْدًى وَسِنْينَ فَهِلْهَا حَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتُ سِنَّةً وَسَبْعِينَ فَهِيهَا ابِنَالَبُوْنِ إِلَى تِسْعِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَهْيِهَا حِقَّتَانَ طُرُّوْقَتَا الْفَحْلِ اللِّي عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْن وَفِي كُلْ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْإِبل فِيُ فَرَانِصِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةً صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ٱوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةٌ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَوَتَالَهُ أَوْعِشُويْنَ دِرْهَمًّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهْ صَدَقَةٌ بِنُتِ لَبُونِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ اللَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَةُ صَدَقَةُ بنتِ لَبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَهْ بِنْتُ لَبُوْنِ وَعِنْدَهٔ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَنِي إِنِ اسْتَنْسَرَتَا لَهُ ٱوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةُ مَخَاضِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا انْ لَبُوْل ذَكُرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَةً شَيْءٌ وَمَنْ لَهُ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا ٱرْبَعَةٌ مِّنَ الْإِبلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَلَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ارْبَعِسَ فَهِيْهَا شَاةٌ اللي عِشْرِيْنَ وَمِانَةٍ فَاِذَا رَادَتْ





وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِاتَتَيْنِ فَاذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِي فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلَاثِمِانَةٍ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِي فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلَاثِمِانَةٍ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِانَةٍ شَاةً وَلَا يُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا يُحْمَعُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ آنْ يَشَاءَ الْمُصَدِقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَعَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا بَيْنَ مُتَعَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِّنْ خَلِيْطُنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَ مِنْ خَلِيْطُنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ اَرْبِعِيْنَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهِ فَلْيُسَ فِيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمَالُ اللَّ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ لَى الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ اللَّ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ مَنْ الْمَالُ اللَّ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللْمَالُ اللَّ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّا يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّهُ وَلَا الْمَالُ اللَّهُ يَسْعِيْنَ وَمِانَةً فَلَيْسَ فِيْهِ اللَّالَةُ وَلَا الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَمِانَا اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّالَةُ الْمُنْ الْمَالُ اللْهُ الْمُنْ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُو

## ١٢٣٢: باب مَانِعِ زَكُوةِ الْغَنَم

٢٣٧٠: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمُعُرُورِ ابْنِ سُويْدٍ عَنْ آبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِّنُ صَاحِبِ ابِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِّنُ صَاحِبِ ابِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى زَكُوتَهَا إلاَّ جَاءَ تُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آعُظَمَ مَاكَانَتُ وَٱسْمَنَةً تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطُونُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتُ أَخُواهَا آعَادَتُ عَلَيْهِ اولَاهَا حَتَى يُفُم اللهِ اللّه الله النّاس.

#### ١٢٢٣: باب الجَمْعِ بَيْنَ الْمَتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيْقِ رور دو د بين المجتمِعِ

٢٣٢١: آخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنُ هُشَيْمٍ عَنُ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ آبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ غَفَلَةً قَالَ آتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ فَاتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ فِي عَهْدِي اَنْ

ز کو ق میں بوڑھے اور آیک آ کھ والے عیب داریا ند کر جانور تبول نہ کئے جاکیں گے گرید کے صدقہ تبول کرنے والا شخص جا ہے تو وہ الوں کو جمع نہ کیا جائے اور ز کو ق سے نی جائے کیلئے دو مالوں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ ہی ایک مال کو علیحہ ہ کیا جائے پھرا گر کسی دولت میں دوآ دمی حصہ دار جول تو وہ باہمی طریقے سے ایک دوسرے سے برابر برابر حساب کرلیں ۔ چالیس سے کم بمریوں پر کسی قتم کی ز کو ق واجب نہیں مگرید کہ مالک خود ز کو ق ادا کرنا چاہے۔ اگر دو صور ہم جو جائے تو اسکا چالیسواں مودر ہم چاندی وہ جائے لیکن اگر ۱۹ در ہم جول تو اسکا چالیسواں واجب نہیں ہے مگرید کہ مالک خوشی سے ز کو ق ادا کرنا چاہے۔ واجب نہیں ہے مگرید کہ مالک خوشی سے ز کو قادا کرنا چاہے۔

## باب: مال ودولت کوملا نااور ملے مال کوالگ کرنے کی ممانعت

۲۲۲۱: حفرت سوید بن غفلہ جھٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا تھٹے کا مصدق ہمارے پاس پہنچاتو میں اُس کے پاس بیٹے گا۔ گیا۔ پس میں اُس کے پاس بیٹے گیا۔ پس میں نے سناوہ کہنا تھا ہم سے اقرار لیا گیا کہ ہم زکوۃ میں اضافے کے لیے دودھ پلانے والے جانور کووصول ندکریں'



لَاَنَانُحُذَ رَاضِعَ لَبَنِ وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا نَخْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ فَأَتَاهُ رَحُلٌّ بِنَاقَةٍ كُوْمَاءً فَقَالَ خُذْهَا فَأَبْنِي.

٢٣٦٢: أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي النَّرْرُقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلُيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ آنَّ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلانًا آغُطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلانًا آغُطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تُبَادِكُ فِيْهِ وَلَا فِي اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهِ مُخَلُولًا فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## ١٢٣٣:باب صَلوةِ الْاِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

٢٣٩٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ آخْبَرَنِی قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ آبِی آوُفی قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

١٢٢٥: بأب إذا جَاوزَ فِي الصَّافَةِ

٢٣٦٣: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِیُ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِیُ اِسْمُعِیْلَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ جَرِیْرٌ آتَی النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ

الگ مال کوایک جگہ وصول نہ کریں۔ایک آ دمی اُن کے پاس بلند
الگ مال کوایک جگہ جمع نہ کریں۔ایک آ دمی اُن کے پاس بلند
کو ہان والی اونٹنی لے کر پہنچا اور کہا لیجے گراس نے انکار کردیا۔
۲۲۳۲۲: حضرت واکل بن ججر طالبنی سے روایت ہے کہ رسول
الڈمنگا فیڈنے نے ایک مصدق جیجا۔وہ ایک آ دمی کے پاس پہنچا تو اس
نے (زکو ق میں) ایک وبلا پتلا اونٹ دیا۔ یدد کھ کر نبی شکھی نیائے نے
ارشاد فرمایا: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مصدق کو بھیجا گر
فلال شخص نے اس کو دبلا پتلا اونٹ کا بچہ دے دیا۔اللہ اس کے میں برکت عطانہ کرے۔ یہا طلاع اس آ دمی تک پہنچ کا کئی بھروہ ایک عمدہ اونٹنی کے کر حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے
اللہ اور اس کے رسول (منگا فیڈنم) کی طرف تو بہ کی۔ آ پ اُنے
فرمایا:اے اللہ اور اس میں اور اس کے اُوٹوں میں برکت عطافر ما۔
فرمایا:اے اللہ ایس میں اور اس کے اُوٹوں میں برکت عطافر ما۔

## باب: ز کو ۃ نکالنے والے کے حق میں دعائے خیر سے متعلق

۲۳۲۹ مضرت عبدالله بن ابی اوئی طابق سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا لَیْ خارِمَات میں جب کوئی قوم زکو ہ لے کر حاضر موتی تو آپ ارشاد فرمات الله! فلال شخص پر رحمت نازل فرما اور فلال کے اہل وعیال میں برکت عطا فرما۔ جب میرے والد زکو ہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے الله! ابن ابی اوفی کے اہل وعیال میں رحمت نازل فرما۔





فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَأْتِيْنَا نَاسٌ مِّنُ مُصَدِّقِيْكَ بَطْلِمُونَ قَالَ اَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوا الْمُصَدِّقِيْكُمْ فَلَمْ قَالَ اَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ غَيْنَى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَهُو رَاض.

١٢٣٢: باب إعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّق

٢٣٢٢: آخُبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْمُبَارَكِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسُلِمٍ بُنِ ثَفِينَةً رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ مَلَى وَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عِرَافَةٍ قَوْمِهِ وَآمَرَةٌ آنُ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثِينِي آبِي إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمُ لِآتِيةٌ بِصَدَقَتِهِمْ فَحَرَجْتُ حَتَّى آتَيْتُ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ لِآتِيةٌ بِصَدَقَتِهِمْ فَحَرَجْتُ حَتَّى آتَيْتُ اللّٰهِ عَلَى شَيْحٍ كَيْدٍ يَقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ النَّى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَنْمٍ لِى فَجَاءَ نِى لَكُولُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

زکوۃ وصول کرنے والوں کو رضامند کر لو۔ انہوں نے عرض کیا: اگر چیز کوۃ وصول کرنے میں ظلم کرے۔ آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا: لوگوں نے پھرعرض کیا گرچہوہ ظلم کرے۔ حضرت جربر طبیعیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے کوئی زکوۃ وصول کرنے والا شخص رضامند ہوئے بغیر میرے پاس سے نہیں گیا۔ جب میں سے میں رسول الدُمَا لَیْرَا کُلُورہ وارشاد فرماتے سا۔

۲۳۷۵: حفرت شعبی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی مصدق پنچے تو تم اے رضامند کر کے واپس کو رضامند کر کے واپس کرنا جائے۔

## باب: دولت کا ما لک خود ہی ز کو ۃ لگا کرادا کرسکتا ہے

۲۲۲۱۲ : حفرت مسلم بن ثفنہ سے روایت ہے کہ ابن علقمہ نے میرے والد کواپی قوم کی عرافت پر مقر رفر مایا اور تھم دیا ان صدقہ وصول کرنے کا میرے والد نے جھے ایک جماعت کی جانب بھیجا چنا نچہ میں ان سے زکو قوصول کرنے کے لیے نکلا اور ایک بوڑھے کے پاس پہنچا جس کوسعر کہا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے والد نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تا کہ تم مجھے اپنی میرے والد نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تا کہ تم مجھے اپنی میرے والد نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تا کہ تم مجھے اپنی وصول کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم کمریوں کے تعنوں کو ہاتھ سے داش کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم کمریوں کے تعنوں کو ہاتھ سے داش کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم المراب کہا تھا۔ میں سے آیک گھاٹی میں اللہ میں تھے ہیں تا کہ کہا تھا کہا سے دوران دواونٹ موارآ کے اللہ کی گھاٹی میں سے آیک گھاٹی میں اور کہنے لگے ہم رسول اللہ میں تھا کہاس دوران دواونٹ موارآ کے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ میں تھا کہاس دوران دواونٹ موارآ کے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ میں تے دریافت کوائی ہیں تا کہ تم اپنی اور کہنے لگے ہم رسول اللہ میں نے دریافت کوائی ہیں تا کہ تم اپنی کم رپوں کی زکو قادا کرو میں نے دریافت کوائی ہر ہے دے اللہ کہ تا کہ تم اپنی کریوں کی زکو قادا کرو میں نے دریافت کوائی ہر سے دے اللہ کہ تا کہ تم اپنی کہ کھائی کہ کہا تی کہ کہا تی کہ تا کہ تم اپنی کہ کہا تی کہ کہا تی کہ کہا تھا کہاں کی کہ تھائی کہ کہا تی کہ کہا تی کہ کہا تھا کہاں کہ کہا تی کہا تی کہ  تی کہا تی کہ کہا تی کہ کہا تی کہ کہا تی کہا تی کہا تی کہ کہا تی کہا

لِتُوَدِّى صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَى فِيْهَا قَالَا شَاةٌ فَاغَمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِنَةً مَخْطًا وَ شَخْمًا فَآخُرَجْتُهَا اللّهِمَا فَقَالَ هٰذِهِ الشَّافِعُ وَ الشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدُ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَآخُذَ شَافِعًا قَالَ فَاعْمِدُ صَلَّى الله عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ النِّي لَمْ تَلِدُ وَلَدًا وَقَدُ الله عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ النِّي لَمْ تَلِدُ وَلَدًا وَقَدُ خَانَ وِلَادُهَا فَقَالًا نَاوِلْنَاهَا فَلَا فَعَيْدٍ هِمَا ثُمَّ فَرَخْتُهَا اللّهِ عَلَى بَعِيْرِ هِمَا ثُمَّ فَرَغُتُهَا اللّهِ عَلَى بَعِيْرِ هِمَا ثُمَّ الْمُعَلَّمَ اللّهُ عَلَى بَعِيْرِ هِمَا ثُمَّ الْمُلْقَاقَا اللّهُ عَلَى بَعِيْرِ هِمَا ثُمَّ الْمُلْقَالَا اللّهِ عَلَى بَعِيْرِ هِمَا ثُمَّا

٢٣٧٧: آخْبَرَنَا هُرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ السَحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ ابِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بُنُ لَفِنَةَ آنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ ابَاهُ عَلَى صَدَقَةٍ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

بریوں میں کس قدر زکوۃ واجب ہے؟ فرمایا ایک بری۔ میں اف ارادہ کیا ایک بری کی طرف جس کے مقام سے میں واقف تفاوہ بری دودھ سے بھری تقی اور اس میں کانی چربی تھی میں اس کو کے آیا۔ انہوں نے کہا یہ بری گا بھن ہے اور رسول اللہ شُن بینے نہا یہ بھری گا بھن ہے اور رسول اللہ شُن بینے نہا یہ بھیں بچہ والی بحری کے بھول کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا دوسری ایک سال کی حاملہ بھری کالیکن اس نے بھی بچہ پیدائیس کیا تھا مگر اب بچہ ہونے والا تھا۔ میں اس کو نکال کر لایا تو انہوں نے کہا ہمیں وہ بھری دے دو چنا نچہ میں نے وہ بھری ان کو دے دی ۔ انہوں نے وہ بھری اور روانہ ہو گئے۔ دے دی۔ انہوں نے وہ بھری اور وانہ ہو گئے۔ دے دی۔ انہوں نے دہ بھری افتہ حدیث کے مطابق ہے۔

## عرافت کیاہے؟

عرافت دراصل ایک خدمت کا نام ہے جو کہ ہرایک قوم میں اس مخص کے سپر دکی جاتی ہے جو کہ لوگوں کے ہرتم کے حالات کی معلومات رکھتا ہے اور حاکم وقت تک لوگوں کے حالات احوال وکوا نف پہنچا تا ہے۔ گویا کہ وہ لوگ کہ جن کے حالات سے وقت کے حکمران آشنانہ ہوں اور وہ جس بھی پریشانی میں جتلا ہوں ان کی پریشانی کا از الدکر دیا جائے۔

٣٣١٨: اَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوالزِّنَادِ مِمَّا عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبُدُالرَّحْمَٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ امَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَحَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِالْمُطَلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَمَالًى الله عَلَيْ وَسَلّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ اللهُ الله كَانَ فَقِيرًا فَاغْنَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ اللّهِ الله كَانَ فَقِيرًا فَاغْنَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْعَبَاسُ الله وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَإِنّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ الله وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَإِنّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اللهِ وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ اللهُ عَلَيْ اللّهِ وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ اللّهُ اللّهُ وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ اللّهُ عَلَيْكُمْ تَظْلُمُ وَا اللّهِ وَ امّا الْعَبَّاسُ بُنُ

۲۳۱۸: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بڑھٹؤ سے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنِ اللہ صدقہ کا حکم فرمایا تو آپ مُلَاثِیْنِ اللہ علی اللہ مُلَاثِیْنِ اللہ علی اللہ مُلَاثِیْنِ اللہ علی خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب ۔ رسول اللہ مُلَاثِیْنِ اللہ علی اللہ عز وجل فرمایا: ابن جمیل ناشکری کرتا ہے بہلے وہ محتاج تھا پھر اللہ عز وجل فرمایا: ابن جمیل ناشکری کرتا ہے بہلے وہ محتاج تھا پھر اللہ عز وجل نے اس کوئی کر دیا اور خالد بن ولید پرتم ظلم کرتے ہواس لئے کہ انہوں نے اپنی زر میں اور اسباب اللہ کی راہ میں وقف کر دی میں انہوں نے ابنی زر میں اور اسباب اللہ کی راہ میں وقف کر دی میں (اس وجہ سے ان پرز کو قالاً گونہیں ہوتی) اور (رہا) عباس بن عبد المطلب کا معاملہ تو وہ اللہ کے رسول کے جھا میں ان کی زکو ق



عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

٣٣٩٩: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَلَّنْنِي آبِيُ قَالَ حَدَّنِنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى قَالَ حَدَّنِنِي آبُوالزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَةً سَوَاءً.

١٢/٧٠: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ٱللهُ نُعِيْم بْنِ قَالَا حَدَّثَنَا اللهِ الْمُنْ عَنْ اِبْرَاهِيْم بْنِ مَيْسَرَة عَنْ عُنْمَان بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ هِلالِ النَّقَفِي قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَبْدِاللهِ مُن هِلالِ النَّقَفِي قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ كِدُتُ الْقَالُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ اوْشَاقٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ النَّمَة عِرِيْنَ مَا أَخَذْتُهُ.

## ١٢٢٤: باب رسكوةِ النَّحيل

٢٣٢١: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّنَا وَكِنْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دَيْنَا وَعَنْ سَلْيُمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ دِيْنَا وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُولًا فَلَ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٣٧٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ حَوْبِ الْمَوْوَذِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اِسْلِعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْلِعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ الْمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَى لاَ زَكُوةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ.

٣٣٧٣: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بُنُ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ

اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ہے ادر اتنی ادر ( لعنی وہ پچھلے سال ہی اس سال کی زکو ۃ ادا کر چکے ہیں )۔

19 19: اس حدیث کا ترجمہ ندکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے ماسودان کے کہاس حدیث مبارکہ کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

• ٢٣٧: حضرت عبدالله بن ہلال تعنی دلائی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ وسلم! بیا غیرن ممکن تھا کہ آ چسلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد بحری کے ایک بچہ یا بحری کی زکو ق کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہوجاؤں ۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا اگر سے ذکو ق حباج مین کے غرباء اور فقراء کو نہ دی جاتی تو میں میز کو ق

## باب: گھوڑ وں کی زکو ۃ کے متعلق

ا ۲۲۷:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان کے ذمہ اس کے غلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہ واجب نہیں ہے۔

۲۳۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مسلمان کے ذمہ اس کے غلام اور گھوڑ ہے کی زکو ق واجب نہیں ہے۔

۲۲۷۲ حضرت الو مرره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے ذمداس





عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

٣٣٤/٠ أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّقَنَا يَخْفَى عَنْ حُثْمُ وَلَهُ وَلَا خَدَّقَنَا يَخْفَى عَنْ حُثْمُ وَلَهُ وَلَا خَنْهُ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِى فَرَسِهِ وَلَا فِى مَمْلُو كِمْ صَدَقَةٌ.

# ١٢٢٨: باب زكوةِ الرَّقِيْق

## ١٢٣٩: بأب زسكوة الورق

كَالَا: أَخْبَرُنَا يَخْبِى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرِبِي عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَلَّنَا يَخْبِى وَهُو ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْبِى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُلُّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيْسَ فَيْمَا دُوْنَ خَمْسِ فَيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اوْسُقِ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اوْسُقِ صَدَقَةٌ. مَا لَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کےغلام اور گھوڑ ہے کی ز کو ۃواجب نہیں ہے۔

۲۴۵۲: حفرت ابو ہریرہ رمنی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے ذرمہ اس کے ملوکہ غلام اور گھوڑے کی زکو قواجب نہیں ہے۔

# · باب:غلاموں کی زکو ۃ ہے متعلق

۲۳۷۵: اس حدیث مبارکه کاتر جمه بھی گزشتہ حدیث مبارکه کے مطابق ہے۔ مرادید ہے کہ گھوڑے اور غلام میں زکو ہ واجب نہیں ہے۔

۲۳۷۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے دمداس کے ذمداس کے ملوکہ غلام اور گھوڑے کی زکو ہ واجب نہیں ہے۔

# باب: جإندى كى زكوة سے متعلق

٢٣٤٤ حفرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارش و فرمايا: پانچ اوقيہ سے كم چاندى ميں زكوة واجب نہيں ہے۔

۲۳۷۸: حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے' انہوں نے سارسول الله صلی الله علیه وسلم سے که آپ صلی الله نے ارشاد فر مایا: پانچ وسق سے کم تھجور میں زکو ق واجب نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم جاندی میں بھی زکو ق واجب نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ق نہیں۔



سنن نيائي ثريف جلد دو

صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيُمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

٢/٢٤ . آخُبَرَنَا هُرُوْنُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوُلُيدِ بُنِ كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بُنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ عَبْدِالرَّحْمُنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ بَحْمَى بُنِ عُمَارَةَ وَعَبّدِ بِنَ تَعِيْدِ الْخُدُرِيِ اللّٰهُ سَمِعَ وَعَبّدِ بِهِ اللّٰهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِ اللّٰهُ سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ لَا صَدَقَةً فِيْمَا دُونَ خَمْسِ اوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ اوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

۲۳۷۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت بنے انہوں نے سنارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے که آپ صلی الله نے ارشاد فر مایا: پانچ وسق سے کم تھجار میں زکو قا واجب نہیں اور پانچ اونٹوں اوقیہ سے کم چاندی میں بھی زکو قا واجب نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو قانہیں۔

# غلامول كى زكوة سيمتعلق مسكية

واضح رہے کہ اگر غلام خدمت کیلئے ہوں تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے جس طریقہ سے کہ استعال کے سامان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے اور اگر غلام تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں زکو ۃ ہے اس کے نصاب کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظ فرمائمیں۔

٢٣٨٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثِنَا اللهِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثِنَا اللهِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثِنَى اللهِ اللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْبَى بُنِ عَسَنٍ وَعَبَّادِ بُنِ تَمِيْمِ عَنْ يَحْبَى بُنِ عَمَارَةَ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْبَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

٢٣٨١: اخْبَرُنَا مَخْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا الْبُواْسَامَةَ قَالَ حَلَّثَنَا الْبُواْسَامَةَ قَالَ حَلَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي قَلْ عَفُوتُ عَنِ الْخَيْلِ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ قَلْ عَفُوتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَاتَّيْنِ خَمْسَةً. وَالرَّقِيْقِ فَاتَثَيْنِ خَمْسَةً. وَالرَّقِيْقِ فَاتَتَيْنِ خَمْسَةً. المَّارُقُ اللهُ مُنْ كُلِّ مِاتَتَيْنِ خَمْسَةً. المُرْادُ اللهُ اللهُ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْمٍ السَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

م ۲۳۸۸: حضرت ابوسعید خدری رضی التد تعالی عند سے روایت بے انہوں نے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سلی اللہ نے ارشاد فر مایا: پانچ وسق سے کم تھجور میں زکو قو واجب نہیں اور پانچ اونٹوں اوقیہ سے کم چاندی میں بھی زکو قو واجب نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو قانہیں۔

۲۳۸۱: حضرت علی والنیز سے روایت ہے کہ رسول اللّه فَالْیَا اللّه وَ للّه وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ ا





قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْنِ زَكُوةٌ.

## ١٢٥٠: باب زكواةِ الحلِي

٢٢٨٣: آخْبَرُنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ حُدِّهِ عَنْ حُدِّهِ مَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ الْمُرَاةُ مِّنْ آهُلِ الْيَعَنِ آتَتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيْظَتَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيْظَتَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهَالَ آتُوْدِيْنَ رَكُوةً هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ سِوَارَيْنِ مِنْ أَوْ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتُهُمَا اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ اللهِ مَثَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُمَا لِللهِ وَلِوسُولِهِ اللهِ مَثْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَعَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلْمَ وَلَا مَعْ عَلَا عَلَى عَلْمَ اللهُ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي لَا اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلِهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ 
رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میں نے گھوڑ وں اور غلاموں کی زکو قامعاف کردی ہے اور دوسو درہم ہے م میں زکو قا نہیں ہے۔

#### باب: زیور کی ز کو ۃ کے متعلق

۲۲۸۳ حفرت عبداللہ بن عمر خاص سے روایت ہے کہ یمنی فاتون خدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے دوکنگن تھے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایاتم ان کی زکوۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں ۔ فرمایا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کوآگ کے دونوں کنگن اللہ اور اس نے دونوں کنگن اللہ اور اس کے دونوں کنگن اللہ اور اس

٢٢٨٨: اس حديث مبادكه كاترجمه سابقه حديث كے مطابق

تنتریج ہے سونے چاندی کے زیورات سے عورتوں کی محبت سب پرعیاں ہے۔خواتین اِس معاملے میں قدر سے غفلت برتی ہیں اور مر دحفرات بھی اس معاملے میں عورتوں کی تعلیم ضرور دی ہیں اور مر دحفرات بھی اس معاملے میں عورتوں کی تعلیم ضرور دی جانی چاہیے تا کہ وہ اپنی دُنیاو آخرت کے نفع ونقصان کو بھے سیس۔ (جآمی)

## ١٢٥١: باب مَانِعِ زَكُوةِ مَالِهِ

٢٣٨٥: آخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالنَّضْرِ هَاشُمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَلْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّ اللّذِي لَا يُؤَدِّي زَكُوةَ مَالِهِ يُخَامًا وَلَوْ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَامًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ

باب: مال ودولت کی زکو قادانه کرنے سے متعلق اللہ اللہ اللہ اللہ بن عمر علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو اپنے مال کی زکو قادانه کرے تو قیامت کے دن اس مخص کا مال ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا جس کی آئے گھول پر دو نقطے کا لے رنگ کے بوں گے وہ سانپ اس مخص سے لیٹ جائے گا اور کیے گا کہ میں تیرا فزانہ سانپ اس مخص سے لیٹ جائے گا اور کیے گا کہ میں تیرا فزانہ



قَالَ فَيُلْتَزِمُهُ اَوْيُطُوّقُهُ قَالَ يَقُولُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ. ٢٣٨٧ - أَحْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ مُوسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِينَارِ الْمَدَنِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ الله عَزَّوجَلَّ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكُونَهُ مُثِلً لَهُ مَالله يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا الْقُرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَاحُدُ لِيَهْنِهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كُنْزُكَ ثُمَّ لِيهِ لِهُومَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنْزُكَ ثُمَّ لَكُ الله مَالُكُ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنْزُكَ ثُمُّ لَا يَحْسَبَنَّ الّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَآ لَلهُ مَالُهُ لَا لَهُ مَالُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَآ لَوْ لَهُ اللهُ عَلَيْ لَهُ مَالُهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ لَكُونَ الْمَالُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِمَا اللّهُ عَلَيْلُ لَكُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ لَكُونَ عَلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ١٢٥٢: باب زكواةُ الثَّمَر

٢٣٨٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إسْمِعِيْلَ بْنِ الْمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ١٢٥٣: باب زكوةِ الْحِنْطَةِ

٢٣٨٨: ٱخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَلَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّثَنِي عَمْرُو زُرِيْعِ قَالَ حَلَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْبُو يَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُلْدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُلْدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَالَ لَا يَحِلُّ فِي الْبَرِّ وَالتّمْوِ زَكُوهٌ حَتْى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوهٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوهٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكُوهٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوَاقٍ وَلَا يَحِلُّ فِي الْوِرِقِ زَكُوهٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ.

١٢٥٢: بأب زسكوةِ الْحَبُوبِ

بول په

۲۲۸۸ حضرت ابوہر یرہ دائین سے روایت سے کہ رسول الدی قادا نے ارشاد فرمایا: اللہ جے دولت عطافر مائے بھر وہ اس کی زُوۃ ادا نہ کر سے تو روز قیامت اس کی دولت سینج سانپ کی شکل میں آئے گی جس کی آئکھ پر دونقطے ہول کے وہ اس کی بانچیس پکڑ کر کہ کا میں تیرامال تیرافزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی: ''منچوس لوگ مین خیال کریں کہ ان کا بخل اچھی چیز سے بلکہ وہ تو بہت بری چیز سے اور روز قیامت جس دولت سے یہ لوگ کنچوس کیا کرتے تھے تو ان کے لیے وہی دولت کے کا طوق اور باعث عذاب ہوگی '۔

## باب: تھجوروں کی ز کو ۃ

2 ٢٣٨: حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: پانچ وس غله سے كم ميں زكو ة نهيں ہے يا پانچ وس كھجور سے كم ميں كسى قسم كى زكوة نہيں ہے۔

## باب: گيهول کي ز کو ة سے متعلق

۲۳۸۸:حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه سے روايت به که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا و فرمايا: گيهوں اور مجود ميں زكوة نهيں ہے جب تك كه وه پانچ وس نه مواور اور چاندى ميں زكوة نهيں جب تك وه پانچ اوقيه نه مواور اونٹوں ميں زكوة واجب نہيں جب تك كه پانچ اونٹ نه مواور مول۔

باب:غلوں کی ز کو ۃ سے متعلق







٩ ٢٣٨ . آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشْى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسُمْعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ لَيْحَيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحَدُرِيِ اَنَّ النَّبِيَ عَنْ يَخْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الحَدُرِيِ اَنَّ النَّبِيَ عَنْ يَحْبُ وَلَا مَمْرٍ الحَدُرِيِ اَنَّ النَّبِيَ عَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ فَاقٍ صَدَقَةً .

## ١٢٥٥: بأب الْقَلْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيُه الصَّدَقَةُ

٢٣٩٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّنَنَا إِدْرِيْسُ الْآوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اله

## ١٢٥٢: باب مَا يُوْجِبُ الْعَشْرَ وَمَا يُوْجِبُ نِصْفَ الْعَشْر

٢٣٩٢: اَخْبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بَنِ الْهَيْمَ اَبُوْجَعْفَرٍ الْهَيْمَ اَبُوْجَعْفَرٍ الْأَيْلَى قَالَ حَلَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ الْيُلِي قَالَ اللهِ عَنْ سَلِم عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ سَلِم عَنْ آبِيْهِ آنَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُونُ اَوْكَانَ بَعْلًا فَيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُونُ اَوْكَانَ بَعْلًا الْعُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِی وَالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشُو. الْعُشُو. الْعُشُو بَنْ سَوَّادِ بْنُ الْاسُودِ بْنُ عَمْرو

۲۴۸۹:حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ب که رسول الله علیه و سلم نے ارشاد فر مایا:کسی دانے اور کھجور میں صدقه واجب نہیں جب تک که پارنج وسق نه ہوں اور پانچ اونت سے کم اور پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکو ۃ واجب نہیں

# باب: کس قدر دولت میں زکو ق واجب ہے؟

• ۲۳۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ اوقیہ سے کم جاندی میں زکو قواجب نہیں ہے۔

۲۳۹۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تع کی عند سے روایت ہے کہ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ او قیہ سے کم (چاندی) میں زکو ہوا جب نہیں ہے ادر پانچ وست غدھے میں زکو ہونیں ہے۔

# باب:عشر کس میں واجب ہے اور بیسواں حصہ کس میں؟

٢٣٩٣: حفرت جابر بن عبدالله والنوس روايت ب كه مجه



خ الانتاب على الماري 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ
وَآنَا ٱلسَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو مْنُ الْحَارِثِ
اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ يَقُوْلُ إِنَّ
رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ
وَالْمُؤُونُ الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالشَّانِيَةِ نِصْفِ الْعُشْرِ

رسول التد فالقيرة في ارشاد فرمايا: جو پيدادار آسان يا نهريد پشمو سك پانى سے بوتو اس ميں سے دسوال حسد كالا بات كا او جد پيدادارجانوروں پر يانى لانے سے بوتو اس ميں سے دسوال حسد ليا جائے گا اور جو پيدادار جانوروں پر يانى لانے سے بوتى ہوتو اس ميں بيسوال حصد ہے۔

# پیداوار میں عشر نکالنے سے متعلق مسلد:

کھیت کی پیدوار میں ندکورہ عشریعنی دسوال حقد لکا لئے کا آج کل حکم نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کی زمین اب عشری نہیں رہی بلکہ غیر مسلموں کے غلبہ کی وجہ سے اب عشر کا حکم نہیں ہے۔ ہاں البتہ پیداوار میں سے پچھ غلّہ حسب گنجائش صدقہ کردین افضل ہے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: واُٹوا حَقَّة یَوْم حَصَادِجہ

٣٣٩٢: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي بَكُووَهُوَ ابْنُ عَنَّ آبِي بَكُووَهُوَ ابْنُ عَيْشِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيُمَنِ فَآمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر وَفِيْمَا سُقِيَ بِاللَّوَ إِلَى نِصْفَ الْعُشُرِ.

۱۳۹۳: حفرت معاذ رفی نیز سے روایت ہے کہ مجھے رسول امتد کا نیز نیز سے استان نیز اسے بیدا کے بین اسے بیدا کی سے بیدا ہواس میں سے دسوال حصد وصول کرنا اور جو بیدا وار ڈول کے بانی سے بیسوال حصد۔

١٢٥٤: باب كُمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

باب: انداز أحجمور نے والا کس قدر چھوڑ ہے؟
۲۴۹۵: حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
جب تم لوگ درختوں پر پھل کا اندازہ کروتو تیسرا حصہ
چھوڑ دیا کرواگر تیسرا حصہ نہ چھوڑ سکوتو پھر چوتھائی حصہ
چھوڑ دو۔

٢٣٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ قَالَ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغِبَةُ قَالَ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغِبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبِيْبِ بُنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بُنِ مَسْعُوْدٍ بْنِ نِيَادٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بْنِ نِيَادٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ آبِي كَنْ مَشْعُودٍ بْنِ نِيَادٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ آبِي كَنْ مَصْفَلُ السَّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ حَشْمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ لَمْ اللهِ عَلَى السَّوْقِ فَقَالَ قَالَ وَسُولُ لَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ 
#### درخت پرحصه چهور نا:

عرب میں دستور تھا اور آج کل بھی دستورہ کہ جس وقت درخت پھل دارہوتے ہیں تو پھل درخت ہی پر چھوڑ دیتے ہیں اور درخت پر باتی رہنداس کا دسواں صفعہ مالک سے ہیں اور درخت سے پھل انرنے کے بعداس کا دسواں صفعہ مالک سے وصول کرتے ہیں اور مذکورہ بالا حدیث شریف ہیں جو چوتھائی صقعہ چھوڑنے کوفر مایا ہے تو اس کا مطلب سے برکہ رہ یت کے طور سے تم چوتھائی صفعہ چھوڑ دوتا کہ مالک کو گنجائش رہ جائے اپنے احباب اور رشتہ داروں کو کھلانے اور ہدید دینے کی۔





#### ١٢٥٨: باب قُولُهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَيْمُمُوا دُو دِهِ وَهِ وَهِ وَهِ اللَّهِ وَلَا تَيْمُمُوا الْخَبِيثُ مِنْهُ تَنْفِقُونَ ﴾ [الفرة ١٢٢٧]

#### ١٢٥٩: بأب المعرب

٢٣٩٨: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَوَافَةً عَنْ عُبِيدِاللّٰهِ بُنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَوْفِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَقِلَ سَنَةً قَانَ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاللَّا فَلَكَ وَ مَالَمْ يَكُنُ فِى طَرِيْقٍ مَاتِيٍّ وَلَا فِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيْهِ وَمَالَمْ يَكُنُ فِى طَرِيْقٍ مَاتِيٍّ وَلَا فِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَقِيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

## . باب: آية كريمه ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ كَاتْفِير

۲۲۲۹۲ حضرت ابواہامہ بن سبل بن طیف بان سے روایت ب کیا اس آیئر کریمہ ﴿ وَلَا تَکَمَّمُوا الْحَبِیْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ کی اس آیئر کے سلسلہ میں کہ''تم لوگ خراب اورردی مال دینے کا ارادہ نہر کواس کوتم خرج کرتے ہو گرتم وہ خراب اورردی مال نہیں لیتے نہرواس کوتم خرج کرتے ہیان کیا ضبیث سے مراد ﴿ محبور کی بہت خراب قتم ) جر ور اور لون حبیق ہیں۔ رسول اللّه فَالْاَیْنِ اللّه وَ میں خراب اورددی مال قبول کرنے سے منع فر مایا ہے۔

2007: حضرت عوف بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی۔ ایک آ دمی خشک اور خراب قسم کی تھجور مبارک میں چھڑی تھی۔ ایک آ دمی خشک اور خراب قسم کی تھجور لئے اس خوشہ پر لئکا کر چلا گیا تھا۔ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے اس خوشہ پر لئکڑی مارتے اور فرماتے اگر اس کا ما لک چاہتا تو عمدہ قسم کی تھجور دے سکتا تھا بلاشبہ (روز قیامت) وہ شخص الی ہی خراب تھجور کھائے گا۔

## باب: کان (معدنیات) کی زکوۃ سے متعلق

۲۲۹۸: حضرت عمرو بن شعیب دافیز سے روایت ہے کہ رسول الشکافی کے سے (راستہ میں) پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ فرمایا: جو خص آ مدورفت کے راستہ پر آیایا کی آ بادگاؤں میں ملاقات کر بے تو ایک سال تک اس کا اعلان اور شہرت کرو اگر اس چیز کا مالک آ جائے تو اس کو واپس دے دو۔ اگر اس کا مالک نہ آ جائے تو اس کو واپس دے نہ ہویا جوگاؤں آ باد نہ ہوتو اس میں سے اور جو راستہ آباد نہ ہویا واس میں سے اور کان میں سے پانچواں حصہ وصول کر و باقی تمام حصہ اس کا ہے جس کو وہ چیز ملی ہے۔

تشریح ہلاراستہ میں پڑی چیز کو پہلے تو کوئی مخص نداٹھائے جو کداس علاقہ سے کافی دور کار ہے والا ہے اور اٹھ نے والے مخص کے لئے ضروری ہے کدا یک سال تک اس میں بالکل ہی تصرف نہ کرے کیونکداس میں سے خرج کرنا جا کر نہیں ہے۔ اس ک خوب تشہیر کی جائے اور جب وہ چیز مالک تک پہنچ جائے اس پر کوئی چیز وہ خوشی سے دیتا ہے تو انکار کرنا چاہیے اگر اصرار کرے تو لئے لینے میں کوئی مضا نقہ بھی نہیں۔ مگر دور حاضر میں اکثر ایبا ہوتا ہے کداٹھانے والافوراً اس میں سے تصرف شروع کردیتا ہے حالا نکداسلام میں استعمال نا چا کز ہے۔ ( جاتی )

٢٣٩٩: اَخْبَرُنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ النَّبِيِّ حَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ حَ وَالْخِبْرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِي سَلَمَةَ عَلَى البَّيْ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. وَالْمِيْرُ وَ فِي الرِّكَانِ الْمُحْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْمُحْمَاءُ وَمُعِيْرٍ وَ عَبْدُاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مِيْدُو وَ عُبَيْدُاللّٰهِ فَالْمَالِمُ عَنْ سَعِيْدٍ وَ عُبَيْدُاللّٰهِ فَالْمَالِمُ عَنْ سَعِيْدٍ وَ عُبَيْدُاللّٰهِ اللّٰهِ مِيشَادٍ وَ عُبَيْدُاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ 
سَعِيْدٍ وَآبِيْ سَلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ سَلَمَةً عَنْ آبِيْ هُويَوَةً آنَّ رَسُولً اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُرْحُ الْمُجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ. وَالْمِثْرَةَ وَلَى الرِّكَازِ الْحُمُسُ. ٢٥٠٢: آخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ آنْبَانَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُويُوهَ قَالَ مَنْ أَبِي هُويُوهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُويُوهَ قَالَ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَاذِ الْمَحْمُسُ.

## ١٢٢٠: باب زَكُوةِ النَّحْلِ

٣٥٠٣: اَخْبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي شُعَيْبٍ عَنْ مُوْسَى بُنِ اَغْيَنَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ

۲۲۲۹۹: حضرت ابو ہریرہ خاتیز سے روایت ہے کہ رسول التر شائیز ہے نے فر مایا: جانور کے زخم کا بدلہ نہیں ہے اور کنوال کھود نے میں اگر کسی مزدور کی وفات ہو جائے تو کسی قتم کا بدلہ نہیں اور اگر کان میں (دوران کھدائی یا کام میں) مزدور مرجائے تو کسی قتم کا بدلہ نہیں اور کفار کے وفن کیے ہوئے نزانہ میں یا نجوال حصہ بیت المال کا ہے۔

• • ۲۵:۱س صدیث مبارکه کا ترجمه سابقه صدیث کے مطابق

۱۰۵۰: ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا: جانور کے زخم کا بدلہ بدلہ بدلہ بدلہ بدلہ بنیں کو اس ہوجائے تو بدلہ نہیں اور کفار منہیں اور کفار کی وفات ہوجائے تو بدلہ کے دفن کے ہوئے خزانہ میں مزدور مرجائے تو کسی قتم کا بدلہ نہیں اور کفار کے دفن کے ہوئے خزانہ میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ بدلہ نہیں کو نبی نے فرمایا: جانور کے زخم کا بدلہ نہیں اور کفار بدلہ بدلہ نہیں اور اگر کان میں مزدور مرجائے تو کسی قتم کا بدلہ نہیں اور کفار کے دفن کے ہوئے خزانہ میں بانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ کے دفن کے ہوئے خزانہ میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔

#### ياب:شېد كى ز كو ة

۳۵۰۳: حفرت عبداللہ بن عمر وبن عاص بھی سے روایت ہے کہ ایک دن حفرت بلال بڑائی شہد کا دسواں حصہ لے کر خدمت نبوگ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ایک جنگل 'جس کا نام

عَلَىٰهِ فِسَلَمْ بِعُشُوْرِ نَحْلِ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ عَلَىٰهِ فِسَلَمُ بِعُشُوْرِ نَحْلِ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِى لَهُ وَالِيَّا يُفَالُ لَهُ سَلَبَهُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ شَفْيَانُ الْوَادِي فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنِ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنَ الْحَطَّابِ يَسُأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنَ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سلبہ تھا امیرے لیے مقرر فرمادیں۔ رسول القدی تیومنے وہ جنگل الن کے لیے مقرر کر دیا۔ جب حضرت عمر بن تی خلیفہ مقرر ہوئے تو سفیان بن وصب نے ان کو تحریف مایا اور بذر بعید تحرید ریون کیا کہ وہ جنگل باال جائین کے پاس رہے یا نہ رہے؟ حضرت عمر بن تین نے جواب میں لکھا اگر وہ تجھے شہد کا دسوال حصہ دیتے ہیں تو وہ جنگل بلال جائین کے پاس ہی رہنے دو اور اگر وہ اس قدر حصہ ادا نہ کریں تو بارش کی کھیاں شہد دیتی ہیں جس شخص کا دل جا ہے وہ اس کو کھا ہے۔

## بارش کی مکھی کا مطلب:

ندکورہ بالاحدیث شریف میں بارش کی کھیاں اس وجہ سے فرمایا گیا کہ کھیاں بارش سے پیدا ہونے والے تعدانت اور گھاس وغیرہ کھا کر پرورش پاتی ہیں پھر ان کھیوں کے مُنہ سے شہد نکلتا ہے۔ بعض علاقے الحمد للداب بھی ایسے ہیں کہ صحر آمیں اگنے والے درخت 'پھل اور پھول جو کہ بارش کی وجہ سے فوب بڑھتے 'پھلتے پھولتے ہیں اور شہد کی کھیاں اپنا ڈیرہ لگا کرجلد چھتے کو شہد والے درخت 'پھل اور پھول جو کہ بارش کی وجہ سے فوب بڑھتے کو ہیں سے بھردیت ہیں ان میں سے خاصا شہد موصول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں سے پھونکال کر اللہ کے لئے و بینے میں عارمحسوس کرتے ہیں۔ انہیں چاہے کہ اس میں سے غریوں کو دے کر اللہ سے اجرایس چونکہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ان پر نعمت ہے۔ کرتے ہیں۔ انہیں جا کہ کہ کہ کہ کہ سے ان پر نعمت ہے۔ کرونکہ دو معلاقہ اس کے لئے مختص ہے اور آمداور کا روبار کے سلسلے بھی اسی ذریعہ سے ہیں۔ (جاتی)

#### ١٢١١: باب فرض زكوة رمضان

٣٥٠٠: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكُوةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكِرِ وَالْأَنْفَى صَاعًا مِّنْ تَمْدٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ يَصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ.

#### باب: صدقهٔ فطرکے بارے میں احکام

۳۰ ۲۵۰: حضرت عبدالله بن عمر رفایق سے روایت ہے کدرسول الله نے ماہِ رمضان کی زکوۃ (صدقهٔ فطر) فرض قرار دی ہے۔ آزاد غلام اور مر داور عورت پر مجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ۔ اس کے بعدلوگوں نے آ دھا صاع گیہوں کا مقرر فر مایا (اس لیے کہ وہ قیمت میں جو کے ایک صاع کے برابر ہے )۔

## صدقتة الفطر كاجديدوزن:

واضح رہے کہ آج کل کے حساب سے صدقہ فطر کا جدید وزن ایک کلوچیر سوتینتیں گرام گہیوں' آٹایا چوول ہے یا پوقت ادا نیکی ان کی جو قیمت ہووہ ہی مقدارتسلیم ہوگی اور ایک نماز کا فدیہ بھی وہی ہے اور مقدار صدقتہ الفطر میں صاع ک مقدار کے بارے میں حضرت ابنِ عمرض ساکا میہ ند ہب ہے کہ گیبوں کا آدھا صاع' بُو کے ایک صاع کے برابر قیمت نے استبار ہے ہے۔





# ۱۲۲۲: باب فَرُض زَكُوةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَهُوك الْمَهُوك

٠٤٠٥ أخبرنا فَتَيْبةُ فَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأَنشٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُولِ صَاعًا مِّنْ تَمْمٍ اوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْمٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ.

السَّغِيْدِ اللَّهُ عَلَى السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ السَّغِيْدِ

٢٥٠٢: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكُوةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكْرٍ وَٱنْفَى صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ.

نابالغ كاصدقت الفطر: واضح رہے كدا كرنابالغ صاحب نصاب موتواس كے سرماييس سے زكوة اداكى جائے اور اگروہ مفلس اور نا دار ہے تو

> ما لك صدقد نظرادا كرك -١٢٢٢: باب فَرْضِ زَكُوةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُعَاهِدِينَ عَلَى الْمُعَاهِدِينَ

٢٥٠٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ بِمُكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَضَ زَكُوةَ الْفِطْرِ مِّنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ النَّاسِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ آوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ

# باب: ماہِ رمضان کی زکو ۃ غلام اور باندی پرلازم ہے

۵۰ ۲۵۰ منفرت عبدالله بن عمری فن بردایت ب که روای الله فی ماه رمضان کی زکوة (صدقهٔ فطر) فرض قرار دی ہے۔ آزاد غلام اور مرداور عورت پر مجبور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ۔ اس کے بعدلوگوں نے آدھا صاع گیہوں کا مقرر فرمایا (اس لیے کہ وہ قیمت میں جو کے ایک صاع کے برابر ہے)۔

باب: نابالغ پررمضان کی ز کو ة یعنی نابالغ کاصدقة الفطر

۲۰۲۱: حضرت این عمر پی این عمر پی این سے دوایت ہے کہ رسول التدی اور نے رمضان کی ذکو ق (صدقۂ فطر) لازم کی ہراکی چھوٹے اور بڑے اور آزاد اور غلام مرد اور عورت پرایک صاع کھجوریا ایک صاع جوفرض قرار دیا۔

#### باب:صدقهٔ فطرمسلمانوں پر ہے بر

اس کا ولی اس کی طرف سے زکو قارمضان ( یعنی صدقته الفطر ) ادا کرے اس طریقہ سے غلام اور باندی کی جانب سے اس کا

نەكەكفارىپ

2- 73: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهنا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی عنهنا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدفتہ الفطر فرض قرار دیالوگوں پر ایک صاع مجور ہا ایک صاع جو۔ ہر ایک آزاد اور غلام مرد اور عورت پراہل اسلام میں ہے۔





حُرٍ أَوْ عَنْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

٢٥٠٨: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَقَّدِ بُنِ السَّكُنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَقَّدُ بُنُ السَّكُنِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّلْعِيلُ بُنُ الْحَفْدِ عَنْ عَمْرَ بُنِ نَافِع عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَوْضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَوَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِّنْ تَمْرِ الْوَصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبْدِ وَالذَّكُو وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبْدِ وَالْقَبْدِ وَالدَّكُو وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكُو وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبْدِ وَالدَّكُو وَالْأَنْفَى وَالمَوْبِهَا اَنْ تُؤذِّى

#### ١٢٦٥: باب كُمْ فَرَضَ

٢٥٠٩: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَأْنَا عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَاللَّكِيْرِ وَاللَّكِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَبْدِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ الْوَصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَرَضَ صَلَقَةٍ الْفِطْرِ قَبْلَ تُوولُ لَكُولُ الْمُؤْولُ لَا فَرُفُلُ صَلَّى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللهِ اللهِ فَرْضَ صَلَقَةٍ الْفِطْرِ قَبْلُ لَوْلُ

#### الزكوة

٢٥١٠: اَخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ رُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ ابْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَكْمِ ابْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْفَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ كُنّا نَصُوْمُ عَاشُورًاءَ وَ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ كُنّا نَصُومُ عَاشُورًاءَ وَ نُؤَدِّي نُودٍ مُ لَكُمّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكُوةُ لَمْ نُوْمَرْبِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُدْ.

الا ؟: أَخْبَرَنَا مُحَنَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ نْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ آبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ آمَونَا رَسُوْلُ اللهِ عَيْ بِصَدَقَةٍ

۲۵۰۸: حفزت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکو ۃ مقرر فر مائی۔ ایک صاع جوئ کا آزاد اور غلام مرد وعورت پر اور چھوٹے اور بڑے ہر اہل اسلام میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا اس کو نماز عید الفطر کے لیے جانے سے قبل ادا کرنے کا تھم فر مایا۔

#### باب: مقدارصدقة الفطر

9 • ٢٥ :حفرت عبدالله بن عمر و الله سروايت ب كه رسول الله صلى الله عليه و الله 
## ہاب: زکوۃ فرض ہونے سے قبل صدقہ فطرلا زم تھا

• ۲۵۱: حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور عیر الفطر کا صدقہ ادا کرتے تھے یہاں تک کہ ماہِ رمضان کے روزے لازم ہوئی اس دن سے نہ تو ہم کو حکم ہوا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اور نہ ہی اس کی ممی نعت بھم ہوا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اور نہ ہی اس کی ممی نعت

ا ۲۵۱۱: حفرت قیس بن سعدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الته صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے ہم کو حکم فر مایا صدقه فطر کا زکو قال زم ہوئی تورسول الته سلی الله علیہ وسلم نے نہ تو حکم فر مایا اور نہ ہی مما نعت فر مائی اور ہم لوگ اس





كوكرتي رب

الْفِطْرِ قَبْلَ آنُ تَنْزِلَ الزَّكُوةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكُوةُ لَمُ يَاْمُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلَهُ قَالَ آثُوْعَبْدِ الرَّحْمْنِ بَاهُونَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ قَالَ آثُوْعَبْدِ الرَّحْمْنِ آبُوعَمَّارٍ إِسْمُهُ عَرِيْبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُوَحْبِيْلِ يَكُنّى اَبَامَيْسَوَةَ وَسَلَمَةً بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِيْ اِسْنَادِهِ وَالْحَكُمُ آثَبْتُ مِّنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ خَالْفَ الْحَكَمَ فِيْ

١٢٦٤: باب مَكِيلَةٌ زَكُوةِ الْغِطْر

٢٥١٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَهُو آمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو آمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ الْخُرِجُوْا زَكُوةَ صَوْمِكُمْ فَنَظُرَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ إلى اخْرِجُوْا زَكُوةَ صَوْمِكُمْ فَنَظُرَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ إلى بَعْضِ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِّنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوا فَعَلِمُوا الْحَوالَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آنَّ هَذِهِ الزَّكُوةَ فَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ هِنَّا مَلْ عَلَى كُلِّ ذَكْرِ وَانْفَى حُرِّ وَمَمْلُوكِ رَسُولُ اللهِ هِنَّا مَلْ عَلَى كُلِّ ذَكْرِ وَانْفَى حُرِّ وَمَمْلُوكِ صَاعً مِّنْ قَمْحٍ صَاعً مِنْ قَمْحٍ مَا عَلَى اللهِ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ.

٢٥١٣: أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ مَيْمُونِ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْمُعَلَدِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ ذَكُوَ فِى صَدَقَةٍ الْمُوطُودِ قَالَ صَاعًا مِّنْ بُرَّاوُصَاعًا مِّنْ تَمْدٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعْيْرِ اَوْصَاعًا مِّنْ سُلْتٍ.

٢٥١٣: أَخْبَرَنَا قُتَنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَ يُّوْبَ عَنْ اَبِي رَحْطُبُ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرَ كُمْ يَعْنِى مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَغَامٍ قَالَ آبُوعُ بِدِالرَّحْمٰنِ هَذَا ٱثْبَتُ الثَّلَا ثَةِ.

١٢٦٨: باب التَّمْرِ فِي زَكُوةِ الْفِطْرِ ١٥١٥: أَخْرَزِنْي مُحَمَّدُ أِنْ عَلِيّ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَهُوَ أَبْنُ أُمَيَّةَ عَنِ

باب: صدقہ فطر میں کتی مقدار میں غلدادا کیا جائے؟

۲۵۱۲: حضرت حسن رفائن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبال بھا جب بھرہ کے امیر سے تو رمضان کے آخر میں فرمایا: تم اپنے روزوں کی زکو قادا کروکوگ بیان کرا یک دوسر کے فرمایا: تم اپنے روزوں کی زکو قادا کروکوگ بیان کرا یک دوسر کی جانب و کھنے لگے۔ انہوں نے نقل کیا کہ یہاں پر مدینہ کے لوگوں میں سے کون موجود ہے۔ تم اٹھ جاو اور اپنے بھائیوں کو سکھلا وُوہ واقف نہیں۔ اس زکو قاکور سول اللہ کا نیائے تم مرداور عورت آزاداور غلام پرلازم فرمایا (جس کی مقدار) ایک صاع بور ایک صاع بور تا کہ بم تمہیں سمجھائیں)۔

۳۵۱۳: حفرت این سیرین مینید سے روایت ہے کہ حفرت ابن عباس اللہ عباس اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عباس اللہ عبارے میں نقل فرمایا ایک صاع کھور کا یا ایک صاع جو کا اور ایک صاع کھور کا یا ایک صاع جو کا اور ایک صاع سلت (نامی جو کی ایک قتم) کا۔

۲۵۱۳: حضرت ابور جاء رضی الله تعالی عنه سے روایت ب که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے میں نے تمہارے منبر پر دورانِ خطبه سنا که صدقه فطر غله کا ایک صاع

باب: صدقہ فطر میں کھجور دینے سے متعلق ۲۵۱۵: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سدقہ فطر متعین فر مایا





بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ابِي سَرْحٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ وِلُخُدْرِيِّ قَالَ فَوَصَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أوْصَاعًا مِّنْ تَسْرِ أَوْصَاعًا مِّنْ أَقِطٍ.

#### ١٢٦٩: باب اَلزّبيب

٢٥١٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكُوةَ الْفِطْرِ اِذْكَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ زَبِيْبِ أَوْصَاعًا مِّنْ أَقِطٍ.

٢٥١٢: ۚ ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِاذُ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْوٍ ٱوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ ٱوْصَاعًا مِّنْ ٱقِطِ فَلَمْ نَزَلْ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَادِيَةٌ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيْمًا عَلَّمَ النَّاسَ آنَّهُ قَالَ مَا أَرَاى مُدَّيْنِ مِّنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ إِلَّا تَغْدِلُ صَاعًا مِّنْ هَلَا قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ

#### ١٢٤٠: بأب الدَّقِيقُ

٢٥١٨: ٱخُبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُغْبِرُ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ إِلْحُلْرِيِّ قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيُّ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ رَبِيْبٍ أَوْصَاعًا مِّنْ دَقِيْقِ أَوْصَاعًا مِّنْ اَقِطٍ أَوْ صَاعًا

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ آبِیْ ذُبَابٍ عَنْ عِیَاضِ ۔ ایک صاع جو سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع پنیر

## باب: صدقه فطرمیں انگوردینے سے متعلق

۲۵۱۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ے کہ ہم صدقہ فطرنکا لتے تھے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم كى حيات طيبه مين صدقه فطر فكالت تص ايك صاع گیہوں کا اور ایک صاع جو کا اور ایک صاع انگور اور ایک صاغ پنیرکا۔

١٥٥٢: حضرت الوسعيد من النبيز: بروايت ہے كه بهم رسول الله من الله الله عليه كرما من زكوة أكالت تحاكي صاع كيهول سے ياايك صاع تھجورے یا ایک صاع پیرے اور پھرہم جمیشہ ای طرح کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ اٹھٹی ملک شام سے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو جو کچھ سکھلایا اس میں سے بات بھی شامل تھی کہ ملک شام کے گیہوں کا دو مد ( یعنی آ دھا صاع اس لیے کہ صاع کے چار مدہوتے ہیں)جس کوتم لوگ (قیمت میں) نکالتے ہواس دن ہے لوگوں نے اس پڑمل کرنا شروع کر دیا اور لوگ گیہوں کانصف صاع اداکرنے گئے۔

#### باب: صدقه فطرمین آثادینا

۲۵۱۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں صدقه فطرنبیں نکالتے تھے گر ایک صاع تھجور کا یا ایک صاع جو کا یا ایک صاع ختک انگور کا یا ایک صاع آنے کا یا ایک پنیرکا\_( بعنی ندکورہ وزن سے ہم صدقہ فطرمیں نکالا کرتے



المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

مِّنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيْقِ آوْ سُلْتٍ.

#### اكاً: بأب ألحنطة

الآا: الْحَرَنَا عَلِى بَنْ حُجْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبُصُرَةِ فَقَالَ الْدُوْا زَكُوةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُوهُمْ فَانَّهُمْ لَا الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا إلى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَانَّهُمْ لَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَضَ يَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَيْهِ وَالْحُرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَدِي وَالْحُرِ وَالْاَنْفِي يَضْفَ صَاعٍ بُرِّ اوْصَاعًا مِّنْ تَمُو وَاللَّكِي وَالْحُرِ وَالْمَدِي وَالْعَبْدِ وَالْحَبْو وَالْعَبْدِ وَالْحُرْ وَالْاَنْفِي يَصْفَ صَاعٍ بُرِّ اوْصَاعًا مِّنْ تَمُو وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمَاعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَى السَّعْفِي وَالْمَاعَ مِنْ تَمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَسَعَ اللّهُ وَالْمَاعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعَ الْمَاعُ اللّهُ الْمُعَلِيقُ الْمَاعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِيقُ الْمُعْمِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُقَالَ عَلَيْهُ الْمُعْلِولُ اللّهُ الْمُعَلِيقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِيقُ الْمُولُونَ اللهُ وَالْمُعُولُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقُولُونُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمَاعُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولِعُولُ الْمُعْلَى الْمُولِعُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْلَى الْمُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ

#### ١٢٢٢ : بأب السُّلْتِ

٢٥٢٠: انْحَبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِیْزِ ابْنُ اَبِی رَوَّادٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ کَانَ النَّاسُ یُخْرِجُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِی عَهْدِ النَّبِيِّ صَاعًا مِّنْ شَعِیْرٍ اَوْتَمْرٍ اَوْسُلْتٍ اَوْزَبِیْبٍ.

#### ١٢٤٣: باب الشَّعِيْر

۲۵۲۱: اَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حِيَاضٌ عَنْ آبِيُ حَدَّثَنَا حَيَاضٌ عَنْ آبِي حَدَّثَنَا حَيَاضٌ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدِرِيِّ قَالَ كُنّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ آوْ تَمْرٍ آوْ زَبِيْبٍ آوْ آقِطٍ فَلَمْ مَرَلُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَارَلى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ الاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ.

\_( =

#### باب: صدقه فطرمیں گیہوں ادا کرنا

۲۵۱۹ : حفرت ابن عباس بی فق سے روایت ہے کہ انہوں نے شہر بھرہ میں خطبہ پڑھا تو بیان کیا کہ تم اپنے روزوں کی زکوۃ اوا کرو۔ لوگ بیس کر ایک دوسرے کی جانب و کیھنے گے۔ انہوں نے کہا یہاں پرمدینہ والوں میں سے کون موجود ہے۔ انھو اور اپنے بھا ئیوں کو سکھلاؤوہ نہیں جانے رسول اُللہ نے فرض کیا صدقہ فطر کوچھوٹے اور بڑے اور آزاداور غلام برمرد وعورت پر آدھاصاع گیہوں کا یا ایک صاع کھجور کا یا جوکا۔ حسن بڑی نے کہا علی نے فرمایا جب اللہ نے تم کو گنجائش عطا فرمائی تو تم لوگ بھی وسعت اور گنجائش کرو۔ ایک صاع دو گیہوں کا یا اور اشیء کا جیروں کا یا اور اشیء کا چیروں کا۔ حسن بڑی نے نے حضرت علی بڑی نے نے کہا دو گیہوں کا یا اور اشیء کا چیروں کا۔ حسن بڑی نے نے حضرت علی بڑی نے نے کہا سے کہ کے کھی نہیں سا۔

#### باب: سلت صدقه فطرمین دینا

۲۵۲۰ :حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ لوگ صدقہ فطر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دور میں نکالا کرتے تھے ایک صاع جو یا ایک صاع محبوریا ایک صاع خشک رگا۔

#### باب: صدقه فطرمين جوادا كرنا

۲۵۲۱: حضرت ابوسعید خدری بڑائیز سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ایک صاع جو یا تھجوری انگور یا انگور یا بغیر کا نکالا کرتے تھے پھر اس طرح کمیتے رہے یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے فرمایا میر سے نزدیک ملک شام کے دو مدیعنی آدھا صاع جو کے ایک صاع کے برابر ہے۔





#### ١٢٧٣: باب ألْاقِطِ

٢٥٢٢ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ عَنُ يَرِيْدَ عَنُ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ آنَّ عِيَاضَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ آنَّ آبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى صَاعًا مِّنْ تَمُو اللهِ عَلَى صَاعًا مِّنْ تَمُو الْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرِ آوْصَاعًا مِّنْ آفِطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرَةً.

#### ١٢٧٥: باب كم الصَّاءُ

٣٥٢٣: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ آنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكُ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُدَّا وَثُلُكًا بِمُدِّكُمُ الْيُومَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ.

# صاع كى قتمين اوراس كى مقدار:

ابوصنیفہ بُرینیٹہ کے زد یک اعتبار عراتی مدکا ہے لیکن جمہورائمہ کرام کے زد دیک دور نبوی مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اس مدکا اعتبار ہے اور آپ مُنَّ اللّٰهِ عَلَیْ کے دور میں مدا یک طل اور تہائی طل کا تھا۔ جس کی مقدار تقریباً اٹھا دن تولہ چھ ماشہ ہوتی ہوتا اس اعتبار سے صاع کی مقدار دوسو چونتیس تولہ ہوگئی اور حضرت امام ابوصنیفہ مُنِینیہ فرماتے ہیں مددور طل کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے صاع کے مقدار دوسو چونتیس تولہ ہوگئی اور حضرت امام ابوصنیفہ مُنِینیہ فرماتے ہیں مددور طل کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے صاع کے مقدر طل ہوتے ہیں اور عربی اوز ان صاع 'مدر طل وغیرہ کی تفصیلی بحث حضرت مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع مُنِینیہ کے سختے تھی سالہ جوا ہر الفقہ میں شامل رسالہ اوز ان شرعیہ میں موجود ہے۔ وہاں پر ملاحظ فرمائی جاسکتی ہے۔ سے مواج ہو اس کے منہا ہے روایت ہے۔ سے مواج ہو تھی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے۔

٢٥٢٣: قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَحَدَّثَنِيْهِ زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي عُمَرَ عَنِ النِّي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ اللْمُعُلِيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْع

٢ ١٢٧: بأب الُّوقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ اَنُ تُودِّى صَلَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ

#### باب: صدقه فطرمین پنیردینا

۲۵۲۲: حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول القد صلی القد علیہ وَسلم کے عہدیں تھجور کا ایک صاع پنیر (صدقة الفطر میں) ان کے علاوہ اور دوسری اشیاء نہیں ویا کرتے تھے۔

#### باب:صاع کی مقدار

۲۵۲۳: معنرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ دور نبوی (صلی الله علیہ وسلم) میں صاع تم لوگوں کے ایک مداورایک تہائی مدکا ہوا کرتا تھا لیکن آب مدمیس زیادتی ہوگئی ہے۔

واضح رہے کہ صاع دوہوتے ہیں ایک ججازی اور دوسراعراقی اور ہرایک صاع کی مقدار جار مدہوتی ہے کیکن حضرت امام

حضرات کامعتبر ہے۔

درہے۔ وہاں پر ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔ ۲۵۲۴: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیائش مدینہ منورہ کے حضرات کی قابل اعتبار ہے اور وزن مکلہ مکرمہ ک

> باب: صدقه فطریس وقت دینا افضل ہے؟





٢٥٢٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ عَلَّمَا الْحَسَنُ حَلَّثَنَا رُهَيْرٌ حَلَّثَنَا مُوْسَى قَالَ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْفُصَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْسِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْسِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ المَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## ١٢٧٤: باب إِخْرَاجِ الزَّكُوةِ مِنْ بَكَيٍ

#### اِلٰی بِلَدِ

حَدَّنَا وَكِنْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ عَدَّنَا وَكِنْعٌ وَكَانَ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ بْنُ السِّحَاقَ وَكَانَ الْمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ آبِى مَعْيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا آهُلَ كَتَابٍ فَادْعُهُمْ إلى شِهَادَةِ آنُ لَا اللهَ إِلاَّ اللهُ وَ آيَٰى مُعْيَلٍ وَسَلَّمَ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَآعُلِمُهُمْ آنَّ الله عَرَّوجَلَّ اللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَرَوجَلَّ الله عَنْ وَجَلَالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الله عَنْ وَجَلَالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الله عَنْ وَجَلَالُهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الله عَنْ وَجَلَالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الله عَنْ وَجَلَالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الْمُطْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله عَزُوجَلَ عَلَالهُ عَرَوجَالُ الله عَزَوجَلَ الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجَالْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ وَجَالًى الله عَنْ وَجَالًى الله عَنْ وَجَالْ الله عَنْ وَجَالًى الله عَنْ وَجَالًى الله عَنْ وَالله حَنْ وَجَالًى الله عَنْ وَجَالًى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ الله عَنْ وَالْمَالِهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

## ١٢٧٨: باب إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَّهُوَ لا يَشْعُرُ

٢٥١٢: ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

۲۵۲۵: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ب کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے (جمیس) حکم فر مایا صدقه فطر ادا کرنے کانماز عید کیلئے جانے ہے تبل۔

## باب: ایک شہرسے دوسرے شہرز کو ق<sup>منتقل</sup> کرنے کے بارے میں

۲۵۲۲: حضرت ابن عباس بناتھا سے روایت ہے کہ رسول کریم مظاور ابنائی نے معاذبن جبل بناتھ کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا اور ارشاد فر مایا بھم ایک قوم کے پاس جار ہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں قو ہم ان کو بلا نا کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ کوئی پروردگار برخق شہیں ہے علاوہ اللہ عزوج ل کے اور جس اللہ عزوج ل کا رسول مناتی ہے ہوں اگر وہ تمہارا تھم مان لیس پھران کو بتلاؤ کہ اللہ عزوج ل نے ان ان پر پانچ وقت کی نماز فرض قرار دی ہیں۔ ہرایک روز اور ہرایک رات میں اگر وہ تنایم کرلیس پھران کو بتلاؤ کہ اللہ عزوج ل نے ان بر سات میں اگر وہ تنایم کرلیس پھران کو بتلاؤ کہ اللہ عزوج اس نے ان جو کہ ان کے دولت میں اور لازم قرار دیا ہے ان لوگوں کے مال دولت میں جو کہ ان کے دولت مندلوگوں سے وصول کیا جائے گا اور اگر وہ لوگ اس کو جتاج اور فرک اس کو حتاج اور اگر وہ لوگ اس کو حتاج اور اللہ عزوج ل کے درمیان کی بدد عا سے بچو کے ونکہ مظلوم کی دُعا اور اللہ عزوج ل کے درمیان میں کی بدد عا سے بچو کے ونکہ مظلوم کی دُعا اور اللہ عزوج ل کے درمیان میں کی بدد عا سے بچو کے ونکہ مظلوم کی دُعا اور اللہ عزوج ل کے درمیان میں کی بدد عا سے بچو کے ونکہ مظلوم کی دُعا اور اللہ عزوج کی کے درمیان میں کہی میں کی آڑ اور درکا وٹ نہیں ہے۔

ہاب: جس وفت زکو ہ دولت مند شخص کوا دا کر دی جائے اور بیلم نہ ہوکہ بیٹخص دولت مند ہے ۲۵۲۷: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّاثِیْرُمُ

من نهائي ثريف جلد دد

انُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَةُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْآغْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ انَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَالَ رَجُلُّ لَا تُصَدَّقَنَّ بِصَدَّقَةٍ فَحَرَّجُ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ لَآتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَّجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَآتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَيِيّ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ على زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقِ وَعَلَى غَنِيّ فَاتِيَ فَقِيْلَ لَهُ آمًّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتُ آمًّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِّنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ اَنْ يَّغْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ.

نے ارشاد فرمایا کہ ایک آ دمی نے خدمت نبوی میں عرض کہا کہ میں صدقہ ادا کروں گا پھر وہ شخص اپنا صدقہ لے مرنکل پڑااور وہ شخص اپناصدقہ ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا تو فجر کی نماز ک وقت لوگ كينے لك كئے كه چور وصدقة ل كيا بي تواس تفس کہا کہاللہ عزوجل تیراشکراوراحیان سے چور کےصدقہ یرمیں اب اور زیادہ صدقہ خیرات کروں گا۔اس کے بعد وہ محض اپنا صدقہ کے مال لے کرنگل پڑا اور وہ شخص ایک بدکارعورت کے ہاتھ میں رکھ آیا۔ صبح کولوگ کہنے لگ گئے کہ گذشتہ رات ایک بدكارعورت كوصدقه خيرات ال كياب-الشخف نے كبا كدا عضدا تیراشکر ہے کہ میں بدکار عورت کے او پر مزیدصدقد خیرات کروں گا۔ پھر وہ مخص صدقہ لے کرنکل گیا اور ایک دولت مند شخص کے ہاتھ رکھ آیا صبح کے وقت لوگ کہنے گئے کہ ایک دولت مند شخف کو صدقدال گیا ہے اس تخص نے کہا کہ اے خدا تیراشکراحسان ہے کہ بدكار چوراور دولت مند مخص كويس نے صدقه خيرات ديا ہے پھر (منجائب الله) خواب مين الشخف سے كہا كيا كها بندے! تيرا صدقه خيرات مقبول موكيا اور بدكار عورت كو ديا كيا صدقه

خیرات اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عورت بدکاری سے نج جائے اور چورکودیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ چور چوری سے نج جائے اور مالدار شخص کو دیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ غور کرے اور اس کوشرم وحیا محسوس ہوا وہ وہ اس مال میں سے خرج کرے جو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔

#### غير مستحق كوصد قه دينا:

میر التراث میں ہے تا ہے ہوا کہ اگر کسی نے ناوا تفیت یا لاعلمی کی وجہ سے غیر مستحق کوصد قد خیرات دے دیا تو دینے والے کوثو اب بہر حال جب بھی ملے گالیکن شرط میہ ہے کہ نیت خالص ہواور رضاء الہی حاصل کرنا مقصود ہو۔

#### 1129: باب الصَّدَقَةِ مِنَ الْعُلُولِ

٢٥٢٨: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَانْبَأَنَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوْ وَهُوَ

#### باب: خیانت کے مال سے صدقہ وینا

۲۵۲۸: حضرت ابولیسی جی نیز سے روایت ہے کہ انہوں نے اسپنے والدصاحب سے سنا انہول نے نقل فرمایا کہ میں نے رسول کریم منگ نیز کے سنا۔ آپ منگ النیز فرماتے تھے کہ اللہ عز وجل نماز قبول





ابُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفُظُ لِبِشْرٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُولُ إِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِّنْ غُلُولُ.

٢٥٢٩: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدَ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيْدَ بْنِ يَسَارٍ اللهِ سَمِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ آخَدُ بِصَدَقَةٍ مِّنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتُ تَمُوةً فَتَوْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمٰنُ عَزَّوَجَلَّ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتُ تَمُوةً فَتَوْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتَى لَكُونَ آعُظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَلُونًا تَكُونُ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَلُونًا أَوْ فَصِيْلَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْفَى الرَّحْمٰنِ حَتَى الرَّحْمُنِ حَتَى الرَّحْمُنِ حَتَى الرَّحْمُنِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَلُونًا أَوْفَى كُونَ آغُطُمُ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَلُونًا أَوْفَى الْمُؤْفَى الْمُعَلِلُ عَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَلُونًا أَوْفَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نہیں فرما تا بغیریا کی کی حالت کے اور صدقہ چوری کے مال میں سے ( یعنی ناپاک شخص کی عبادت قبول نہیں اور چوری کے مال ہے خیرات قبول نہیں )۔

۲۵۲۹: حضرت ابو ہریرہ خاتیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مانیز نو اس نے ارشاد فر مایا: جو تحص حلال مال میں سے صدقہ اوا کر ہے تو اس کو چاہئے کہ حلال مال میں سے صدقہ اوا کر ہے اور القدعز وجل نہیں قبول فر ما تا مگر حلال مال کو تو پرور دگاراس کو اپنے وائیں ہاتھ میں لیتا ہے اگر چہ صرف ایک ہی تھجور کا صدقہ ہو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی تحقیل میں یہاں تک کہ بہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہوجا تا ہے جس طریقہ سے کہتم لوگوں میں سے کوئی شخص صدقہ ہوجا تا ہے جس طریقہ سے کہتم لوگوں میں سے کوئی شخص اسے بھر ہے کی برورش کرتا ہے۔

تشریح ﴿ صدقہ وینا ایک کثیرا جروثواب والاعمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہے اور بے شارمصائب کو رفع کرتا ہے گراس وفت کہ مال اپنا ہو جب وہ مال خود بھی حلال نہیں ہے اور خیانت کا مال ہے اس میں سے صدقہ ثواب کی نیت سے دینا (چہ معنی دارد) وہ تو خود بھی کھانا اور بچوں کو کھلانا ہر طرح سے ناجائز ہے۔ مال خیانت والا واپس بھی کیا جائے اور اسپر اس سے معافی بھی مائی جائے۔ (جائم)

## ١٢٨٠: باب جَهْرِ

#### دو المقِل

٢٥٣٠: آخُبَرَنَا عَبُدُالُوقَابِ بْنُ عَبُدِالُحَكَمِ عَنُ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ آخُبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ آبِي حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ آخُبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيّ الْآزُدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُبْشِيّ الْآزُدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُبْشِيّ الْآدُودِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُبْشِيّ الْآدُودِيِّ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ آئُ الْاعْمَالِ آفْضَلُ قَالَ ايْمَانُ لَاعْمَالِ آفْضَلُ قَالَ ايْمَانُ لَاعْمَالِ آفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قِيْلَ فَائَ الْمُقَلِّ قِيْلَ فَآتُ الصَّلَاقِ آفِلُ فَآتُ الصَّدَقَةِ آفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَآتُ الْعَلَى الْمُقَلِّ قِيْلَ فَآتُ

# باب: کم دولت والاشخص کوشش کے بعد خیرات کرے تواس کا اُجر

۲۵۳۰ : حفرت عبداللہ بن حبثی رفائظ سے روایت ہے کہ رسول کریم سے دریافت کیا گیا کہ کونسا کام کرنا افضل ہے؟ آپ نے فر مایا ایمان کہ جس میں کسی قتم کا کوئی شک وشبہ نہ ہواور جہاد کہ جس میں چوری نہ ہو مال غنیمت میں سے اور جج مبرور یعنی جس میں گناہ شامل نہ ہو۔ پھر دریافت کیا گیا کہ نماز کوئی افضل ہے تاب نے فر مایا کہ جس میں دیر تک قیام ہو۔ پھر دریافت کیا گیا کہ حکم دال والا کہ صدقہ خیرات کونسا افضل ہے آپ نے فر مایا کہ جو کہ مال والا رخریب) محنت کر کے ادا کرے پھر دریافت کیا گیا کہ جبرت



الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْلُ فَأَيُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيلُ فَأَيُّ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَآتُ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ الْهْرِيْقَ دَمُهْ وَعْقِرَ جَوَادُهُ.

٢٥٣١: أَخُبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ آبِي عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ آبِي عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ وَالْقَعْقَاعُ عَنْ آبِي هُمُ يُورَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمْ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ دِرْهَمْ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ دِرْهَمْ مَائِهَ أَلْفِ دِرْهَمْ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلْ اللهِ عُرْضِ مَالِهِ فَآخَذَ مِنْهُ مِائَةَ الْفِ دِرْهَمْ فَتَصَدَّقَ بِهَا.

٢٥٣٢: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بَنُ عِجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بَنُ عِجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ دِرْهَمْ مِاتَةَ اللّٰهِ قَالُواْ يَا رَسُولُ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَآخَذَ مِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَآخَذَ مِنْ اَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَآخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ الْفِي فَتَصَدَّقَ بِهَا.

٢٥٣٣: أَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ حُرِيْثٍ قَالَ اَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسِى عَنِ الْمُحْسَيْنِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَفِيْوٍ عَنْ اللهِ صَلَّى شَفِيْوٍ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ اَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوْقِ فَيَحْمِلَ شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوْقِ فَيَحْمِلَ شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوْقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِى بِالْمُدِ فَيُعْطِيْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِى بِالْمُدِ فَيُعْطِيْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى طَهْرِهِ فَيَجِى إِلْمُدِ فَيُعْطِيْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَاعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلًا لَهُ مِانَةً اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذِ دِرْهَمْ.

کونی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو حرام کا موں کو چھوڑ دے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ جہاد کونسا افصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مشرکین سے جہاد کرے اپنے مال اور جان کو خرج کر کے۔ پھر دریافت کیا گیا کو تل ہونا کونسا افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا خون بہایا گیا اور اس کا گھوڑ آتل کیا گیا۔

۲۵۳۱: حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہ ایک لا کھ درہم سے زیادہ بر ھ گیا۔
نے ارشاد فرمایا: ایک درہم ایک لا کھ درہم سے زیادہ بر ھ گیا۔
لوگوں نے عرض کیا: کس طریقہ سے؟ آپ مُن این کا میں ایک درہم صدقہ دے (اس
آ دمی کے دو درہم ہول اور وہ شخص ایک درہم صدقہ دے (اس
طریقہ سے بیا یک درہم افضل ہوگا) اور ایک آ دمی اپنے مال کی
جانب جائے اور ایک لا کھ درہم صدقہ کرے یعنی مالدار آ دمی کے
ایک لا کھ درہم کے برابرغریب شخص کا ایک درہم ہے۔

۲۵۳۲ : حضرت الوہریہ خاہوں ہے دوایت ہے کدرسول کریم کا گائی ہے ارشادفر مایا: ایک درہم ایک لا کھ درہم سے آگے بردھ گیا اس پرصحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس طریقہ سے؟ آپ نے ارشادفر مایا: ایک آدمی کے پاس دو درہم سے اس نے ایک درہم صدقہ دے دیا اور ایک آدمی کے پاس بہت مال تھا اس نے ایک درہم مال میں سے ایک حصہ میں سے لا کھ درہم اُٹھائے اور صدقہ دیے مال میں سے ایک حصہ میں سے لا کھ درہم اُٹھائے اور صدقہ دیے اس کا ایک درہم افضل ہے )۔

السخص کے لا کھ درہم سے اِس کا ایک درہم افضل ہے )۔

السخص کے لا کھ درہم سے اِس کا ایک درہم افضل ہے )۔

مال میں سے ایک حصہ میں بوتا تھا جوہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں مال چھم موجود نہیں ہوتا تھا جوہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں پاس کچھم موجود نہیں ہوتا تھا جوہم صدقہ ادا کریں تو ہمارے میں ایک مدمت نبوی سے کوئی شخص بازار میں جاتا تھا اور وزن برداشت کرتا تھا۔ پھر ایک مدمت نبوی سے کوئی شخص بازار میں جاتا تھا اور وزن برداشت کرتا تھا۔ پھر میں میں گئی ہیں گئی کرتا۔ حضرت ابو مسعود رہے ہیں اور وہ کھانا کہ میں ایک مرجود ہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک دورہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک دورہ میں وہ کور کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور ک





٣٥٣٣. آخُبَرَنَا بِشُرُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ عَنْ شُعْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ آبُوْعَفِيْلٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ آبُوْعَفِيْلٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَيْءِ الله تَعَالَى عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ اللهَ تَعَالَى عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ اللهَ تَعَالَى عَنْهُ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَيْءٍ عَنْ عَنْ الْكُنَاقِ وَاللهِي عَنْهُ عَلَى عَلْهُ اللهَ عَرَّوَجَلَّ لَعَنِي عَنْ عَنْ صَلَقَةٍ هَذَا وَمَا فَعَلَ طَذَا الْآخِرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ الْمُعَلِّوعِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ وَاللهُ مُؤْونَ اللهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَكُ يَجِدُونَ اللهُ جُدُونَ اللهُ عُلَهُمُ اللهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لِلهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَكُ لَكُ مِدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ فَي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ اللهُ عَالَ الْعَدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ الْعَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ الْعَلَى الْعَالِقُولَ اللهُ الْعَالَ الْعَدَالَةُ عَلَى الْعَلَاقُ اللهُ عَلَى الْعَلَاقُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالَافِيْنَ الْعَلَاقِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى ا

[التوبة: ١٩]

۲۵۳۳ حضرت ابو مسعود بن تن سے روایت کے رول کری فائین اے جس وقت ہم لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا تعمر فرب و و ابو تقیل بن تن از محاصا ع لے کر حاضر ہوے اور ایک آدمی زیاد و ابو تقیل بن تن ہوا تو اس پر منافقین نے کہا کہ اس (ابو تقیل) کے صدقہ سے اللہ بے نیاز ہے (یعنی اس قدر معمولی صدقہ خیرات کی اس کو کیا ضرورت ہے؟) اور دو سر شخص نے ریا کاری کیلئے صدقہ خیرات کیا ہے اس پر آپ پر بیر آیت: اگر نین یکوون کیلئے الدھوں عین تلاوت کی ۔ یعنی جولوگ کھلے ول سے صدقہ دینے والے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو کہ (صرف) اپنی محنت و مزدوری (سے کما کر) صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی اس کو اللہ عروبی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی اس کو اللہ عروبی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی اس کا خداق اُڑا تے ہیں تو اللہ عروبی کی اس کو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں تو اللہ عروبی کی کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں خوروبی کی کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں خوروبی کی کھی کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں خوروبی کی کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں کرتے ہیں خوروبی کرتے ہیں کرتے ہ

تعشریج ہے فلا ہر ہے ایک شخص وہ ہے جو کہ خوب دولت والا ہے 'خاصی رقم بھی رکھتا ہے اور ایک وہ محنت کرنے والا مزوور ہے جو کہ اس میں سے پچھ نہ پچھ حصہ بچا کر صدقہ کرتا ہے مزوور ہے جو کہ اپنے گزراوقات خوب محنت کے بعد پورے کرتا ہے وہ اس میں سے پچھ نہ پچھ حصہ بچا کرصد قہ کرتا ہے وہ برابر تو نہیں مالدار کے جو کروڑوں کا مالک ہے اور لا کھوں خرچ کرسکتا ہے اور مزدوری کرنے والا ۵ روپ یا اس سے بھی کم ویتو اس کا اجرزیا دہ ہوگا۔ ہات تو اخلاص کی ہے۔ (جَاتی)

#### ا ١٢٨١: يأب أليدُ العليا

٢٥٣٥: آخُبُرَنَا قُتُنِيةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ وَعُرُوةُ سَمِعًا حَكِيْمَ النَّهُ مِنَا مَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُولُ سَأَلْتُهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِي ثُمَّ اللهُ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِي ثُمَّ اللهُ المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ سَالَتُهُ فَأَعُطانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ انْحَدَةً بِطِيْبِ نَفْسٍ لَمُ يُبُولِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ الْمَالَ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى عَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى عَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى عَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفُلَى .





#### كرنے والے باتھ ) ہے افضل ہے۔

#### باب أو پر والا ہاتھ كونسا ہے؟

۲۵۳۷ حضرت طابق محاربی سے واست ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں پہنچ تو رسول کریم مُلَّا اِلْمِیْ بہر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ فرماتے متھ کہ (صدقہ) دینے والے کا ہاتھ او پر ہے اور تم لوگ صدقہ ان لوگوں سے شروع کرد کہ جن کی روثی تم پر ذمہ داری ہے (یعنی) والدکی بہن بھائی کی (طرف سے) صدقہ خیرات کرنا شروع کرو۔ پھراس طریقہ سے دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے۔ زیر نظر حدیث ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے۔

## باب: ينجِ والا (ليعني صدقه لينے والا) ماتھ

۲۵۳۷: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صدقہ خیرات کا تذکرہ فرماتے تھے اور آپ مانگنے سے بچتے رہنے کا حکم فرماتے اور فرمایا کہ اوپر والا ( دینے والا ) ہاتھ نیچے والے ( لینے والے ) ہاتھ سے افضل ہے اور اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو کہ سوال کرے۔

#### ١٢٨٢: بأب أيَّتهما اليدُ العليا

٢٥٣٢: آخْبَوَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَٰى قَالَ ٱنْنَأَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوْسَٰى قَالَ ٱنْنَأَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوْسَٰى قَالَ ٱنْنَأَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوْسَٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ ابْنِ آبِي الْبَعْدِ عَنْ حَارِقِ الْمُحَارِبِيِ الْبَعْدِ عَنْ حَارِقِ الْمُحَارِبِيِ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ الْمَكَ وَآبَاكَ وَآبَاكَ وَآبَاكَ مُخْتَصَرٌ .

## ١٢٨٣: بأب أليدُ السفلي

٢٥٣٧: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَلْمِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْنَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفْلَى وَالْيَدُ الْمُسْنَلَةِ الْيَدُ السَّفْلَى وَالْيَدُ السَّفْلَى السَّائِلَةُ.

تستعریج ہے جو مسلمان ایسے ذرائع وصلاحیتوں کا مالک ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکے اُس کے لئے جائز نہیں کہ وہ صدقات پر صبر کر کے بیٹھ جائے۔ نبی کریم مُثَاثِیْنِ کا ارشاد ہے: ''صدقہ کسی غنی کے لیے جائز نہیں اور نہ بی ایسے خفس کے لیے جو تو انا اور تندرست ہو۔''۔ تندرست شخص اگر صدقہ لے عاد تا تو یہ غریب' نا دان' کمزور کی حق تافی ہوگ اور نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے ایسے خوال اور نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے ارشاد فر مایا: السوال ذله یہ کہ سوال کرنا ذلت ہے تو ہر طرح سے عاد تا صدقہ لینا تندرست آ دمی کے لئے اچھا نہیں ہے بلکہ جرم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ فر مائیں گے اور پھر حق تلفی بھی ہے تو کیوں نہ اپنی صحت اور شدرتی سے فائدہ اٹھا کرمحنت کر کے رزق حاصل کیا جائے اور ذلت سے بچا جائے ۔ (بَہِی)

يَّةِ عَنْ باب: السطرح كاصدقه كرنا كهانسان دولت مند

## رہافضل ہے

۲۵۳۸: حضرت ابو ہر برہ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

١٢٨٣: باب الصَّدَقَةِ عَنْ

#### ظهر غِنی

٢٥٣٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا بَكُوْ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ﴿ كَ بِعدوولت مندرتِ أَفْسُل بِ تَا كه نوواس وسوال كرنا نه بِمَن تَعُولُ.

ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ الشَّفْلَى وَابْدَأْ بِيْ اوراويروالا باتھ ينچوالے باتھے بہتر ہاورتم صدقہ اس سے شرو بائروجس کی پرورش تمہارے ذمہ ہے۔

**سلاصة الباب** أ مديث كالفاظ "جس كي برورش تهار فرمه ب كامعني يب كريب ترب ترب شتر دارجيد والدين بھائي بہن وغيرہ كوصد قەنفلى ديناافضل ہے۔

#### ١٢٨٥: باب تُفْسِير ذلك

٢٥٣٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلِي عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي اخَرُ قَالَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى اخَرُ قَالَ ٱنْتَ رور و ایصی

## ١٢٨٢: باب إذا تَصَدَّقَ وَهُو مُحْتَاجُ إليهِ و ورش رد هَلْ يُردُ عَلَيْهِ

٢٥٣٠: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ آنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ التَّالِئَةَ فَقَالَ صَلَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا

#### باب: زیرنظر حدیث شریف کی تفسیر

٢٥٣٩:حضرت الوبررو فالنفذ عدوايت عدرسول كريم سل تليام نے ارشاد فرمایا جتم لوگ صدقہ ادا کرواس پرایک آ دمی نے عرض كيايارسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِ المراس من الك الشرفى ب- آب الله الله نے ارشادفر مایا تم اپنے او پرصد قد کرد (مرادیہ سے کہتم اپنے کام میں خرچ کیا کرو) اس شخص نے عرض کیا ایک اور ہے آپ من ٹیام نے ارشاد فرمایا کہتم اپنے لڑکے پر (نفلی) صدقہ کرو۔ اُس شخص نے عرض کیا: ایک اور ہے۔ آپ شکافی انے فر مایا بھم اپنے خادم پر صدقہ خیرات کرو۔اس شخص نے عرض کیا:ایک اور ہے۔آپ مَنَا يُنْظِمُ نِهِ ارشاد فرمایا: ابتم خورسمجھ لو ( یعنی جس شخص کومستحق صدقه خيال كرواس كوديا كرو)\_

## باب: اگر کوئی آ دمی صدقه ادا کرے اور وہ خودمحتاج ہوتو أس شخص كاصدقه وايس كردياجائ

۲۵، حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كدايك ، وي جمعه ك ون حاضر موا 'رسول كريم خطبه و عدب عظم آب في فر مایا بتم دورکعت پڑھو۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ میں حاضر ہوا اورآ پ خطبددے رہے تھے۔آ پ نے فرمایا: تم دورکعت پڑھو پھر وہ تخص تیسرے جمعہ میں حاضر ہوا تو آ پ نے فر مایا کہ دو رکعت ادا کرواور آپ نے لوگوں کو تکم فر مایا کہ وہ صدقہ کالیں چنانچ لوگوں نے صدقہ خیرات دیا۔ آپ نے اس شخص کودو کیڑے

منن نما أي ثريف جلد دو

فَتَصَدَّقُوْا فَاعُطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَرَوْا إلى هذا إنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْنَةٍ بَدَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنُ تَفْطُنُوا لَهُ فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُتُمْ فَاعُطَيْنَهُ تُوبِيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْتُونِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ

عنایت فرمائے پھر آپ نے نوگوں سے فرمایا بتم صدقہ ادا کرو۔
اس آ دمی نے ایک کپڑا نکال کر ڈال دیاان دو کپڑوں میں سے جو
کہ ابھی آپ نے اس کوعنایت فرمائے تھے تو ارشاد فرمایا رسول
کر پیم نے کہ تم لوگ اس آ دئی کوئیس دیھتے کہ یہ آ دی سجد میں
بوسیدہ لباس میں حاضر ہواتو میں آسکی ظاہری حالت دیکھ کر سمجھا کہ
تم لوگ اس کی حالت دیکھ کرخود ہی ہجھ لو گے اور تم خود ہی اس کو
صدفہ خیرات دیدو گے لیکن تم نے صدفہ نہیں دیا تو میں نے کہد دیا
کرتم صدفہ ادا کرواور جس وقت تم نے صدفہ کردیا تو میں نے اس
کودو کپڑے عنایت کے استعال کرنے کے واسطے۔ اسکے بعد میں
نے اس شخص سے کہا کہتم صدفہ کروتو اس شخص نے ایک کپڑا انکال
کرڈال دیا آپ نے فرمایا: اپنا کپڑا اٹھا کراوراس کوڈانٹ دیا۔

#### تنگ دست کاصد قه کرنا:

آنخضرت مَنْ النَّيْرُ اللَّهِ الصَّحْف كومد قد دينے كى وجہ سے اس كوڈانٹ ديا كيونكدو، مُخص خود ہى ضرورت منداور محتاج تھااور اس كے پاس پہننے كے لئے لباس تك نہ تھا تو اس كوصد قد كرنا مناسب نہيں تھا۔ اس واسطے كدانسان كے لئے پہلے اس كى ذاتى ضرورت سب كام سے مقدم ہے۔

تک دست اور مختاج کا صدقہ وینا ٹھیک نہیں۔ آپ مُلَا لَیْجُانے ناپند فرمایا ہے' اس میں ان لوگوں کے لئے بھی خوب سبق ہے جو کہ ایک تنگدست شخص کو ثواب کی غرض صصدقہ دے رہا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہوں لیکن افسوس اور صد حیف ان لوگوں پر جو کہ تندرست ہو کر بھی ہاتھ پھیلا کر کھاتے پیتے ہیں اور اپنے آپ کو ذکیل کرتے ہیں اور مُعاشرہ میں بھی اپنی قد ومنزلت کم کراتے ہیں۔ (جاتی)

## ١٢٨٧: باب صَدَقَةِ الْعَبْدِ

٣٥٣: آخُبَرُنَا قُتَبْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ
آبِي عُبَيْدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ
عُمَيْرًا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ
اَمْرَنِي مَوْلَاىَ آنُ أَقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِيْنٌ
فَاطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاىَ فَضَرَيَنِي فَاتَيْتُ
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ

#### باب: غلام كصدقه كرنے معلق

ا ۲۵ از حفرت عمیر اسے روایت ہے جو کدانی کم کے غلام تھے کہ جھکومیرے مالک نے حکم کیا گوشت کے بھونے کا کداس دوران ایک مسکین شخص آیا میں نے اسے تھوڑا سا گوشت کھلا دیا۔ جس وقت میرے مالک کواس کی خبراوراطلاع ملی تواس شخص نے مجھکو مارا میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے مالک کو طلب فرمایا اور دریافت کیا جم



فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطُعِمُ طَعَامِی بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخُونَى مِغَيْرِ أَمْرِى قَالَ الْآخِرُ لَيْمُرِى قَالَ الْآخِرُ لَيْنَكُمَا.

٢٥٣٢: ٱخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي ابْنُ آبِي بُرُدَةً قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِي قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ ارَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُهَا قَالَ يَعْتَمِلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ لِيلًا ارَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلُهُونُ فَ قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلُهُونُ فَ قِيْلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ قَالَ يَكُمْ بِالْخَيْرِ قِيْلَ اللّهَ اللّهُ ا

## ١٢٨٨: بأب صَلَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ

#### بَيْتِ زُوْجِهَا

٢٥٣٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلَمِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَمْرو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ إِذَا تَصَدِّقَتِ الْمَرْاةُ مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ كَانَ لَهَا اَجْرٌ وَ لِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِللَّهُ مِنْ الْجُورِ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَلَا يَنْ عَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْجُورِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا النَّفَقَتُ.

نے جواب دیا پیفلام دوسر نے لوگوں کو میرا کھاٹا کھلا دیتا ہے اور مجھ سے اسکی اجازت بھی نہیں لیتا' آپ نے ارشاد فر مایا جم لوگوں کو اسکا اُجرو تو اب ملے گالیعنی جس وقت غلام' مالک کے مال میں سے یا کوئی عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے تو اس کا تو اب غلام اور مالک کؤاور شوہر ویوی دونوں کو ملے گا۔

۱۳۵۴۲ : حفرت الوموسی سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فر مایا: ہر
ایک مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
اگر اس شخص کے پاس کچو نہ ہو۔ آپ نے فر مایا: اس شخص کو چاہیے کہ وہ خود اپنے کو نفع چاہیے کہ وہ خود اپنے کو نفع کی بہنچائے۔ یہ بھی ایک شم کاصدقہ ہے اپنی نفس ہر۔ یہ ن کرلوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ آ دی اس طرح سے نہ کرے۔
آپ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کو چاہیے کہ وہ کی مختاج اور پریشان حال شخص کی مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر وہ تحق اس طریقہ حال شخص کی مدد کرے۔ آپ نے فر مایا: حکم کرے نیک باتوں کا۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر میکام بھی نہ وہ کر سے تو کیا تھم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: ہرے کا مول سے بازر ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ارشاد فر مایا: ہرے کا مول سے بازر ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

# باب: اگرغورت شوہر کے مال سے

#### خیرات کرے؟

۳۵۲: أمّ المؤمنين حفرت عائشه صديقه في النها سروايت مي كرسول كريم مَنْ الْفِيْلِ في ارشاد فرمايا: جس وقت عورت شو جرك مال مين سے صدقه خيرات كر بي قواس كو اَجر واثواب الل جائے گا اور اس قدر اَجر و اثواب اس كے شو جركو ملے گا اور اس قدر اَجر و اثواب تحويل داركو ملے گا اور اس قدر اَجر و اثواب من مين كوئى ايك دوسر كا اُجر و اُواب كم نبيس كر كا اور ان مين سے كوئى ايك دوسر كا اُجر و اُواب كم نبيس كر كا د شو جركے كمانے كى وجہ سے اور عورت كو خرج كرنے كى وجہ سے اور عورت كو خرج كرنے كى وجہ سے اور عورت كو



باب عورت شومركى بلااجازت صدقه

یکر پر

۲۵ ۴۴: حضرت عبدالله بن عمر ورمني الله تعاني عنهما ہے روایت



# ١٢٨٩: باب عَطِيَّةِ الْمُرْأَةِ بِغَيْرِ

#### ِزُنِ زَوْجِهَا اِذْنِ زَوْجِهَا

٢٥٣٠. آخبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّهُ عَنْ عَمْرٍو نَنِ شُعَيْبٍ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ فِي خُطْرَتِه لَا يَجُونُزُ لِإِمْرَاةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مُخْتَصَرٌ.

ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی القدعایہ وسلم نے ملّہ تکر مہ فتح فرمایا تو خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور دورانِ خطبہ ارش و فرمایا کہ عورت کوشو ہر کی بغیر اجازت صدقہ دینہ جائز نہیں ہے۔ بحث حلاتا ہے صدقہ دے کراسے تنگہ ست کرن احمافعل نہیں

تشریح ہے دراصل چونکہ خاوند کما کر لاتا ہے اور گھر کا بجٹ چلاتا ہے صدقہ دے کراہے تنگدست کرن اچھافعل نہیں ہے۔ بال!اً کراس قدر پینے کی فراوانی ہے کہ بچا کرصد قد بھی کیا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کین یہ پییہ تو خاوند کا تھا۔ اس سے اجازت لے کرصد قد کرنا دوطرح کا ثو اب رکھتا ہے ایک تو اللہ کی رضا اور خاوند کی اج زت اور پھر خاوند گریوں دونوں کو ثواب مکتا ہے۔ خاوند کواس کا مال ہونے کی وجہ سے اور بیوی کوصد قد دینے کی وجہ سے۔ ( جَرَمی )

#### ١٢٩٠: باب فَضْل الصَّدَقَةِ

٢٥٣٥: أخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوْعَوَانَةً عَنْ فِوَاسٍ عَنْ عَامِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَامِمُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَامِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّ أَزُوَا جَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعْنَ عِنْدَةً فَقُلُنَ أَيْتُنَا بِكَ آسُرَعُ لُحُوْقًا فَقَالَ اطُولُكُنَّ يَدًا فَقُلُنَ أَيْتُنَا بِكَ آسُرَعُ لُحُوقًا فَقَالَ اطُولُكُنَّ يَدًا فَقَلْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آسُرَعُهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ سَوْدَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آسُرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ سَوْدَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آسُرَعَهُنَ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ اطُولَهُنَّ يَدًا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آسُرَعَهُنَ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ آطُولَهُنَّ يَدًا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آسُرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتُ آطُولَهُنَّ يَدًا الْكَانَ ذَلِكَ مِنْ كُثُوةَ الْصَدَاقَة

#### باب:فضيلت صدقه

۲۵۲۵ اُم المؤمنين عائشہ بي اس روايت ہے كه رسول كريم من المؤمنين عائشہ بي اس وايت ہے كه رسول كريم من المؤسني از واج مطهرات وائين آپ من المؤلف الميه ملاقات اور عرض كيا كه آپ من المؤلف المؤلف الميه ملاقات كرے گى؟ آپ من المؤلف ال

# سب سے پہلے کوئی زوجہ محتر مد طابقات کی وفات ہوئی؟

کے باتھ والی یعنی تم میں سے جوسب سے زیادہ تخاوت کرنے والی ہے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کر گی۔ ایکن از ۱۰ ن مطبرات بنی تین کا مید خیال ہوا کہ آپ میں اوال ہے ایکن کی مراداس سے یہی ہے کہ جس کا ہاتھ ظاہری طور لمباہو۔ ندکورہ بالا روایت سے معلوم موتا ہے کہ سب سے پہنے وہ سب سے پہنے وہ سب سے پہنے دھرت سودہ جی تا کی وفات ہوئی لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہنے معنوت کرنے والی خاتوں تھی ملبرات نے تین مصرب سے زیادہ سخاوت کرنے والی خاتوں تھی میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی خاتوں تھی میں ہے ہے۔

قول را جح ہے اور رسالہ''الصالحات'' یعنی نیک ہویاں جُنَائینَ میں مصنف حضرت مولا نا سیّداصغرحسین محدث دارالعموم نے اس مسئلہ کی تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

## ١٢٩١: باب أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

٢٥٣١: آخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي وَرُيْوَةً قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللّهِ عِنْ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَانْتَ عَصِيْعٌ تَامُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْقَفْرَ.

٢٥/٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُلِمَةً وَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامِ حَدَّثَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عِنَّى وَالْبَدُ الْعُلْيَ وَالْبَدَأُ بِمَنْ عَيْمُ الْبَيْدِ السَّفُلَى وَالْبَدَأُ بِمَنْ عَيْمُ لُولِدِ السَّفُلَى وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

٢٥٣٨: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْآسُودِ بْنِ عَمْرُو بْنُ سَوَادِ بْنِ الْآسُودِ بْنِ عَمْرُو عَنِ ابْنِ عَمْرُو عَنِ ابْنِ عَلَى انْبَانَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ انَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

٢٥٣٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُسْعُودٍ عَنِ النَّبِي قَالَ اِفَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً. أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً. 1030: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الرَّبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى عُذْرَةَ عَبْدًا اللَّهِ عَنْ دَبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ لَلْهُ عَنْ دَبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللهِ صَلَّى الله الله عَنْ الله عَنْ دَبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَلَى الله عَلْمَا الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الْمُعْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْهُ الْمُ الله عَنْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَى الله عَلْمُ

باب: سب سے زیادہ افضل کونسا صدقہ ہے؟

۱۹ ۲۵ ۴۵ دخرت ابو ہریہ جاتئ ہے روایت ہے کہ ایک فخص سے عرض کیا: یا رسول الدُشل اللّه اللّه کا الله اللّه کا اللّه کا الله کا موجود ہو تم عیش و صحت مند ہو تمہارے اندر دولت کا لا کی موجود ہو تم عیش و عشرت کی تمنار کھتے ہواور تم تک دسی سے ڈرنے والے ہو۔

27 ۲۵ دخرت کی تمنار کھتے ہواور تم تک دسی سے ڈرنے والے ہو۔

27 ۲۵ دخرت کی تمنار کھتے ہواور تم تک دسی کے بعد انسان دولت مندر ہے اور او پر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے افضل ہے ( دینے مندر ہے اور او پر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے افضل ہے ( دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے ) اور تم صدقہ اس طرف سے دینا شروع کروکہ تمہارے ذمہ لینے کان رشتہ داروں کی طرف سے دینا شروع کروکہ تمہارے ذمہ

جن کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ ۲۵ ۴۸ تصرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمدہ قسم کا صدقہ یہ ہے کہ انسان مال دار بی رہے اور صدقہ خیرات کرنے کا آغاز ' ان لوگوں سے کرنا جا ہے کہ جن کی ذمہ داری تمہارے او پر

۲۵۴۹:حضرت ابن مسعود و المرايت ب كدرسول كريم صلى التدعلية و المرايد ب كدرسول كريم صلى التدعلية و كا بن عورت برجمى أجرك ميت سيخر چدكر كا تواس فخص كوبهى صدقد كرنے كا تواب ديا حائے گا۔

ب المحدد عابر طائن فرماتے میں : قبیلہ بنو عذرہ کے ایک آدمی نے اپنی وقت بیڈبر المحق کے ایک آداد کیا جس وقت بیڈبر اسول کریم کے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے رسول کریم کے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے





عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ وَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْعَرِيْهِ مِنِي وَسُلَّمَ مَنْ يَشْعَرِيْهِ مِنِي فَاسُتَرَ هُ نُعْمُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعَدُوِيُّ بِغَمَانِ مِامَةٍ دِرْهَمٍ فَضَاتَ هُ نُعْمُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعَدُويُ بِغَمَانِ مِامَةٍ دِرْهَمٍ فَخَآءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَفَعَهَا فَانَ فَصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَفَعَهَا اللهِ شَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَفَعَهَا اللهِ شَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ فَلِدِي اللهِ شَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله فَلِدِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَالْ فَصَلَ شَيْءٌ عَنْ الْهُلِكَ فَلِدِي شَيْءٌ فَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ فَلِدِي اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ ذِي قَرَائِيكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَعَنْ يَعِينِكَ فَعَلَا وَعَنْ يَتِمِينِكَ وَعَنْ يَعِمِينِكَ وَعَنْ اللهُ اللهِ مَعْلَى اللهُ 
#### ١٢٩٢: باب صَدَقَةِ الْبَخِيْل

آده النّه عَنْ اللّه عَنْ الْحَسَنِ اللّهِ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَلَ اللّهِ عَنْ طَاوُسٍ قَلَ اللّهِ عَنْ الْحَسَنِ اللّهِ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَلَ سَمِعْتُ اللّهُ مُرَيْرة ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ اللّهِ اللّهِ صَلّى الْمُعْرَبِح عَنْ آبِى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيْلِ كَمَثَلُ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَحِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبّتَانِ آوْجُنتَانِ مِّنْ حَدِيْدِ مِّنْ لَكُنْ ثُدِيهِمَا اللّه تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا الرَادَ الْمُنْفِقُ انْ يَنْفِقَ كَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِمَا فَإِذَا الرَادَ الْمُنْفِقُ انْ يَنْفِقُ اللّهُ وَسَلّمَ يَوْقِيهِمَا فَإِذَا الرَادَ الْمُنْفِقُ انْ يَنْفِقُ قَلَصَتْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِيمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوضِعَهَا حَتّى إِذَا احَدَّنُهُ بِيرَقُولَ اللّهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا حَتّى إِذَا احَدَّنُهُ بِيرَقُولَ اللّهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهَا فَلَا تَشْبِعُ قَالَ طَاوْسُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهُ الْمَدِيمُ وَهُو يُرْسَعُهَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُشِورُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهُمُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوسِعُهُ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ

٢٥٥٢: آخُبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَذَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ طَاوْسٍ

پاس اس کے علاوہ کچھ اور موجود ہے؟ اس شخص نے عرض کیا بہیں۔ اس پر آپ نے فر مایا: اس کو کوئی آدمی مجھ سے فریدتا ہے۔ اس پنجیم بن عبدالقدعدوی نے آٹھ سودر ہم میں فرید ایا اور اس کوس تھ سے اس کو میں آئے ہے۔ اس کوس تھ نے کر خدمت نبوئی میں آئے ۔ آپ نے وہ در ہم ان کو عنایت فر ما و ہے اور فر مایا: تم پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرواور تم اس پر خیرات کرواگراس سے پچھ باقی نی جائے تو ہوی کو دو پھراگراس سے پچھ باقی نی جائے تو ہوی کو دو پھراگراس سے پچھ باقی نی جائے تو ہوی دے کرواسکے بعد بھی باقی رہ جائے تو اس طریقہ سے کرواسکے بعد بھی باقی رہ جائے تو اس طریقہ سے کرواسکے بعد آپ نے سامنے کی جائے اور دائیں بائیں جانب اشارہ کیا۔

## باب: تنجوس آ دمی کا صدقه خیرات کرنا

الان الموار الم

۲۵۵۲: حفرت ابو ہر برہ اسے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: کمنوں آدی کی مثال اور صدقہ خیرات نکا لئے والے کی مثال ان دو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الْبُحِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مَثَلُ الْبُحِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا فَكُلَّمَا هِمْ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةِ السَّعَثُ عَلَيْهِ حَتَّى نُعَقِّى اللَّهُ وَالْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ اللَّي صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ إلى تَرَاقِيْهِ وَسَعِمْ لَلهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَّتُ يَدَاهُ إلى تَرَاقِيْهِ وَسَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمْ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَجْتَهِدُ انْ يُّوسِّعَهَا فَلَا تَنَّسِعُ.

الإحصاء في الصّاقة المحمد المحمد الله المحكمة المحكم المح

٢٥٥٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ آسُمَآءَ بننتِ آبِى بَكُرِ آنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهَا لَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكِ. قَالَ لَهَا لَا تُحْمِنُ فَيُحْصِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكِ. ٢٥٥٥: آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي ابْنُ آبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي ابْنُ آبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ

آومیوں کی ہے جو کہ لوہ کے دوچو نے پہنے ہوئے ہوں انکے ہاتھ چمٹائے گئے ہوں۔ طلق کی لکڑی ہے تو جس وقت صدقہ نکا لئے والشخص ارادہ کرتا ہے صدقہ دینے کا تو وہ چونہ وسیع ہو جہ تا ہے یہاں تک کہ اسکے پاؤں کا شان مٹاویتا ہے اور جس وقت وئی کنجوں شخص خیرات نکا لئے کی کوشش کرتا ہے تو ہر ایک صلقہ اسکا دوسرے سے مل جاتا ہے اور چونے اکٹھا ہو جاتا ہے وونوں ہاتھ کو ہنلی پر جوڑ ویتا ہے۔ میں نے نبی سے سنا آ ہے فرماتے تھے وہ کشاوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کشاوہ نہیں ہوتا۔

#### باب: بحساب صدقه خيرات نكالنا

ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹے ہوئے سے اور متعدد مہاجر اور ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹے ہوئے سے اور متعدد مہاجر اور انسارتشریف فرماسے کہ ہم نے ایک آدی کو بھیجا۔ عائشہ راہ فنا کے پاس اجازت حاصل کرنے کے واسطے۔ پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ایک مرتبہ میرے پاس فقیر آیا اس وقت رسول کریم منافیقی ہشریف فرماسے میں نے اس کو پھیدے دیے کا تھم کیا پھر میں نے اس شے کو منگا کر دیکھا۔ تو رسول کریم منافیقی ہے اس شے کو منگا کر دیکھا۔ تو رسول کریم منافیقی ہے اس اور نہ جائے بغیر تمہارے علم کے۔ میں نے کہا جی باس آ پ اور نہ جائے بغیر تمہارے علم کے۔ میں نے کہا جی باس آ پ اور نہ جائے بغیر تمہارے علم کے۔ میں نے کہا جی باس آ آ پ اور نہ جائے بغیر تمہارے علم کے۔ میں نے کہا جی باس آ ب نے کرو (ورنہ) پھر اللہ عزوج کی جی تھے کہا تم اس کوچھوڑ دواور تم اس کوشار نہ کرو (ورنہ) پھر اللہ عزوج کی بھی تم کوشار کرے (یعنی محدود رز ق اور حساب سے) عنایت فرمائے گا۔

۲۵۵۴: حفرت اساء بڑھا بنت ابو بھر والنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَاثِیَّا کے ان سے فرمایا بھم شارند کرد ورنداللہ عز وجل بھی تم کوشار کر کے عنایت فرمائے گا۔

۲۵۵۵: حفرت اساء بنت الى بكر سے روایت ہے كہ وہ رسول كريم كى خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كرنے لگيں: يا رسول





عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ اَسْمَآءَ بْنَتِ آبِي بَكْرِ آنَهَا جَآءَ تِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا نَبِيًّ اللهِ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ اللَّه مَا اَدْخَلَ عَلَيَّ الزَّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ الزَّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي اَنْ اَرْضَحَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضِحِيْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوْكِيْ فَيُوْكِي الله المُتَطَعْتِ وَلَا تُوْكِيْ فَيُوْكِي الله عَنَّ عَلَيْكِ.

#### ١٢٩٣: باب الْقَلِيْل فِي الصَّدَقَةِ

٢٥٥٢: آخْبَرَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحِلِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَالِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

٢٥٥٠: ٱلْبَانَا السَّمْعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آنَ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَاضَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَاضَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَاضَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكْرَ شُعْبَةُ آنَّهُ فَعَلَهُ فَلاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِيقِ التَّمْرَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيِكُلِمَةٍ طَلَّالًا لَكُونَ لَمْ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَلَى النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللہ! میرے پاس (صدقہ کیلئے) کچھنیں ہے مگروہ جو کہ حضرت زبیر خین بجھے (گھریلو اخراجات کیلئے) عنایت فریاتے ہیں۔ اِس صورت میں کیا میں گناہ گار ہوں گی اگر میں اس میں سے فقراء کو کچھ دے دوں؟ آپ شُلْقَیْ آئے فرمایا: تم (جہاں تک ممکن ہو) صدقہ دیا کرواورتم روک ٹوک نہ کروورنہ اللہ عز وجل بھی تم پر روک ٹوک کرے گا (یعنی بے حساب رزق عطانہ فرمائے گا)۔

#### باب قليل صدقه سے متعلق

۲۵۵۲: حفزت عدی بن حاتم طانبی سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَافِیْجُ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ صدقہ نکال کر دوزخ سے بچوا گرچہ تھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو (وہ ہی صدقہ دے دد)۔

۲۵۵: حضرت عدی بن حاتم دانین کے دوایت ہے کہ رسول کریم منگانین کے ایک روز دوزخ کا تذکرہ فر مایا تو آپ آگانی کے اپ مئانین کے اپ مند مبارک کو یہ چی جانب کیا (ہم نے خیال کیا شاید آپ سُن تَیْرُ کُلُم دوزخ سے بناہ ما گی۔ دوزخ دی کیا رہم نے دوزخ سے بناہ ما گی۔ شعبہ دائین نے نے فرمایا کہ تین مرتبہ آپ مُن اللہ کا اس طریقہ سے کیا کھو فرمایا جم کو دوزخ کی آگ سے بچتے رہوا گر چہ یہ مجود کا تکرا اگر مہمی نہ ہو سکے تو اچھی بات (ہی) کہ کر۔

تنتہ ہے ہڑا اللہ عزوجل کی خوشنو دی کی خاطر کسی کوصد قد دینا چاہیے اور صدقہ لینے والے پر اپناا حیان نہیں ہجھنا چاہیے بلکداس کا احسان جانے کہ اس نے قبول کیا' جس پراھے تو اب ملا کہ جہنم کی آگ سے نج گیا۔ گویا کہ صدقہ وینا اپنے پہ احسان کرنا ہے جو خض جس قدر کھلے ول سے صدقہ کرے گا اللہ عزوجل اتنا ہی اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور وعاکرتے رہنا چاہیے کہ اس کا بیصد قد قبول ہوجائے اور آخرت میں خزانہ بن کر اس کے سامنے آئے۔ (ہوتی)

#### باب:فضيلت صدقه

۲۵۵۸: حفرت جریر بن عبدالله طالق صدوایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز نبی کے ہم لوگ ایک روز نبی کے ہم لوگ ایک روز نبی کے باس بیٹھے ہوئے تھے ابھی دن کا آغاز ہی ہوا تھا۔ اس دوران کچھ لوگ نظے جسم نظے پاؤں اور تلواروں کو لئکائے ہوئے آئے قبیلہ مضر میں سے بلکہ تمام کے تمام لوگ قبیلہ

## ١٢٩٥: باب التَّحْريُص عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٥٥٨: آخْبَرَنَا آزُهَرُ بُنُّ جَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ ابْنُ آبِی جُحَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بُنَ جَرِیْرٍ یُحَدِّثُ عَنْ آبِیْهِ قَالَ کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ





مفتر کے تھے۔ یدد کھ کررسول کریم فالیون کا چرہ مبارک تبدیل ہو گیاان کی غربت کی کیفیت دیکھ کر کہلے آیا اندرتشہ فی لے گئے اور پھرآ ہے " ہا ہرتشریف لائے اس کے بعد بلال بڑھن کو حکم فر مایاازان پڑھنے کا۔ چٹانچہانہوں نے ازان پڑھی اور نماز تیار ہوگئی۔ آپ مَنْ اللَّهِ أَنْ نَمَاز ادا فرمائی پھر خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمايا: يَالَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ النَّاسُ ا بیان والؤتم لوگ اینے پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا پھراس میں ہے اس کی بیوی پیدا کی پھران دونوں سے بہت سے مردوں اور خوا تین کو پھیلایا (یعنی لوگ اس سے باہمی مدردی اور خیرسگالی سے کام لیس) اورتم لوگ اس خداہے ڈروکتم جس کے نام کے ذریعہ سے مانگتے ہوایک دوسرے سے اور رشتوں کے ذریعہ سے بلاشیہ اللہ عز وجل تم کو د کیورہا ہے اورتم لوگ اللہ عز وجل ہے ڈرواور ہرایک آ دمی دیکھیے لے کہ جواس نے کل کے دن کے لئے کیا۔صدقہ خیرات انسان كااشرنى سے ہے رقم سے ہے اور كيرے سے ہے ايك صاع گہوں سے ہے آیک صاغ ہو سے ہے یہاں تک کہ مجور کے مکڑے سے چھرایک انصاری آ دمی ایک تھیلی لے کر آیا (جو کہ اشرفی کی تھی ) اور اس میں نہیں سا رہی تھی اسکے بعد لوگوں کا ال طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ حتی کہ دو ڈھیر او نیج درجہ کے اور او نیچے کھانے و کپڑے کے ہو گئے۔ میں نے اس وقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے چیرہ انور کی زیارت کی کہ وہ چیک

وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَآءَ قَوْمٌ عُرَاةً خُفَاةً مُتَقَلِّدِي الشُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِّنْ مُّضَرَبَلْ كُلُّهُمْ مِّنْ مُّضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَاي بهم مِّنَ الْفاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَاذَّنَ فَاقَامَ الصَّلُوةَ فَصَلُّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا ٱيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيُواً رَّيْسَآءٌ وَّاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْآرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ مِّنْ دِرْهَمِهِ مِّنْ تَوْبِهِ مِّنْ صَاعِ بُرِّهِ مِّنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْٱنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَآيْتُ كُوْمَيْنِ مِّنْ طَعَامٍ وَّ ثِيَابٍ حَتَّى رَاى وَجْهَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبُّهُ فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ ٱجْرُهَا وَ أَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِّنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِّنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْنًا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّمَةً فَعَلَيْهِ وِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِّنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِّنْ أَوْزَارهِمْ

د مک رہا تھا جس طرح سے کہ سونا چمکتا ہے۔ اس وقت آ پ شکا گئی آنے ارشاد فرمایا: جو شخص اسلام میں نیک اور بھلائی کا راستہ نکا لے تو اس شخص کو اس نیک راستہ پر چلنے کا اُجرو تو اب ہے اور ان لوگوں کا تو اب بھی اس کو ملے گا جو کہ اس پر عمل کرتے جا ئیں گے لیکن عمل کرنے والا کا اُجرو تو اب کم نہ ہو گا اور جو شخص اسلام میں براطریقہ جاری کرے گا تو اس پر اس راستہ کے نکا لئے کا عذا ب ہے اور ان لوگوں کا عذا ب بھی اس شخص پر ہے جو کہ اس پڑعمل کریں گے لیکن عمل کرنے والوں کا مذاب میں کسی قتم کی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔





#### آ ي منى غليفًا كالمعجزه:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں رسول کریم مناقطینے کے چرہ انورکوسونے کی طرح حیکنے اور آپ سی تفیار کو غیر معمولی نوث ساصل ہونا ندکور ہے۔ تو اس سلسلہ میں واضح رہے کہ آ یے مُلَا لِیْمُ کا چیر وَ انور کا چِهَانا 'خوشی کی وہہے تھا کیونکہ آ یے می تیوا کے وعظ و نفیحت کااثر ہوااورغر باءکوفائدہ پہنچااور آ پے مُلَا تَیْزُ نے فصاحت وبلاغت ہے کام لیا جس کاغیر معمولی اثر ہوا۔

> يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِي يُعْطَاهَا لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَآمًا الْيُوْمَ فَالدّ.

٢٥٥٩: آخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٢٥٥٩: حضرت حارثة بن وبب والتيز بروايت ي كديل في خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ رسول كريم مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْبَد ابْنِ خَالِدٍ عَنْ رسول كريم مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْبَد ابْنِ خَالِدٍ عَنْ رسول كريم مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْبَد ابْنِ خَالِدٍ عَنْ رسول كريم مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْبَد ابْنِ خَالِدٍ عَنْ رسول كريم مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْبَد ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مَعْبَد ابْنِ عَلَيْهِ عَنْ مَعْبَد ابْنِ عَلَيْهِ عَنْ مَعْبَد ابْنِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُعْبَد ابْنِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مَعْبَد ابْنِ عَلِيدٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِيدًا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ حَارِفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وو كيونكه ايك زمانه ايها آئ كاكرجس وقت انسان ا پناصدقه وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ ايك آدى كودين جائ كادة تحض كه كااكرتم كذشتكل بدكر آتے تو میں اس کو لے لیتا آن نه اول گا کیونکہ میں آج دولت مندہوگیا ہوں۔

خلاصفة الباب كم مطلب يه به كرقم آخرة وريس بهت جلدي باته آئے گي (بوجه نساداور بدانظامي كے)اورلوگوں ميں دولت کی ریل پیل ہوگی لیکن اس کے لینے والے شہول گے۔

#### ١٢٩٢: باب الشَّفَاعَةِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٥١٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ آحْبَرَنِي آبُو ۚ بُرْدَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَلَّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَلَى عَنِ النَّبِيّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى لِسَان نَبيّهِ مَا شَآءً.

٢٥٦١: ٱخْبَرَنَا هُرُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَن ابْن مُنَبِّهِ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَآمَنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيْهِ فَتُوْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوا تُوجَرُوا.

١٢٩٤: باب اللختيكال فِي الصَّدَقَةِ ٢٥٦٢: ٱخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

#### باب:صدقہ خیرات کرنے کی سفارش ہے متعلق

٠٤ ٢٥: حضرت الوموى جاهن سف زوايت ب كدرسول كريم منافيظ نے فرمایا: تم لوگ سفارش کرواور سفارش قبول کرو۔ امتدعز وجل ات رسول مَنْ الله الله الله الله على الله الله الله الله عز وجل کو جومنظور ہے وہی تھم ہوگا اس وجہ سے کسی کی (جائز) سفارش میں حرج نہیں ہے)۔

٢٥٦١:حضرت معاويه بن الى سفيان جلينيز سے روايت سے كه رسول كريم مَنْ النَّيْمِ فِي مِنْ اللهِ مِحمد على وَلَى آدى ما نَكَمَا ع بيس اس كو نہیں دیتا جس وفٹ تک کہتم لوگ اس کی سفارش نہیں کرتے۔ جس وفت تم سفارش كرتے ہوتو تم كواكر وثواب ہوتا ہے تو تم لوگ سفارش كرواس كاتم كواً جرواثواب ملے گا۔

باب:صدقه کرنے میں فخر ہے متعلق احادیث ۲۵۶۲: حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا ایک تو وہ

غیرت ہے کہ جس کوالڈ محبوب رکھتا ہے اور ایک وہ غیرت ہے کہ جس کواللہ ناپند یدہ قرار دیتا ہے۔ ای طریقہ ہے ایک تو وہ نخر ہے کہ جس کواللہ پند یدہ قرار دیتا ہے۔ اس طریقہ ہے وہ غیرت جو کہ اللہ و نئیند یدہ قرار دیتا ہے۔ اس طریقہ ہے وہ غیرت جو کہ اللہ و پند یدہ ہے کہ انسان سہت اور الزام تراشی کی جگہ غیرت ہے کام لے اور اللہ کو جو غیرت ناپند یدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس جگہ غیرت ہے کام لے کہ جس جگہ تہمت اور الزام تراشی کا اندیشے نہیں ہے اور اللہ عزوج لی کو نخر پہند یدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاد کے موقع پر فخر کرے تا کہ زیادہ سے زیادہ بہاور کی سے کام لے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کے رغبت ہویا صدقہ خیرات کے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کے رغبت ہویا صدقہ خیرات کے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کرنے کی رغبت ہویا صدقہ خیرات کرتے وقت فخر کرے اور اللہ عزوج لی کو جو فخر ناپند یدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے کامول میں فخر کرے۔

مُحْمَّدُ بَنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیٌّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْمِيْمِ ابْنَ الْحَارِتِ النَّيْمِیٌ عَنِ ابْنِ جَابِرِ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْغَیْرَةِ مَا يُبِحِبُ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبِعِثُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ وَمِنْهَا الْعَيْرَةُ النِّيْ يُبْغِضُ الله عَزَّوجَلَّ فَالْفَيْرَةُ فِي عَيْمِ رِيْبَةٍ وَالْإِخْتِيَالُ اللّذِي يُبْغِضُ الله يُعْرَبُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ السَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْمُقِلَالُ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْمُقَدِقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْمُقَدِقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْمُعَدِقِ فَى الْمِيلِونَ اللهُ عَنَالُ الْوَبُولِ بِنَفْسِهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهُ عِنْدَ الْمُعَدِّقِ فَى الْمِيلُونِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهُ عِنْدَ الْمُعَرِّوجَلَ الْمُعَيِّلَاءُ فِى الْبَاطِلِ.

## تہمت کی جگہ سے بچنا:

ندکورہ بالاحدیث شریف میں تہت اور الزام لگنے کی جگہ جوغیرت سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا مطلب سہ ہے کہ جس جگہ پر الزام لگنے کا اندیشہ ہویا تہت لگنے کا ڈر بوو ہاں سے بچے جیسے کہ شراب خانہ میں بیشنا یا شراب خانہ کے پاک سے گذرنا یا اس طریقہ سے نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیشنا وغیرہ وغیرہ نواس سے کرنے سے انسان گناہوں سے نئے جائے گا جیسا کہ فرمایا گیا ہے: اتقوا مواضع التھم یعنی تہت لگنے کی جگہ سے بچا کرو۔

مُ ٢٥٢٣: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُوا وَنَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ.

۳۵ ۲۵ : حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم
لوگ کھاؤ اور صدقہ خیرات کرتے رہواور کیڑا پہنولیکن فضول
خرجی ہے بیچے رہو۔

## فضول خرچی ہے بیخے کا حکم:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں فضول خرچی سے بیخے کا حکم فر مایا گیا ہے ارشادِ باری تعالی ہے: وکا تُسرفُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا مُو مُو وَ وَ اللّٰهِ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل



اظبار کا تکم ہے۔ ارشادیاری تعالی ہے: و اما بنعمته دبك فحدت اور مذكوره بالا احادیث شریفه دراصل حکمت ئے ارش دات رمشمل جامع ترین احادیث ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حصر ات انبیا علیہم السلام حکمت اور دانش کے اسی ترین منصب پر فائر ہوتے میں اس وجہ سے نیک کامول میں فخر کی اجازت دکی تا کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب ہواور گن ہے کام میں فخر کرنے کی ممانعت فرمائی۔

# ١٢٩٨: باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مُوْلَاهُ

٢٥٦٣: آخُبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ الْهَيْشِمِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَرِيْدِ بْنِ آبِي مُوْسِى قَالَ قَالَ بَرْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَرِيْدِ بْنِ آبِي مُوْسِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَ قَالَ الْخَازِنُ الْامِيْنُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ بِهَا نَفْسُهُ آخَدُ اللهُ عَلَيْهُ بِهَا نَفْسُهُ آخَدُ الْمُتَصَدِّةُ فِي مَا أُمِرَبِهِ طَيْبًا بِهَا نَفْسُهُ آخَدُ الْمُتَصَدِّةُ فِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ 
#### ١٢٩٩: باب الْمُسِرّ بالصَّدَقَةِ

٢٥٦٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُوَّةً عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ خَالِدٍ بْنِ مُوَّةً عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَاهِرُ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ الْقُرْانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ اللهُ عُلْدِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْرِفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْمُعْرِفُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ١٣٠٠: باب ٱلْمَنَانُ بِمَا أَعْطَى

٢٥٦٢: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ رُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ أَلَّمَةً لَا يَنْظُرُ اللهُ

## باب: کوئی ملازم یاغلام' آقاکی مرضی سے صدقہ خیرات نکالے

٣٦ ٢٥ ٢٠ حضرت ابوموی جائز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَ اللّی ایک عارت اللہ کا ٢٥ ٢٥ حضرت ابوموی جائز ہے ایک عارت اللہ کا ایک عارت اللہ کے استاد فر مایا: ایک مسلمان کیلئے ایک عارت اللہ کے مثل ہے جس طریقہ سے کہ اس میں ایک این و دوسرے مؤمن کو جا ہیے کو مضبوط رکھتی ہے (اسی طریقہ سے دوسرے مؤمن کو جا ہیے دوسرے مؤمن کو طاقت بخشے اور سہارا دے) اور ارشاد فر مایا: خزانجی (یعنی امین شخص) جو کہ اپنے مالک کے حکم سے خوش ہو کر دیتا ہے تو وہ شخص (راہ خدامیں) خیرات نکا لئے کے ہرا ہر ہے۔ دیتا ہے تو وہ شخص (راہ خدامیں) خیرات نکا لئے کے ہرا ہر ہے۔

#### باب: خفيه طريقه سے خيرات نكالنے والا

۲۵۲۵ حضرت عقبہ بن عامر شاہیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مثالیّ آنے ارشاد فر مایا: پکار کر ( لیعنی بلند آ واز سے ) تلاوت قر آن کرنے والا مخص ایبا ہے کہ جس طریقہ سے کہ س منے صدقہ نکالنے والا ' یعنی ایسے شخص کا اُجر کم ہے اور قر آن کریم بلکی آ واز سے پڑھنے والا مخض ایبا ہے کہ جس طریقہ سے خفیہ طریقہ سے صدقہ خیرات نکالنے والا شخص۔

باب: صدقہ نکال کراحسان جتلانے والے کے متعلق ارش و اللہ : صدقہ نکال کراحسان جتلانے والے کے متعلق در ۲۵۲۹: حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی نے ارش و فرمایا: تین انسانوں کی جانب اللہ عز وجل قیامت کے دن نبیں در کھے گا۔ ایک تو وہ مخض جو کہ دنیا کے کاموں میں فرم نبر داری کرے (والدین کی ) اور دوسرے وہ عورت جو کہ مردوں کا حلیہ



عَرَّوَ حَلَّ اِلَّهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَوْاةُ الْمُعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَوْاةُ الْمُتَوَجِّلَةُ وَالدَّيْوَثُ الْجَنَّةَ الْاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدُمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدُمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا الْعَظَى

سنن نيائي شريف جلد دوم

٣٥١٤: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ آبِى زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَوِيْرٍ عَنْ خَوَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ آبِى ذَرْعَةَ ابْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْوْ ذَرِّ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْيِلُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُسْيِلُ الْعَلَيْدِ وَالْمَنَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنَانُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بنائے اور تیسرے وہ دیوٹ فض جو کہ بیوی کو دوسرے کے پاس
کے کر جائے اور تین انسان جنت میں داخل نہیں ہو نگر ایک تو
(والدین کی) نافر مانی کرنے والاشخص اور دوسرے ہمیشہ شراب
پینے واااسلمان اور تیسرے احسان کر کے احسان جنایا نے وااا۔
170 کا دھنرت ابوذر جائین سے روایت ہے کہ رسول کر یم من تیزیم
نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تین شخصوں سے اللہ عز وجل کلام
نہیں فر مایا: قیامت کے دن تین شخصوں سے اللہ عز وجل کلام
کرے گا اور ان کو تکلیف وہ عذاب ہوگا پھر رسول کر یم شنی تینی آئے نے
بیا تیت کر یمہ تلاوت فر مائی۔ حضرت ابوذر جائین نے فر مایا: وہ
لوگ نقصان میں پڑ گئے اور ان کو نقصان پہنچا۔ آپ شنی تینی نے فر مایا: وہ
فر مایا ایک غرور اور تکبر کی وجہ سے تہہ بند شخنہ سے نیچ لاکا نے والا
شخص اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والاشخص
اور تیسرے احسان کر کے احسان جنلانے والاشخص۔

۲۵ ۲۸ تعرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیظ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تین شخصوں سے القدعز وجل کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی جانب دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو تکلیف دہ عذاب ہوگا پھر نبی نے بیآ بیت تلاوت فرمائی۔ ابوذر ٹے فرمایا: دہ لوگ نقصان میں پڑھے اور ان کو نقصان پہنچا۔ آپ نے فرمایا ایک جوغرور اور تکبر کی وجہ سے تہہ بند مخنہ سے نیچو لاکا کے دوسرا اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا اور تیسرے احسان کر کے احسان جتلانے والا۔

تشریح کی قربان جایئے نی کریم مُن این آئی کی ذات مبارکہ پر کہ اپنی امت کے لوگوں کو ان بیار یوں سے نیچنے کے لئے
پہلے ہی بتا دیا کہ ایساشخص دوز خی بھی ہے جو کہ ان بیار یوں کا مریض ہو۔الا مان الحفیظ۔دورِ حاضر میں توبیہ بیاری اس
قدر عام ہیں کہ ان کو بیاری ہی نہیں سمجھا جاتا گویا کہ ان بڑے گنا ہوں کو گناہ ہی نہیں شار کیا جاتا۔ اس معاشرے میں
ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا اور شراب کو نعوذ باللہ پانی کی طرح پینے والا جس میں ذرا بھر شرم و حیا مجسوس نہیں ہوتی
اس کے لئے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ واصل جہنم ہوگا۔ (جآی)





## ١٣٠١: باب رَدِّ السَّائِلِ

٢٥٢٩ - أَخْتَرَنِيُ هَرُوْنُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدِهِ الْآنْصَارِي عَنْ جَدِّيهِ أَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُدِّيهِ أَنْ مُحْرَقِ. رُدُّوا السَّآئِلَ وَلَوْ بِظِلْهِ فِي حَدِيْثِ هُرُوْنَ مُحْرَقِ.

## ١٣٠٢: باب مَنْ يَسْأَلُ وَلَا يُعْطَى

٢٥٧٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّتُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِّنْ فَضْلِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِّنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِى لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ شُجَاعً فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ.

١٣٠٣: باب مَنْ سَأَلَ بِاللّهِ عَزَّوَجَلَّ 1٣٠٠: أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنِ

# ١٣٠٨: باب مَنْ سَالَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّوْجَلَّ

٢٥٧٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ لَنَّ حَكَثْمٍ رَضِيَ اللَّهُ

## باب: ما نگنے والے شخص کوا نکار

۲۵۲۹ حضرت ابن مجید انصاری رضی الله تق کی عند سے روایت سے کدانہوں نے اپنی دادی سے سنا کہ رسول کر یم سلی الله عدیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم ما نکنے وائے شخص کو کچھ صدقہ و سے کررخصت کرو چاہے جلا ہوا (گھوڑے و فیرہ کا) کھر بی کیوں نہ ہو۔

باب: جس تحض سے سوال کیا جائے اور صدقہ ندد ۔

• ۲۵۷: حفرت بنر بن حکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپ والد سے سنا انہوں نے اپ واداسے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی سے سنا آپ فرماتے تھے: جو شخص اپ مالک کے پاس کے بیٹی اور وہ ضرورت سے زائد اور بی ہوئی چیز مائے پھر کوئی شخص اس کونہ دے تو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ نمود ار ہوگا جو کہ اپنی زبان سے اس چیز کو چباتا ہوا اُس کا پیچھا کرے گا۔

باب: جوآ دمی اللہ عز وجل کے نام سے سوال کر ہے
اے ۲۵: حضرت عبداللہ بن عمر بھتی سے روایت ہے کہ رسول کریم
منافی آنے فرمایا: جو خص بناہ مائے اللہ عز وجل کی تو اس کو بناہ دے
دواور جو خص تم سے مال مائے اللہ کے نام نامی پڑ تو تم اس کو مال
صدقہ ) دے دو اور جو خص اللہ کے نام پر پناہ اور امان چا ہے تو
تم اس کو امان دے دو اور جو خص تمہارے ساتھ عمدہ سلوک کر ہے تو
تم اس کا بدلہ دو اگر بدلہ نہ دے سکوتو اس کے لئے وُعا ما نگو یہاں
تک کہ تم کو احساس ہوجائے کہ تمہارا بدلہ پوراہو چکا ہے۔

باب:اللّه عزوجل کی ذات کاواسطه دے کرسوال سے متعلق

۲۵۷۲: حضرت بہر بن حکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنااور انہول نے بیان کیا کہ





تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ اكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاصَابِعَ يَدَيْهِ اللَّ آتِيكَ وَلَا ابْنَى دِيْسَكَ وَإِنِّى كُنْتُ امْراً لَا اغْقِلُ شَيْنًا اللهِ مَا عَلَمْنِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِي اسْاللّهِ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ النِّنَ قَالَ انْ تَقُولُ السَلَمْ قَالَ عَزَّوَجَلَّ بِمَا اللهِ عَزَوْجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُوبِي اللهِ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُحَلِّينَ وَتُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُوبِي اللهِ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُحَلِّينَ وَتُعَلِينَ وَتُعَلِينَ وَتُعَلِينَ اللهِ مُحَرَّمٌ وَتُحَلِّينَ وَتُعَلِينَ وَتُعَلِينَ اللهِ مُحَرَّمٌ وَتُحَلِينَ اللهِ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُحَلِينَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ وَتُوبَى اللّهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرِّمٌ اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ اللّهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى اللهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى اللّهُ عَزَوجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى اللهُ عَزَوجَلَ مِنْ مُشْلِمٍ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنْ مُشْلِمٍ عَلَى اللّهُ عَزَوجَلَ مِنْ مُشْلِمٍ اللهُ اللهُ عَزَوجَلَ مِنْ مُسُلِمٍ عَلَى اللّهُ عَرَوبَ وَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَوقًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سی نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول! میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگیوں ہے زیادہ قسمین کھائی تھیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا اور نہیں آپ کا دین قبول کروں گا اور میں ایک کم حقل خص تھا اور نہیں آپ کی کوئی علم نہیں رکھتا لیکن جو خدا اور اس کے رسول نے میں اب بھی کوئی علم نہیں رکھتا لیکن جو خدا اور اس کے رسول نے سکھلایا میں اللہ عزوجل کے منہ (ذات باری) کا واسطہ دے کر بھیجا آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل نے کیں تھم دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا: اسلام کا میں نے بین کرعرض کیا کہ فر بہت اسلام کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ آپ نے ارشادفر مایا: تم اقرار کرد کہ میں نے بین کرعرض کیا کہ کرد کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ عزوجل کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو پچھاور جس نے میں مادر فرمائے گا اس کی قیمل کروں گا اور میں خالی ہوا خدا کے علاوہ کی دوسرے کے خیال سے (لیعنی میں ہرقتم کے شرک

ے بالکل بےزاراورعلیحدہ ہوں)اورتم نماز ادا کروز کو ۃ ادا کروادر ہرایک مسلمان دوسرے مسلمان پرحرام ہےاورمسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیںاورایک دوسرے کے مددگار ہیںاورالله مشرک اور کافر کا کوئی اورکسی تنم کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا اگر چہ وہ مسلمان ہوجائے جس وقت تک وہ مشرکین کوچھوڑ کرمسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہوجائے (لینی ہجرت نہ کرے)۔

#### هجرت کی فرضیت:

ندکورہ بالا حدیث شریف ہے جمرت کرنے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ اس حکم کا تعلق ابتداء اسلام میں تھا جس وقت کہ اہلِ اسلام کا فی کم تعداد میں تھے اور ان کا یکجا ہونا لا زم تھا تا کہ پورے اتحاد وا تفاق کے ساتھ مشرکین اور کفار کا بوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔

١٣٠٥: باب مَنْ يَسْأَلُ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ

٢٥٢٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي فَدَيْكٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي فَدُيْكٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ حَالِدِ الْقَارِطِي عَنْ اِسْمُعِيْلَ بْنِ عَبْدالرَّحْمْنِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْسِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْسِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

# باب: جس مخص سے خدا کے نام سے سوال کیا جائے ۔ لیکن اس کو صدقہ نددیا جائے

۲۵۷۳: حفرت ابن عباس طبی سے روایت ہے کہ نی نے فر میا:
کیا میں تم کونہ بتلاؤں وہ آ دمی جو کہ القدعز وجل کے نزد کی سب
لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ہم لوگوں نے عرض کیا: ضرور۔
آ ی نے فر مایا: جوآ دمی اپنا گھوڑا لے کرراہ خدامیں (جنگ کیدے)





الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلَّ الحِدِّ بِرَاسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ حَتَى يَمُوْتَ اوْ يُفْتَلَ وَاخْبِرُكُمْ بِاللّهِ عَلَيْهِ مَلْنَا نَعَمْ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلوة وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلوة يُونِي الزَّكُوة وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَ الْخِيرُكُمْ بِشَيْرِ النَّاسِ وَ الْخِيرُكُمْ بِشَيْرِ النَّاسِ وَ الْخِيرُكُمْ بِشَيْرِ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَلَا يُعْطَى بِهِ.

#### ١٣٠١: بأب تُوابُ مَن يُعطِي

٢٥٢٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبَعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ رَيْدِ بْنِ ظِبْهَانَ رَفَعَهُ اِلٰي اَبِي ذَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللُّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَقَلَاقَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَ آمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَالَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَمْ يَسْالُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَةً رَجُلٌ بِاعْقَابِهِمْ فَآغُطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَٱلَّذِي آعُطَاهُ وَقُوْمٌ سَارُوا لَيْلَنَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤْسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِيمُ وَيَتُلُو آيَاتِيمُ وَرَحُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ ۗ وَالثَّلَاقَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظُّلُو مُ.

نظے یہاں تک کہ وہ شخص فوت ہو جائے (یا جہاد میں شہید ہو جائے) پھر میں اس کو بتلاؤں جو کہ اس کے نزد کی ہے ہم نے عرض کیا کہ جی بال یا رسول اللہ اُ آ پ نے ارشاد فرمایا: جو کو کی نوٹ ہو جائے اور نماز ادا کرے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہے پھر کرے اور زکوۃ ادا کرے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہے پھر میں تم کو مطلع کر دوں کہ جوتم سب میں بدترین انسان ہے ہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ ا آ پ نے فرمایا: وہ آ دمی جس سے کہ اللہ کا واسط دے کر سوال کیا جائے اور لیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ سالتہ کے اللہ کا واسط دے کر سوال کیا جائے اور لیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ سے کہ اللہ کا واسط دے کر سوال کیا جائے اور لیکن پھر بھی وہ نہ دے کہ اللہ کا داسے دے تو ایسا شخص سب سے زیادہ بدتر آ دمی ہے۔

#### باب:صدقه دینے دالے کا اُجروثواب

٢٥٢ حضرت الوور اس روايت ي كه ني فرمايا: تين شخصوں کواللہ عز وجل جا ہتا ہے اور اللہ تین آ دمیوں سے دشنی رکھتا ہاورجن کواللہ عز وجل پیند فرما تا ہے وہ میہ میں ایک تو وہ خص جو کہلوگوں کے باس مینچاوراللہ کے نام بران سے پھے سوال کرے اوروہ مخص ان لوگوں ہے کی تشم کی رشتہ داری نہیں رکھتا تھا' کیکن نوگوں نے اس کو کچھ (صدقہ ) نہیں دیا۔ پھران لوگوں میں سے أيك آدى خاموثى سے اٹھا ادر لوگول كواس نے چيچے چھوڑ ديا اور خاموثی سے مانگنے والے کو کچھ صدقہ دے آیا۔ جس کا کہ دوسرے كوعلم نه ہوسكاليكن الله عز وجل كواس كاعلم تفايا الشخص كواس كاعلم تھا کہجس نے کہ وہ صدقہ دیا تھا۔ چندلوگ بوری رات ملے اور جس وقت ان کوتمام چیز ول سے زیادہ عمدہ چیز نبینڈان کو بہتر معلوم ہوئی تو وہ لوگ اس سواری ہے امر کرسو گئے تو ان میں ہے ایک آدمی اٹھااورمیرے سامنے وہ آ دمی زارو قطار رونے لگااور آیات قرآنی پڑھنے لگا۔ ایک وہ آ دمی جواشکر کے ایک نکڑے میں تھا جس وقت رشمن سے جنگ کی نوبت آئی تو تمام کے تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کیکن وہ مخص سینہ سامنے کی جانب کر کے آیا یہاں



تک کہ وہ مارا گیا لینی قبل ہو گیا یا القدعز وجل نے اس شخص کو ہنتے اللہ عزم مالک وہ مقال ہو گیا یا القدعز وجل نے اس شخص کو ہنتی ہے اللہ عزم مالک وہ تین آ دمی کہ جن سے کہ اللہ عزم وہم اور دوسرا وہ مندرجہ ذیل میں ایک تو بوڑھا بدکار ( زنا کار ) شخص اور دوسرا مندرجہ ذیل میں ایک تو بوڑھا بدکار ( زنا کار ) شخص اور دوسرا مندرجہ ذیل میں ایک تو بوڑھا بدکار ( زنا کار ) شخص اور دوسرا مندرجہ دیا ہے والا اور تیسر سے دولت مندر کلم کرنے والا ۔

## باب مسكين كس كوكهاجا تابي؟

٢٥٤٥ : حضرت ابو مريره خلين سے روايت ہے كه رسول كريم من القي الله مسكين وه خص نبيس ہے جو كه ايك لقمه دو لقي من اليك تحجور يا دو تحجور لوگوں سے مائل بلكه (دراصل) مسكين تو وه هي جو كه لوگوں سے بھيك نبيس مائل اگر تمہارا ول چاہ تو تم آيت: لا يَهْ نَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا بِرُهُ يُولِينَ "وه لوگوں سے ليم بُري النَّاسَ اِلْحَافَا بِرُهُ يُولِينَ "دوه لوگوں سے ليم بُري رنبيس مائلتن اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۲۵۷۱: حفرت ابو ہرمیرہ بڑا تھن سے روایت ہے کہ آنخضرت سی تیزام
نے ارشاد فرمایا: وہ آدمی مسکین نہیں ہے جو کہ ایک دو لقے یہ ایب
دو مجوریں لوگوں سے سوال کرنے کے لئے محومتا پھرتا ہے۔
لوگوں نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ! مسکین کون شخص ہے؟ آپ
منگا تیزائے نے فرمایا: جس شخص کے پاس اس قدر مال نہیں کہ اس کے
لئے کافی ہوا در نہ ہی لوگوں کو اس کی حالت کاعلم ہو کہ لوگ اس کو صدقہ خیرات کریں اور نہ دہ خود ہی لوگوں سے سوال کرتا ہو۔

کے ۲۵۷: حضرت ابو ہر رہ والین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافین نے فر مایا: مسکین و و خض نہیں جو کہ ایک تقمہ دولقمہ یا ایک مخصور دو محبور کے لئے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ مسکین کون ہے؟ آپ منافین کی خر مایا: جس شخص کے پاس نہ تو مال ہواور نہ ہی اس کی (مالی) حالت سے لوگ واقف ہول کہ اس کوصد قد خیرات دس۔

۲۵۷۸: حفرت اُمِّ بجید طاحات روایت ہے کہ جنہوں نے رسول کریم سے بیعت کی تھی ان سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی

١٣٠٤: بأب تَفْسِيرُ الْمِسْكِين

٢٥٧٥: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا اسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْرَتَانِ لِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَوُا إِنْ وَاللَّهُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَوُا إِنْ فِيئَمُ : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَاقًا \_

٢٥٧١: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهِلَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةَ لَا يَجِدُ وَالتَّمْرَةُ لَا يَجِدُ عَلَى النَّاسِ لَمُ فَعَلَ الْمِسْكِيْنُ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ عِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يَقُومُ لَهُ فَيْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسَالَ النَّاسَ.

٢٥٧٤ اَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً انَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْكِيْنُ وَالتَّمْرَانَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَانَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنَى وَلَا يَعْمَلُ اللهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنَى وَلَا يَعْمَلُ النَّاسُ حَاجَتَةً فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.

٢٥٤٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ



اَمْ بُحَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بِاَبِي فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا الْعُطِيْهِ إِيَّاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ لَمْ تَجِدِيَ شَيْئًا تُغْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا قَادُفَعِيْهِ إِلَيْهِ.

#### در دو دو در و ۱۳۰۸: باب الفقير المختال

٢٥٧٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَىٰ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَنَّ وَبَلَا يَقَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَانِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْعَانِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْعَانِلُ الْمَزْهُوُّ وَالْعَانِلُ الْمَزْهُوُ

٢٥٨٠: آخْبَرَنَا ٱبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَادِمْ قَالَ حَمَّادٌ عُبَيْدُ اللهُ عُبَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْبَعَةٌ يُنْفِضُهُمُ الله عَزَّوَحَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلَافُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالنَّيْخُ الزَّانِي وَالْإِمَامُ الْجَآئِدُ.

#### باب:متكبرفقير ہے متعلق احاديث

۲۵۷۹: حضرت الوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ الله عزوجل قیامت کے روز ان سے کلام نه فرمائیں گے (۱) بوڑھا زنا کار (۲) مخرور فقیر (۳) جھوٹ بولنے والا بادشاہ (یا حاکم)۔

• ۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ دافتی سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر وایا: چار آ دمی ایسے جیں کہ جن سے اللہ عزوج کی فرت فر ماتے جیں (۱) قتم کھا کر سامان واشیاء بیچنے والا (۲) متکبر فقیر (۳) بوڑھا بدکار (۲) ظلم کرنے والا حاکم و

باب: بیوہ خواتین کے لئے محنت کرنے والے شخص کی فضلت کے متعلق

۲۵۸۱ حضرت ابو مرره دانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی

١٣٠٩: باب فَضُلُ السَّاعِيْ عَلَى الْارْمَلَةِ

٢٥٨١: ٱخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ

بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلِيّ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ السَّاعِيْ عَلَى الْارْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ.

# دورير. وودوو د ١٣١٠ بأب المؤلفة قلويهم

٢٥٨٢: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْآخُوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱرْبَعَةِ نَفَوٍ الْآقُرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ وَ عُيَيْنَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمُّ آحَدِ بَنِيْ كِلَابٍ وَزَيْدِ الطَّآئِيِّ ثُمَّ ٱحَدِ بَنِيْ نَبُهَانَ فَغَضِبَتُ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةٌ ٱخُرِى صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تُعْطِىٰ صَنَادِيْدَ قُرَيْشِ فَقَالُوا تُعْطِىٰ صَنَادِيْدَ نَجْدِ وَتَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِآتَالَّفَهُمْ فَجَآءَ رَجُلٌ كُنُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيِّنِ غَآنِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَخْلُوْقُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ اَيُامَنُنِيْ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَامَنُوْنِيْ ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَاْذَنَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرَوْنَ آنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِّنْ ضِنْضِيءِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُ وَٰنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ آهْلَ الْإِسْلَامِ وَ يَدَعُوْنَ آهْلَ الْأَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَام كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنُ

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ خواتین اور مساکیین کے لئے محنت ومشقت کرنے والے خض کی اوران کی تگرانی اور حفاظت کرنے والے ن کرنے والے تحض کی مثال راہ اللہی میں جہاد کرنے والے ن طرح ہے۔

باب: جن كوتاليف قلب كے لئے مال دولت ديا جانے ۲۵۸۲: حضرت ابوسعید خدری بیانتیز سے روایت ہے کہ حضرت ملی اور میں نے نبی گوسونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جو کہ مٹی میں شامل ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کو حیار آدمیوں کے درمیان تقسیم فرمایا وہ جیار فخص بد بالنا) اقرع بن حالن ۲) عينيد بن بدر ۳) علقه بن علاثه عامري - اسكے بعد آ يانے قبيله بن كلاب كايك شخص كو دیا پھرزیدطان کواور پھر قبیلہ بی نبیان کے آ دمی کواس پر قریش ناراض ہو گئے۔راوی نے دوسری مرتبہ بیان کیا قریش کے قبیلہ کے سر برآ وروہ لوگ ناراض ہو گئے اور ان کوغصہ آگیا ۱۹رکہنے لگے کہ آ ہے کوگ نجد کے سرداران کوتو (صدقہ ) دیتے ہیں اور ہم لوگوں کونظر انداز کرتے ہیں۔آپ نے ارش دفر مایا: میں نے اس واسطےان کو دیاہے کہ بیلوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے میں اسکئے ا كل قلوب واسلام كى جانب متوجه كرنے كيلئے ميں نے ياكيا۔اى دوران ایک آدی حاضر ہوا جس کی داڑھی گھنی اور اسکے رخسار أبجرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں اندر کو حنسی ہوئی تھیں اور اسكى پيشانى بلنداوراس كاسر كهنا مواقفا اورعرض كرنے لگا-امے محد! تم خدا سے اور و آ ب نے فرمایا: اگر میں بھی اللہ کی نافر ونی کرنے لگ جاؤں تو کون شخص ہے جو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اور کیا وہ میرے اوپر امین مقرر کرتا ہے اور تم لوگ محمر كوقابل بجروسنهين خيال كرتے بجروه آدمي رخصت موكيا اور ایک شخص نے اس کو مار ڈالنے کی آپ سے اجازت مانگی۔لوگوں كاخيال ہے كہوہ خالد بن وليد تتے چھرآ يائے نے ارشادفر مايا اس



أَدْرَ كُتُهُمْ لَاقْتُلْنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

شخصی کی نسل ہے اس طرح کے اوگ پیدا ہوں گے جو کہ قر "ن پڑھیں گے لیکن قر آن کریم ان کے حلق سے پنچ ندا تر ہے گا وہ لوگ: ین اسلام ہے ایسے نکل جا ئیں گے جیسے تیر کمان ہے۔ اگر ان کو میں نے پالیا تو میں ان کو قوم عاد کی طرح ہے قبل کر ڈالوں گا۔ (واضح رہے کہ فہ کورہ لوگوں سے مراد خارجی لوگ ہیں) باب: اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا ذمہ دار ہو تو اس کیلئے اس قرض کیلئے سوال کرنا در شت ہے

۲۵۸۳ : حضرت قبیصہ بن محارق ہلال جن تیز سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ذمہ ایک قرضہ لیا تو رسول کریم شنی تیز کی خدمت اقد س میں میں میں نے حاضر ہو کر سوال ( پجھ ما نگا) کیا۔ آپ شنی تیز کم ما نگا) کیا۔ آپ شنی تیز کم ما نگا ) کیا۔ آپ شنی تیز کم خصوں کے لئے سوال کرنا ( ما نگان ) جا کز ہے۔ اُن میں سے ایک تو وہ خص ہے جس نے کسی قوم کی ذمہ داری ( یعنی قرضہ ادا کرنے کی صفائت کی ) اور اس کو ادا کرنے کے لئے اس نے لوگوں سے سوال کیا پھر جس وقت قرضہ ادا ہوگی تو اس نے سوال کرنا بھی چھوڑ دیا۔

ایک قرضہ کی ذمہ داری (صانت) قبول کی تو میں ایک دن کچھ ایک قرضہ کی ذمہ داری (صانت) قبول کی تو میں ایک دن کچھ ما نگئے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے قبیصہ! تم مھم جاؤ بہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ صدقہ خیرات آ جائے اور ہم وہ تم کو دینے کا تھم دیں۔ پھر فرمایا: صدقہ خیرات تین قتم کے لوگوں کیلئے جائز خیرات تین قتم کے لوگوں کیلئے جائز ہے ایک قتم کے لوگوں کیلئے جائز ہے کہ جس نے کہ قرضہ داد کی کیلئے صدقہ لینا جائز ہے کہ جس نے کہ قرضہ داد کی کیلئے صدال کرنا درست ہے بہاں تک کہ اسکی ضرورت کی تھیل ہوجائے۔ دوسرے وہ آ دی کہ جس پر کوئی مصیبت آئی اور اس کا مال واسباب برباد کر دیا گیا تو جس پر کوئی مصیبت آئی اور اس کا مال واسباب برباد کر دیا گیا تو اس کیلئے بھی سوال کرنا درست ہے دوسرے وہ آدی کہ جس پر کوئی مصیبت آئی اور اس کا مال واسباب برباد کر دیا گیا تو

## اااً: باب الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَحَمَّلَ

بحَمَالَةٍ

٢٥٨٣: آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِبِ بُنِ عَرَبِيًّ عَنُ حَمَّادٍ عَنْ هَرُوْنَ بُنِ رِنَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ ابْنُ نَعْيِمٍ حَ وَاخْبَرَنَا عَلِيًّ بُنُ حُجْوٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ خَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ هُرُّوْنُ عَنْ كَنَانَةَ بُنِ نَعْيُمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَيْمُ عَنْ قَلْمُ لِللَّهُ فَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَسْالَةَ لَنَانَ بُينَ قَوْمٍ لَا يَحَمَّلُهِ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَحَمَّلُهِ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَالَ فَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَسْالَةَ فَسَالَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَسْالَةَ فَنَالَ فِيهَا خَتَى يُوْدِيهَا فُمَ يُمْسِكَ.

٢٥٨٣: أخُبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثِنَى حَمَّادٌ عَنْ طُرُونَ بْنِ رِنَابٍ قَالَ حَدَّثِنَى كِنَانَةُ بْنُ نَعُيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقِ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَّالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ اسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَٰى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ وَسَلَّمَ لَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا قَبِيْصَةً إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ عَيْشٍ وَ رَجُلٍ يَصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَ رَجُلٍ الصَابَتَةُ فَا الْمُسْالَةُ خَتَّى يُصِيْبَ فَوَامًا ثُمَّ يُصَالِكُ وَرَجُلٍ اصَابَتُهُ فَاقَةً خَتَى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُصَابِعَهُ فَاقَةً حَتَى مُعَلِّتُ لَهُ الْمَسْالَةُ خَتَى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُصُابِعَهُ فَاقَةً خَتَى اللهُ الْمَالِعُةُ وَالْمَالَةُ الْمَسْلِكُ وَرَجُلٍ اصَابَعَهُ فَاقَةً خَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ الْمُسْلَكُ وَرَجُلٍ اصَابَعَهُ فَاقَةً خَتَى الْمُسْلِكُ وَرَجُلٍ الْمَالِعُونَ الْمَالِعُولُ الْمَالَةُ الْمُسْلَا اللهُ الْمُسْلَكُ وَالْمُ إِلَى الْمَالِعُولُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمَالِعُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُسْلَلَةً الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُسْلِكُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَلَالَةُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُسْلِكُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُ





يَشْهَدُ ثَلَاثَةٌ مِّن ذَوِى الْحِجَا مِّن قَوْمِهِ قَدُ اَصَانَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْالَةُ حَتَّى يُصِيْت قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ آوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ فَمَا سِولى هٰذَا مِنَ الْمَسْالَةِ لَيَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَاكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

## ١٣١٢: باب الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيْم

٢٥٨٥: أَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ ٱخْبَرَنِي هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آبِیْ کَیْنیرِ قَالَ حَدَّثَنِیْ هِلَالٌ عَنْ عَطَآءِ بُنِ یَسَارِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ والْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِىٰ مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِّنْ زَهْرَةٍ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقَالَ رَجُلُّ اَوَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَّتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلٌ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ قَالَ وَ رَآيْنَا آنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَافَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَآءَ وَقَالَ أُشَاهِدُ السَّآئِلَ إِنَّهُ لَايَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَفْتُلُ اَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا اكْلَتْ خَتَّى إِذَا امْتَدَّتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوٌّ وَ نِعُمَّ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ اَعْظَى مِنْهُ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيُلِ وَ إِنَّ الَّذِي يَاٰخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِيْ يَاٰكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا

ہو جائے اور تیس وہ آدی جو کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہواورا سکے
بارے میں تین عقل مندلوگ اس بات کی شہادت دیں کہ پیخص
فاقد کشی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کیلئے بھی سوال کرنا ورست ہے
یہاں تک کہ اس آدمی کا کذراوقات ہواورا سی ضرورت لی شمیل
ہوجائے۔اے قبیصہ!ان تین قتم کے لوگوں کے علاوہ جوکوئی دوسرا
آدمی سوال (بھیک مانگا) ہے تو وہ خض حرام خوری کرتا ہے۔

## باب: ينتم كوصدقه خيرات دينا

۲۵۸۵: حفرت ابوسعید خدری دانین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم تشریف لائے اور ہم لوگ آپ کے جاروں طرف بیٹھ گئے۔آپ نے ارشادفر مایا کہ میں اینے بعدتم لوگول کے بارے میں دنیا کی عیش وعشرت اور رونق سے ڈرتا ہوں جو کہتم لوگوں کے لئے کھول دی جائیں گی۔ پھر آ پٹ نے دنیااوراس کی زیب و زینت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک آدی نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! نیک عمل برائی کو لے آئے گا۔ بین کررسول کریم خاموش ہو گئے اس شخص سے لوگ کہنے لك كيا وجه ہے كه تم رسول كريم سے تفتلوكرتے بواور آ پ تمہاری گفتگو کا جواب نہیں دیتے۔ چھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آ پ پروی نازل ہوئی جس وقت وی آنے کا سلسله موتوف ہوگیا تو آپ نے (جسم مبارک) سے پیپنہ مبارک خشک فرمایا اور ارشاد فرمایا گیا وہ دریافت کرنے والاشخص موجود ہے یقیناً نیکی ے برائی نہیں آتی لیکن تم لوگ دیکھتے ہوکہ موسم بہار میں جو چزیں اُگی میں وہ قتل بھی کرتی میں یاقل کے قریب قریب کردیق ہیں گرید کہ جس وقت تک جانور کھا تا ہے تو وہ اس قدر مقدار میں کھاتا ہے اس کی کو کھ پھول جاتی ہیں پھر وہ جانور' سورج اور دھوپ کی طرف جاتا ہے اور وہ بیشاب اور گوبر کرتا ہے اور پھر چےنے لگ جاتا ہے یہ مال سرسبز اور شاداب ہے مسلمان ک





يُّوْمَ الْقِيمَةِ

دولت اس کی بہترین دولت ہے بشرطیکہ وہ اس میں سے بتیم مسکین اور مسافر کو دیتا ہو پھر کوئی اس کو ناحق قبضہ میں کرے وہ اس جیسا ہے جو کہ کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ بی مال ودولت قیامت کے روز اس پرشہاوت ویں گے۔

## موسم بہار کی گھاس ہے متعلق ضروری تشریح:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں موسم بہار میں چیز وں کے اُگئے سے نقصان کے بارے میں فرمایا گیا ہے تواس کا مطلب سیہ کے موسم بہار کی وجہ سے جو گھائی چیونس پیدا ہوتی ہے وہ دلوں کو پہنداور مرغوب ہوتی ہے لیکن اگراس پردھیاں نہ دیا جائے تو وہ بلاشبہ تو وہ نقصان دہ بھی ہوسکتا ہے اس طریقہ سے دولت بھی ہے اگراس کو چکے جگہ اور اس کے جائز مصرف پرخرج کیا جائے تو وہ بلاشبہ دین اور دنیا میں نفع بخش ہے۔ور نہ وہ دین دنیا کو جاہ اور بر بادکرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے: انہا اموالکھ و اولاد کھ فتنہ۔

#### ١٣١٣: بأب الصَّدَقُّ عَلَى الْاَقَارِبِ

٢٥٨٧: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَلَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ الْمِ الرَّآفِحِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ هِمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى فِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَّصِلَةٌ.

2014: آخْبَرَنَا بِشُرُ بُنَ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِیْ وَآنِلِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ رَیْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ رَیْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ مِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِسَآءِ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِّنْ حُلِيّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ فَاللّٰهِ مَلِيْ عَنْ ذَلِكِ رَسُولَ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ صَلَى عَنْ ذَلِكِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَآتَيْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَآتَيْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَيْهِ الْمُواقَ مِن الْانْصَارِ يَشَالُ عَمَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَمَّا أَسُالُ عَنْهُ فَخَرَجَ اللّٰيَالَ لَهَا زَيْنَبُ تَسُالُ عَمَّا أَسُالُ عَنْهُ فَخَرَجَ اللّٰيَالَةُ عَلَى اللّٰهُ فَخَرَجَ اللّٰيَالَةُ عَلَىٰ عَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ عَمَّا أَسُالُ عَنْهُ فَخَرَجَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُولُ عَمَّا أَسْالُ عَنْهُ فَخَرَجَ اللّٰهِ وَلِيْنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامُ عَمَّا أَسُالُ عَنْهُ فَخَرَجَ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ الْمُولَةُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَوْلَةُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ اللّٰهُ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمَ الْمَالِلَةُ وَالْمَالِلَالَهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُ الْمُؤْمَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلَامُ اللّٰهُ الْمَالُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِدُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

#### باب:رشته دارون کوصد قه دینا

۲۵۸۲: حفرت سلیمان بن عامر خاتیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز آئے ارشاد فرمایا: مسکین کوصد قد خیرات دینے پرایک اُجر ہے اور دشتہ دار کوصد قد خیرات دینے پر دوا جر ملتے ہیں ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے صلہ حجی کرنے کا۔

بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقَ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ
اللّى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ
هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ زَيْنَبُ امْرَاةُ عَبْدِاللّهِ وَزَيْنَبُ
الْوَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا آجُرَانِ آجُرُ الْقَرَابَةِ وَآجُرُ
الصَّدَقَةِ.

#### ١٣١٣: بأب ٱلْمُسْئِلَةُ

٨٨٥٨. انْحَبَرُنَا أَبُوْدَاوُدَ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ أَبُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ انَّ اَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِالرَّحُملِي بْنِ ازْهَرَ اَخْبَرَهُ آنَهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَكُ يَكُونُ آنَ يَحْدَرَمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطِي عَلَى طَهْرِهِ فَيَيْعَهَا حَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَسْالَ رَجُلًا فَيُعْطِيهُ اَوْ يَمْنَعَهُ. وَهُو فَيَيْعَهَا حَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَسْالَ رَجُلًا فَيُعْطِيهُ اَوْ يَمْنَعَهُ. الْحَكمِ طَهْرِهِ فَيَيْدِيلُهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ مُن عَبْدِاللهِ بْنِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مِنْ مَا يَوْالُ عَلَى مَسْوَلُ اللهِ مِنْ مَا يَوْالُ عَلَى مَلْوَلُ اللهِ اللهِ مَنْ مَا يَوْالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ مَنْ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَا يَوْالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَوْالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٢٥٩٠: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ آبِي صَفُوانَ النَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ النَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو آنَّ رَجُلًا آنَى النَّبِيَّ فَسَالَةً فَآعُطَاهُ فَلَمَّا وَصَعَ رَجُلَةً عَلَى السَّكُقَةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَلْمُونَ مَا فِي الْمَسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدٌ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمُونَ مَا فِي الْمَسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدٌ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمُونَ مَا فِي الْمَسْتَلَةِ مَا مَشَى اَحَدٌ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
دریافت کرو۔لیکن آپ کے سامنے ہمارا نام مت ذکر کرنا۔ چنا نچہ بلال فدمت نبوی میں گئو آپ نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا: زینب! آپ نے فرمایا: کونی نینب؟ بلال نے عرض کیا: ایک تو عبدالقد بن مسعود کی ابلیہ اور دوسر نی قبیلہ انصار کی کہ جن کا نام بھی نینب ہی ہے۔ آپ نے تھم ارشاد فرمایا: ہاں انکا (شوہر کو) صدقہ خیرات دے دینا درست ہے بلکہ ان کوصد قد کرنے کا اثواب بھی ملے گا اور صلد رحی کا بھی۔

#### باب بسوال كرنے ہے متعلق احادیث

۲۵۸۸:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:اگرتم لوگوں میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک گھا اپنی پشت پر رکھ کر لائے اور فروخت کر ہے تو یہ اس کے سی سے سوال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے پھر میمکن ہے کہ وہ شخص صدقہ دے یا انکار کردے۔

7019 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی ہمیشہ سوال کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرہ پر بچھ بھی گوشت نہ ہوگا۔

۲۵۹۰ حضرت عائذ بن عمر طالبین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی منگائی آ میں حاضر ہوا اور اس نے پچھسوال کیا (یعنی بھیک ما گلی) تو آ پ منگائی آئی اس کو پچھ عنایت فرمادیا۔ پھرجس وقت وہ شخص رخصت ہونے لگا اور دروازہ کی چوکھٹ پراس نے پاؤں رکھا تو آ پ منگائی آئے نے فرمایا: اگرتم لوگ بیہ جان لو کہ سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو بھی کوئی شخص کسی سے سوال کرنے کے لئے نہ جاتا (یعنی کوئی بھیک نہ ما نگا)۔





## ١٣١٥: بأب سُوالُ الصَّالِحِيْنَ

٢٥٩١: آخْبَرَنَا قُتُشِبَةً قَالَ حَانَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَمْفَوِ بُنِ
رَبِيْعَةَ عَنْ بَكُو بُنِ سَوَادَةً عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ مَخْشِیً
عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ آنَّ الْفِرَاسِیَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ
مَنْ ابْنِ الْفِرَاسِیِّ آنَّ الْفِرَاسِیَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ
مَشْالُ یَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا وَ إِنْ كُنْتَ سَآئِلًا لَا
بُدَّ فَاسْالُ الصَّالِحِیْنَ.

# ١٣١٢: باب ألْإِسْتِعْفَافٌ عَنِ الْمُسْأَلَةِ

٢٥٩٢: أَخْبَرُنَا قُتَبْسَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابَّنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَزِيدُ عَنْ آبِي سَعِيْلِو الْخُدُرِيّ آنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَائُوْ ارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَاعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَاغْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَالْ مَا يَكُونُ عَنْدِى مِّنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَذَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَصْبِرُ وَاوْسَعُ مِنَ الصَّبْر.

٢٥٩٣: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا مَالِكْ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ الذِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَيَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَآنُ يَّآخُذَ آحَدُكُمُ حَبْلَةً فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّذَ يَّنْ آنُ يَآتِي كَبُلَةً فَيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَذَ يَّنْ أَنْ يَآتِي رَجُلًا آغُطَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِّنْ فَضْلِهِ فَيَسْالَةُ آغُطَاهُ أَوْ مَنَعَةً.

١٣١٤: باب فَضْلُ مَنْ لَّا يَسْأَلُ

## باب: نیک لوگوں سے سوال کرنا

## باب: بھیک سے بچتے رہنے کا حکم

۲۵۹۲: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ قبیلہ انصار میں سے پھے حضرات نے نبائی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو پھے (بیک و یہ سے پھے حضرات نے نبائی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو پھے (بیک و یہ سے دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ مانگا تو پھر آپ نے عنایت فرمادیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے مانگا تو بھر آپ نے عنایت فرمادیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے مانگا تو جب بھی آپ نے ان کو پھے عنایت فرمادیا۔ یہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس ان کودیئے کیلئے پھے باقی نہ بہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس ان کودیئے کیلئے پھے باقی نہ بہاں تک کہ جس وقت آپ کے پاس ان کودیئے کیلئے پھے باقی نہ بہاں تک کہ جس وقت آپ کے باس ان کودیئے کہ ان کا تو اللہ اس کو میں اس کوئی چیز موجود ہوتو میں اس کوئم لوگوں نے پیشیدہ کر کے ہیں رکھوں گائین جو آدمی ما نئے سے تحفوظ د ب کا تو اللہ اس کوسوال کرنے سے محفوظ فرما سی گانیز کسی کو بھی صبر سے گا تو اللہ اس کو صبر عطافر مانے گانیز کسی کو بھی صبر سے عمدہ اور کوئی دوسری شے ہیں عطائی گئی۔

۳۵۹: حضرت اَبوہریہ رہائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز سے ارشاد فر مایا: اس ذات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی آ دمی اپنی رسی لے کرلکڑیوں کا ایک گھا اپنی کمر پر لا دے تو بیاس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے سامنے دست سوال چھیلائے جس کو اللہ عزوجل نے عطافر مایا ہو چھروہ اس کو چھودے مانہ دے۔

باب الوگول سے سوال نہ کرنے کی فضیلت





## سَ شَيْنًا \_\_\_\_

۲۵۹۵ : حضرت قبیصہ بن مخارق قرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: بین آ دمیوں کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کے مال دولت پرکوئی آ فت یا مصیبت پڑگئی ہواوروہ اس قدرسوال کرے دولت پرکوئی آ فت یا مصیبت پڑگئی ہواوروہ اس قدرسوال کرنا چھوڑ دے۔ دوسرے وہ شخص کہ جس نے کسی دوسرے کے قرض کی ضانت دوسرے وہ شخص کہ جس نے کسی دوسرے کے قرض کی ضانت لے لی ہواور اس کوادا کرنے کیلئے وہ شخص سوال کرنا چھوڑ دے۔ تیسرے وقت قرض ادا ہوجائے تو وہ شخص سوال کرنا چھوڑ دے۔ تیسرے ایسا آ دمی کہ جس کے بارے میں اسکی قوم کے تین عقل مندلوگ اللہ کی قسم کھا کراس بات کی شہادت دیں کہ اس شخص کیلئے ما نگنا ما اس جائز ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گذارہ ہوجائے پھر وہ شخص بھی مانگنا حرام ہے۔ جائز ہے۔ یہاں تک کہ اس کا گذارہ ہوجائے پھر وہ شخص بھی مانگنا حرام ہے۔

#### باب: دولت مندكون ہے؟

۲۵۹۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی ایپ پاس بفقد رضرورت مال دولت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگنا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن ایس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چبرہ نو چ لیا گیا ہوگا (یعنی اس کے چبرہ پر گوشت نہ ہوگا) لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! کس قدر مال دولت اس کے سوال نہ کرنے کے لئے کافی ہے؟

وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثِنِي الْآوُزَاعِيُّ عَنْ طَرُوْنَ ابْنِ رِنَابٍ اللَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي بَكُم عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَبِيْصَةً ابْنِ تَصْبُحُ الْمُسْالَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ آصَابَتْ مَالَةً بَصْبُحُ الْمَسْالَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ آصَابَتْ مَالَةً بَصْبُحُ الْمَسْالَةُ لِللَّاقَةِ رَجُلٍ آصَابَتْ مَالَةً بَيْسُكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْالُ حَتَّى يُصِيْبَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْالُ حَتَّى يُوجِي الْمَسْالَةِ وَرَجُلٍ اللهِ اللهِ مَعْلَقَ مَنْ الْمُسْالَةِ وَرَجُلٍ لَكَانِ الْمُسْالَةِ وَرَجُلٍ لَكَانِ فَيَسْالُ حَتَّى يُصِيْبَ لَكُولَةً لِللّهِ اللّهِ اللهِ الْمُسْالَةِ لَقُولِ الْمُسْالَةِ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْالَةِ وَلَمْ اللهُ اللهِ الْمُسْالَةِ فَمَ الْمُسْالَةِ فَمَا الْمُسْالَةِ فَمَا الْمُسْالَةِ فَمَا الْمُسْالَةِ فَمَا الْمُسْالَةِ فَمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## ١٣١٨: باب حَدَّ الْغِنْي

٢٥٩٦: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمَهَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمَهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحِدِّد بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ سَالَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَآءَ تُ خُمُوشًا اَوْكُدُوحًا فِي وَجْهِم يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَغْنِهِ جَآءَ تُ خُمُوشًا اَوْكُدُوحًا فِي وَجْهِم يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَمَا ذَا يُغْنِيهِ اَوْمَاذَا اغْنَاهُ قَالَ يَحْيَى خَمْسُونَ هِرْهَمًا اَوْحِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى



رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيْدَ.

### ١٣١٩: باب الإِلْحَافِ فِي الْمُسْئِلَةِ

٢٥٩٤: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آجِيْه عَنْ مُعَاوِيَةَ وَنَ وَهُبِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آجِيْه عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ لَا تُلْجِفُوا فِي الْمَسْا لَةِ وَلَا يَسْأَلُنِيْ آجَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا وَآنَا لَهُ كَارِهٌ قَيْبَارَكُ لَهُ فِيْمَا أَعُطُنُهُ.

### ١٣٢٠: باب من المُلْحِفُ؟

آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پچپاس درہم یا اس کے بقدرسونا۔

الاة كائاب كالم

### باب: لوگول سے لیٹ کر مانگنا

2909: حضرت معاویہ جھنے سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گڑ گڑ اگر یالپٹ کرنہ مانگا کرو اس لئے کہ جس وقت کوئی آ دمی مجھ سے مانگا ہے تو میں اس کو پیند نہیں کرتا اور اللہ اس میں برکت عطا فر مائے گا جو میں اس کو دیتا ہوں۔

### باب: لوگول سے لیٹ کرسوال کرنا

۲۵۹۸: حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑھا فرماتے ہیں کہ رسول کریم مُنَّافِیْنِ فی ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس حیالیس درہم موجود ہوں اور وہ شخص سوال کرتا ہوتو بید لیٹ کر مانگنے اور سوال کرتا ہوتو بید لیٹ کر مانگنے اور سوال کرنے والا ہے۔

۲۵۹۹: حضرت ابوسعید طالبین سے روایت ہے کہ میری والدہ محتر مہ نے مجھے کو ایک دن خدمت نبوی میں پچھ ما نگنے کیلئے بھیجا تو میں آ پ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ پ کے پاس بیٹھ گیا۔ آ پ نے میری جانب چیرہ انور کر کے ارشاد فر مایا: جو کوئی لوگوں سے بے پرواہ ہوجائے تو اللہ اس کوغی (مالدار بنادیت ہیں) اور جو مخص لوگوں سے بھیک ما نگنے سے فیج جائے تو اللہ اسکو بھیک سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو کوئی ایک اوقیہ کے برابر مال ہونے کے باوجود مانگل ہے تو وہ لیٹ کر مانگنے والا ہے میں نے دِل میں سوچا کہ میری اوفٹی یا قوتہ ایک اوقیہ سے تو بہتر ہے اس وجہ سے سوچا کہ میری اوفٹی یا قوتہ ایک اوقیہ سے تو بہتر ہے اس وجہ سے میں واپس آ گیا اور میں نے بھیک نہیں مانگی۔

### اصل غناء:

مذکورہ حدیث میں لو ً وں سے بے پر داہ ہونے کی دجہ سے مالدار ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس طرح کرنے سے اُسان کو غناہ صل ہو یا نئا اور مالدار کی اورغنا دراصل دِل کا مالدارا ورمستغنی ہونا ہے نہ کہ ظاہر کی مال کا جمع ہونا اوراو قدعرے کا بیانہ ہے۔





٢٢٠٠ أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ٱنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي آسَادٍ قَالَ نَزَلُتُ آنَا وَ آهُلِيْ بِبَقِيْعِ الْغَرُقَدِ فَقَالَتْ لِيْ آهُلِيَ اذْهُبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُهُ لَنَا شَيْئًا نَّأْكُلُهُ فَلَهَبْتُ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَةُ رَجُلًا يَسْالُهُ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا آجدُ مَا ٱغُطِيْكَ فَوَلِّي الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبُّ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُمْطِي مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَىَّ أَنْ لاَّ أَجِدَ مَا ٱغْطِيْهِ مَنْ سَالَ مِنْكُمْ وَلَهُ ٱوْقِيَّةٌ ٱوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَالَ الْحَافَّا قَالَ الْآسُدِيُّ فَقُلْتُ لَلْقَحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّنْ ٱزْقِيَّةٍ وَالْأُوْقِيَّةُ ٱزْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ ٱسْأَلُهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى آغْنَانَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

٢٢٠١: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنُ آبِي بَكُرٍ عَنُ آبِي حَصِيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله على لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِرِيٍّ.

١٣٢٢: بأب مسئلة القوى دو در المكتسِب

## استا: باب إذا لَهُ يكن لَهُ مَدَاهِمُ وكان لَهُ باب: جس شخص كے پاس دولت نه ہوليكن اس قدر مالبت كي اشياموجود جول

۴۷۰۰ حضرت عطاء بن بسار قبیله بنواسد کے ایک آ دمی نے قال كرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا كەمیں اورمیرے گھروالے بقیع کے تو میری اہلیہ نے مجھ سے بیان کیا کہتم نی کے یاس جاؤاور کھانے کیلئے کچھ مانگ کرلاؤ چنانچہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ (میں نے دیکھا کہ) وہاں پرایک دوسرے صاحب بھی موجود تھے جو کہ آ گ سے کچھ ما نگ رہے تھے۔ آ گ نے فرمایا میرے ماستم کودینے کیلئے کچنہیں۔اس پروہ آ دمی رخ بدل کر عانے لگااور میکہتا ہوا چل دیا کہ اس ذات کی قتم کہ جس نے مجھ کو زندگی بخشی آیاس کو (صدقه) دیتے ہیں جس کو جاہتے ہیں۔ آ یا نے فرمایا: میخص اس بات پر ناراض ہور ہا ہے کہ میرے یاس اس کودینے کے لئے چھٹیں۔اگرتم میں سے کوئی آ دمی ایک اوتیہ یااس مالیت کی شے کا مالک ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے تو بیرناجائز ہے۔اسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو خیال ہوا کہ میرے پاس تواکی اُوٹ موجود ہے جو کدایک اوقیہ سے بہتر ہے اورايك اوقيه ع ليس درجم كا جوتا نب چنانچه ميں واپس جو كيا اور میں نے آپ سے پھر خدمت نبوی میں بو اور خشک الگورپیش کئے گئے تو آپ نے اس میں سے حصہ عنایت فر مایا۔ یہاں تک کہاللہ نے ہم کو (ما تکنے سے )مستغفی کردیا۔

٢١٠١: حضرت ابو مرريه رضي الله تعالى عنه فرمات مي كه رسول سريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار صحت مند اور طاقتورآ دي ك كئصدقد ليناجا ئرنبيس --

باب: كمانے كى طاقت ركھنے والے مخص كے لئے سوال كرنا





٢٢٠٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُاللّٰهِ بَنُ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ آنَ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ انَّهُمَا آتِيَا رَسُولَ اللهِ عَنْ يَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَسُالَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ اللهِ عَنْ يَنْ اللهِ عَنْ إِنْ مَمَّدَ بُصَرَةً فَوَ آهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ مُمْتَعَمَّدُ بَصَرَةً فَرَآهُمَا لِغَنِي وَلَا لِقَوِي مُكْتَسِمٍ.

## ١٣٢٣: باب مُسْأَلَةُ الرَّجُل ذَا سُلْطَانٍ

٢٦٠٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلْيُمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلْيُمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُولًا عَنْ رَسُولُ وَلِيدِ بْنِ عُفْبَةً عَنْ مَسْرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلْهِ بَيْ إِنَّ عُفْبَةً عَنْ سَمْرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ الْمُسَآئِلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَاسُلُطَانِ وَجُهَةً فَمَنْ شَآءَ تَرَكَ إِلاَّ آنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ فَا سُلُطَانٍ وَجُهَةً فَمَنْ شَآءً تَرَكَ إِلاَّ آنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ فَا سُلُطَانٍ آوْ شَيْنًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًا.

## ١٣٢٢: بأب مَسْئَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لَّا بُدَّ لَهُ منْهُ

٢٢٠٣: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بَنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْمَسْالَةُ كَدُّ يَكُدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَةً إِلاَّ أَنْ يَّسْالَ الرَّجُلُ سَلْطَانًا أَوْ فِي آمُر لَا بُدَّ مِنْهُ.

٢٢٠٥: آخْبَرَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ الْخَبَرَانِي عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُوةً عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطانِي فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ

۲۹۰۲: حفرت عبدالقد بن عدى جليز كبتے بين كه دوآ دميول نے ان سے نقل كيا وہ دونوں رسول كريم خلاقيز كم كانتيز كي خدمت ميں صدقہ ميں سے پچھ مانگنے كے حاضر ہوئے آپ شركا في خدمت مال پرنگاہ دوڑ الى اور ارشاد فر مايا: اگر تمهارا دِل چاہے تو تم لے لو كہيں مال دار اور كمانے كى طاقت ركھنے والے كا صدقہ ميں كوئى حدثين

## باب: حاكم وفتت سے سوال كرنا

۲۹۰۳ : حضرت سمرہ بن جندب بڑا ٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم کا ٹیڈ کے ارشاد فرمایا: بھیک مانگنا زخی کرنا ہے اس وجہ سے جس شخص کا دِل چاہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کرا پنے چہرہ کو زخی کر لے اور جس کا دِل چاہے نہ کرے ہاں اگر کوئی آ دمی بادشاہ سے یا حاکم سے کوئی اس فتم کی چیز مانگ لے کہ جس کے بغیر گذر سے یا حاکم سے کوئی اس فتم کی چیز مانگ لے کہ جس کے بغیر گذر شہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## باب: ضروری شے کے لئے ما نگنے کابیان

۲۹۰۴: حضرت سمرہ بن جندب قرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مانگنا (اپنے چیرہ کو) نوج ڈالنا ہے اور مائکنے والا اپنے چیرہ کو نوج ڈالنا ہے۔ لیکن بادشاہ سے سوال کرنے والا یا کسی دوسری شے سے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔



خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ آخَذَهٔ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلْي.

### ١٣٢٥: باب الْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَكِ السُّفُلِي

مِسْكِيْنُ بُنُ بُكْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِسْكِيْنُ بُنُ بُكْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَاعْطَانِى ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٣٦٠: أَخْبَرَنِي الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوْدَ قَالَ حَلَّنَنَا وَاسْحَاقُ بُنُ بُكُيْدٍ قَالَ حَلَّنَيْ آبِيْ عَنْ عَمْدٍ و بْنِ الْحَادِثِ عِن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْزَّبْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ انَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللهِ فَي قَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي قَاعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي يَاحَكِيمُ إِنَّ فَمَ اللهِ وَمَنْ آخَدَةً بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فَيْهِ وَمَنْ آخَدَةً بِالشَّمْ وَالْيَدُ الْعَلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَهِ فَي وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَهِ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمُ اللهِ وَالَّذِي بَعَنْكَ كَالَيْدُ اللهُ وَالَّذِي بَعَنْكَ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمُ اللهِ وَالَّذِي بَعَنْكَ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ اللهِ وَالَّذِي بَعَنْكَ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ اللهِ وَالَّذِي بَعَنْكَ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ اللهُ وَالَّذِي بَعَنْكَ السَّفْلَى قَالَ حَكِيمُ اللهُ وَالَّذِي بَعَنْكَ اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي بَعَنْكَ اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَّذِي اللهُ اللهُ وَالَّذِي اللهُ اللهُ وَالَّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالَّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالَّذِي اللهُ لُ اللهُ ا

١٣٢٧: باب مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَالًا مِّنْ غَيْرِ مَنْ غَيْرِ مَنْ مَنْ اللهُ مَالًا مِّنْ غَيْرِ

جائیگی اور جوشخص لا کچے ہے کام لے گا تو اس خیر و برکت عطانہیں کی جائیگی اور دہ آ دمی اس شخص کی طرح ہوگا جو کہ کھا تا تو ہے لیکن وہ شکم سیرنہیں ہوتا نیز او پر والا ہاتھ نیچے دالے ہاتھ سے بہتر ہونے باب: او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہونے سے متعلق

الزة كالآب كالم

سوال کیا تو آپ نے جھ کو کھ عنایت فرمایا 'دوسری مرتبہ مانگا تو آپ نے جھ کو کھ عنایت فرمایا 'دوسری مرتبہ مانگا تو آپ نے پھرعنایت فرمایا 'دوسری مرتبہ مانگا تو آپ نے پھرعنایت فرمایا 'تیسری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ نے عنایت کیا اور فرمایا 'تیسری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ جو کوئی اسکو خوش سے قبول کریگا تو اس کیلئے برکت عطافرما دی جائیگی اور جو خص لا بچ سے کام لے گا تو اس خیر و برکت عطافہیں جائیگی اور جو خص لا بچ سے کام لے گا تو اس خیر و برکت عطافہیں کی جائیگی اور وہ آ دی اس خص کی طرح ہوگا جو کہ کھا تا تو ہے لیکن وہ شکم سیر نہیں ہوتا نیز او پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ صدیت مبار کہ دو شکم سیر نہیں ہوتا نیز او پر والا ہاتھ نے والے ہاتھ حدیث مبار کہ کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں بیدا ضافہ ہے: ''اس پر حضرت کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آئ کے بعد سے مرنے تک میں کی رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آئ کے بعد سے مرنے تک میں کی رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آئ کے بعد سے مرنے تک میں کی شخص سے کوئی چیز نہ لوں گا (یعنی میں اب بھی بھی سوال نہیں مروں گا)۔

باب: جس کسی کواللہ عز وجل بغیر مانگے عطافر مائے





٢٦٠٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكْيْرٍ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِ وَالْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ آمَرَلِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَآجُرَىٰ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا ٱعُطيٰتُكَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَ تَصَدَّقُ.

٢٢٠٩: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ آبُوْ عُبَيْدِاللَّهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّآنِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ آنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ لَقَالَ اللَّم اُخْبَرُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُعْظى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلَا تَفْبَلُهَا قَالَ آجَلُ إِنَّ لِي ٱفْرَاسًا وَّاعْبُدًا وَآنَا بِخَيْرِوَّ أُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي آرَدُتُ الَّذِي آرَدُتُ وَكَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْمَالَ فَآفُولُ آغُطِهِ مَنْ هُوَ آفُقَرُ اِلَيْهِ مِنِّي وَانَّهُ آغُطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَخُوَجَ اِلَّهِ مِنِّى فَقَالَ مَا اتَاكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِّنُ هَذَا الْمَالِ مِّنْ غَيْرِ مَسْآلَةٍ وَّلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

٢٦١٠: أُخْبَرُنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَسَا مُحَمَّدُ ابْنُ

۲۲۰۸:حضرت عبدالله بن ساعدي جابين سے روایت ہے کہ مر بن النافذ في مح كوصد قد وصول كرنے كے لئے متعين فرمايا تو ميں جس وقت فارغ ہوا تو میں نے ان کوصد قد لے جا کر وے دیا انہوں نے میری مزدوری ادا کرنے کا تھم دے دیا تو میں نے منس بیا کہ میں نے سیخدمت رضاءالہی حاصل کرنے کیلئے انجام دی تھی۔ اس کا اَ بربھی وہی عطافر مائے گا۔اس برعمر طالبین نے فر مایا: میں جو کچھودے رہا ہوں تم وہ لے لو کیونکہ میں نے بھی ٹی کے زیانہ میں ایک خدمت انجام دی تھی اوریہی بات کہی تھی کہ جوتم نے ابھی ابھی مجھ سے کہی تھی۔اس پر آپ نے فرمایا:اگرتم کو بغیر مانگے ہوئے' کوئی شےعنایت کر دی جائے تو تم وہ شے قبول کر رہا کرو پهرچا ہے تم وہ شے کھالو پااس کوصد قد خیرات کر دو۔

۴۷۰۹: حضرت عبدالله بن سعدي جانبنيه فرماتے ہیں وہ ملک شام ے عمر طالفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فر ماہا: میں نے شاہے کہتم مسلمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہواورتم اس کا معاوضتہیں لیتے ہو۔عبداللہ جاہنی کہنے لگ گئے کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خیریت ہے ہوں اس وجہ ہے میں عابتا ہوں کہ میں کچھ خدمت انجام دوں وہمسلمانوں برصدقہ کر دول۔اس بات برحضرت عمر والنفذ نے ارشادفر مایا کہ میری بھی يمى خوابش تقى جوكه تمهارى خوابش تقى چنانچەرسول كريم مَنْ يَنْيَا مجھ كو مال دولت عطا فر ماتے تو ميں كہتا كه اس كوعنايت فر ما ديں جو كه مجه سے زياده ضرورت مند ہو۔ آپ مَنْ يَنْتُكُمْ نَهُ فرمايا: جو مال دولت الله عز وجل بغير ما نگے اور بغير سي قتم كے لا في كے تم كو عنايت فرماديتم اس كوقبول كرليا كرو\_ پھرتم جا ہےاس كوياس ركھوياصدقه خيرات كروليكن أكركوئي مال دولت اللّه عز وجل تم كونه عطا کرے تو تم کواں کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرنی جا ہے ( کیونکہ مال نہ دینے کی مصلحت وہ بی خوب جانتا ہے )

۲۲۱۰: حضرت عبدالله بن سعدی بیان کرتے میں کہوہ ملک شام

سنن نمانُ ثريف جلد دوم

حُرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ السَّآئِبِ بَنِ

يَزِيْدَ أَنَّ حُويْطَبَ بُنَ عَبْدِالْعُرَّى آخَبَرَهُ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ

بُنَ السَّعْدِيِّ آخَبَرَهُ آنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ

فِي خِلاَقِتِهِ فَعَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّمُ أُحَدَّثُ النَّكَ تَلِي مِّنُ

اعْمَالِ النَّاسِ آعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا

مَعْمَالِ النَّاسِ آعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا

فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اللَّي فَقَالَ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اللّي فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اللّي فَقُلْ تَعْمِلُ فَقَالَ عُمْرُ وَلَا يَخْدُو وَالْ يَخْدُو وَالْ يَعْمَرُ فَلَا يَعْمُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلَا تَعْمُ وَسَلّمَ عُلْدِي وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْطِينِي الْعَطَآءَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْطِينِي الْعَطَآءَ لَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ مَاجَآءَ لَكُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ مَاجَآءَ لَكُ وَمَا لَا فَلَا الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ وَلًا سَآئِلِ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ مَاجَآءَ لَلْ وَمَا لَا فَلَا لَا فَلَا الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلًا سَآئِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَهُمَا لَوْلَا الْمَالِ وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلًا سَآئِلِ فَخُذُهُ وَمَا لاَ فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ وَ أَنْتَ غَيْرُهُ مُشْرِفٍ وَلَا سَآئِلُ وَلَا مَا لَا فَلَا لَا لَعْلَا الْمُلْلِ وَ أَنْتَ عَيْرُهُ مُنْ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ فَلَا اللّهُ الْمُلْولُ وَ أَنْتَ عَيْرُهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْ وَالْمَالِ وَ أَنْتَ عَيْرُهُ اللّهُ الْمُلْعِلَا اللّهُ الْمُلْلِ اللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ

الا ٢٠ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْدٍ وَ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ عَنِ الْرَّهْرِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ انَّ حُويْطِبَ بْنَ عَبْدِالْعَزْى اَخْبَرَهُ انَّ عُبْدِالْعَزْى اَخْبَرَهُ انَّ عُبْدِالْعَزْى اَخْبَرَهُ انَّ عُبْدِالْعَزْى اَخْبَرَهُ انَّ عَبْدِالْعَزْى اَخْبَرَهُ انَّ عُبْدِالْعِ بْنَ السَّعْدِيّ اَخْبَرَهُ الله قَلِمَ عَلَى عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي خِلاَقِيهِ فَقَالَ عُمَرُ الله الْحُبُرُ انْكَ عَمَرُ الله الْحُبَرُ انْكَ عَمَلُ النَّاسِ اعْمَالًا فَإِذَا اعْطِيْتَ الْعُمَالَة لَيْكُ مِنْ اعْمَالُ النَّاسِ اعْمَالًا فَإِذَا اعْطِيْتَ الْعُمَالَة كَرِهُمَة قَالَ غُمْرُ الله وَلِكَ فَقُلْتُ كَرِهُمَة قَالَ عُمْرُ الله وَلَا تَفْعَلُ اللّه عَمْرُو الْمِينَ الْعُمَالِة فَقُلْتُ عَمْلُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمْرُ فَلَا تَفْعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْطِئِنِي الْعُطَاءَ فَاقُولُ اعْطِهِ افْقَرَ اللّهِ عِنْى عَلَى الله عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدَّةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدُّهُ فَتَمَولُهُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدُهُ فَتَمَولُهُ فَقُلْتُ النّبُي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدُهُ فَتَمَولُهُ فَقُلْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُذُهُ فَتَمَولُهُ فَقُلْلُ النّبُي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُذُهُ فَتَمَولُهُ فَقُلْلُ النّبَيْ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُذُهُ فَتَمَولُهُ فَقَالَ النّبُقُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمُولُهُ فَقُولُ الْمُعْمِلِهُ الْقُورُ الْمُعْمِلِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمُولُهُ فَقَالَ النّبُقُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُذُهُ فَتَمُولُولُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُذُهُ فَتَمُولُولُ الْمُعْمِلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

ے عمر فائن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں ان ساکھ ملمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہوا ورتم اس کا معاوضہ نہیں لیتے ہو۔ عبداللہ بڑی کہنے لگ گئے کہ میر ۔ پڑی معاوضہ نہیں لیتے ہو۔ عبداللہ بڑی کہنے لگ گئے کہ میر ۔ پڑی گھوٹر نے اور غاام ہیں اور میں خیر بت ہے ہوں اس وجہ ہے میں جوا ہوں کہ میں کچھ خدمت انجام دول وہ مسلمانوں برصد قد کر دول ۔ اس بات پر حضرت عمر بڑی نے ارشاد فر مایا کہ میر کہی دول ۔ اس بات پر حضرت عمر بڑی نے ارشاد فر مایا کہ میر کہی کہی خواہش تھی چنا نچے رسول کر میں تاریخ مجھ کو مال دولت عطا فر ماتے تو میں کہتا کہ اس کوعنا بیت فر ماوی جو کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آپ میں گھڑا نے فر مایا: جو مال دولت اللہ عز وجل بغیر مائے اور بغیر کسی شم کے لائج کے تم کو دولت اللہ عز وجل بغیر مائے اور بغیر کسی شم کے لائج کے تم کو عنایت فر مادیں تم اس کو تیول کر لیا کرو۔ پھر تم چا ہے اس کو پاس موال کرنے کی جد وجہد نہ کرنی چا ہے میں عطا کرنے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جد وجہد نہ کرنی چا ہے میں عطا کرنے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جد وجہد نہ کرنی چا ہے میں کو نہ عطا کرنے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جد وجہد نہ کرنی چا ہے دیں کو بی کو کہ کو کہ کا میان نہ دینے کی مصلحت وہ ہی خوب جا بتا ہے )

۲۹۱۱ : حضرت عبداللہ بن سعدی جائنے فرماتے ہیں وہ ملک شام

ہے عر جائنے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایہ: میں

نے سنا ہے کہتم مسلمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہواور تم اس کا
معاوضہ نہیں لیتے ہو عبداللہ جائنے کہنے لگ گئے کہ میرے پاس
گھوڑ ہے اور غلام ہیں اور جیں خیریت سے ہوں اس وجہ سے میں
چاہتا ہوں کہ میں کچھ خدمت انجام دوں وہ مسلمانوں پرصدقہ کر
دوں ۔ اس بات پرعمڑ نے ارشاد فر مایا کہ میری بھی بہی خواہش تھی
جو کہ تمہاری خواہش تھی چنانچہ رسول کریم بھی کہی خواہش تھی
فر ماتے تو میں کہتا کہ اس کوعنایت فرما دیں جو کہ بھے سے زیدہ
ضرورت مند ہو۔ آپ نے فرمایا: جو مال دولت اللہ عز وجل بغیر
مائے اور بغیر کسی قسم کے لائج کے تم کوعنایت فرما دیں تم اس کو
قبول کرلیا کرو۔ پھرتم چاہیا س کو پاس رکھو یا صدقہ خیرات کرو
تین اگرکوئی مال دولت اللہ عز وجل تم کونہ عطا کر ہے تو تم واس کو





وَنَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَآءَ كَ مِّنْ هَلَـٰا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاسَآئِلِ فَخُذْهُ وَمَا لَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ.

٢٢١٢: أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ نَافِعِ قَالَ آخْبَرَنِی قَالَ آخْبَرَنِی الزُّهْرِیِّ قَالَ آخْبَرَنِی سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ آنَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ مِنِی قَمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ مِنِی وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَآءَ فَاقُولُ آغَطِهِ آفْقَرَ الَّهِ مِنِی وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطآءَ فَاقُولُ آغَطِهِ آفْقَرَ اللَّهِ مِنِی حَتَّی آغُطانِی مَرَّةً مَالًا فَقَلْتُ لَهُ آغُطِهِ آفْقَرَ اللهِ مِنِی خَتَی آغُطانِی مَرَّةً مَالًا فَقَلْتُ لَهُ آغُطِهِ آفَقَرَ اللهِ مِنِی فَقَالَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ وَمَا جَآءَ كَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَآنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَآئِلٍ فَخُذُهُ وَمَا لَا لَهُ اللّهُ لَقُلْسَكَ .

# ١٣٢٤: باب السَّتِعْمَالِ الرَّالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى السَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى الصَّدَقَةِ

عَنْ الْمُ سُوّادِ بْنِ الْاسُودِ بْنِ الْاسُودِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ الْوَسُودِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ الْمُ اللهِ بَنِ الْمُحَادِثِ بْنِ نَوْفُلِ الْهَاشِيسِ انَّ عَبْدَ الْمُطَلِبِ بْنِ الْحُوثِ بْنِ عَدْدِاللهِ بْنِ الْحُوثِ بْنِ عَدْدِالْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحُوثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُعَلِّلِ بْنِ الْحُوثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُعَلِّلِ بْنِ الْحُوثِ وَالْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّسِ ابْنِ عَبْدِالْمُطَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُعَلِبِ الْمُعْلِبِ الْمُعْدِدِ وَالْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُعْدِ اللهِ فَيْ فَقُولًا لَهُ السَّعْمِلُنا يَك الْمُعَلِبِ الْمُعْدِي وَالْفَصْلِ اللهِ فَيْ الْمُعْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْلِلِ  الْمُعْلِلِ  الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِلْمُعِلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِي الْمُع

عاصل کرنے کی جدوجہدنہ کرنی چاہیے ( کیونکہ مال نہ دیے ک مصلحت وہ ہی خوب جانتاہے )

۱۹۱۲ ۲: حفرت عمر جائی فرمات ہیں: رسول کریم مَنی فی مجھ کو ( مال دولت ) عنایت فرمات تو میں عرض کرتا کہ جوشخص مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے آ پ اس کوعطا فرما دیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آ پ مَنی فی مال عطا کیا تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مال اس کوعنایت فرمادیں جو کہ مجھ سے زیادہ مال دولت کا ضرورت مند ہے۔ آ پ مُنافی کی این فرمایا: تم وہ قبول کر دواور اس کو اور اس کا صدقہ کر دواور اگر تمہارے بغیر استعال میں لے آؤ اور اس کا صدقہ کر دواور اگر تمہارے بغیر مائی ہوئے ہوئے یا لا کی کے تمہارے باس مال آ جائے تو تم وہ مال مائی ہوئے کے اللہ کے کے تمہارے باس مال آ جائے تو تم وہ مال قبول کرایا کروور نداس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔

# باب: آپ مَلَاللَّيْلُ كِ الله وعيال كوصدقد لين كيك معالم مقرد كرنے سے متعلق احادیث

انہوں کے حضرت عبدالمطلب بن دہید جائیٰ اور حضرت فضل بن عباس نے حضرت عبدالمطلب بن دہید جائیٰ اور حضرت فضل بن عباس موافر آپ فلا ما الله علیہ وسلم میں ماضر ہواؤر آپ سلی الله علیہ وسلم میں فلامت نبوی سلی الله علیہ وسلم کی فدمت اقدی میں عرض کرو کہ ہم کو صدقات کی وصولی کے لئے مقرر کر دیا جائے۔ اس دوران حضرت علی دولوں کے لئے مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا:رسول کریم صلی الله علیہ وسلم تم دونوں میں سے کسی کو فرمایا:رسول کریم صلی الله علیہ وسلم تم دونوں میں سے کسی کو صدقات کی وصولی پرمقرر نبیں فرما کیں گے۔حضرت عبدالمطلب واللہ علیہ وسلم کی اور حضرت فضل جائیٰ فدمت نبوی منظم نہیں اور حضرت فضل جائیٰ فدمت نبوی منظم نہیں کے دونوں کا میل منظم کی اسلام کے اور اپنا حاضری کا مقصد عرض کیا تو آپ منظم کی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقہ خیرات لوگوں کا میل مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:صدفہ خیرات لوگوں کا میل کے اہل و





#### ۱۳۲۸: باب ابن اختِ القومِ دو د دو د منهم

٢٢١٥: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَآنَا وَکِیْعُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

#### ١٣٢٩: باب مَوْلَى الْقُومِ دو د منهم

٢٦١٧: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ ابِي رَافِعِ عَنْ ابْنِ ابِي رَافِعِ عَنْ ابْنِهِ انَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهِ السَّعَعْمَلَ رَجُلًا مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَارَادَ الله مَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

# ١٣٣٠: باب الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ للنَّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٦١٧: آخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيهِ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِشَيْءٍ سَالَ

### باب: کسی قوم کا بھانجاسی قوم میں شارہونے ہے۔ متعلق

۲۱۱۳: حضرت شعبہ بڑائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت الس بن تن البوایاس بڑائی ہے کہ انہوں نے حضرت الس بن تن البوایاس بڑائی ہے کہ البوایاس بڑائی ہی توم کا سے میرحدیث شریف کی کہ رسول کریم من النائی ہی توم کا بھانچہ بھی ان بی میں سے شار ہوگا تو انہوں نے (جواب میں) فرمایا: جی ہاں تی ہے۔

۲۱۱۵: حضرت انس بن ما لک طافز فرماتے ہیں که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ میں میں سے ہے۔

باب: کسی قوم کا آزاد کیا ہواغلام (یعنی مولی ) بھی ان

#### ای میں سے ہے

۲۱۲۱: حضرت ابورافع طائن فریاتے میں کررسول کر یم من النی نوئے نے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک آدمی کو صدقہ خیرات وصول کرنے کے سے عامل متعین فرمایا۔ اس موقعہ پر ابورافع طائن نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی ان ہی کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ سائن نی کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ سائن نی کے ماتھ جلا جاؤں تو آپ سائن نی قوم فرمایا: ہمارے واسطے صدقہ خیرات لیمنا حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا مولی (لیمنی آزاد کردہ غلام) بھی ان ہی میں سے ہے (لیمنی اس تقوم میں سے ہوگا)۔

باب: صدقہ خیرات رسول کریم مَنَّ الْنَیْزِ کے لئے حلال نہیں ہے

۲۲۱۷: حفرت بنر بن محکیم این والد صاحب اور ان کے دادا کے دادا کے فاق فرماتے ہیں کدا گررسول کریم مَنْ فَافِیْزَ کَلَ خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ مَنْ فَافِیْزَ کُور یافت فرماتے: یہ مدیہ ہے



عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قَيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قَيْلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ قَيْلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ.

١٣٣١: باب إِذَا تُحُوّلَتِ الصَّلَقَةُ

#### ۱۳۳۲: باب

### رُو الصَّلَقَةِ

٢٢١٩ بَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحَرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَاضَاعَهُ اللّهِ عَزَّوجَلَّ فَارَدُتَ اَنْ اَبْعَاعَهُ مِنْهُ وَ فَاضَاعَهُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ طَنَنتُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ طَننتُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ طَننتُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهُ وَ إِنْ اعْطَاكَةُ بِدِرْهَمِ فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ.

٢٦٢٠ أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِيْهِ

یاصدقہ خیرات ہے؟ اگروہ چیزصدقہ ہوتی تو آپ تنظیم نہ کا سے اورا گر بدید ہوتا تو کھانے کے لئے ہاتھ بڑھاتے۔

### باب: اگرصدقه سی خص کے پاس ہوکرا ہے؟

۲۲۱۸ : حضرت عائشہ بی ایک روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ بی بین کو ترید کراس کو آزاد کرنا چاہاتواں کے مالکان نے شرط لگائی کہ ہم اس کا ترکہ لیس گے۔ عائشہ نے یہ بات رسول کریم مالی تو فر مایا: تم اس کو خرید لوادر آزاد کر دو ولاء (مرنے والا جو چھوڑتا ہے وہ تو) اس کا ہوتا ہے جو کہ آزاد کرتا ہے بھر جس وقت اس کو آزاد کیا گیا تو اختیار دیا گیا کہ دِل چاہے تو شو ہرک پاس رہے یا اس کو چھوڑ دے بھر نی منگا تی تی کہ دیل چاہے تو شو ہرک گوشت پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا: یہ بریرہ بی تی کو صدقہ میں ملا تھا۔ آپ منگا تی کی خدمت اقد میں ملا تھا۔ آپ منگا تی کی خدمت اور ہمارے واسطے تو بیئر ہیں منگا تی کے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے تو بیئر ہیں منگا تی کے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے تو بیئر ہیں منگا تراث کی کا خاوند آزاد شخص تھا۔

باب:صدقه خيرات مين ديا موامال كادوباره خريدنا

#### کیساہے؟

۲۹۱۹: حضرت عمر و النفوز فرماتے ہیں: میں نے راہ خدا میں ایک گھوڑ اصدقہ کیا تو وہ جس آ دمی کو ملا تھا اس نے اس کی اچھی طرح سے دکھیے بھال نہیں گی۔ میں نے خواہش کی کہ اس سے خرید لوں اس لئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ریم کم قیمت میں فروخت کروں گا جس وقت میں نے رسوال کریم کم فاقینی اسے دریافت کیا تو آپ کم فاقینی کے اس کو ایک درہم کے وض بھی دیے تو تم اس کو نہ خرید نا کروہ اس کو ایک درہم کے وض بھی دیے تو تم اس کو نہ خرید نا کیونکہ صدقہ کر کے اس کو والیس لینے والا شخص اس کتے کی مانند کے جو کہ تے کرنے کے بعداس کو کھانے گئتا ہے۔

۲۲۲۰: حضرت عمر ﴿ اللَّهُ فِي مَاتِنَهُ مِينَ كَهُ مِينَ لِهُ اللَّهِ هُورُ اراه خدا میں دے دیا۔ پھر میں نے ایک دفعہ اس گھوڑے کوفروخت ہوتا



عَنْ عُمَرَ آنَّةٌ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَرَاهَا تُبَاعُ فَارَادَ شِرَاءَ هَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ لَا تَعْرِضُ فِي صَدَقَتِكَ.

### صدقہ کر کے واپس لینا:

مطب ہے کے کے صدقہ کر کے واپس نہ لؤاں طرت ہے۔ کہا کے بعداس کو واپس لینا گناہ ہے اور مکر وہ تح کی ہے۔ مطب ہے کہ صدقہ کر کے واپس نہ لؤاں طرت ہے ہیں کہا کے بعداس کو واپس لینا گناہ ہے اور مکر وہ تح کی ہے۔

شر بعت میں اس نے تی سے منع کیا گیا ہے۔

٢٩٢١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبَانَ جُعَيْنٌ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْبَانَا جُعَيْنٌ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ نْنِ عَبْدِاللهِ آنَّ عَبْدَاللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ آنَ عَمْرَ تَصَدَّقَ بِقَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنَّ مَرَ تَصَدَّقَ بِقَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ فَوَ جَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَآرَادَ آنُ يَشْتَرِينَا ثُمَّ آتَى رَسُولَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَلْدَ فِي صَدَقَتِكَ.

۲۲۲۱: حضرت ابن عمر پین بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا راہ خدا میں دیا۔ پھرایک روز اس گھوڑے کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے (یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بذات خود) جا ہا کہ میں اس کوخر بدلول کیکن جس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مشورہ کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم اپنا صدقہ واپس لے لو۔

نے فرمایا جم ایے صدقہ کی جانب واپس نہ جاؤ۔

۲۹۲۲: حضرت سعید بن مینب برایش سے روایت ہے کہ آخور کا آخور کا گفتر میں میاب بن اسید رضی القد تعالی عند کو انگور کا اندازہ لگانے کا حکم فرمایا تا کہ خشک ہونے کے بعد اس کی زکو قد دے دی جائے جس طریقہ سے کہ محجوروں کی زکو قد تیار ہونے کے بعد دی جاتے جس طریقہ سے کہ محجوروں کی زکو قد تیار ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔



4

## الْمَعِ الْمُعَالِينَ الْمُعَ

## مناسك بحج يسيمتعلقه احاديث

### ١٣٣٣: باب وجوب الْحَبِّ

الْمُخَوَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْمُخَوَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُخَوِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ قَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ اللهِ عَلَى كُلِّ عَلمٍ فَسَكَتَ اللهُ عَنْ وَجَنَّ وَلَوْ عَنَى اعْدَةً ثَلَاثًا فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَلمٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى اعَادَةً ثَلَاثًا فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَلمٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى اعَادَةً ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْقُلْتُ نَعْمُ لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ مَا قُمْتُمُ بِهَا ذَرُونِي مَا تَوَكَّمُكُمْ فَانِّمَا هَلَكَ مَنْ وَجَبَتُ مَا قُمْتُمُ بِهِا ذَرُونِي مَا تَوَكَّمُكُمْ فَانِثَمَا هَلَكَ مَنْ وَجَبَتُ مَا قُمْتُهُ بِهِا ذَرُونِي مَا تَوَكُمُكُمْ فَانِثَمَا هَلَكَ مَنْ وَجَبَتُ مِلْكُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٦٢٣: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الدُّوَلِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَتَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالِى كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَتَ فَقَالَ اللَّهُ تَعالِى كُتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَتَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالِى كُتَبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَتَ فَقَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

### باب: فرضيت ووجوب حج

الا ۱۲۲۳ حضرت البوہریر قفر ماتے ہیں: ایک مرتبہ نی نے لوگوں سے خطاب میں ارشاوفر مایا: اللہ عزوجل نے تم پر ج فرض قر اردیا ہے ایک شخص نے عرض کیا: کیا ہر سال ۔ آ پ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آ پ نے فر مایا: اگر میں ہاں کہد دیتا تو واجب ہوتا اور اگر واجب ہوجاتا تو تم نہ کر سکتے ۔ اگر میں پھے بیان نہ کروں تو تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اسلئے کہ اگر کوئی چیز شروع نہ کروں تو تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اسلئے کہ اگر کوئی چیز شروع ہوگئی تو میر اتو کام ہی یہی ہے کہ تم لوگوں تک (پیغام) پنچ وئ کیونکہ تم سے قبل اُمتیں سوالات کی تشریح اور اپنے پیغیمروں کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک و ہر باد کر دی گئیں۔ اس وجہ سے اگر میں تم اختلاف کی وجہ سے ہلاک و ہر باد کر دی گئیں۔ اس وجہ سے اگر میں تم کوئی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا کرواورا گرکسی کام کا حکم دوں تو تم لوگ اپنی قدرت کے مطابق اس پڑمل کیا

۲۹۲۷: حفرت ابن عباس تالیخ فرماتے بیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا: اللہ عزوجل نے تم یوگوں پر چ فرض قرار دیا ہے اس پر حضرت اقرع بن حابس بڑا تیز نے عرض کیا: کیا ہرسال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا: اگر میں بال کہد دیتا تو جج ہرسال لازم ہو جاتا اور پھرتم لوگ نہ سفتے اور نہ فرمانبر داری کرتے لیکن حج



رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ الك بى مرتبادا كرالازم بـ إِذًا لاَّ تَسْمَعُوْنَ وَلَا تُطِيْعُوْنَ وَللَّكِنَّةُ حَجَّةٌ وَّاحِدَةٌ.

### وود و دودر العمرة باب وجوب العمرة

٣٢٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِم قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ آوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي رُزَيْنِ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ زَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاغْتَمِرْ.

### ١٣٣٥: بأب الْحَيِّ الْمَبْرُور

٢٦٢٦: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّةُ ٱلْمَبْرُوْرَةُ جاتا ہے۔ لَيْسَ لَهَا جَزَآءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلِّي الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.

٢٦٢٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ سُمِّي عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ الْحَجَّةُ الْمَنْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ عِاتا ہے۔ مِثْلَهُ سُوآءً آنَهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا.

## ١٣٣١: باب فَضْل الْحَيِّر

٢٧٢٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَالَ رَجُلُ إِلنَّبِيَّ عِنْ

### باب:عمرہ کے وجوب ہے متعلق

۲۶۲۵: حضرت ابورزین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! میر ہے والد ما جد بهت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ نہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ عمرہ اور نہ وہ اونٹ پر چڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم اینے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا

### باب: حج مبرور کی فضیلت

٣٦٢٦: حفرت الو مرميره والغين سے روایت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی صله بیں قَالَ حَدَّثَنَا سُهِيْلٌ عَنْ سُمَى عَنْ آيِي صَالِح عَنْ آيِي صَالِح عَنْ آيِي عَالَ آيِي عَالِم عَنْ آيِي عَالَم عَنْ آيِي عَلَى اللهِ عَنْ آيِي عَنْ آيِي عَلَى اللهِ عَنْ آيِي عَلَى اللهِ عَنْ آيِي عَلْ اللْعِنْ آيِي عَنْ آيِي عَلْ آيِي عَلْ آيُنَا وَالِي آيُنَ عَلْ آيِي عَلْ آيِ عَلْ عَنْ آيِي عَلْ 
٢٧٢٦: حضرت الوجرميره والنفيز يروايت بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: حج مبرور كا جنت كے علاوہ كوئى صار نبيل ہے اور ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ بن

### ماب:فضلت حج سے متعلق

٢٦٢٨:حفرت الوجريره والفؤ فرمات بين اليك آدى في رسول كريم مَنْ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى زیادہ افضل ہے؟ آ یے منافی اس ارشاد فرمایا: الله عزوجل پرایمان



فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتُّ الْآعُمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيْمَالُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجِّ الْمَرُورُرُ.

٢٦٢٩ - أَخُبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُودٍ قَالَ حَدِّنَهَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِيْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَفْدُ

اللهِ ثَلَاثُهُ الْغَازِي وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ.

٢٦٣٠: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَلَّتَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ هِلَالِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْآةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. يَاك وصاف بوكا)\_ ٢٦٣١: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَمَّارِ إِلْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ إِلْمَرُوزِتُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ الْمُهُ.

٣١٣٢: أَخْبَرَنَا اِسْلِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَآنِشَةَ بُنَتِ طُلْحَةَ قَالَتُ آخُبَرَتُنِي أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَآئِشَةً قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَلَا نَخُرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَاتِّنِي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْانِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكُنَّ أَخْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجُّ مَبْرُورٌ.

لانا۔اس نے بھروریافت کیا۔ بھرآ ب عن تی ارشاوفر مایا:راہ خدامیں جبا کرنا۔اس نے عرض کیااس کے بعد کو ساعمل افضل ہے؟ آ ب التي الشائل في ارشادفر ماما: في مبر ور

٢ ٦٢٩: حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول سريم صلى التدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا. الله عز وجل كا وفد تين آ دمی میں۔غزوہ کرنے والا مج کرنے والا اور عمرہ کرنے والزي

٢٢٣٠:حضرت الومريره طالبن سے روايت ے كدرسول كريم من فيلم نے ارشادفر مایا: جس شخص نے حج کیااس گھر کا اور اس نے لغوکلام نہیں کیااور نہ گناہ کاار تکاب کیا تو وہ خص اس طرح سے واپس ہوگا آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ قَالَ جِهَادُ جِيبَ كاس كى ماس نے اس كوآج بى پيداكيا (يعنى وه باكل كناه سے

٣٦٣١: حفرت الوجريره والتي الله عند روايت بكرسول كريم فالتيام نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور اس دوران نہ تو اس نے فخش کلام کیا اور نہ کوئی گناہ یا نافر مانی کی تو و ہمخض اس طرح ہے واپس ہوگا کہ جس طرح ہے اس کی ماں نے اس کوآج بی پیدا

٢٧٣٢: حفرت عائشه والفافر ماتي مين: مين في عرض كياي رسول النَّدْصلِّي النَّدْعليه وسلم! كيا جم لوَّك آپ صلَّى النَّدعليه وسلم كے ساتھ جہاد کرنے کے لئے نہ نکل جایا کریں۔ کیونکہ میں پور قر آن کریم میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں بایا۔ آپ منی فیل نے ارشاد فرمایا بنبیس بلکه تمهارے واسطے افضل ترین اورسب سے زیادہ بہتر جہاد تج بیت اللہ ہے جو کہ تج مبر وربھی ہے۔

تشریح اس کی فرض ہے اور اسلام کارکن ہے جس کی فرضیت قرآن علیم سے ثابت ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر بلاشبہ کا فر ہے۔ آنحضرت النيونيكا ارشادِ گرامي ہے كہ جو تخص حج كاارادہ كرے تو اس كو جاہيے كہ جلدى كرے اور فرمايا كہ جو تخص بغير حج كے مر جاے باوجود استطاعت کے توجائے وہ یبودی مرے یا کافر۔ (جنگ)





### ١٣٣٧: باب فَضْلِ الْعُمْرِةِ

٢٦٣٣: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَ

## ١٣٣٨: باب فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَبِّ

#### ر دو در والعمرة

٢٢٣٣٠ أَخْبَرَنَا آبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْعَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةً بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَتَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْخَدِيد

٣٢٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَبَّنَ آبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللّٰهُوْ بَنَ الْحَدِيْدِ وَاللَّهُ عَلِي اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ

# ١٣٣٩: باب أَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ

٢٦٣١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ فَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَاةً نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ فَمَاتَتُ فَاتَى اَخُوْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ارَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى الْخُتِكَ دَيْنٌ فَسَالَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ارَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى الْخُتِكَ دَيْنٌ

### باب:فضیلت عمرہ ہے متعلق احادیث

۲۹۳۳:حضرت الوہريره جلين فرماتے ہيں كدرسول كريم صلى الله عليه وُللم في ارشاد فرمايا: ايك عمره دوسرے عمره تك موت والے منامول كا كفاره ہوتا ہے اور حج مبرور كا صله صرف جنت سے

## باب: جج کے ساتھ عمرہ کرنے ہے متعلق

۲۹۳۵: حفرت عبداللہ بن مسعود پہنے نے ارشاد فرمایا که رسول کریم مُثَافِّتُهُ نے ارشاد فرمایا بتم لوگ ایک دوسرے کے بعد حج اور عمرہ کیا کرواس کئے کہ بید دنوں تنگ دسی اور گنا ہوں کواس طریقہ سے دور کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے کہ بھٹی لوہے سے سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا اُجر وثواب صرف جنت

## باب اس مرنے والے کی طرف سے جج کرنا کہ جس نے جج کی منت مانی ہو۔

۲۷۳۷: حضرت ابن عباس طاخ، فرماتے ہیں ایک خاتون نے منت مائی کدوہ فیج کرے گی کیکن اس کا انقال ہوگیا۔ اس خاتون کا بھائی خدمت نبوی مُنَّ الْفِیْمَ میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق آپ مُنَّ الْفِیْمَ ہے دریافت کیا۔ آپ مُنَافِیْمَ نے ارشاد فرمایا: تم غور کرو کہ اگر تمہاری بہن کے ذمہ کسی قتم کا قرض ہوتا تو کیا تم ۔ امرضہ ادا کرتے۔ اس نے



بالوقاء

## ١٣٢٠. بنب ألْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ

٢١٣٧: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالتَّيَاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ آنْ يَّسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ا ٱلْمُيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا آنُ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتُهُ عَنْهَا ٱلَّمْ يَكُنْ يُّجْزِئُ عَنْهَا فَلْتُحَجَّ عَنْ أُوِّهَا.

٢٦٣٨: ٱخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَلَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيْم الْأُودِيُّ قَالَ حَلَّنْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الرُّوَّاسِيُّ قَالَ حَلَّانَا حَمَّادُ مُنَّ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْطِيانِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلِّيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْوَأَةٌ سَأَلْتِ النَّبِيُّ ر عَنْ أَبِيْهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيْكِ.

## ١٣٣١: باب أَلْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتُمْسِكُ عَلَى الرَّحْل

٣٦٣٩: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوتِي عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خُنْعَمَ سَالَتِ النَّبِيَّ غَدَاةَ جَمْعِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ فِي يُضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آذُرَكَتُ آبِيُ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آذُرَكَتُ آبِيُ شَيْخًا كَبْيْرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ آفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ.

اكُنتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاقْضُو اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ جَوابِ ديانجي بال-آبِ كَالْيَا الله عَرْ مايا: كالرضادا کرنااس ہے زیادہ ادا کرنا ضروری ہے۔

ج کی کاب

### باب: اس مرنے والے کی جانب سے فج کرتا کہ جس نے جج ندادا کیاہو

٢٦٣٧: حفرت ابن عباس في فرمات بيس كدايك فاتون -سان بن سلم جنی دانش سے کہا کہ رسول کریم مان کا سے در واحد رو كه ميري والده حج كے بغير انتقال فرما حميس مي عي ان كي جانب ے حج کرسکتا ہوں؟ تو ایبا کرناضی ہوگا اور ان کی طرف سے حج درست ہوجائے گا؟ انہوں نے پوچھا تو آب نا افران فرمایا: ال اگر اُن کے ذمہ قرضہ ہوتا اور وہ اس کوادا کر تی تو کیا اس کا قرض ادا . نہ ہوتا اس وجہ سے اس کو جا ہے کہ اپنی والدہ کی جانب سے حج ادا

٢٦٣٨:حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين اليك خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد ماجد کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کا انتقال بغیر نج کئے ہوئے ہوگیا ہے؟ آ پ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا بتم ان كى جانب (اينے والد ک طرف ) ہے جج کراو۔

## باب: اگر کوئی آ دمی سواری پر سوار نبیس موسکتا تواس کی جانب ہے جج کرنا کیساہے؟

٣٦٣٩: حضرت ابن عباس على فرمات بين قبيل محتم كى أيك خاتون فصح کے وقت مقام مزدلفہ میں خدمت نبوی میں عرض کیا: یارسول الله! جس وقت الله عز وجل نے حج فرض قرار دیا تو میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ اونٹ پر بھی نہیں سوار ہو سکتے تھے؟ کیا میں ان کی جانب سے فی کر علق ہوں؟ آپ سُلُافِیْم نے فرمایا:ہاں۔





الْمَخُزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ جِـــ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَةً.

# ١٣٣٢: باب أَلْعُمْرَةٌ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا

٢٦٣١: ٱخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَثْنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ آبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِتِي آنَّةً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِنْ.

## ١٣٣٣: باب تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَبِّرِ بِقَضَاءِ

٢٢٢٢: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ خَفْعَمَ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الرُّكُوْبَ وَ آذْرَكَتْنُهُ فَرِيْضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجّ فَهَلْ يُخْزِئُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ آنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ آرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ آكُنْتَ تَقْضِيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ.

٢٢٢٣: أَخْبَرُنَا أَبُوْعَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ قَالَ آنْبَاتَا مَعْمَرٌ عَن الْحَكْمِ بُنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آمِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ اَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ اَرَآيْتَ لَوْكَانَ عَلَى

٢٢٣٠: أَخْبَوَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ أَبُوْ عُبَيْدِاللَّهِ ٢٢٥٠: الله عديث شريف كالرّجمة ما بقه حديث مباركه كمطابق

## باب: جوکوئی عمرہ ندادا کر سکے تواس کی جانب سے عمرہ كرناكيسابي؟

الا ٢٦٠ حفرت ابوزين عقيلي طائن سے روايت ہے كه انہول نے عرض كياكه يارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِير ، والدصاحب بهت بورْ هے ہو گئے ہیں وہ نہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ عمرہ اور نہ وہ اونٹ پر چڑھ سکتے ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتم اپنے والدکی جانب سے حج اورغمره كرلوب

# باب: حج قضا كرنا قرضها داكرنے

٣٦٣٢: حفزت عبدالله بن زبير راثينَ فرمات بين قبيلة فنعم كاايك آ دى خدمت نبوى يس حاضر جوااورع ض كيا: مير عوالد بهت زياده پوڑھے ہو گئے میں اور وہ سوار نہیں ہو سکتے حالا تکدا نکے ذمہ حج لا زم ہے کیا میں انکی جانب سے فج کروں تو وہ کافی ہوجائے گا؟ آپ نے یو چھا:تم انکے سب سے بڑے لڑ کے ہو؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا: اگرتمهارے والدصاحب کے ذمہ سی قتم کا قرضہ ہوتا تو کیا ادا کرتے (یانہیں)؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نافیز کے فر مایا: پھرتم ان کی جانب سے جج بھی کرلو۔

٣٦ ٢ : حفرت ابن عباس على القل كرتے بين ايك ون خدمت نبوى مين ايك مخص في عرض كيانيار سول الله! مير عند والدكي وفات ہوگئ ہےوہ جج نہیں کر سکے تھ کیا میں اب ان کی جانب سے حج ادا كرسكتا بول؟ آب ويتي في أي في مايا: أكرتمهار بوالدصاحب قرض چھوڑتے تو کیاتم ان أة قرض ادا كرية ٥٠٠ س في عرض كيا. جي





أَبِيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَيْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ

٣٩٣٣ آخُبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَعْمَدِي بْنِ آبِي اِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ آبِي آدُرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَشْبُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ أَبِي آدُرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَشْبُتُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ خَشِيْتُ آنُ يَمُونَ آفَاحُجٌ عَنْهُ قَالَ آرَابَتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَقَطَيْنَهُ آكَانَ مُجْزِنًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ دَيْنُ فَقَطَيْنَهُ آكَانَ مُجْزِنًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ آبِيْكَ.

١٣٣٣: بأب حَبُّ الْمُرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا كَانَ الْفَصْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَيْفُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللّٰهِ فَجَاءَ نُهُ امْواَةً مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْيَهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ يَصُولُ اللّٰهِ فَجَاءَ اللهِ فِي الْعَجِ فَقَالَتُ يَا اللّٰهِ يَصُولُ اللّٰهِ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ فَقَالَتُ يَا اللّٰهِ عِلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبَادِهِ اللّٰهِ عَلْمَانَ عَنِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ ال

اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ عن اللہ اللہ عن اللہ ا اللہ عن اللہ اللہ اللہ عن الل

مج کی کتاب

۲۹۳۲ ۲۰۰۰ حضرت ابن عباس بین فربات بین ایک آدمی نے عرض کیا: یارسول اللہ! جس وقت جج فرض قر اردیا گیا تو میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہوگئے تھے (بوجہ کمزوری) اونٹ پرنہیں بیٹھ سکتے تھے اورا گر میں ان کونہ باندھوں تو مجھ کواندیشہ ہے کہ ایبا نہ ہو کہ ان کی جانب سے حج کرسکتا ہوں؟ آپ منافی کی خانب سے حج کرسکتا ہوں؟ آپ منافی کی خانب سے حج کرسکتا ہوں؟ آپ منہیں اور کیا تمہارے قرض اوا کرتے یا میں اور کیا تمہارے قرض اوا کرتے یا میں اور کیا تمہارے قرض اوا کرتے یا صفح کہا: جی بال۔ اس پر آپ منافی کی خاند عرض اوا ہوتا ؟ اس خصص صاحب کی جانب سے حج بھی اوا کرو۔

### باب:عورت كامردكى جانب سے حج اداكرنا

۲۹۲۵: حطرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس بھی اس اس بھی اس کے خاتون بھی رسول کریم مَنَافِیْنِ کے ساتھ سوار سے کہ قبیلہ فیم کی ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ دریا فت کیا تو حضرت فضل جھی اُس کی جانب دیکھنے لگے اور وہ اِن کی جانب دیکھنے لگے۔ اس برآ پ مَنَافِیْنِ اِن فضل جھی دیا۔ اُس خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جس وقت اللہ عز وجل کی جانب سے بندوں پر جے فرض قرار دیا گیا تو میر سے والد صاحب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے قرار دیا گیا تو میر سے والد صاحب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا میں ان کی جانب سے جج اور وہ سواری بیان کی جانب سے جج ادا کر لوں؟ آ پ مَنَافِیْنَ مِنْ نے فرمایا: جی ماں۔ جج کر لو۔ راوی بیان کی جانب سے جس کہ بیدوں کا ہے۔

۲۹۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها بیان فرماتے بیں که فضل بن عباس رضی الله تعالی عنبها رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ شعم کی ایک خاتون آئی اور اس نے مسئله وریافت کیا تو حضرت فضل رضی الله تعالی عنداً س کی جانب و کھنے





حَجَّةِ الُوَدَاعِ وَالْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةً صَلَّى اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةً اللهِ فِي اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةً اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آذرَكَتُ آبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ آذرَكَتُ آبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى عَلَى الرَّاجِلَةِ فَهَلُ يَفْضِي عَنْهُ أَنُ آحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَآخَذَ الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُواقَةً حَسْنَاءَ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ وَآخَةً رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ وَآخَةً رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ فَعَرُلُ وَجُهَةً مِنَ الشِّقِ الآخَوِ.

١٣٢٥: باب حَجُّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَوْاقِ

٢٩٣٧: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُوْنَ قَالَ ٱنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنُ يَخْيَى بْنِ آبِي اِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِي فَجَاءَ ةُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَمِّى عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَإِنْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَمِّى عَجُوزٌ كَبِيْرَةٌ وَإِنْ خَمَلُتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ آنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٣٣٢: باب ما يستحب أن يحج عن

الرَّجُلُ أَكْبُرُ وَلَٰدِمْ

٢٦٢٨: آخُبَرُنَا يَعْقُرُبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ لِرَجُلِ آنْتَ اكْبَرُ وَلَدِ آبِيْكَ فَحُجَّ عَنْهُ.

١٣٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَلَّتَنَا يَحْلَى

لگے اور وہ اِن کی جانب دیکھنے لگی۔ اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ تعالی عنه کا چیرہ دوسری جانب بھیر

باب: مرد کاعورت کی جانب سے جج کرنے سے متعلق ماہ ۲ مدر نے سے متعلق میں اسول کریم میں رسول کریم میں اسول کریم میں گاؤ کے سے متعلق منافی کیا ۔ یا کہ ساتھ سوار تھا کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ؛ یا رسول اللہ! میری والدہ صاحبہ بہت زیادہ بوڑھی ہوگئی ہیں اگر میں ان کوسوار کرتا ہوں تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتیں اور اگر باندھتا ہوں تو مجھ کو اس کا خوف ہے کہ ان کوتل نہ کر ڈالوں ۔ آ پ منافی کی ارشاد فرمایا: اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہے تو کیا تم وہ قرض اوا کرتے ۔ اس فرمایا: اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہے تو کیا تم وہ قرض اوا کرتے ۔ اس فرمایا: بیم تم اپنی والدہ کی جانب سے جے بھی اوا کرو۔

باب:والد کی طرف سے بڑے بیٹے کا مج کرنا مستحب ہے

۲۱۲۸: حطرت عبداللہ بن زبیر طالق سے روایت ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ارشاد فر مایا: تم اپنے والد صاحب کے بڑے اوا کے بواس وجہ سے تم ان کی جانب سے حج ادا کرو۔

باب: نابالغ بچه کوج کرانے سے متعلق ۲۲۳۹: حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے





قَالَ سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ لَهُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَبَّسِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَيْمَ وَلَكِ آجُرُّ.

٢١٥٠: آخَبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُفْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاةٌ صَبِيًّا لَهَا مِّنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلِهاذَا حَجُّ قَالَ نَعَمُ وَلَكِ أَجْوٌ.

٢٦٥١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْنَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْنَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْنَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِي عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِي عَلَى صَبِيًّا فَقَالَتُ اللِهَذَا حَجُّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ ٱجُوْ

٢٩٥٢: آخُبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ حَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُریْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِي قَوْمًا فَقَالَ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْا رَسُولُ اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا عَنْ الْمُحِقَّةِ فَقَالَتْ اللهِ قَالَ لَا مَعْمَ وَلَكِ آجُرٌ.

٢١٥٣: آخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ آبُو الرَّبِيْعِ سَعْدِ آبُو الرَّبِيْعِ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَّا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ عَبَّامِ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّامٍ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ

ا ہے بچہ کواٹھایا اور وہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی اور عرض کیا:یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کیا اس پر بھی جج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جی باں اور تم کو اجر، تو اب ماے گا۔

مج کی کتاب

۱۲۲۵۰ اس حدیث شریف کامضمون سابقه حدیث مبارکه جیب به کیکن اس میں میداضافہ ہے کہ اس خاتون نے بید و مودج سے انتظابا۔

۲۲۵: حضرت ابن عباس عافق فرماتے ہیں ایک خاتون نے اپنے پیکورسول کریم مَنْ اَلْتُنْ اِکْ کیا اور عرض کیا: کیا اس کے ذمہ بھی جج کرنا ضروری ہے؟ آپ مَنْ اللّٰهِ اُلْمِ نَا اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللل

۲۲۵۲: حضرت ابن عباس بھا فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کر یم من فلین المدین مورہ تشریف لے جانے کے لئے واپس ہوئے تو آپ ہوئے تو آپ المون سے ہوئی آپ من فرمات میں مان قات (مقام) اوقاء پر ایک بنماعت سے ہوئی آپ من فرمان فی مان فرمان ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ من فرمان ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ من فرمان ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ من فرمان کیت کہ ہیں کہ یہ بات من کرایک خاتون نے اپ یک کو ہووی سے نکالا اور میں کہ یہ بات من کرایک خاتون نے اپ یک کو ہووی سے نکالا اور دریافت کیا کہ کیا اس بچہ پر جے فرض ہے؟ آپ من فرمانی نے فرمایا: ی دریافت کیا کہ کیا اس بچہ پر جے فرض ہے؟ آپ من فرمانی کے کرنے کا آجرو اوا بتم کو ملے گا۔

الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کر میں الله علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گذر ہے قو اُس کے ہمراہ اس نے گود میں ایک بچے اُٹھایا ہوا تھا۔
اُس (خاتون) نے عرض کیا: کیا اس بچہ پر حج لا زم ہے؟ آپ اُس فسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! لیکن اس کے حج کرنے کا تواب مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! لیکن اس کے حج کرنے کا تواب





وَ مَرَّ بِامْرَاقٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتُ مَم كُوكِ اللهُ اللهُ مَرَّ بِامْرَاقٍ وَهِي فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتُ مَم كُوكِ اللهُ 
١٣٣٨: باب أَلُوقْتُ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْهِ النَّبِيُّ

### عَنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِ اللَّهُ مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِ

٢٢٥٣: آخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنِّ سَعِيْدٍ قَالَ آخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ آنَهَا سَمِعَتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِّنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَانُولى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ لَكُمْ وَسُولُ اللهِ مَنْ لَمَكُنْ مَعَةُ هَدْيْ إِذَا كَنُونًا مِّنْ مَكَّةَ آمَرَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَمَ يَكُنْ مَعَةُ هَدْيْ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ آنُ يَحِلَّ.

### ١٣٣٩: باب مِيقَاتُ أَهْلِ

#### المَانِينَةِ

٢٢٥٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُهِلُّ آهُلُّ الْمَدِيْنَةِ مِّنْ ذِى الْحَلَيْقَةِ وَآهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِّنْ ذِى الْحَلَيْقَةِ وَآهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِّنْ فَرْنِ قَالَ وَاهْلُ الشّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَآهُلُ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنِ قَالَ عَبْدُاللّهِ وَ بَلَعَنِى آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ يُهِلُّ آهُلُ الْيَمَنِ مِّنْ يَلَمْلَمَ.

### ١٣٥٠: باب مِيْقَاتُ أَهْل الشَّام

٣٢٥٢: آخُبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آبُنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ يُهِلُّ آهْلُ الْمُدِيْنَةِ مِّنْ قَرْنِ قَالَ اللهِ يَهِلُّ الشَّامِ مِنَ الْمُدِيْنَةِ مِّنْ قَرْنِ قَالَ الشَّامِ مِنَ الْحُجْفَةِ وَ يُهِلُّ آهْلُ النَّامِ مِنَ الْحُجْفَةِ وَ يُهِلُّ آهْلُ البَّا عُمَرَ وَ

# باب:جبرسول كريم المالية مدينة منوره على كرت

۲۲۵۳: حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول کریم مُلَّا اَلِیْم استھ ماہ ذوالقعدہ کے ختم سے پانچ دن قبل حج کی نیت سے نکلے۔ چنانچ جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ کے نزویک پنچے تو رسول کریم مُلَّالِيَّا نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے کے بعد احرام کھول ڈالیس۔

## باب:مدینه منوره کے لوگوں کا

#### ميقات

۲۲۵۵: حضرت عبدالله بن عمر فاف فرمات میں که رسول کریم من فافیا فی ارشاد فرمایا: هدید کو گول کو چاہئے کہ وہ مقام و والحلیف سے اور ملک شام کے لوگ جمل مقام نے اور خبد کے لوگ قرن المنازل سے احرام با ندھا کریں۔ پھرعبدالله والله فافیز نے کہا مجھو کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول کریم منافیز نے فرمایا: یمن کے لوگ یلملم سے احرام با ندھ لیا کریں۔

### باب: ملك شام كي لوكون كاميقات

۲۲۵۲: حضرت ابن عمر شائل سے روایت ہے کہ ایک آئی مسجد میں کھڑ اہو گیا اوراس نے برن کیا کہ یارسول اللّہ فائیڈ آآ پ فائیڈ آئی ہم کو کس جگہ سے احرام کے باندھ لینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: کہ پیڈمنورہ کے لوگ مقام فروا تحلیفہ سے اور ملک شام کے لوگ جھہ سے اور نجد کے لوگ قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر شائل فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بھی بیان کرتے باندھیں۔ حضرت ابن عمر شائل فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بھی بیان کرتے





يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ ٱفْقَهُ هَذَا مِّنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

### ااسما باب مِيقَاتُ أَهْل مِصْرَ

٢٢٥٧: ٱخْبَرْنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ ابْنِ حُمَيْدٍ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَلْتَ لِلَاهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِلَاهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلَاهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ.

## ١٣٥٢: باب مِيْقَاتُ أَهُل الْيَمَن

٢٦٥٨: ٱخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِآهُل الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِآهُلِ نَجْدٍ قُوْنًا وَلِآهُلِ الْيَمَنَ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ آتَى عَلَيْهِنَّ مِّنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنُ كَانَ آهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ حَيْثُ يُنْشِيُّ حَتّٰى يَأْتِيَ ذَٰلِكَ عَلَى اَهُلِ مَكَّةً.

### ١٣٥٣: باب مِيْقَاتُ أَهْل نَجْدٍ

٢٦٥٩: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِّنُ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَآهُلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَٱهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنِ وَذُكِرَ لِيْ وَلَمْ ٱسْمَعْ آنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ اَهُلُ الْيُمَنِ مِّنُ يَكُمُلَمَ.

ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے باشندوں کویلملم وَ يُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِّنْ يَلْمُلُمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ عالاً الدعد عاصم فرمايالين مين في آپ سلى التدعليه وسلم ستے بیلی سناہے۔

### باب مصرك لوكوال كاميقات

٢٦٥٤: حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے مدينه منوره كے لوگوں كے لئے ذ والحليفه ' اور ملک شام اورمصر والوں کیلئے جھے اور عراق کے لوگول کے لئے ذات عرق اور یمن کے لوگوں کے لئے یلملم ميقات مقررفر مايا\_

### باب: یمن والول کے میقات

٢٧٥٨: حضرت ابن عباس عاف فرمات ميس كدرسول كريم من اليوني في مدینه منوره والول کے لئے مقام ذوالحلیفہ اور ملک شام والوں کے لئے جھہ اور نجد والوال کیلئے قرن اور یمن والوں کیلئے یکملم میقات مقرر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:ان لوگوں کیلئے بھی مج کا میقات مقررہے جو کہ یہاں پررہتے ہیں اوران لوگوں کے لئے بھی میقات ہے جو کہ یہال سے گذریں اور جواس جگہ کے رہنے والے نہ ہوں ان کیلئے بھی میقات مقرر ہے۔ پھر جولوگ ان میقانوں اور مکہ کے ورمیان رہائش رکھتے ہول ان کا میقات وہی ہے جہال سے وہ لوگ روانہ ہوں۔ بہال تک کہ مکہ والوں کا میقات مکہ ہے۔

### باب بخدوالول کے میقات

٢٦٥٩: حفرت ابن عمر على فرمات مين كدرسول كريم مَنْ عَيْمُ ف ارشاد فرمایا: مدینه منوره کے لوگ مقام ذوانحلیفه سے اور ملک شام کے لوگ جھہ سے اورنجد کے لوگ قرن سے احرام باندھ لیا کریں۔ پھر مجھ کو بتلا یا گیالیکن میں نے نہیں سنا کدرسول کر یم مُنْ اَیَّتِیْلَم نے الل يمن كويلملم سے احرام بائد صنے كاحكم فر مايا۔





### ١٣٥٨: باب مِيْقَاتُ أَهْل الْعِرَاق

٢٢٧٠: آخْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمَّارٍ لللهِ بْنَ عَمَّارٍ لِلْمُوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْهَاشِم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَي لِلْمُوصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْهَاشِم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَي الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ وَقَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ وَقَتَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ الْمُحَلِيْفَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِلَّهُ لِ الْمُحَلِقَةِ وَ لِلَّهُ لِللهِ الْعَرَاقِ وَ لِلَاهُلِ الْعَرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلِلَّهُ لِ الْمُحَلِقَةُ وَ لِلَاهُلِ الْمُحَلِقَةِ وَاللَّهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِلَّهُ لِللهِ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللَّهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللَّهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقَةُ وَ لِللهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِللهُ الْمُحْمَدُ وَاللّهُ الْمُحَلِقُةُ وَلَا اللّهُ الْمُحَلِقُةُ وَاللّهُ الْمُحَلِقُةُ وَ لِلللهُ الْمُحَلِقُةُ وَاللّهُ اللّهُ ال

### ١٣٥٥: باب مَنْ كَانَ أَهُلُهُ دُوْنَ

#### و ور الميقات

٢٦٦١: آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخُبَرَيْیُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آخُبَرَیٰی عَبْداللهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِیْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِآهْلِ الْمَدِیْهَ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْمَدِیْهَ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْخُفَةَ وَلاَهْلِ الْمَدِیْهَ قَرْنًا وَ لِاَهْلِ الْهَمَى يَلَمُلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِهُنْ الْحُدِ قَرْنًا وَ لِاَهْلِ الْهَمَى يَلَمُلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِهُنْ اللهَ عَلَيْهِ وَمَنْ لِهُو الْمُعْمَرة وَلاَهُنَّ لِمَنْ ارَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرة وَلاَهُنَّ لِمَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ هُنَّ لَهُمْ وَلَهُنْ وَمَنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ الرَّادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِّنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبُلُغَ ذَلِكَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبُلُغَ ذَلِكَ الْمُلَامَةُ مَا كُذَا وَمُنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبُلُغَ ذَلِكَ الْمُلَامِ مَكَّةً وَلاَهُمْ وَلَاهُلُ مَنْ عَلَيْهُ فَلَى مُنْ عَلَيْهِ مَعْمُ وَلَاهُ مُنْ اللهَ مُعَلِّى اللهَالَةُ وَلَاهُ اللهُ وَاللّهُ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٢٢٢: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنَّ وَقَّتَ لِاهْلِ الْمَدْيُنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة وَلَاهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة وَلَاهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاهْلِ الْجَدِ قَوْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلَاهْلِ الْجَدِ قَوْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِاهْلِ الْجَدِ قَوْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِاهْلِ الْجَدِ قَوْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِلْهُلِ الْجَدِ قَوْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِلْهُلِ الْمُعْرَةِ قَوْنًا كَانَ يُويُدُ اللّهَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ فَمِنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَنْ آهْلِهِ حَتَّى النَّهُ الْوَلَ مِنْهَا.

#### باب: ابلِ عراق كاميقات

۴۲۷۱: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى القد تعالى عنها بيان فرماتى بين كدر سول كريم صلى القد عليه وسلم في مدينه منوره كو گول كا ميقات ذو التحليفه مقرر فرمايا پهرابل مصر كا بحفه اورابل مراق كا ذات عرق اور نجد والول كا قرن اوريمن كو گول كا ميقات يلملم مقرر كيا.

# باب: میقات کے اندر جولوگ رہتے ہوں ان مے متعلق

۲۹۱۱: حضرت ابن عباس بڑا قا سے روایت ہے کہ رسول کریم نے جس وقت ج کے میقات مقرر فرمائے تو آپ نے مدینہ منورہ والوں کیلئے فروائی نے مدینہ منورہ والوں کیلئے فروائی اور نجد کے لاگوں کے لئے جھد اور نجد کے لاگوں کے لئے جھد اور نجد کے لاگوں کے لئے جھ اور فرمایا لاگوں کے لئے جمان کے لئے جس اور پھر فرمایا: یان لوگوں کیلئے بھی ہیں جو کہ انکے پاس گذرتے ہیں اور وہ وہال نہیں رہتے لیکن ج یا عمرے کی نیت سے وہاں پہنچ ہوں پھر جولوگ ایکے اندرمیقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان رہتے ہوں ان کامیقات وہ بی ہے جہاں سے وہ لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ مکہ کرمہ کے لوگوں کے لئے بھی بہی تھم ہے۔

۲۲۲۱: حضرت این عباس پیافی سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنْ لَیْنِیْمُ واور شام والوں کے لئے قرن کومیقات اور یمن والوں کے لئے قرن کومیقات مقرر کیا اور جو یہاں رہتے ہوں یا آئیں یہاں اور مقاموں سے مگر قصد رکھتے ہوں جج یا عمرے کا اور جولوگ ان مقاموں کے اس طرف رہتے ہوں وہ اپنے گھر سے احرام با ندھیں اور مکہ کرمہ کے طرف رہتے ہوں وہ اپنے گھر سے احرام با ندھیں اور مکہ کرمہ کے رہائی مکہ سے احرام با ندھی آئیں۔



## ١٣٥١: باب التعريس بِذِي الحُلَيْفَةِ

٢٢٢٣ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَثْرُودٍ عَنِ الْبِنَ وَهُبِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الْنِ وَهْبِ قَالَ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَانَ آبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ مَسْجِلِها. رَسُولُ اللهِ عَنْ مُسْجِلِها لَيْهَ عَنْ اللهِ عَنْ مُسْجِلِها عَنْ اللهِ عَنْ سُويْدٍ عَنْ رُهُولُ اللهِ عَنْ سُويْدٍ عَنْ رُهُولُ اللهِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ سُويْدٍ عَنْ رُهُولُ اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو عَنْ رَسُولِ اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو يَعْ اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو يَعْ اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو اللهِ هَنْ آلَهُ وَهُو اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٢٢٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِلْمَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آنَاخِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آنَاخَ بِالْبُطْحَاءِ اللَّذِي بِنِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا.

### ١٣٥٤: يأب البيداء

٣٦٦٢: آخْبَرَنَا اِسْلَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُوُ وَهُوَ ابْنُ وَهُوَ ابْنُ مَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ مَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ مَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي صَلَّى الظَّهُرَ بِالْبَيْدَاءَ ثُمَّ رَكِبَ وَ صَعِدَ جَبَلَ اللهِ عَنْ صَلَّى الظَّهُرَ فِالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظَّهُرَ.

### ١٣٥٨: باب أَلْفُسُلُ لِلْإِهْلَال

٢٢٢٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مَلْمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آسُمَاءَ بْنَتِ عُمَيْسِ آنَّهَا وَلَدَتْ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آسُمَاءَ بْنَتِ عُمَيْسِ آنَّهَا وَلَدَتْ

#### باب:مقام ذوالحليفه ميں رات ميں رہنا

۲۹۹۳ حضرت ابن عمر رضی القد تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیداء کے مقام پر ذوالحلیقہ میں رات گذاری اور وہاں کی معجد میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔

۲۲۲۳:حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه وقت معرص یعنی ذوالحلیفه کے نزدیک تلم سرے تو آپ صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا گیا: آپ صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا گیا: آپ صلی الله علیه وسلم مبارک وادی میں ہیں۔

۲۱۷۵: حضرت ابن عمر الله فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في مقام بطحا مين جوكه ذوالحليف مين عبد اونث بخلايا اورنماز اوافرمائي -

### باب: بيداء كمتعلق حديث رسول مُلَافِين

باب: احرام باندھنے کے لئے مسل سے متعلق

۲۲۲۷: حضرت اساء بن عمیس و النیز سے روایت ہے کہ ان سے بیداء کے مقام پر حضرت محمد بن ابی بکر والنیز صاحبزادہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند کی ولادت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند کی ولادت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کیا تو آپ سلی



مُحَمَّدَ بْنَ اَبِي بَكُو الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ابُوْبَكُو ذلِكَ لِرَسُول اللهِ عَيْ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَبِيلْ ثُمَّ لَتُهلَّ. لَبِيكَ كَبِير. ٢٧١٨: أَخْبَوَنِي أَخْمَدُ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٢٢١٨: هنت ابوَبرصد إلى رضى القد تعالى عند بروايت ب عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي بَكْرٍ ٱ نَّهُ خَرَّجَ حَاجًّا مَّعَ رَسُوْلِ اللَّهِ اللهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ٱلسَّمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْحَنْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَذَتْ اَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ آبِي بَكُوٍ فَاتَنَى آبُوْبَكُرِ النَّبِيَّ فَآخُبَرَهُ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَّأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

### ١٣٥٩: بأب غُسل الْمُحْرِم

٢٢٧٩: ٱخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُواللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً آنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْاَبُواءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُخْرِمُ رَأْسَة وَقَالَ الْمِسْوَرُلَا يَغْسِلُ رَأْسَة فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اللِّي آبِي ٱبُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ ٱبُوْآيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْب

الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا:ان سے کہہ دو کہ و عنسل کر لیس اور

النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا حَالِدُ بْنُ مَحْلَمٍ قَالَ حَدَّنِينَ وه تبته أودالَ كم موقع يررسول كريم عُرَيْنَ كر مرته في ادا كري سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَلِ قَالَ حَلَّتَنِي يَحْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ - كَ لِنْ نَكِوان كَساتِهان كي الميداساء جاءن بنت ميس بهي تهير الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ جَس وقت وه لوك مقام ذوالحليف يَنْ عُي القاساء ويعن على يبيث س محمد بن ابو بكررضي القد تقالي عنه كي ولا دت بهو كي اس يرابو بكررضي الله تعالیٰ عنهٔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم ان کو حکم دو کہ عنسل کرنے کے بعداحرام باندھ لیں اور حج کی نیت کرلیں پھر حج بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تمام کام کریں جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔

### ہاب محرم کے سل سے متعلق

۲۲۲۹: حضرت عبدالله بن حنین طاتیز سے روایت ہے کہ ابن عبس اورمسعود بن مخزمه "کے درمیان مقام ابواء پر اختلاف ہو گیا چنانچیہ ابن عبالٌ فرمانے لگے کہ جوکوئی احرام باندھ چکا ہوتو وہ سردھوسکتّ ہے جبکہ مسعود جلینؤ کا کہنا تھا کہ وہ سزہیں دھوسکتا۔اس بات پر ابن عباس في مجه كو الوالوب انصاري كي خدمت من بيرسلد معلوم كرنے كيليے بھيجا۔ يس ان كے ماس حاضر مواتو ميس نے ويكھاك اَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَى الْبِنُورِ وه كُوي ي كادولكريون كدرميان مين الك كرر على آر مين عُسل وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِفُوْبِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي فَرمار بِ تصليم مِن في الكوالسلام عليم كهااور بتلايا كهابن عبسَ اِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ أَن عَبَّاسِ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ فِي مُحْمَوا آبِ كَى خدمت ش بدد يافت كرنے كواسط بحيى - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ كَهِي الرَّحالت احرام بن بوت توسطريق عرمبارك دهوي كرتے؟ انہول نے كيڑے پر ہاتھ ركھ كراكر كوسے نيچا كرويا فَطَاْطَاهُ حَتْى بَدًا رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُّ يَهِال تَكَ رَاثَكَ سِمِارِكِ وَكُلالَى وَيَ وَإِنْ وَالنَّهِ واليست عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَةً بِيَدَيْهِ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَ إِنْ دُالْخَوْلَهَا بِهِرَا بِنَاسر دونول باته عليا بهر دونول باته آكَى



عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَفْعَلُ

١٣٢٠: باب النَّهي عَنِ الثِّيابِ الْمُصبُوعَةِ بالورس والزعفران فِي الْإِحْرَامِ

٢٢٧٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تُوْبًا مُصْيُونَعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ بِوَرْسٍ.

ا٢٦٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللَّهِ رُهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَشَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

السما: بأب ألجبة في الإحرام

٢٢٢٢: ٱخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبِ الْقَوْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى ابْنِ ٱمَيَّةَ عَنْ ٱبِيهِ آنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي آراى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ

أَذْبَرَ وَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ جَانبِ لائِ يَهِم يَجِهِي كَا طرف لے كئے اس كے بعد فرمايا: ميس نے نبی کواس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( واضح رے کہ س ئے دھونے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا کہ آپ کے سرمبارک ك بال ساكر في الع بلدا ى طرن الا ين جدة ألم را ال

باب: حالت احرام میں زعفران وغیرہ میں رنگا ہوا کیڑ ایمنے کی ممانعت

• ٢٧٤: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے محرم كو زعفران اور ورس (يه ايك قتم کی رنگین گھاس ہے) میں رنگ کیا ہوا کیڑا پہن لینے کی ممانعت قرمائی۔

ا ۲۲۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم سے دريا فت كيا كيا كموم کون سے کیڑے استعال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قیص' ٹوپی' پائجامہ' پکڑی اور زعفران یا ورس میں رنگ دیا ہوا کپڑا نہ پہنے ( یہی تھم جراب اور موزوں کا بھی ہے یعنی حالت احرام میں موز ہ پہننا بھی ممنوع ہے)۔

باب: حالت احرام میں چوغه استعال کرنے ہے متعلق ٢٦٢٢:حفرت يعلى بن أمته والفظ سے روايت ب انہول نے فرمایا: کیابی اچھا ہوتا کہ میں رسول کریم سی فیڈی کووی کے نزول کے وقت دیکی سکوں۔ چنانچہ ایک دفعہ جس وقت ہم لوگ مقام ہر انہ پر تَهْبِرِ كَانُواْ يِهِ مِنْ الْتُنْفِيْلِ عِنْ تِبِينِ تَعْ كُداّ يِسْفَالْتِيْلِيرِوى نازل مونا شروع ہوگئ حضرت عمر ڈاٹٹنے نے میری جانب اشارہ فرمایا کہ آؤمیں



وَالنَّبِيْ فِي قُبّةٍ فَاتَاهُ الْوَحْىُ فَاشَارَ اِلَّى عُمَرُ اَنُ لَعَالَ فَادْحَلُتُ رَاْسِى الْقُبّةَ فَاتَاهُ رَجُلٌ قَدْ آخْرَمَ فِي حُبّةٍ بِعَنْمِ وَمُنْ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ قَدْ النّبِيّ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ قَدْ النّبِيّ اللهِ صَلّى الله عَلْيهِ الْوَحْىُ فَجَعَلَ النّبِيّ الْحَرَمَ فِي جُبّةٍ إِذْ الزّلِ عَلَيهِ الْوَحْىُ فَجَعَلَ النّبِيّ يَعِظُ لِلْلِكَ فَسُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيَّنَ الرَّجُلُ اللّهِ سَالَيْيُ الْوَحْى فَجَعَلَ النّبِي سَالَيْيُ الْوَحْى فَجَعَلَ النّبِي الرّبُولُ عَلْيهِ الْوَحْى فَجَعَلَ النّبِي اللّهُ سَلّانِي الرّبُولُ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ اللهُ 
### ١٣٦٢: بأب النَّهَىُ عَنْ لُبُسِ الْقَبِيْصِ للْمُحْرِمِ

٣٦٢٣: آخْبَرَانَ قُتِيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْدِمُ بَنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْدِمُ مِنَ النِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَاثِمَ وَلَا السَّوَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَوَانِسَ وَلَا الْيَحفَاتِ اللَّا الْعَمَاثِمَ وَلَا السَّوَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَوَانِسَ وَلَا الْيَحفَاتِ اللَّا الْعَمَاثِمَ وَلَا الْيَعْفَاتِ اللَّا اللهِ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ.

## ١٣٧٣: باب النَّهُيُّ عَنْ لَبُسِ السَّرَاوِيْلِ فِي الْإِحْرَامِ

٣٢٧٥٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَىٰ رَبُولَ اللهِ عَلَىٰ مَا نَلْبَسُ مِنَ الشِّيابِ

نے اپناسر قبہ میں داخل کیا تو ایک شخص جبہ میں احرام باند سے ہوئے خوشہولگا کر آیا اور اس نے خدمت نبوی میں عرض کیا: یارسول اللہ ا آپ گااں شخص کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جس نے جبہ پہن لیے بعد احرام باند ھالیا اور اس وقت آپ بروحی نازل ہور ہی تھی اور آپ سے اسے (منہ مبارک ہے ) اس قتم کی آ واز آرہی تھی جس طریقہ ہے کہ سونے کی حالت میں خرائے کی آ واز آئی ہے جس وقت وحی آ نابند ہو گئی تو آپ نے دریافت کیا: وہ آدمی کہاں چلا گیا کہ جس نے ابھی ابھی مجھ سے معلوم کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس کو لے کر حاضر ہوئے تو ابھی آپ نے ارشاد فر مایا: تم جب اتار دو اور خوشبو دھو ڈالو۔ پھر دوسری آپ سے مرتبہ احرام باندھو۔ اس جملہ کوراوی نوح بن صبیب کے علاوہ کی دوسری دوسرے دوسری مرتبہ احرام باندھو۔ اس جملہ کوراوی نوح بن صبیب کے علاوہ کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسری اس کو گفوظ نہیں خیال کرتا۔

### باب:محرم کے لئے قیص پہن لینا ممنوع ہے

#### باب: حالت احرام میں پائجامہ پہننا منع





إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى الْقَمْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخَرَى الْقُمْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْحُقَيْدِ اللَّهَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْحُقَيْدِ اللَّهِ اللَّهَ وَلَا تَوْمُا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانَ.

١٣ ٢٣: بأب ألرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلَ لِبَسِ السَّرَاوِيْلَ لِيرَارَ

١٣٦٥: باب والنَّهِي عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْمُرْأَةُ

يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْن.

٢٧٧٠: آخُبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الشِّيَابِ فِي الْإِحْوَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاثِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ السَّرَاوِيْلَاثِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ السَّرَاوِيْلَاثِ وَلَا الْمَعَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَقَانِ الشَّيَابِ الْمُحُقَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الْيَبَابِ مَنَ الْتَيَابِ مَنَ الْمَعْنُينِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الْقِيَابِ مَنَ الْقَيْابِ الْمَرْاقُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاقُ مُنَا الْمَرْاقُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاقُ الْمَرْاقُ الْمَرْاقُ الْمَرْاقُ الْمَالَةُ مُنَا الْمَرْاقُ الْمَالَةُ مَنَ الْمَرْاقُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْاقُ الْمَرَاقُ الْمَدَاقُ الْمَالَةُ مَنَا الْمَدْ الْمَوْلَةُ مُنَا الْمَرْاقُ وَلَا الْمَرْاقُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْلَالُ الْمَرْاقُ الْمَلْمَالُولُ الْمَالِيْ فَيْ الْمُولِلُولُ الْمَالُولُولُ الْمُولِي الْمَلْلُولُ الْمُولِيْلُولُ الْمَلْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمَلْمُ الْمَلَالُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

فر مایا: کرتے 'پگڑیاں' پانجامہ اور موزے نہیں پہنا کروسکین اگرتم میں سے کی خص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو موزوں کو مختوں کے پنچے سے کاٹ کر پہن لے۔ پھرجس کپڑے میں زعفران یاورس انگا ہوتم وہ بھی نہ بیبنا کرو۔

## باب: اگرتہ بندموجودنہ ہوتواس کو پائجامہ پہن لینا درست ہے

۲۹۷۵: حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم حلی ہے کہ جس کے باس نے بدموجود نہ ہواور موزے اس کے لئے ہیں ہے کہ جس کے پاس نے بندموجود نہ ہواور موزے اس کے لئے ہیں جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں۔

۲۶۲۱: حضرت ابن عباس ﴿ فَرَهَا فَرَهَا حَبِي كَدَرَسُولَ كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عليهُ وَلَمْ اللَّهُ عليهُ وَلَمْ اللَّهُ عليهُ وَلَلْمُ اللَّهُ عليهُ وَلَمْ اللَّهُ عليهُ وَلَمْ أَلِهُ اللَّهُ عليهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَهُ فَضَ مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ فَضَ مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ فَضَ مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ فَضَ مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ فَضَى مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ وَهُ فَضَى مُوزَ هَ عَبُنُ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

## باب:عورت کے لئے بحالت احرام (چبرہ پر) نقاب ڈالناممنوع ہے

۲۹۷۷: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم لوگوں کو آپ سُل شِیْ ایک آدمی کانت احرام کون کون سے کپڑے کہاں لینے کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبیص ' پا شجامہ' گپڑیاں' ٹو بیاں اور موزے نہ بوں تو اس کو کرولیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو اس کو موزے بہن لینے کی اجازت ہے بشر طیکہ نخوں سے نیچے تک بول موزے بہن لینے کی اجازت ہے بشر طیکہ نخوں سے نیچے تک بول موراس طرح کے کپڑے بھی نہ بہنا کروکہ جن میں زعفران یاورس کھراس طرح کے کپڑے بھی نہ بہنا کروکہ جن میں زعفران یاورس کا ہوا ہوا سے علاوہ میہ کہ خواتین بحالت احرام نہ تو نقاب ا



من ز رُنْ تریف جلددوم

الْحَرِّ مُ وَلَا تَلْسَلُ الْقُفَّارَيْن.

### و ما باب النهى عَن لُبسِ الْبَرَانِسِ فِي الْاحْدَام

٢٦٧٨: ٱخْبَرَنَا قُتِيمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

عُمَرَ إِنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ

القِيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ الِّا اَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا الْوَرْسُ. ١٢٢٤ : اَخْبَرَيْيُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِي وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ إِلْانصارِيُّ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْعَمْرُو بْنِ عَمْرَ ابْنِ عَمْرَ انَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ابْنِهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ابْنِهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ ابْنِهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ الْفَعْمَائِمُ وَلَا الْسَرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمُ وَلَا الْبَسُولِ اللّهِ الْمُعَائِمُ وَلَا الْمُوالِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمُ وَلَا الْمُعَائِمُ وَلَا الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْمَائِمُ وَلَا الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلَى مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُسُلُوا مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُسُوا مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُسَلَّالُ الْمُعْلَى مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمَالُولُ مِنَ الْمُعْلَى مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُعْمَائِمُ وَلَا الْمُعْلَى مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمَائِلُولُ الْمُعْلَى مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُعْمَائِمُ وَلَا تَلْمُ الْمُعْلَى مِنَ الْمُعْمَائِمُ وَلَا الْمُعْلَى مُولَالِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلِيلِيلُولُو

# ١٣٦٧: باب النَّهْ يُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْعِمَامَةِ فِي الْعِمَامَةِ فِي الْعِمَامَةِ فِي

٢٦٨٠: أَخْبَرَنَا آبُوالْاَشُعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلُ وَلَا البُّرُنُسَ وَلَا الْخُقَيْنِ إِلَّا آنُ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ

#### دستانے جہنیں۔

### باب: بحالت احرام ٹو پی پیننے کی ممانعت متعلق

۲۱۲۱ تا حدیث شریف کا مضمون سابقه حدیث مبارکه کے مطابق ہی ہے۔البته اس میں فرق صرف ریہ کے دعفران اور ورس (جو کہ عرب کی ایک قتم کی گھاس ہے اور مختلف کا مول میں استعمال ہوتی تھی) تک پیننے کی ممانعت تک ندکور ہے۔ (اور احرام والی خواتین کی بابت ذکر نہیں)۔

7129 اس حدیث شریف کا مضمون بھی سابقہ حدیث مبارکہ جیسا ہی ہے البتہ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ زعفران اور ورس (جو کہ عرب کی ایک فتم کی گھاس ہے اور مختلف کا مول میں استعال ہوتی تھی) تک پہننے کی ممانعت تک ندکور ہے۔ باتی حدیث مبارکہ وہی ہے۔

## باب: بحالت احرام گیڑی باندھنا ممنوع ہے

۴۲۱۸ : حفرت ابن عمر بڑھ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ احرام باندھ لیس تو ہم کیا پہنا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قبیص کی پگڑی کی باعجامہ ٹو پی اور موزے نہ بہنا کرولیکن اگرتم لوگوں کے پاس جوت موجود نہ بہوں تو مخنوں کے نیجے تک موزے بہن لیا کرو (اس ک





تَجِدِ النَّعْلَيْنِ مَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ.

٢٢٨١: أَخْبَرَنَا أَبُوالْاَشْعَتِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَيْ مَافِعِ عَي وَلَا السَّرَاوِيُلَاتِ وَلَا الْمِخْفَافَ اِلَّا اَنْ لَّا يَكُوْنَ نِعَالٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَفْيَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُونَغًا بِوَرْسِ أَوْ زَغْفَرَانِ أَوْ مَشَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ.

١٣٦٨: بأب النَّهي عَن لُبُسِ الْخَفْينِ فِي و و الإحرام

٢٢٨٢: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِلَةَ قَالَ ٱلْبَآنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ عَمْوُلُ لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِخْرَامِ الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْبِخَفَاتَ.

١٣٦٩: بأب الرُّخْصَةُ فِي لُبُس الْخَفِينِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ لَّا يَجِنُ نَعْلَيْن

٣٢٨٣: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱنَّوْبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

• ١٣٤٠: بأب قَطْعُهُمَا أَسْفُلُ مِنَ . الگعبين الگعبين

اطازت ہے )۔

٢٦٨١: حضرت ابن عمر رضي القد تعالى عنبما ہے روایت ہے کہ ایپ آ دی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم انبي غَمَرَ قَالَ نَادَى اللَّيِيَّ عَيْدُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا مُلْبَسُ إِذَا لَوْكَ احرام بانده ليس توجم ليا يبنا كرين؟ آپ سلى الله عليه وسلم أَخْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُوَائِسَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ الله الم اگرتم لوگوں کے پاس جو تے موجود نہ ہوں تو نخنوں کے پنچے تک موزے پہن لیا کروالبتہ زعفران یا ورس لگے ہوئے کپڑے پہن لینے کی ممانعت مذکور ہے۔

### باب: بحالت احرام موزے يہن لينے كاممانعت

٢٢٨٢: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمات يبي رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: حالت احرام مين قيص يا عجمه گیڑی'ٹو بی اورموز ہےنہ پہنا کرو۔

> باب: (محرم کے پاس) اگر جوتے موجود نہ ہوں تو موز سے بہننا درست ہے

٣٦٨٣: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كەرسول كريم صلى الله عليه وتملم نے ارشادفر مايا: اگركسي كويته بندنه مل سکوتو پانجامہ پہن لے اور اگراس کے ماس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ مخص موزے پہن لے لیکن ان کو تخوں کے نیچے سے

باب:موزول کو تخنوں کے پنچے ہے كاثنا





٢٢٨٣: أَخْبَرُنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ قَالَ انْنَ عُمَرَ هُشَيْهٌ قَالَ انْنَ عُمَرَ هُشَيْهٌ قَالَ انْنَانَا انْنُ عُوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ انْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ قَلْيَلْبَسِ النُّحَقَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

اكا: باب النَّهِي عَنْ اَنْ تُلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ ومن رو القفازين

السلام: باب التَّلْبِيْلُ عِنْدُ الْلِحْرَامِ عَنْدُ الْلِحْرَامِ عَنْدُ الْلِحْرَامِ الْمَعْدُ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْلَى عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْخِيهِ حَفْصَةً قَالَتُ قُلْتُ لِلنَّتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى الللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

بدى كامفهوم اورتقليد كي تشريح:

شریعت کی اصطلاح میں ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کہ حرم شریف میں اُجروثوا ب کی نیت سے ذیح کئے جاتے ہیں ان میں صحت عمروغیرہ دو ہی مطلوب میں جو کہ قربانی کے بانور میں ہوتی ہیں۔ جس کی تفصیل اردو، سراا ۳اریخ قربانی اور مدایہ

۲۱۸۳: حفرت ابن عمر بیجی رسول کریم مُنَاتِّیدِ فِی نے نقل فرمات بیں کہ رسول کریم مُنَاتِیدِ فی سے نقل فرمات بین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر محرم شخص کو جوتے نہ مل سکیس تو موزے پہن لے لیکن ان کو تخنوں کے نیچے تک سے کاٹ لے۔

# باب:عورت کے لئے بحالت ا رام دستانے پہن لین

۲۹۸۵: حفرت ابن عمر بینی فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکر بینی آئی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کواحرام کی حالت میں کون کون سے کپڑے پہن لینے کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمیص یا نجامہ (شلوار) اور جراب نہ بہنا کرولیکن اگر کسی شخص کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو وہ شخص جراب کوئنوں کے نیچ سے کاٹ کر پہن سکتا ہے۔ پھرتم لوگ اس قسم کا کپڑا بھی نہ بہنا کرو کہ جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو نیز خواتین نہ تو نقاب ڈالیں اور نہ وہ دستانے (حالت احرام میں) بہنا کر کہ کس

### باب: بحالت احرام بالول کو جمانے ہے متعلق

وغیرہ کتب فقد میں مذکور ہیں اور جج کے زمانہ میں جو جانور مدی کے لئے لیے جانے جاتے ہیں ان کے گلے میں بار وغیرہ ؤالے ج نے کوشریعت کی اصطلاح میں تقلید یعنی قلاوہ پینایا جانا کہا جاتا ہے اور اس جانور کے گلے میں یہ باروغیر واسی مقصد ہے ڈالے جاتے ہیں تا کہ پیمحسوں اور ظاہر ہو سکے کہ بیجانور مدی کا جانور ہے اوراس کی دوران نج قربانی ہوگی۔شروحات صدیث میں اور کتب فقہ میں مج اور بدی کے متعلق تفصیل مذکور ہے۔

اَبِيْهِ قَالَ رَايِّتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

### ١٣٧٣: باب إِبَاحَةُ الطِّيْب

### عِنْدُ الْإِحْرَامِ

٢٢٨٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ اِخْوَامِهِ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُنْخُرِهَ وَعِنْدَ اِخْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِلُّ بِيَدَىُّ.

٢٦٨٩: ٱخْبَرَانَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِإخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُتَّخْرِمَ وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُونَ بِالْبَيْتِ.

إِلنَّيْسَابُورِيُّ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُتُخْرِمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ أَحَلَّ.

٢٢٩١: ٱخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ٱبُوْعُبَيْدِاللهِ الْمَحْزُورِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ

٢١٨٠: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ ٢١٨٥:حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما سے روایت ہے وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ كَرِيسِ نِي (ايك دن) رسول كريم صبى التدعليه وسم كود يكهاكه لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِ صلى الله عليه وسلم بال جمائ موع شے اور لبيك فرما رہے

### باب: بوقت احرام خوشبولگانے کی اجازت سرمتعلق

٢٦٨٨:حفرت عائشه صديقه بالفافرماتي بين مين في ويكها رسول کریم منگافیو کا نے احرام کے باندھنے کے وقت خوشبولگائی۔اسی طریقنہ سے آپ مُثَاثِیُّا نے احرام کھولنے کے وقت بھی اپنے ماتھوں ہے۔خوشبولگائی۔

٣٦٨٩: امّ المؤمنين حضرت عا ئشه صديقه رضى التدتعالي عنه بيان فرماتی میں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ہے قبل اور احرام کے کھو لنے کے وقت طواف ہے قبل خوشبولگائی۔

٢٦٩٠: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَو ٢٦٩٠: امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنه بیان فرماتی ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باند صنے ك لئے اور احرام كھولئے كے لئے اور احرام كھولئے كے بعد خوشبو

٢٦٩١: حضرت عائشه والتنافرماتي بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے احرام باندھنے کے وقت اور احرام کھو لنے کے وقت خوشبو عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ طَيِّبُتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْدَ لِحُرْمِهِ حِيْنَ آخُرَهُ وَلِحِلِّه نَعْدَ مَازَهِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَّطُوْفَ

٢٢٩٢ - أَخْرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَعْمَيْرِ عَنْ ضَمْرَةَ عَيِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانشَةَ قَالَتُ طَيِّبُتِ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِإِخْلَالِهِ وَطَيَّبُهُ لِإِخْرَامِهِ طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هٰذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءً. ٢٢٩٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِآيِّ شَيْءٍ طَيِّنْتِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِٱطْيَبِ الطِّيْبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلَّهِ.

٣٢٩٣: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ انْبَآنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَّيَّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِٱطْيَبِ مَا آجِدُ. ٢٢٩٥: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَوْبِ قَالَ حَلَّقَا أَبْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ يَحْنَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آيِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَّيْبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَاآجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ. ٢٢٩٢: أَخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَانَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طُيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ اَنْ يُنْحُرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.

مشک شامل ہوتی ہے۔ ٢٦٩٤: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين: ايسا ٢٦٩٠: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ ابْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ يَغْنِي الْعَدَنِيَّ عَنْ سُفْيَانَ حَ وَٱنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَانَا اِسْحٰقُ الله عليه وسلم حالت احرام میں بیں اور کیب دوسری روایت ہے کہ ایب يَغْنِي الْأَزْرَقَ قَالَ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَن الْحَسَن بُن

لگائی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو كنكريان مارين توآب صلى الله عليه وسلم في طواف مع قبل خوشبو

٢٢٩٢: حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي تي كه مين نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے کے وقت اور احرام کھولتے وقت خوشبولگا کی کیکن وہتم لوگوں کی خوشبوجیسی نہیں

٢ ١٩٣ : حضرت عروه والتي فرمات بين كديس في عائشه والعاس دریافت کیا کہ آپ نے نبی کے سفتم کی خوشبولگائی تھی؟ توانہوں نے جواب میں فرمایا: میں نے آپ مَنْ اللَّهِ اَکے عمدہ قسم کی خوشبولگائی تھی'احرام کے ہائد ھنے کے وقت بھی اور کھو لنے کے وقت بھی۔ ١٩٢٣؛ ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى ہں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت نهايت عمروتم كي خوشبولگا أي تقي -

٢٢٩٥: حضرت عائشہ على فرماتى ميں: ميں نے رسول كريم مَنْ فَيْكُمْ ك احرام باند صنے ك وقت بھى خوشبولكائى اور احرام كھو لنے ك وقت بھی اور طواف ہے قبل بھی اپنے پاس جوخوشبوم وجورتھیں ان میں سےسب سے عمد ہشم کی خوشبولگائی۔

٢٦٩٦:حضرت عا كشصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي مين كه مين نے رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل اور قربانی کے دن ' طواف بیت الله شریف ئے الله ایک شم کی خوشبولگائی کہ جس میں

محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں خوشبوکی مہک دیکھر ہی ہوں اور (ایسا لگ رہاہے کہ ) آپ صلی





كَآنِى أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطِّلْبِ فِي رَأْسِ رَسُوْنِ اللَّهِ مَهَكَ مُحولَ كررَى مون \_ رَّهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ وَقَالَ اَخْمَدُ بْنُ نَصْرِ فِي خَدَيْتِهِ وَبَيْصِ طِيْبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ.

> ٢٦٩٨: أُخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَتَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاق قَالَ أَنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ قَالَ لِمْي اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثِنِي الْاَسُوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرِي وَبِيْصُ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

### ٣٤/١: بأب مُوضِعُ الطِّيب

٢٦٩٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيْوْ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِّيْ ٱنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

٢٤٠٠: ٱخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثْنَا ٱبُّوْدَاوْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن الْأَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَنْظُرُ اللَّي وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي أُصُولِ شَغْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ مُحْرِهُ. ١٠/١: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَذَّثْنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي ٱنْظُرُ إِنِّي وَ بِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٢٤٠٢: أَخْبَرَنَا بِشُرُّ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكُرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا لَقَدُ رَآيَتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي رَأْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُورِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ مِاسِ كَمِين رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي ما نك مين مشك ك

٢٦٩٨: حضرت عا كشرصد يقد رضي الله تعالى عنها فرماتي بيس كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی ما نگ میں خوشبو کی میک نظر آتی تقى حالانكه آپ صلى الله عليه وسلم حالت احرام مين بوت

### باب:خوشبولگانے کی جگہ ہے متعلق

٢ ١٩٩: ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي مروی ہے کہ نبی کریم مُنالِقَظِ کے سرمیارک میں خوشبوکی جبک طاحظہ كياكرتي تتحيس اوراس وقت آي صلى الله عليه وسلم حالت احرام ميس بھوتے تھے۔

• > 1: ام المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها عدم وي ہے کہ نی کریم ظافی اے سرمبارک میں خوشبوکی چیک ملاحظہ کیا کرتی تھیں اور اس وقت آ مے صلی الله علیہ وسلم حالت احرام میں ہوتے

ا - ٢٤: ام المؤمنين سيّده عا كشرصد يقدرض الله تعالى عنها سے مروى ہے کہ نی کریم فاقط کے سرمبارک میں خوشبوکی چمک ملاحظہ کیا کرتی تحص اوراس وقت آپ صلی الله علیه وسلم حالت احرام میں ہوتے

۲ - ۱: ام المؤمنين سيّده عا كشه صديقة رضى القد تعالى عنبا سے مروى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَدٍ غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ ہے کہ نبی کریم مَالِی اللہ اللہ علیہ میں فوشبوکی چیک ملاحظہ کیا کرتی سُكُيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُورِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ لَتَهِي اوراس وقت آپ صلى الله عليه وسلم حالت احرام ميس موت





أهو مُحرم

٣٠٠ انخبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي مُعَاوِيةَ عَنِ الْاعْمَسِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانِّي الْاعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانِّي الْطُورُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَقَادِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُو يُهِلُّ. ١٠٤٠ انْخبَرَنَا قُتُنبَةُ وَ هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْاحْوَمِ عَنْ آبِي السَّحْقَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّحُوصِ عَنْ آبِي السَّحْقَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَائِشَةَ فَاللَّتُ كَانَ النَّبِيُّ فَيْ إِذَا آرَادَ آنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِاطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتَّى آراى وَبِيْصَةً فِي رَاسِهِ وَ لِمُحْيَةِ تَابَعَةُ السَّرَائِيلُ عَلَى طَلَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْسَوْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً .

٥٠ ٢: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَنْبَآنَا يَحْيَى ابُن آدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبَى اِسْحَتَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱطَيّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاطْيَب مَاكُنْتُ آجدُ مِنَ الطِّيب حَتَّى آراى وَبيْصَ الطِّيْبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ آنُ يُتُحْرِمَ. ٢٤٠٢: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدْ رَآيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ. ٤٠ ١٤: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْوٍ قَالَ ٱنْبَانَا شَوِيْكُ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَرَاى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ. ٨٠ ١٤: ٱخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِسْعَدَةً عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِخْرَامِ فَقَالَ لَّانُ اَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ اَحَبُّ إِلَىَّ مِّنْ ذَٰلِكَ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ

۳۰ ۲۲: حضرت عائشه رضی القد تعالی عنها فرماتی بین گویا که رسول سریم منافقیهٔ کی مانگ مین مین خوشبو دیمهن جون اور آپسلی الله ملیه وسلم لبیک فرمارے تین۔

۳۰ ۲۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی بین: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلی جس وقت احرام باند ھنے کی نیت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبوؤں میں سے سب عدہ قسم کی خوشبو ہوتی بیہاں تک کہ اس کا اثر اور اس کی چک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک اور داڑھی مبارک میں نظر بھی۔

4-21: حضرت عائشہ صدیقہ بی فی ان کہ میں رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کواحرام ہا ندھنے سے قبل میرے پاس جوعمہ ہتم کی خوشبو ہوتی ان میں سے سب سے اعلی قتم کی خوشبولگائی یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واڑھی اور سر مبارک میں اس کی چبک دیکھتی۔

۲۰۰۳: حضرت عائشہ صدیقہ طاق فرماتی ہیں کہ جھے کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگوں میں تین وز کے بعد بھی خوشبوؤں کی چمک نظر آتی۔

۸۰ کا: حفرت منتشر قرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن عراسے احرام باندھنے کے وقت خوشبولگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک قطران کا تیل ملنا خوشبولگانے سے کہیں بہتر ہے۔ اس حدیث کے راوی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے بید بات عائش ہے بتلائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: غدا تعالی ابو



يَرْحَمُ اللَّهُ آبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطِّيبٌ رَسُولَ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيْبًا.

قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَآنُ أَصْبِحَ مُطَلِيًا بِقَطِرَانِ آحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيْبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَٱخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

١٣٧٥: باب الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

• اللهُ عَنْ السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الوَّجُلُّ. الـ17: ٱخْبَرَنِي كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةً عَنْ شُغْبَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنِيْ عَبْدُالْعَزِيْرِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّرَعْفُرِ. ٢٢١٢: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّزَعُفُرِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

٢ ١٣٤: باب فِي الْخُلُوق لِلْمُحرم

٢٤١٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عبدالرحمٰن بررحم فرمائے میں تو خود آنخضرت کے خوشبورگاتی اور پھر اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ فِي نِسَانِهِ ثُمَّ آبَّ اپْي تمام ازواجٌ كياس تشريف ليجات اورجس وقت صح ہوتی تو آپ ٹائیز کے خوشبول کی مبک ) چھوٹ رہی ہوتی۔

١٠-٩. أَخْبَرُنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيْ عَنْ وَكِيْعِ عَنْ مِسْعَمِ ٩٠-١٠١ ن حديث كاتر بمد رُثَة حديث مبارك كمطابق ب وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَثِيْرِ عَنْ أَبْيُهِ البنة الإين مِن الفاظ كالضاف يه كه يُحرَث آب على التدعليه وملم احرام باندھ لیتے۔

### باب:محرم کے لئے زعفران لگانا

• الا: حضرت الس رضي الله تعالى عنه فرمات مين: رسول كريم مَنْ اللهُ يَعْلِمُ نے زعفران لگانے کی ممانعت ارشادفر مائی۔

اا ۲۷: حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ميں كه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگانے کی ممانعت ارشاد فرمائی۔

١٢١٢: حضرت انس طاف فرمات بين ارسول كريم مني فيلم في زعفران لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث شریف کے راوی حضرت حماد فرماتے ہیں ممانعت مذکورہ کا تعلق مردوں سے ہے۔

### باب بمحر شخص کے لئے خلوق کا استعال

١٤١٣: حفزت يعلى بن أُميَّةٌ كہتے ہيں كدا يك آ دمي نبيً كي خدمت سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى مِن عاصر بوااوراس في عمره كيلية احرام باندها بواتفااور سلك كير \_ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ وَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ وَقَدْ آهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَهِن كَرِخُوشُبُولِكَار كُي تَلْيُ إِنْ إِن عُرْض كَيا إِيار سول الله إلى ف وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَيِّحٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ عمره كرني كينيت كرركمي بمير الط كياتكم ب؟ آبّ ن صَانِعًا فِي حَجِكَ قَالَ كُنْتُ أَتَقِي هذَا وَ أَغْسِلُهُ عَيَرُواسِ فَهَا جَ كَوران تُومِسُ اس (خوشبو) سے يربيزكي فَقَالَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَدّانَ فَاصْنَعْهُ فِي كُرتا تَقَا اوراس كودهويا كرتا تقا- آبٌ نے ارشاوفر مايا: جس طريقه





ء عُم َ تَكَ

٦٤١٠: آخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِغْتُ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِغْتُ عَلَيْمَ بْنَ صَفْوَانَ آبِي قَالَ سَمِغْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ آبِي يَعْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَى رَسُولَ اللهِ فَي رَجُلٌ وَهُوَ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَى رَسُولَ اللهِ فَي رَجُلٌ وَهُو بِالْجِعِرَّآنَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحَيتَةُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ إِنْى آخْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَآنَا كَمَا فَقَالَ انْزَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلُ عَنْكَ الصَّفُوةَ وَانَا كَمَا وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَةٍ فِي عُمْرَتِكَ.

١٣٧٤: باب الْكُول لِلْمُحْرِمِ

7210: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ مُوسَى عَنْ أَبَانَ ابْنِ عُشْمَانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبَانَ ابْنِ عُشْمَانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اللَّهِ عَنْ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُحْرِمِ إِذَا اللَّهِ عَنْ إِلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِيْمُ ا

١٣٧٨: باب الْكراهِية فِي الثِّيَابِ الْمُصْبِغَةِ

يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَى يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَلَّى ابْنِي قَالَ النِّي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوِ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى مَا اسْتَذْبَرُتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْى وَجَعَلْتُهَا عُمْرةً فَمَنْ الله يَكُنُ مَعَة هَدْي قَلْيُحْلِلُ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرةً فَمَنْ وَقَدِمَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمْنِ بِهَدْي وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْي وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْ مِنَ الْمَاتِ وَسَلَّمَ مِنَ الله وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْ مِنَ الْمُعْ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَ مِنَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلُهُ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعَامِي وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْمَلُولُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْمُعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْلِلُ وَلَيْعِلْمُ الْمُعْمَلِي وَالْمَلْمَ مِنْ الْمُعْمِلِي وَالْمَعْمِي اللهُ مَنْ الْمُعْمِلُولُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا مِنْ الْمُعْمِي اللهُ مَنْ الْمُ اللهُ الْمُعْلِيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعُمْمُ الْمُعْم

ہے جج کیلئے کیا تھاای طریقہ ہے عمرہ کیلئے بھی کرو۔

۲۷۱۲ حضرت یعلیٰ بن اُمیہ جی فرماتے ہیں (مقام) جعرانہ پر الکہ آ دمی خدمت نبوی صلی القد علیہ وسلم میں حاضر ہوا اس نے جبہ بہبن رَضا تھا اور اس نے دازشی اور سرکوز حفران سے زرورنگ کا بن رکھا تھا وہ شخص عرض کرنے لگانیا رسول القد سی تی ایس کے عمرہ کے لئے احرام با ندھا ہے اور میری جوحالت ہے اس کو آپ صلی القد علیہ وسلم ملاحظ فرمارہ بیں آپ میں گئے تی ارشاد فرمایا بتم جبہا تاردواور زردی دھوڈ الواور تم جس طریقہ سے حج میں کیا کرتے تھے تم اس طرح سے کرو۔

### باب بمحرم کے لئے سرمدلگانا

۲۷۱۵: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر محرم کی آنکھوں یا سرمیس تکلیف ہوجائے تو وہ ایلوے کالیپ کرے۔

## باب بمحرم کے لئے رنگین کپڑے استعال کرنے کی کراہت سے متعلق

الا ۱۲ د حضرت جعفر بن مجمد کہتے ہیں کہ ہم لوگ جابڑ کے پاس بہنچاور نی کے جائے کے بارے میں ہم نے دریا فت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے ارشاد فر مایا: یعنی مکہ مکر مہ پہنچنے کے بعد جو پچھ مجھ کواب معلوم ہو گیا اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہو تا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کر آتا اور میں عمرہ کرتا۔ اس وجہ سے جس شخص کے پاس قربانی کا جانور (لیعنی ہوی نہ ہو) وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول ڈالے۔ اس وجہ سے جی گی ملک یمن سے اور مدینہ سے نبی کی ہوئے قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان حضرات نے دفعتا فرمانی کو دیکھا کہ وہ رکھیں اور میں تیں کے ہوئے تھیں اور میں تین کے ہوئے تھیں اور





الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا وَإِذَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتُ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا اَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَبَسَتْ ثِيابًا ﴿ صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتُ وَقَالَتُ اَمَرَنِيْ بِهِ اَبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ اللَّهِ ام دو ام تفار

#### ١٣٤٩: باب تُخْمِيْرِ الْمُحْرِمِ وَجُهَة وراسه

الاً: ٱخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَابِشْرِ يُحَدِّنُ عَنْ سَمِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَٱقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّبَيًّا. ١٤١٨: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّوْدَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَيِّرُواْ وَجُهَةُ وَرَاْسَةُ فَإِنَّهُ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا.

#### ١٣٨٠: باب إفراد الحج

الرَّحْمُنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالِيشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ الدَّهَا۔ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

سرمه بھی لگارکھا تھا۔علی ڈینٹز فرماتے ہیں میں شکایت کرنے ک مقصد سے نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے خدمت نبوی میں عرض کیا: یا رسول القدّ! فاطمہ نے رنگین کیڑے پہن رکھے ہیں اورانہوں نے سرمہ بھی لگا رکھائے چھریہ بات ہے کہ وہ یہ بھی فرما ر بی ہیں کہ مجھ کومیر ہوالد ماجد (یعنی آپ اُلیٹیڈم) نے اس طرح کا تحكم فرمایا ہے۔آپ مَلَی تَیْزَم نے ارشاد فرمایا: جی ہاں سے بات درست ہوہ سے کہدرہی بیں میں نے ہی اس طرح کا تھم دیا تھا۔

#### باب بمحرم کاسراور جبره ڈ ھانگنے يسمتعلق

ا الا : حضرت ابن عباس بن فرمات مين اليك آ دمي اونت ہے ينچ كر كيا تواس كى كردن توث كى آپ مَالْيَةِ الله ارشاد فر مايا:اس كو یانی اور بیری کے بتوں سے غسل دواور اس کودو کیڑوں میں ہی غسل دو نیز اس کا چېره اورسر ننگے رکھواس لئے کہ قیامت کے دن بیاس طریقہ سے لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔

۲۷۱۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں كدايك آ دمي كا انتقال مواتو رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا: اس شخص کو' یا نی اور بیری کے پتوں سے خسل دو اور اس کے گیڑوں میں اس کو گفن دو پھر اس کا چیرہ اور سر ڈ ھا تک دواس لیے کہ قیامت کے روز پیخض لبک کہتا ہوا أخصے گا۔

#### باب: حج إفراد كابيان

١٤/١٩: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْلِقَ ابْنُ ١٤/١٩: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بين مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ كريم صلى الله عليه وسلم في صرف حج ك لئ احرام

٢٤٢٠ أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ لَي عَلْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آهَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِالْحَجّ.

عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِى الْعِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٌّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.

٢٢٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ الطَّبَرَانِيُّ ٱبُوْبَكُر قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَ سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لَا نَوْى إِلَّا آنَّهُ الْحَجُّ.

#### ١٣٨١: بأب ألْقرَانُ

٢٢٢٣: آخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ ابْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ آغْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَٱسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيْهًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتَ الْحَجَ اذُّنتُ مَا اسْتَبْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَآهُلُتُ بِهِمَا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِيْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَآنَا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ مَا أَمِيْرَالُمُوْمِنِيْنَ إِنِّي ٱسْلَمْتُ وَٱنَّا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتٌ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ

·٢٤٢٠: حفرت عائشهد يقه رضي اللد تعالى عنها بيان فر ما تي مبس كيه رسول کریم مانتی آنے صرف فج کے لئے احرام باندھا ( یعن فج افرار 1(2/2

٢٤٢١. أخْسَرْنَا ينخيني بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَوْبِيِّي عَنْ حَمَّادٍ ٢٤٢١: حضرت عائشه صديقه بالنف فرماتي مين جمراوك ١٥٠ واحمد ي کچھ دن قبل رسول کر یم مناقیز کے ساتھ روانہ ہوئ آپ س تیزم ارشاد فرمایا: (تم میں سے ) جوكوئي ، حج كا احرام باندها جاہے تو وہ شخص حج كااور جشخص عمره كااحرام باندهنا جاسے تو وہ مخص عمره كا احرام باندھے۔

۲۷: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مب كه بم لوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے ارادہ سے روانہ ہوئے تو میرے خیال کے مطابق آپ صلی القد علیہ وسلم نے صرف حج کی ہی نبیت فر مائی تھی۔

#### باب: حج قران ہے تعلق

۲۷: حضرت ابووائل فرماتے ہیں: الصی بن معبد کا بیان ہے کہ میں ایک عیسائی اعرائی تھاجس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو جباد کی بڑی خواہش اور تمنائقی ۔ لیکن مجھ کوئلم ہوا کہ میرے ذمہ نج اور عمرہ دونوں واجب ہیں تو میں اپنے خاندان کے ایک شخص کے پاس وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَاتَيْتُ رُجُلًا مِّنْ عَشِيْرَتِيْ يَبْجِالِ اسكانام بريم بن عبدالله تفارين خاس عدريافت كيا و يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ السفَ كَها كدونول (حج اورعمره) تم ساته ساته بي اواكراواور يح آسانی اور مہولت کے ساتھ جوتم قربانی کرسکوو و کرواس ہ ت پر میں نے دونوں (یعنی حج اور عمرہ) کی نبیت کرلی۔ بہر حال جس وقت میں (مقام) عذیب پینچا تو میری ملا قات سلمان بن ربیعه اور زید بن هذا بِاَفْقَة مِنْ بَعِيْرِه فَاتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا • صرحان عمونى ال وقت يدج اورعمره دونول كيل لبيك كبدر باتف (لیعنی حج اور عمرہ میں مشغول تھا) اس بات بران میں ہے ایک نے دومرے ہے کہا میخص اینے اونٹ سے زیادہ عقل وشعورنہیں رکھتا

عَلَى قَاتَيْتُ هُويُهُ بَنَ عَبُدِاللّهِ فَقُلْتُ يَا هَنَاهُ إِنّى وَخَدْتُ الْحَجَ وَالْعَمْرَةَ مَكْتُونُسِ عَلَى قَقَالَ الْجَمَعْهُمَا ثُمَّ ادْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَاهْلَلْتُ لِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُدَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بُنْ رَبِيْعَةً وَيَهِمَا فَلَمَّا الْتَهْدِي فَقَالَ احَدُهُمَا لِلْآخِرِ مَا هٰذَا بِالْفَقَة وَلُدُ بُنُ صُوْحَالَ فَقَالَ احَدُهُمَا لِلْآخِرِ مَا هٰذَا بِالْفَقَة وَلْ بَعِيْرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةٍ نَبِيلَكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٢٢: آخْبَرُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا مُضْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ ٱلْبَانَا الصَّبَّ فَذَكَرَ مِثْلَةً قَالَ فَٱتَيْتُ عُمْرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلاَّ قَوْلَهٔ يَا هَنَّاهُ.

۱۳۵۲۳ اس مدیث کا مضمون سابقه مدیث مبارکه کے مطابق

الد البودائل بیان کرتے ہیں کہ بی تغلب کا ایک آدمی جے صبی بن معبد کہا جاتا تھا' نصرانیت چھوڑ کرمسلمان ہوگیا تو جب وہ اپنا پہلا حج کرنے آیا تو اس نے حج وعمرہ دونوں کا احرام یا ندھا اور دونوں کی تلبیہ کہتا رہا۔ دریں اثناء اس کا تزرسلمان بن رہید اور زید بن صوحان کے پاس سے ہوا تو ان میں سے کہتا ہے ہی زیادہ بیشعور ہے۔ صبی ایک نے کہا تو اپنا اونٹ سے بھی زیادہ بیشعور ہے۔ صبی کہتا ہے یہ بات میرے دل میں کھنگی رہی یہاں تک کہ میری ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی' میں نے ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی' میں نے اس بات کا تذکرہ کیا' تو انہوں نے فرمایا: تیراعمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے۔ (اس لئے تو اس کی بات کی فکر نہ کراورا ہے آپ کورنج میں مبتلا نہ کراورعمل کے چلا جا)۔

المُحْرَانِي عِمْرَانُ بْنُ يَرِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْمُطِينِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْمُطِينِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ بَعْنَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ بَعْنَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ بُعْنَانَ فَسَمِعَ عَلِيَّا يُبْتِي فَقَالَ اللهِ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هذا قَالَ بَعْنَ وَلَكِيْنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُكَبِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمْ ادْعُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِقَوْلِكَ جَمِيْعًا فَلَمْ ادْعُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِقَوْلِكَ

٢٢٢: آخْبَرُنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا آبُوْعَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّ ابْنَ حُسَيْنِ يُتَحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ آنَ عُشْمَانَ عَلَى الْمُتَعَةِ وَ آنُ يَّجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُلْمَانُ آتَفُعُلُهَا وَآنَا ٱنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيَّ لَمْ آكُنْ لِكَمْ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيَّ لَمْ أَكُنْ لِكَمْ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيَّ لَمْ آكُنْ لِكَامِ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيَّ لَمْ آكُنْ لِكَمْ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيْ لَمْ آكُنْ لِكَمْ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيْ لَمْ آكُنْ لِكَامِ يَعْنَهَا فَقَالَ عَلِيْ لَمْ آكُنْ اللّهِ عَيْمَ النَّاسِ.

٢٧٢٨: آخُبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا النَّصْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

٢٢٢٩: ٱخُبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مُعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ يُونُسُ عَنُ آبِى السُحٰق عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ آهَرَهُ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا فَلَيْهُ مَعْلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا فَلَا عَلِيٌّ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا فَلَا عَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي فَاتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ الْهَدْى وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَنَعْتَ الْهَدْى وَقَالَ فَاتِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاصَحَابِهِ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْلَى كُولُولُ كَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْمَلُولُ كَمَا لُولُولُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَعَلَى لَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ لَلْهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَالْهُ عَلَيْهُ لَلَا عَلَى لَاللّه عَلَيْهِ وَلَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهُ لِلْهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَعُلُولُ كُلُولُولُ عَلَيْهُ ل

۲۷۲۱ مروان بن علم نقل کرتے بیں میں ایک ون هنرت بنان باید وی است بنان باید کی خدمت میں بیشا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت می برتد کوئی اور محمرہ دونوں نے لئے بیک کہتے ہوئے من تو بیان بیا کہ بیا تم و اس کی نمیں ممانعت کی تی ہے۔ انہوں نے اربایا ہی بال منع تو کیا یہ بیا تی بیا کہ بیا تھا ہوں نے اربایا ہی بال منع تو کیا یہ بیا تیکن میں نے رسول کریم شافیظ کی وجہ سے رسول کریم سی تاہد کا فرمان مبارک نہیں چھوڑ سکتا۔

۲۷۲: حضرت مروان فرماتے ہیں: حضرت عثان بڑائن نے متعد نی اور عمره کواکھا کرنے سے ( یعنی قران ) کی ممانعت بیان فرمانی اس اور عمره کواکھا کرنے سے ( یعنی قران ) کی ممانعت بیان فرمانی اس کے ایک دفعہ حضرت علی بڑائن نے فرمانیا کہ بیس نے اس طرت کھا تو بیان کر حضرت عثان بڑائن نے فرمانیا کہ بیس نے اس طرت کم کے کہنے کو ممنوع قرار دیا ہے اور تم وہی کام کر رہے ہو۔ تو حضرت علی بڑائن فرمانے لگے: بیس تو سنت رسول منافی تیا کوکسی کے کہنے کی وجہ سے بہیں چھوڑ سکتا۔

۲۵۲۸:اس حدیث شریف کامضمون سابقه حدیث مبارکه جبیه

۲۹ کا ۱۲ حضرت براء والتین فرماتے ہیں: جس وقت رسول کر یم سینیا نے حضرت بلی کرم اللہ وجبہ کو ملک یمن کا حاکم مقرر فرمایا تو میں اس وقت علی والتین کے ہمراہ تھا۔ جس وقت علی والتین رسول کر یم سی تینیا کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمات کے درسول کر یم سی تینیا کہ تم نے کوئی شے کی نیت کی ہے؟ اس پر میں نے دریافت فرمایا کہ تم نے کوئی شے کی نیت کی ہے؟ اس پر میں نے میں نے بھی اسی طریقہ ہے تہ بوالی اور قران کی نیت کی ہے تیں سین نے بھی اسی طریقہ سے نیت کی ہے۔ اس پر آ پ نے فرمایا: میں رسول کر یم مُن التینیا نے حضرات صحابہ کرام اور قران کی نیت کی ہے ہی رسول کر یم مُن التینیا نے حضرات صحابہ کرام اور قران کی نیت کی ہے ہی مرسول کر یم مُن التینیا نے حضرات صحابہ کرام اور قران کی نیت کی ہے ہی کہ کھو کو پہلے اس بات کاعلم حاصل ہوجا تا جو کداس وقت حاصل ہوا ہے تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کہ تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کی تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کہ تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کہ تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کہ تو میں بھی اسی طریقہ سے کرتا۔ جس طریقہ سے کہ تم اوگوں نے کہ تا۔



فَعَلْتُمْ وَلَكِينِي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ.

الصَّنَّا: اخْبَرُنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجٌّ وَّ عُمْرَةِ ثُمَّ تُوُلِّى قَبْلَ اَنْ يَنْهِى عَنْهَا وَقَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيْمِهِ.

ا ٢٧٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْوَانَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَمَعَ بَيْنَ حَجٌّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلُّ برَأَيهِ مَا شَاءَ.

٢٢٣٢: أَخْبَرَنَا ٱبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ اِسْمَعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ هَلَمَا آحَدُهُمْ لَابَأْسَ بِهِ وَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَیْخٌ یَّرُوِیُ عَنْ آبِی الطَّفَیْلِ لَا ہَاْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرُوِى عَنِ الزُّهُوبِّي وَالْحَسَنُ مَتْرُولُكُ الْحَدِيثِ.

٣٤٣٣: ٱخْبَرَانَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْنَى وَعَبْدُالْعَزِيْزُ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ حَ وَٱنَّبَانَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنَّبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنَّبَانَا عَبْدُالْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ وَيَحْيَى بْنُ اَبِي اِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنْسِ سَمِعُوهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

بے کیکن میں تو قربانی اینے ساتھ لے کرآیا ہوں اور میں نے قران ( حج وعمرہ ) کی نیت کی ہےاس وجہ سے میں احرام نہیں کھول سرت پ ۲۷۳۰: حفرت عمران بن حصین رضی اللدتعالی عنه بیان فر ماتے ہیں قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَيني كدر ول كريم صلى القدملية وعلم في حج اور تمره ايك ساته فرمايا اور اس ہے منا کرنے ہے قبل ہی آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اورنه بي قرآن مجيد مين اس كي حرمت معنق كوئي آيت كريمه تازل ہوئی۔

K rr. X

حرير المناب المناب

الله ١٤٤ : حضرت عمران إليميز فرمات مين ارسول كريم مني تيزم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ فرمایا آپ کے بعد نہ تو قر آن مجید میں اس کے بارے میں کسی قشم کا کوئی حکم نازل ہوا اور نہ ہی آپ نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی چنانچدان کے بارے میں ایک آدمی نے اینے خیال کےموافق عمل کیا۔

٢٤٣٢: حفرت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بان فرماتے ہیں: ہم نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (حج) تمتع کیا۔

۲۷:۲۵ حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَ حَجًّا (یعنی (نبی کریم صلی الله علیه وسلم ) حج اورغمرہ دونوں کے لئے لبیک فرماتے)۔





٣٣٣٠ أَخْبَرَنَا هَنَّاذُ بْنُ الشَّرِيِّ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ آبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ آبِيْ ٱسْمَاءً عَنْ آنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُلْبَى بِهِمَا.

٣٢٥٠ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثْنَا حُمْيُدُ إِلطَّوِيْلُ قَالَ أَنْبَآنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْمُؤْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْمُؤْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ الْمُؤْنِ وَالْحَجِّ جَمِيْعًا فَحَدَّثُتُ بِذَالِكَ النَّ عُمَرَ فَقَالَ لَبْي بِالْحَجِ وَحْدَهُ فَلَقِيْتُ آنَسًا الْنَ عُمَرَ فَقَالَ آنَسٌ مَا تَعَدُّونَا إِلَّا فَحَدَّثُنَهُ بِقُولِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ آنَسٌ مَا تَعَدُّونَا إِلَّا فَحَدَّثُنَةُ بِقُولِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ آنَسٌ مَا تَعَدُّونَا إِلَّا فِحَدَّثُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عُمْرَةً وَحَجَّا مَعًا.

۱۷۷ مفرت اس رضی اللدتعالی عند بیان فرمات میں کہ میں کہ میں کے ایک فرمات میں کہ میں کہ میں کے ایک فرمات ہوئے سال

#### يادر كھئے!

۔ عندالا حناف قران بتنتع سے افضل ہے اور تکی' نیز داخل میقات رہنے والے کواور جو شخص قبل اشہر جج مکہ میں مقیم ہواس ئے لئے قران جائز نہیں۔

#### قران كاطريقه:

اشہر جج میں احرام باند صنے اور دوگانہ کے بعد ہے: اللهم انبی اربید الحج والعمرہ فیسیدر هما لی و تقبلهما منبی ۔ پھر جج اور عمرہ کی نیت سے تلبیہ کے اور باقی طرز احرام وہی ہے جوعقر میں ہے اور اگر قبل اشہر جج احرام ہند ھے تو بھی کر امت تحریکی کے ساتھ قران ہوجا تا ہے۔ جب طواف کر ہے کا طواف کر ہے۔ رال اور اضطباع کے ساتھ پھر سعی عمرہ کر کے اور طاق نہ کر سے کہ احرام جج میں ہے۔ اگر طبق کر بھی لیا تو بھی حلال نہ ہوگا اور دودم جنایت اور دودم احرام سے ویے واجب ہوں گے اور بعد سعی عمرہ کے پھراک طواف قد وم رال اور اضطباع کے ساتھ کر کے سعی کر ہے اور قارن کو سعی طواف قد وم کے ساتھ کر کے ساتھ کر کے ساتھ کر لینا افضل ہے۔ خلاف مفرد کے اور اگر سعی بعد طواف زیارت کے منظور ہوتو طواف قد وم میں رال اور اضطباغ نہ کہ سے ساتھ کر کینا افضل ہے۔ خلاف مفرد کے اور اگر سعی بعد طواف زیارت کے منظور ہوتو طواف قد وم میں رال اور اضطباغ نہ کہ سے اور باقی سب مسائل کتب فقہ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ (جاسی)

باب: جج تمتع کے متعلق احادیث

١٣٨٢: باب التمتع

المسلم: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ١٤٣٦: حضرت ابن عمرٌ قرمات بين بَي في في الداع مين تت

فرمایا۔اس وجہ ہے آ یہ نے پہلے عمرہ اور پھر حج ادافر مایا اور آ یہ حج میں قربانی کیلئے جانورانے ہمراہ ذوالحلیفہ لے گئے پھر آپ نے سلعمره كرنے كيلئے احرام بائد هااورا سكے بعد حج كرنے كيلئے احرام باندھا۔اس طریقہ سے دوسرے لوگول نے بھی آپ کے ہمراہ تمتع کیا۔اس وجہ سے چند حضرات قربانی کے جانور ساتھ لے گئے اور بعض حضرات نے قربانی نہیں کی جس وقت رسول کریم مکه مکرمه ینجے تو لوگوں سے فرمایا جم میں سے جولوگ قربانی کا جانور ہمراہ لائے ہیں وہ حج سے فارغ ہونے تک احرام نہ کھولیں اوران کے لئے جو اشیاء حرام ہوگئ خیس وہ حج سے فراغت تک حرام ہی رہیں گی لیکن جو حضرات (بدی) قربانی کا جانور ہمراہ لے کرنہیں آئے ان کو جاہئے کہ وہ حضرات خانہ کعبہ کا طواف اورسعی صفا ومروہ اورحلق کرانے کے بعداحرام کھول دیں اورا سکے بعد حج کرنے کیلئے دوسری مرتبہ احرام باندھ لیں اور قربانی کرلیں اور جس کسی کو قربانی کرنے کا موقعه ندمل سکے تو اس کو جائے کہ وہ تین روز ایّا م حج میں اور سات روز مکان واپس ہونے کے بعد روزے رکھ لے۔ پھر نبی جس وقت مكة الرمة تشريف لے كئے اور آئے نے خاند كعبد كاطواف فرمايد توآ ہے نے سب سے پہلے جراسودکو بوسددیا اس کے بعد تین طواف میں تیزی کے ساتھ چلے اور حیار طواف میں اپنی عادت مبارکہ کے مطابق علے۔ پھرجس وقت آ پطواف خانہ کعبے فارغ ہو گئے تو آ پ نے مقام ابراہیم کے پاس دورکعت ادا فرمائیں اور آ پ سلام پھیرنے کے بعد صفا کی جانب روانہ ہو گئے اسکے بعد آ پ نے کوہ صفااور مروہ کے درمیان سعی فر مائی اور سات طواف فر مائے کھر جج ہونے تک آپ حالت احرام میں ہی رہے اس وجہ سے آپ نے ( زوالحبر کی ) دسویں تاریخ کوقر بانی فرمائی پھر آ پ مکدوالیں ا تشریف لے گئے اور خانہ کعیہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیاای وجہ ہے جوحشرات قربانی کے یہ نورساتھ لیے گئے تھے انہوں نے بھی نی کے عمل ممارک کے مطالعہ ہم نمسینی مارپ

الْسُخَوَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا للَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْن عَنْدِ اللَّهِ أَنَّ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صْنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ وَأَهْدى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيِ بَذِي الْحُلَيْفَةَ وَبَدَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَاهَلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُوةِ إِلَى الْحَجْ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ ٱلْهَلاي فَإِنَّهُ لَا يَبِحِلُّ مِّنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّهُ يَكُنُ اَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالْضَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلُ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجْ ثُمَّ لَيُهُدِ وَمَنْ لَّمْ يَجِدُ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلَى آهُلِهِ فَطَافَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ قَدِمَ مَكَّةً وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةً ٱطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَثلى أَرْنَعَةَ أَطُوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَةُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاتَّى الصَّفَا فَطَافَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ ثُمَّ لَهُ يَحِلُّ مِّنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى قَصْي حَجَّهُ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِّنْ كُلْ شَيْءٍ خَرُمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الثاس

٢٧٣٠ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حَمْنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌ وَعَنْمَانُ عِنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَآيَتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَآيَتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَمُ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَلَيْ عَلَيْ وَاصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَلَيْ فَلَلْمِ عَلِيٍّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ قَالَ بَلَى قَلْمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى مَتَعَعَ قَالَ بَلَى.

٣٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ آنَّةُ حَدَّثَةُ آنَّةُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَالضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةً بْنُ اَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لَا يَصْنَعُ دللِكَ إلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدٌ بنُسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ آخِي قَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ نَهِي عَنْ ذَٰلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَةً. ٢٧٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّهٰظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ آبِي مُوْسِنِي عَنْ آبِي مُوْسِي آنَهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيُدَكَ بَبَعْص فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا آخُدَثَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيْتُهُ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ آنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كُرهْتُ أَنْ يَظُلُوا

الا ۱۲۷ : حضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں کہ عثمان اور ملی ہوہ نے کے کا فریضہ انجام دیا تو راستہ ہی میں عثمان بیاسین ہے تمتع کر دیا تو راستہ ہی میں عثمان بیاسین ہے تمتع کر دیا تو راستہ ہی میں عثمان بیاسین ہے تمتع کر دیا تو میں مرافعت فر مایا ہے وہ دو اروائہ ہوگے ہیں تو ہم اس وقت روائہ نو جانا۔ اس طریقہ سے علی بی تیز اور ان نے رفقاء نے ممرہ کر نے ک دیت فر مانی اورعثمان بیاتی نے ان کومع نہ فر مایا۔ اس کے بعد علی بی تیز کے ان کومع نہ فر مایا۔ اس کے بعد علی بی تیز کی ممانعت فر مایا: مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ آپ ہی تیز کر ہیں۔ کرنے کی ممانعت فر مایا: مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ آپ میں فر میں فر میں جی میں فر میں بی کے میں انہوں نے جواب میں فر میں: جی مان ہوں کر کم میں کومی کر کے میں منافعہ کرنے ہے منع فر مایا تھا۔ اس پرفر مایا: جی ماں۔ منافعہ کرنے ہے منع فر مایا تھا۔ اس پرفر مایا: جی ماں۔ منافعہ کرنے ہے منع فر مایا تھا۔ اس پرفر مایا: جی ماں۔

نے حضرت سعد بن ابی وقاص جائیز اور حضرت ضحاک بر الم میں بن ہو کہ سمال حضرت معاویہ جائیز نے جج فر مایا تمتع کا تذکرہ فر مات ہوئے سا چنا نچے حضرت ضحاک جائیز فر مانے لگے جم تمتع تو وہ بی شخص لرسکتا ہے جو کہ حکم خداوندی سے جابل ہو۔ اس پر حضرت سعد نے فر مایا: اے میرے بھائی کے صاحبزاد ہے! تم نے ایک غلط بت کہہ ڈائی ضحاک جائین نے کہا کہ عمر جو تین بھی اس کی ممانعت فر ہت میں۔ اس بات پر سعد جائین نے فر مایا: رسول کریم نے بھی تمتع فر مایا اور ہم لوگوں نے بھی آ ہے ہم راہ اسی طریقہ سے کہاں کا تمتع کے جو کر اور ہم لوگوں نے بھی آ ہے ہم راہ اسی طریقہ سے کہاں کا تمتع کے جو کر ایسے بعض فتو کی تھا ایک دن ایک آ دمی نے ان سے عرض کیا: آ پ ہونے کا فتو کی تھا ایک دن ایک آ دمی نے ان سے عرض کیا: آ پ ہونے کو فتو گی اس وقت تک نہ صا در کریں کہ جس وقت تک آ ہے۔

كى امير المؤمنين سے ملاقات نہ ہوجائے۔اس لئے كمآ پُ واس كا

علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تھم فر مایا ہے۔ اوموی

فرماتے ہیں:اس بات بر میں نے حضرت عمر دانین سے مد قات ک

اوران سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: مجھ کواس بوت کا علم ت

كەرسول كريم كانتيز نے اس طريقة ہے مل فرمايا ئين مجھو ي





. ٢٤٨٠ أَخْبُرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَهِيْقٍ قَالَ ٱنْبَانَا اَبِيْ قَالَ انْبَانَا اَبُوْحَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَآنُهَاكُمْ عَنِ الْمُتَّعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعْنِى الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.

٣١ ١٤: ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خُجَيْرٍ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَعَلِمْتَ آنِيْ قَصَّرْتُ مِّنْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَايَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَلْ تَمَتَّعَ

٢٢/٢١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ قَالَ هَلْ سُفْتَ مِّنْ هَدْي قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ حَلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ اتَيْتُ امْرَاةً مِّنْ قَوْمِيْ فَمَشَطَيْنِيْ وَغَسَلَتُ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِلَالِكَ فِيْ اِمَارَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَ اِمَارَةِ غُمَرَ وَانِّيْ لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ ﴿ اِذْجَاءَ مِنْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَاتَذْرِىٰ مَا آخْدَتْ

مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ فِي الْآرَاكِ ثُمَّ مَرُّوْحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُو الله بنديده تهيس محسوس مونى كه لوگ اراك ك نزديك اپن بیوبول کے ساتھ شب باشی کریں اور صبح صبح حج کرنے کے لئے روانہ ہول تو ان کے مروں سے یانی کے قطرے ٹیک رہے ہوں۔ ۴۵ الله عفرت این عباس رضی القد تعالی عنبماییان فر ماتے ہیں . میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جج تمتع کرنے ہے ممانعت کرتا ہوں جبکہ اس ہے متعلق حکم قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع فرمایا ہے۔

اله ١٢٤ حضرت طاؤس فرمات بين كه حضرت معاويه والنيز ن حضرت ابن عباس رفظ سے قرمایا: کیا آپ می فیلیم کواس بات کاعم ہے کہ میں نے (مقام) مروہ کے نزد یک رسول کر یم مَنْ اللَّهِ کے بال مبارك كوكترا تها؟ (ليعني آب مَنْ اللَّهُ أَكُمُ كَا عَلَق كَيَا تَهَا) انهول نے فرمایا بنہیں۔حضرت ابن عباس پھن بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت معاويه بلاتينة تمتع كي ممانعت بيان فرمات بين حالا نكه رسول كريم ألفي أفي في المناطقة

٢٧ ٢٤: حضرت الوموى ولافيزة فرمات مين عين مقام بطحامين رسول كريم مَنْ الله مَنْ عَدمت اقدس من حاضر موا تو آپ مَنْ الله مَا عَدِيم مَنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا وریافت فرمایا:تم نے کس شے کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض كيا: جس شيكا آپ مَنْ يَعْلِمُ في احرام باندها ب- آپ مَنْ يَعْلِمُ في ارشاد فرمایا: کیاتم قربانی کا جانور ساتھ لے کرآئے ہو؟ اس پر میں ئے عرض کیا جنہیں۔ آپ نگافینِ آنے ارشاد فر مایا: پھر بیت اللہ شریف اور کوہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے کے بعد احرام کھول دو۔حضرت ابوموی فرماتے ہیں: میں نے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنی ایک خاتون کے نزدیک آیا تو اس نے میرے سرمیں تنگھا کیا اور سرکو دھویا۔ اس لیے میں ابو بکرصدیق اور عمر فاروق ور المانت کے خلافت کے زمانہ میں ای بات کا فتوی ویتار ہاتی کہا کہ ا





اَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي شَانِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِذُ فَإِنَّ آمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوابِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا هَذَا الَّذِي أَخُدَثْتَ فِي شَأَن النُّسُكِ قَالَ إِنْ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ وَاتِتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَّاخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ نَبِيِّنَا لِللَّهُ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

کے وقت میں کھڑ اتھا کہ ایک آ دمی آیا اور وہ بیان کرنے لگا کہ آپ مَّا يَنْ اللَّهُ كُواسَ كَاعْلَمْ نَهِينَ حَفِرت امير المُومِنين مِنْ تِنْ نِي آبِ مِنْ تَلْمُنْ ا کے بعد حج کے بارے میں کوئی نیا تھم صادر فر مایا ہے۔اس پرانہوں نے فرمایا: اگر ہم لوگوں کا تمل قرآن مجیدیر ہے تو تھم یہی ہے کہ مج اورعمرہ کورضاء النی کے لئے انجام دو ادر اگر رسول کریم من انتظام کے طریقد مبارکہ کے مطابق جاراعمل ہے تو آ پ سُلَقَیْم نے قربانی كرنے تك احرام ہيں كھولا؟

#### حج اورغمره جمع كرنا:

ندكوره بالاحديث شريف من ندكورا يت كريمه: وأَتِعُوا الْحَدِّ وَالْعُمْرةَ لِلْهِ كَانْشِ يَحْ كَسلسله مِن بعض علاء كرام ن فر مایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب سے ہے کہتم لوگ جج اور عمرہ دونوں کوعلیحدہ انجام دواور حدیث ندکورہ کے آخری جملہ ٣٣ ٢٤: أَخْبَوَنِي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣ ١٤: حضرت عمران بن حصين طِافِيْ فرمات بين كه رسول كريم عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمِلِعِيلٌ بْنُ مُسْلِم عَنْ صَلَى الله عليه وسلم في حج تمتع فرمايا اورجم لوكول في بعي آ ي صلى الله مُحَمَّدِ أَنِ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِنْ عِمْوانُ عليه وسلم عَهمراه جَ تَمْتَع كيا بيكن ايك آدمي اسسلسليس ابن حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ (ايخ خيال كِمطابق عمل كيا ہے) اي رائے كے مطابق بيان قَالَ فِيهَا قَاتِلٌ بِرَأْيِهِ.

#### ١٣٨٣: باب تَرْكُ التَّسْمِيةِ عِنْلَ

#### الدهكال

٢٢٢٣: ٱخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي قَالَ آتَيْنَا جَابِرَ بُنَّ عَبْدِاللَّهِ فَسَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي حَاجِّ هَٰذَا ۚ الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ

# باب: لبیک کہنے کے وقت حج یاعمرہ کے نام نہ لینے کے

۴۷ ۲۲: حفزت جعفر بن محمد اینے والد ماجد نے قل فر ماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دن جابر بن عبدائقد والنز کے یاس سے اور ہم نے جج نبوی سے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے نقل فر مایا که رسول کریم نے مدینه منوره میں نو حج پورے فر مائے اوراس کے بعد دسویں مرتبہ بیاعلان کیا گیا کہ رسول کریم اس سال حج بیت الله شريف كے لئے تشريف لے جائيں گے۔اس بات ير مدينه منورہ میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور اان تمام ہی حضرات کا بیدخیال تھا

-1758 STILL 


اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ فَخَرَجَ

٢٢٢٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْمُعْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ۚ اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لَا تَنُوِى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَوِق حِضْتُ

فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا

أَبْكِىٰ فَقَالَ آحِضْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَٰذَا شَيْءٌ

كَتْبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ ادَّمَ فَاقْضِىٰ مَا

يَقْضِي الْمُحْوِمُ غَيْرَ أَنْ لَّا تَطُوُونِي بِالْبَيْتِ. ١٣٨٣: باب ألْحَجُّ بِغَيْرِيَّةٍ يَقْصِلُهُ

٢٧٣٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآغْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُوْ مُوْسَٰى ٱقْبَلْتُ مِنَ الْمَيْمَنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَيَّكَ بِإِهْلَالٍ

کہ آنخضرت کی تقلید میں حج کریں اور اس طریقہ ہے حج کریں کہ لِنَحْمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَسِ طريقت آبُ جَ كرير -ال وجه على وقت ماه ذوالقعده جَابِرٌ وَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَكُم رَوانه أَطْهُونَا عَلَيْهِ يَنُولُ الْقُرْآنُ وَهُو يَعْمِ فُ تَأُولِلْهُ وَمَا بوع بم لوك بهي آب كي بمراه تظ جابر فرمات بين بمراو يول عَمِلَ مِه مِّنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَا نَنُوِى إِلاَّ كَورميان رسول كريم معريف فرما تصاور آپ ك وات كراى ب نزولِ قرآن ہوتا تھا اور آپ قرآن کی تفسیر اور اسکے مفہوم سے بخو بی والف تھے۔ال لیے جس طریقہ ہے آپ ممل فرماتے تھے ای طریقہ سے ہم لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے۔اسکے علاوہ جس وقت ہم لوگ رواند ہوئے تو صرف ج کی نیت سے رواند ہوئے تھے۔

٢٤٢٥٥: حضرت عائشه بلي نيان فرماتي بين: جم لوگ صرف مج كرنے كى نيت سے روانہ ہو گئے تھے كہ جس وقت ہم لوگ مقام سرف آئے تو مجھ کو (اچانک) چیش آنا شروع ہو گیا۔ اس واسطے جس وقت نی میرے پاس تشریف لائے قامیں اس وقت رورہی تقی-آپ نے فرمایا: کیاتم کویض آناٹروع ہو گیا ہے؟ اس پر میں نعوض کیا جی ال -آپ نفرایا بیاب ایسا سلسلہ ہے کہ جس کواللہ عزوجل نے آدم کی لڑ کوں کی تقاریمیں لکھے دیا ہے اس وجہ سے تم دوسب کام انجام دوج کام بحالت حروم دوسرے لوگ و نسجام دیے ہیں کیکن تم (الی حالت میں) خاد کھ اطواف سے کریا ۔

باب دوسرے کی شخف کی نبیدہ موافق رجے کمے نے

٢٧ ٢٤: حفرت الوموي فالذ فرما في : بيل ملك بحت عصر و اليس آیا قراریکھا کہ) آمخفرت الطحاء میں اون بطلا سے جدے تے کہ جس جگہ آپ ہے۔ جج انجام دیا تھا۔ آنفسر سے دريافت فرمايا كه كياتم الراده كيا ہے؟ ميں ناؤن كيا ہے جى ہاں۔آپ نے فرما رایقر سے؟ میں نے عرف کیا میس ال طریقہ ہے: کی بالکل ای طرح کی نید رہیو ہے۔ اس طریقہ ہے: میں بالکل ای طرح کی نید رہیو



اَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا افْتَيْنَاهُ بشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدُ فَإِنَّ آمِيْرَالْمُوْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمُ فَانْتَمُوابِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيْرَالُمُوْمِنِيْنَ مَا هٰذَا الَّذِي أَخْدَثْتَ فِي شَأْن النُّسُكِ قَالَ إِنْ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ وَاتِتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَّأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ نَبِيِّنا ﷺ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

کے دفت میں کھڑا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور وہ بیان کرنے لگا کہ آپ مَالِينَةُ كُواس كاعلم نبيس حضرت امير المؤمنين طِاللَّهُ فِي آبِ مَوْلِينَا مِ کے بعد ج کے بارے میں کوئی نیا تھم صادر فرمایا ہے۔اس برانہوں نے فرمایا: اگر ہم لوگوں کاعمل قرآن مجید پر ہے تو تھم یہی ہے کہ جج اورعمرہ کورضاءالٰہی کے لئے انحام دواور اگر رسول کریم منی پینے کے طریقہ مبارکہ کے مطابق ہماراعمل ہے تو آپ مانا تی اُل عالی اُل کے قربانی كرنے تك احرام نبيس كھولا؟

#### مج اورعمره جمع كرنا:

قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ.

ندكوره بالا حديث شريف من مدكوراً يت كريمة: وأَتِعُوا الْحَبَّ وَالْعُدْرَةَ لِلَّهِ كَاتْشِرَ كَ كَسلسله من بعض علاء كرام ني فر مایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب سے ہے کہتم لوگ جج اور عمرہ دونوں کوعلیحدہ علیحدہ انجام دواور حدیث ندکورہ کے آخری جملہ ٣٣ ٢٤: ٱخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا ٣٥٠: حضرت عمران بن حصين طافية فرمات بين كه رسول كريم عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّتْنَا إِسْمِعِيْلُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ صَلَى الله عليه وسلم في جَتَمْتَع فرمايا اور بهم لوكون في جي آپ صلى الله مُحمَّدِ أَنِ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْوانُ عليه وسلم عجمراه جي تمتع کيا ہے۔ليكن ايك آدمى في اسلسلمين ابن حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَة ﴿ الْبِي خَيالَ كَمِطَالِقَ عَل كيا بان

#### ١٣٨٣: بأب تَرْكُ التَّسْبِيةِ عِنْلَ

#### الدهكال

٢٢٢٣: أَخْبَرُنَا يَغْفُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ قَالَ آتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَسَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَتَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ ٱذِّنَ فِي النَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي حَاجِّ هَذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُوْلِ

# باب: لبیک کہنے کے وقت جج یاعمرہ کے نام نہ لینے کے

۲۲٬۲۵۳ حضرت جعفر بن محمد اینے والد ماجد نے قل فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دن جابر بن عبداللہ جالتن کے یاس کے اور ہم نے حج نبوی محتلق معلوم کیا تو انہوں نے نقل فر مایا که رسول کریم نے مدینه منوره میں نو حج بورے فرمائے اوراس کے بعد دسویں مرتبہ بیاعلان کیا گیا کہ دسول کریم اس سال حج بیت الله شريف كے لئے تشريف لے جائيں گے۔اس بات يرمديند منورہ میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور ان تمام ہی حضرات کا پیرخیال تھا



اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ فَخَرَجَ الُحَجَّ.

٣٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن يَزِيْدَ وَالْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا لَا تُنُوى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَبْكِي فَقَالَ آحِضْتِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقْضِىٰ مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

# ١٣٨٣: بأب ألْحَجُّ بغَيْريَّةٍ يَقْصِلُهُ

٢٧/٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ سَمِيعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُؤسلى مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالِ

کہ آنخضرت کی تقلید میں جج کریں اور اس طریقہ سے فج کریں کہ لِحَمْسِ بَقِيْنَ مِّنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَحَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَسَ طريقة سَ آبٌ جَ كريداس وجه سَ جس وقت ماه ذوالقعده جَابِرٌ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كَمَل بونے ميں صرف يائج روز باتى رہ گئے۔ تورسول كريمٌ رواند اَظُهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَغُرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا ﴿ هُوكَ بَمُ الوَّكَ بَصَ آبٌ كَ بمراه شَخَ جَا بَرُفْر ماتْ بَين بم الوَّلول عَمِلَ بِهِ مِّنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لَا نَنُوى اللَّ كُورميان رسول كريم شريف فرما تصاوراً بي كي ذات كرامي ير نزول قرآن ہوتا تھا اور آپ قرآن کی تفسیر اور اسکے مفہوم سے بخولی والف تھے۔اس لیے جس طریقہ ہے آپ عمل فرماتے تھائی طریقہ ہے ہم لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے۔اسکےعلاوہ جس وقت ہم لوگ روانہ وئے تو صرف فج کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔

١٤٧٥ حضرت عائشه والله بيان فرماتي مين: بم لوك صرف مج كرنے كى نيت سے روانہ ہو گئے تھے كہ جس وقت ہم لوگ مقام سرف آئے تو مجھ کو (احیا تک) حیض آنا شروع ہو گیا۔اس واسطے جس ونت ني ميرے ياس تشريف لائے تو ميں اس ونت رور بي تھی۔آپ نے فر مایا: کیاتم کوفیض آنا شروع ہو گیا ہے؟ اس پر میں فعرض كيا: كى بال - آپ فرمايا: يدايك ايساسلسله بكه جس کواللّٰدعز وجل نے آ دم کی لڑ کیوں کی تقدیر میں لکھے دیا ہے اس وجہ سے تم وہ سب کام انجام دوجو کام بحالت احرام دوسر ے لوگ انجام ویتے ہیں لیکن تم (الی حالت میں) خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔

#### باب: دوسرے کی شخص کی نیت کے موافق حج کرنے سيمتعلق

٢٧ ٢٢: حفرت ابوموي جائية فرمات مين اللك يمن عدوالي آیا تو (ویکھاکہ) آنخضرت مقام بطحاء میں اونٹ بھلائے ہوئے تے کہ جس جگہ آ ب نے فریضہ فج انجام دیا تھا۔ آنخضرت نے أَفْتُلُتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دريافت فرمايا كدكياتم في ج كاراده كياب؟ من فعض كيا جي ہاں۔آپ نے فرمایا: کس طریقہ ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس طریقہ سے نیت کی تھی: میں بالکل اس طرح کی نیت کرتا ہوں کہ



بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحِلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اتَّيْتُ أَمْرَاةً فَفَلَتُ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةٍ عُمَرً فَقَالَ لَهُ رَّجُلُّ يَّا اَبَا مُوْسَى رُوَيْدَكَ بَغْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَاتَدْرِى مَا آخْدَتْ آمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ قَالَ أَبُومُوسْلِي يَآيَكُهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتِنَّذُ فَإِنَّ آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَانْتَمُّوْا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ إِنْ نَّاخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَّاخُذُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحلَّهُ.

٢٧/٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ آتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَسَالُنَاهُ عَنْ حَجَّةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدِّي وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا قَالَ لَّعَلِيٌّ بِمَا ٱهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا آهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ الْهَدْيُ قَالَ فَلاَّ

١٤٢٨: ٱخْبَرَنِي عِمْرًانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَاعَلِيُّ قَالَ مِمَا آهَلَّ بِهِ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَآهُدِ

كَاهُلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَطُفْ جَسِ طريقه كَيْت رسول كريمٌ في فرماني هي - ين كرآ ي في ارشاد فرمایا بتم طواف کرو اور کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرئے۔ کے بعد احرام کھول دو۔ بہر حال میں نے تکم کے مطابق اس طریقہ ہے عمل کیااور پھر میں ایک خاتون کے یاس پہنچااس نے میرے سرک جوئیں نکال دیں پھر میں عمر فاروق کے دورِ خلافت تک ای طریقہ ہےلوگوں کوفتوی ویتار ہا کہ ایک روز ایک آدمی نے کہا: اے ابوسوی! تم اس طرح کافتوی دیناترک کردواس لئے کہتم کولم ہیں کہتمبارے بعد میں امیر المؤمنین نے جے کے بارے میں نیا تھم جاری فرمایا ہے۔ بین کر میں نے لوگوں ہے کہا کہ میں نے جس کوفتو کی ہتلایا ہوتو وہ مخص اس برعمل نه كرے اسلئے كه اميز المؤمنين فودتشريف لانے والے ہیں۔تم ان ہی کے حکم کے مطابق عمر ارتا۔ بہر حال عمر نے ارشادفر مایا:اگر ہم لوگ قرآن پڑمل کرتے ہیں تو وہ ہم کو دونوں ( حج اورعمرہ کو) بورا کرنے کا حکم فرماتا ہے اور اگر ہم لوگ سنت رسول برعمل پراہوتے ہیں تونی نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولا۔

٢٢٢:حضرت جعفر بن محمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم لوگ جابرگی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے نی کے ج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا علیٰ ملک یمن ہے اپنی قربانی کرنے کیلئے جانور (مدی) لے کر آئے تھاور نی دیدمنورہ سےآ پ نے علیٰ سے دریافت کیا کہتم نے کیا نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے اس طریقہ سے کہا ہے كدا ك الله! مين بهي اس شے كى نبيت كرتا ہوں كدجس شے كى نبي نے نیت فرمائی ہے اور میں اپنے ہمراہ قربانی کا جانور بھی لے کرآیا مول-آب فالتيون فرمايا: مين پيراحرام مبين كھولتا ..

٢٧ ٢٦: حضرت جابر دانينو فرمات مين كه حضرت على الانتفوا ملك يمن ے اپنے کام سے فراغت کے بعد واپس ہوئے تو آپ ٹائیو آ فرمایا بتم نے کس چیز کی سے؟ توانبول نے فرمایا: جس شے ک رسول کر میم نے نیت فرمائی۔ آ یٹ نے فرمایا: پھرتم قربانی کرلواور





وَامْكُنْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَآهُداى عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا.

٣٩ النَّبِي مَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَجْفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَجْفَو قَالَ حَدَّثَنِى يَعْنِى بَنْ مَعِنْ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُسُ بْنُ آبِى إِسْلَحْقَ عَنْ آبِى إِسْلَحَقَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمْنِ فَاصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمْنِ فَاصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّيْنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلِي وَسَلَّمَ فَلَا عَلِي وَسَلَّمَ فَلَاتُ لِى مَالَكَ فَإِنَّ فَلَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ لِى مَالَكَ فَإِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَاتَيْتُ النِّي مَالَكَ فَإِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَي مَالِكُ فَإِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ لِى مَالِكُ فَإِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُ لِى كُيْفَ صَنَعْتَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ كُيْفَ صَنَعْتَ النَّيِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى كُيْفَ صَنَعْتَ النَّيِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى كُيْفَ صَنَعْتَ الْهَدِى وَقَرَنْتُ بِمَا الْهُلِثُ قَالَ فَالَى لَيْ كُيْفَ صَنَعْتَ الْهَدِى وَقَرَنْتُ بِمَا الْهُلُتَ قَالَ فَالَيْنُ قَدُ سُقُتُ اللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى كُيْفَ صَنَعْتَ الْهَدَى وَقَرَنْتُ بِمَا الْهُلُتَ قِالَ فَالْفَيْدُى وَقَرَنْتُ .

# ١٣٨٥: باب إذا آهَلَ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مُعَمَّلًا مَعْمَلًا مَعْمَا حَجَّا

120٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ اَنَّ الْبُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ الْبَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنَ بَيْنَهُمْ فِي قِنَلَ وَآنَا اَخَافُ اَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي قِنَالٌ وَآنَا اَخَافُ اَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي وَسَلَّ وَاللَّهُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلْمَ عَلَاهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تم ای طریقہ سے حالت احرام میں رہو۔ جابر بڑاٹنؤ بیفر ماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاٹنؤ بھی قربانی کا جانو رہمراہ لے کر آئے تھے۔

امیر متعین فر مایا میں عازب بولیؤ فر ماتے ہیں: ہیں جس وقت علی بولیؤ کے ہمراہ تھا جس وقت کہ رسول کریم نے ان کو ملک یمن کا امیر متعین فر مایا میں نے ان کے ساتھ چنداو قیہ کی آمدن کی۔ اس کے بعد جس وقت علی بولیؤ بی کی خدمت میں واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں: میں نے حضرت فاطمہ بولیؤ کو دیکھا کہ انہوں نے فرماتے ہیں: میں نے حضرت فاطمہ بولیؤ کو دیکھا کہ انہوں نے کورے مکان میں خوشبو کررکھی ہے جس وقت میں نے ان سے کہا کہ تم نے غلط بات کی ہے تو انہوں نے جواب دیا: رسول کریم نے اپنے صحابہ کواحرام کھو لئے کا تحکم فر مایا ہے تو آپ کو کیا ہوگیا ہے۔ میں نے موس کیا کہ میں نے تو اس طرح کی نمیت کی ہے کہ جو نمیت رسول کریم کی ضدمت اقد س نے کی ہے۔ علی بولیؤ نے فر مایا: پھر میں رسول کریم کی خدمت اقد س نے کی ہے۔ علی بولیؤ آپ نے دریا فت فر مایا: تم نے کس طرح سے نیت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریا فت فر مایا: جس طریقہ سے آپ نے نمیت فر مائی کی ہے۔ آپ نے فر مایا: میں تو مہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آپی کی در ان کی نیت کی ہے۔ آپ نے فر مایا: میں تو مہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آپی ہوں اور میں نے قران کی نیت کی ہے۔

### باب:اگرعمرہ کااحرام باندھ لیا ہوتو وہ ساتھ میں مج کر سکتا ہے؟

• 1200 حضرت نافع دائش فرماتے ہیں: جس سال جاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر رائی فی حالات کے بینچا تو اس سال عبداللہ بن زبیر رائی فی سے الوائی کرنے کے لئے پہنچا تو اس سال عبداللہ بن عمر اللہ نے کی کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ ان کو بتلا یا گیا کہ وہاں تو لڑائی شروع ہونے والی ہے اور مجھ کو خدشہ ہے کہ وہ لوگ آپ فاقید کرن آپ فائی کی تقلید کرن نایدہ بہتر ہے اس وجہ سے میں وہ ہی کام کروں گا جو کہ آپ کرتے نیادہ بہتر ہے اس وجہ سے میں وہ ہی کام کروں گا جو کہ آپ کرتے تھے (بعنی میں تو پوری طرح سے آپ کی امتباع کروں گا) اور میں تم کو گواہ مقرر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ذمہ عمرہ کرنا لازم کیا ہے اور

سنن نما أن شريف جلد دوم

وَاحِدٌ الشهدُكُمْ اَ يَّى قَدُ اَوْجَبْتُ حَجَّا مَّعَ عُمْرَيَى وَاهْدَى هَدُيًا لِشَتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَمْ يَرْدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحُرُ وَلَمْ يَحُلِقُ وَالْمَرُوةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى كَانَ وَلَمْ النَّحْرِ وَلَمْ يَحْلِقُ يَوْمُ النَّحْرِ وَلَمْ يَحِلَق فَرَاى اَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَرِّ وَالْمُهُمُ وَيَعْمَ رَضِى الله الله تَعَلَى الله مَلَى الله مَا لَيْ الله مَلَى الله عَلَى الله مَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

١٣٨٧: باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

اده الخَبَرَانَ عِيْسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَانِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللّهِ سَالِمًا اخْبَرَانِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللّهِ سَالِمًا اخْبَرَانِي انَّ ابَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّوْلَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلُّ يَقُولُ لَبَيْكَ اللهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهِلُّ يَقُولُ لَبَيْكَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ عَلَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليَّعْمَةَ لَكَ وَالنَّعْمَة وَاليَّعْمَة لَكَ وَالنَّعْمَة يَالُمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ يَوْكُعُ بِنِي الْحَلَيْقِةِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهَ يَوْكُعُ بِنِي الْحَلَيْفَةِ وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللل

٢٥٥٢: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَابَا بَكُرٍ إِبْنَى مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ آنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ آنَةً كَانَ يَقُولُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ آنَةً كَانَ يَقُولُ

پھر وہ وہ ہاں سے نکل گئے اور مقام بیداء پہنچ گئے تو فرمایا: جج اور عمرہ دونوں ایک ہی ہیں ہیں ہم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تو دونوں چیزیں اپنے ذمہ لازم لازم کر لی ہیں اور میں نے ساتھ ہی ساتھ ایک قربانی کا جانور (اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے) منتخب کر لیا ہے اور ساتھ لیکر روانہ ہوگئے جو کہ انہوں نے مقام قدید ہے خریدا پھر دونوں کے لئے لیک کہتے ہوئے مکہ مرمہ پہنچ گئے۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفاء اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ اس سے زیادہ نہیں کیا نہ تو آپ نے قربانی فرمائی اور نہ بی بال منڈ ائے۔ نہ بال کمتر وائے اور نہ احرام کھولا یہاں تک کہ قربانی کے دن پہلے قربانی کی اور سرکے بال منڈ وائے (یعنی طن کرایا) اور خیال ظاہر فرمایا کہ طواف اوا ہوگیا۔ اس کے بعد فرمایا: رسول کریم نے اس طواف اوا ہوگیا۔ اس کے بعد فرمایا: رسول کریم نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا تھا۔

#### باب: كيفيت تلبيه متعلق احاديث

ال المراقة سے البید کتے ہوئے میں: میں نے رسول کر یم منا اللہ میں اس طریقہ سے البید کتے ہوئے سا: البید ک اللہ میں اس طریقہ کہید کا تقریف کا تقریف کا کہ سور باک اللہ میں حاضر ہول اے اللہ میں حاضر ہول ۔ تمام شم کی تعریف اور تمام شم کی تعتیب تیرے ہی واسطے ہیں اور شہنشا ہیت بھی تیری ہی قائم ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے ' اور حضرت ابن عمر فیا اللہ فرماتے ہیں: رسول کریم منافیقی مقام ذوالحلیفہ میں دور کعت ادافر مانے کے بعد اپنے اون کو کھڑا کرتے اور ذوالحلیفہ کی معجد کے نزد کیک ہی فدکورہ بالا کلمات فرماتے۔

۲۷۵۲: حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے بیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کواس طریقہ سے تلبیہ پڑھتے ہوئے

لَبُيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ



لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيِّكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ ۖ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

> الاهما: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيُّكَ اللَّهُمَّ لَيُّكَ لَيُّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَيُّكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

٣٤٥٢: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا آبُوْ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ ابْن عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ لَبُيْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَفْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَآءُ اليِّكَ وَالْعَمَالِ

٢٢٥٥: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِي إِسْلِحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ لَبَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليِّعْمَةَ لَكَ.

٢٤٥٢: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبَيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ إِلَّهَ الْحَقِّ قَالَ ٱبُوْعَبُدِ الرَّحْمُنِ لَا آغْلُمُ آحَدًا ٱسْنَدَ هَذَا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ إِلَّا عَبْدَالْعَزِيْزِ رَوَاهُ إِسْمُعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلًا.

١٣٨٤: بأب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَال ٢٤٥٤: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا

٢٤٥٣: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم ال طريق سے ليك يرص عن أليك اللهم لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

٢٤٥٢: حضرت ابن عمر والفي فرمات مين: رسول كريم من في علم كا تلبيه ال طريقة ع تَمَا نَكِينُكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ لَيَّنْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَيْدُكَ ..... حضرت ابن عمر يراها الله على ان الفاظ كا اضافه فرمات لَبَيْكَ لَبَيْكَ ... ليتى مين حاضر جون اعدالله مين حاضر جوب میری نیک بختی تیری فرمانبرداری میں ہے اور تمام کی تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے رغبت بھی تیری ہی طرف سے ہے اور عمل بھی تیرے ہی واسطے ہے۔

۲۷۵۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بير كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس طريقه سے يرص تھے: أَبَيُّكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ السَّ \_

٢٥٥٢: حفرت الوجريره والنفذ فرمات بين رسول كريم منافيذ إس طريقه سے تلبيد كتے تھے: كَبَيْكَ إِللهُ الْحَقَّدِ امام سَالَ اللهِ الْحَقَّدِ امام سَالَ اللهِ فراتے ہیں کہ مجھ کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ عبد العزیز کے علاوہ بھی کسی دوسرے راوی نے حضرت عبداللہ بن فضل ہے متصل سند کے ساتھ روایت نقل کی ہو۔ آسمعیل بن امیہ نے اس کوان ہے ہی مرسلأ نقل اورروايت فرمايا ہے۔

باب: تلبیه کے وقت آواز بلند کرنا ۲۷۵۷:حفرت خلاد بن سائب اینے والد نے نقل کرتے ہیں کہ





سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ آبِي بَكْمٍ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّآثِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عِنْ قَالَ جَآءَ نِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُوْ آصْحَانَكَ آنْ يَرْفَعُوْ آصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.

#### ١٣٨٨: باب الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَال

خُسَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ آنَّ رَسُولَ " اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَّ فِى دُبُرِ الصَّلُوةِ. 209: آخْبَرَنَا السُّحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱنْبَانَا النَّضُرُ قَالَ حَدَّثَنَا اشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الظَّهْرَ بِالْبَيْدَآءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَآءِ وَاهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ.

٢٧٠٠: ٱخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ لَنَّبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِي مُحَمَّدٍ لَنَّبِي فَلْمَا اللَّي ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَى الْمَالَى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَى الْمَالَى الْبَيْدَآءَ.

الا ١٢ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ عَنْ سَالِمٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تَكُذِبُونَ فِيْهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا آهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ مَنْ مَسْجِدِ ذِي الْجُلَيْفَةِ.

المَّدَا: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُداللهِ الْخَبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُداللهِ الْخَبَرَةُ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي

رسول کریم مُنَّاتِیَا نے ارشاد فرمایا: ایک روز حضرت جبر نیل امین عیسا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے محمطُ اَثَیَّا اِسْ اَنْتَیْا اَسْ اَسْتَیْ اِسْتَا اِسْتَیْ اِسْتَا اِسْتَی کرام جن نیم کو محکم فرمادی که وه حضرات (تلبیه) لبیک اُونِی آواز ے پڑھا کریں۔

#### باب: وقت ملبيه

١٢٥٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ ١٢٥٥ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بيان فرمات بيس خُسَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ أَثَّ كَه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے نماز اوا كرنے كے بعد تلبيه الله صَدَّ الله عَلَيْه وَ سَلَّمَ اَهَا فَيْ دُبُر الصَّلُوةِ . يَرُحا-

921: حضرت انس طِنْ فَنْ فَرَمَاتِ مِین : رسول کریم مَنْ فَنْ فَنْ مَعَامَ مِیا اسْ طِنْ فَنْ فَرَمَاتِ مِین : رسول کریم مَنْ فَنْ فَنْ مَعَامَ بیدا ، پرنماز ظهرادا فرمائی اس کے بعد آ پ مِنْ فَنْ فَنْ اس کے بعد آج اور عمره دونوں کے لئے منظی فی کا میٹر کے سے کے بعد آج اور عمره دونوں کے لئے تلمید پڑھا یعنی آپ مِنْ فَنْ فَنْ فَارْظُم سے فارغ ہوگئے تھے۔

۱۰ ۲۲: حصرت جعفر بن محمد اپنے والد سے اور وہ جابر فرائن سے ج نبوی کے بارے میں روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جس وقت رسول کریم مُنَافِیْنِهُم مقام ذوالحلیفہ پنچے اور آپ مُنَافِیْنِهُم نے نمازادا فرمائی تو آپ مَنافِیْقِهُم فاموش رہے یہاں تک کدآپ نُنافِیْمُ جس وقت مقام بیداء پہنچ گئے تو آپ مُنافِیْمُ اللہ کہنا شروع کیا۔

۱۲ ۲۲: حضرت عبداللہ بن عمر شاخ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا: تم لوگوں کا یہی (مقام) بیداء ہے کہ جس کے بارے بیان فرمایا: تم لوگوں کا یہی (مقام) بیداء ہے کہ جس کے بارے بین تم لوگ رسول کریم آئی آئی آئی گر جموث باندھتے تھے (یعنی آپ آئی آئی آئی کے مقام کی جانب غلط بات منسوب کرتے تھے) آپ منافی آئی مقام ذوالحلیفہ سے تلبیہ پڑھنے کا آغاز فرمایا تھا۔

۲۲ ۲۲: حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم مقام ذوالحلیفه ایک اوْمُنی پرسوار ہونے کے بعد جس وقت وہ اوْمُنی سیدھی کھڑی ہو جاتی تولیک پڑھتے۔



سنن نبائي شريف جلد دوم

الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةً.

٢٤ ١٣: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَ وَآخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَسْبَعَيْلَ بْنِ إِبْرَاهِیْمَ قَالَ أَخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ عَنْ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ آخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ عَنْ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَیْجٍ قَالَ آخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ كَیْسَانَ عَنْ الْفِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ آنَّهُ كَانَ یُخْبَرُ آنَ النَّیِی ﷺ الْمَلَّ الْمَانِ عَنْ الْمَدَوْتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

٣٤١٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ اِنْدِيْسَ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ اِسْلَحْقَ وَمَالِكُ بْنُ آنسٍ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلَتْ لِإِبْنِ عُمَرَ رَآيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَنَتْ.

#### ۱۳۸۹: باب إِهْلَالُ النَّفُسَآء

2121: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْيْبٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُجْدِاللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُجْدِاللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ آقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَ سِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ آذَنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ اسِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ آذَنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ التَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ الْحَدِّ يَقْدِرُ أَنْ يَاتِيَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ لَنَّاسُ لِيَخُوجُوا مَعَهُ حَتَّى جَآءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قُولَدَتُ آسُمَاءُ بُنتُ عُمْيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَتُ آسُمَاءُ بُنتُ عُمْيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ عُمْ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهِ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ عُمْ يَشُولُ مُ مُحْمَّدَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ عَلَيْهِ وَلَلْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ مُنْ مُحْتَصَرُ وَاسْتَنْفِرَى بِقُولِ مُ مُ الْمُ الْمُ الْمُتَعْلَى وَالْمَا عُلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اغْتَسِلِى وَاسْتَنْفِرِى بِقُولِ عُلْمَ مُعْمَدِ مُنْ وَالْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا الْعَرْمُ وَالْمَا الْمُعْتَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا الْعُمْ عُلِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

۲۷ ۱۲ ۲۵ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں که دوران حج رسول کر یم صلی الله علیه وسلم اس وقت تبییه پڑتے بعنی لبیک کہتے کہ جس وقت اوٹنی آپ سلی الله علیه وسلم کو لے کر سیرهی کھڑی ہوتی۔

۲۷ ۲۲: حفرت عبید بن جرئ جائف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر بی اللہ کا: حفرت عبید بن جرئ جائف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر بی اللہ کود یکھا کہ آپ من اللہ کا اور اس کیفیت میں تلبید پر جستے کہ جس وقت آپ من اللہ کا کہ رسول کریم من اللہ کھی اس وقت تلبید پر جستے کہ جس وقت او فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کھڑی ہوتی اور روانہ ہوتی ۔

### باب: جس خاتون کونفاس جاری ہووہ کس طریقہ ہے لبیک یاسے؟

۱۵ کا کا: حضرت جابر بن عبدالله طافی فرماتے ہیں: رسول کر یم سنگانی فرماتے ہیں: رسول کر یم سنگانی فرماتے ہیں: رسول کر یم سنگانی فی کہ رسول کے میں مال اعلان کیا گیا کہ رسول کر یم سنگانی فی ادافر ما کی جرب سے دس آدمی طور سے میں بھی سوار ہونے یا پیدل چلنے کی طاقت تھی وہ فخص لازمی طور سے حاضر ہوا اور لوگ آپ سنگانی فی کے ہمراہ جانے کے لئے ایک دوسر سے حاضر ہوا اور لوگ آپ سنگانی کوشش میں مشغول ہو گئے جس وقت رسول کر یم سنگانی فی مقام ذوالحلیف پہنی گئے تو اساء بنت عمیس کے محمد بن ابو بکر منگانی کی اور رسول کر یم سنگانی خدمت اقد س میں عرض کرایا گیا تو آپ سنگانی فی اور رسول کر یم سنگانی خدمت اقد س میں عرض کرایا گیا تو آپ سنگانی فی اور رسول کر یم سنگانی کی خدمت اقد س میں عرض کرایا گیا تو آپ سنگانی فی اور رسول کر یم سنگانی کی خدمت اقد س میں عرض کرایا گیا تو آپ سنگانی کی اور رسول کر یم سنگانی کی مواس کے بعد انہوں نے اسی طریقہ سے مل کر مایا (زین نظر صدیث دراصل طویل صدیث کا خلاصہ ہے)۔



منن نمائی شریف جلد دوم

٢٢ ٢٢: آخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ آنْبَانَا اِسْمِعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَفَسَتْ آسُمَاءُ بَنَتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ آبِي بَكْرٍ فَآرُسَلَتْ اللّي رَسُولِ اللّهِ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَآمَرُهَا آنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَغْفِرَ بِقَوْبِهَا وَتُهِلَّ.

١٣٩٠: باب فِي الْمُهِلَّةِ بِالْعُمرَةِ تَحِيْضُ وَ تَخَافُ فَوْتَ

الحج

٢٤٢٤: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ مُّفْرَدٍ وَٱقْبَلَتْ عَآئِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ خُتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَّكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكُعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَآمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَتِحِلُّ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَةُ هَدَّيُّ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيُّنُنَا بِالطِّيْبِ وَلَبُسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا ٱرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ ٱهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيْةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَنْكِئُ فَقَالَ مَا شَانُكِ فَقَالَتُ شَانِيْ آنِيْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَهُمْ ٱلْحَلِلُ وَ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْإِنَ فَقَالَ اِنَّ هَٰذَا آمُو ۗ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتُ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتُ طَافَتُ بِالْكَعْبَةِ

17211 حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت اس من من الله عنها نے حضرت محمد بن الی بکر رضی الله تعالی عنها کوجنم دیا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کر رہے کہ اب کی عنها کوجنم دیا تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کر ابائد ہے اور تلبیہ رہ ہے کا حکم فرمایا۔

باب: اگر کسی خاتون نے عمرہ ادا کرنے کے لئے تلبیہ پڑھااوراس کوچیض کا سلسلہ شروع ہوجائے جس کی وجہ سے حج فوت ہونے کا اندیشہ ہوجائے؟

٧٤.٦٤: حضرت جابر بن عبدالله طِلْفَذِ فرمات مبين: جم لوگ نبي كريمٌ ك بمراه صرف فريضه في اداكرني كيك تلبيه يراحة موا عاصر ہوئے۔اس وقت عائشہ عمرہ کرنے کیلئے تلبیہ پڑھتی ہوئی بہنچ رہی تھیں جس وقت ہم لوگ مقام سرف آ گئے تو ان کوحیض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مرمہ پہنچ گئے تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کوہ صفااور مروہ کے درمیان سعی کی پھرآ پ نے ہم لوگوں کو علم فرمایا: جو شخص اینے ہمراہ قربانی کا جانو رہیں لایا ہو تو وہ خف احرام کھول دے۔اس پر ہم نے دریافت کیا کہ ہمارے واسطے کون کون سے کام حلال جیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہرایک چیز حلال اور جائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی ہیو یول ے ہم بستری بھی کی اور خوشبو کا بھی استعمال کیا اور کیٹرے بھی تبریل کئے جبکہ عرفات کے روز تک صرف حار رات باتی رہی تھیں۔اسکے بعد ہم لوگوں نے آٹھویں تاریخ کواحرام باندھ لیا۔ جس وقت رسول كريم عائشة ك ياس تشريف لے كئے تواس وقت وہ روری تھیں۔ آپ نے فرمایا جم کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: مجھ کوچیض آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں نے تو احرام بھی کھول ڈالا ہے اور میں نہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرسکی ہوں اور نہ ہی میں نے

وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ

مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبُيْرِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ خَرَجُنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهْ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَوِلُّ حَتَّى يَوِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ

احرام کھولا ہے پھراب اس وقت اوگ جج کرنے کے لئے پینچ رے وَعُمْرَيِكِ جَمِيْعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ بين -اس يرآ يُ في ارشادفر مايا بيتو (يعنعورت ك ليحيض) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَهُ أَظُفْ الكِالِي شَيْ اللَّهُ وَجَل فَ آدم كالر كوس و تقدر مين لكر بالبَيْبِ عَنْى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا وَيائِحَ لُوكَ بِيرُوكُ سُلِ رَفْ كَ بِعِدْمٌ جَ كُر فْ كَ لِتَالبِيهِ عَبْدَ الرَّخْمُ فَاغْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذَٰلِكَ لَيْلَةً بِرْعود چِنَانِحِيمَا نَشَّرُ فَ اسْطِر يقدي كيا اورانهول في ووران جج تمام بی مقایات پر قیام فرمایا۔ پھروہ جس وقت یاک ہوگئیں ( یعنی حیض آنا بند ہو گیا اور عسل بھی فرمالیا) تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور صفا اور مروہ (یہاڑوں) کے درمیان سعی کی پھر رسول كريم في ارشاد فرمايا بتم حج اورعمره دونوب سے اب حلال ہوگئی ہو۔حضرت عائشہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! میرے قلب میں بہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو حج سے قبل کی قتم کا طواف نبیں کیا (تو الیی صورت میں میراعمرہ کس طریقہ سے ادا ہوا ہوگا؟) اس بات پر آپ ً نے عبدالرحمٰن بن الي بكر ﷺ نے عبدالرحمٰن تم ان كو لے کرمقام سعیم چلے جاؤ اور عمرہ کرنے کی نیټ کرا کے لاؤ۔ بہوا قعہ ایام تشریق کے بعدلیلۃ الحصبہ کاواقعہ ہے۔

١٤٧٦: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ ١٨١٤ حضرت عائشه صديقه والله فالله بين جمية الوداع ك موقعہ پر ہم لوگ رسول کریم کے ہمراہ روانہ ہوئے تو ہم نے عمرہ کرنے کی نیت کی۔ پھرآ پ نے فرمایا: جو محض قربانی ہمراہ لے کرجا رہاہت تو وہ مخص عمرہ اور حج کی نبیت کرے اور اس مخص کو جا ہے کہ وہ دونوں کام ہے فراغت حاصل کرنے کے بعد تک احرام نہ کھو لے۔ عا نُشَعٌّر ماتى جين كه ين جس وفت مكه مكرمه آئي تو مجھ كوچض آنا شروع ہو گیا۔جس کی وجہ سے میں خانہ کعبہ شریف کا اور کوہ صفا ومروہ کی کوشش نه کرسکی۔ اس حیض اور ماہواری کے شروع ہونے کے مَكَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا بارے میں جس وقت میں نے رسول کریم کے سامنے عرض کیا تو وَالْمَرْوَةِ فَشَكُونَ فَاللَّهُ اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ آبُّ فَ ارشاد فرمايا تم سرك بال كعول والواورتم كنَّكم كرلواورتم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي حَجْ كَانبيت كرواورعمره چهور دو چنانچد مي في اس طريقه علي بِالْحَجْ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجّ چِنانچ مِن فِس وقت ج سے فارغ ہو چکی تو آتخضرت نے مجھ کو آرْسَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ آبِي بَكْرِ إِلَى النَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هَلَهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافُ الَّذِيْنَ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافُ الَّذِيْنَ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَتَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَعْدَ آنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْ يَنِّي لِحَجِّهِمْ وَامَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

#### ١٣٩١: بأب ألاشتِراطُ فِي الْحَبِّ

#### ١٣٩٢. باب كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

مَكُا: اَخْبَرَنِيُ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بِنُ يَزِيْدَ الْاَحُولُ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ خَبَيْرٍ عَلَى سَالُتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثَنَهُ حَلِيثَةً يَعْنِي عِكْرِمَةً فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ عَبَالِي النَّهِ النَّيْ الْمُعَلِّلِ انْتِ النَّيْقَ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ انْتِ النَّيْقَ فَعَلَّانِ الْمُعَلِّلِ انْتِ النَّيْقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ الْمَعْتِ فَكَيْفَ اقُولُ اللَّهِ إِنِي الْمِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اقُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَجِّ فَكَيْفَ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تْ ضُبَاعَةُ بْنَتُ الزُّبَيْرِ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ کے ہمراہ مقام معلم بھیج دیا پھر میں نے مرہ کی و رسول کریم نے ارشاد فرمایا: یہ تمہارے عمرہ کی جگہ ہے پھر جن و و ا نے صرف عمرہ کرنے کی سیت کی تھی انہوں نے مکد مرمہ پہن کر طواف اور سعی کی اور وہ لوگ حلال ہو گئے اور جس وقت منی سے واپس پہنچی تو ایک اور طواف کیا۔ یعنی ان حضرات نے کج اور مم و ک نیت کی تھی انہوں نے صرف ایک بی طواف کیا۔

#### باب: حج میں مشروط نیت کرنا

۲۷ ۱۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ضباعہ رضی الله تعالی عنه نے حج کا ارادہ فر مایا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کومشر و طاحرام با عد صنے کا تھم فر مایا چنا نچہ اس نے اس طریقہ سے عمل کیا۔۔

#### باب: شرط لگاتے وقت کس طرح کہا جائے؟

ا ۱۲۷: حضرت ابن عباس بین فرماتے ہیں کہ حضرت ضباعہ بنت حضرت زہیر والنفی آنحضرت منافیقیا کی خدمت اقدس میں حاضر موکنین اور عرض کیا: یا رسول الله منافیقیا میں ایک بیار خاتون ہوں اور میں جج کرنے کا اراد ورکھتی ہوں مجھکو کیا کرنا جا ہے۔ آپ سسی ابتد





عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي آنُ أُهِلَّ قَالَ اَهِلِّي وَاشْتَرِ طِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

٢٤٤٢. أَخْبَرُنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَآئِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّىٰ شَاكِيَةٌ وَإِنِّىٰ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ حُجِّىٰ وَاشْتَوِطِىٰ إِنَّ مَحِلِّىٰ حَيْثُ تَحْيِسُنِيْ قَالَ اِسْلِحَقُ قُلُتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ عَآنِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهُوِيُّ قَالَ نَعَمُ قَالَ آبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰنِ لَا ٱعْلَمُ آحَدًا ٱسْنَدَ هَلَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرُ وَاللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى آعْلَمُ.

١٣٩٣: باب مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وكَمْ يَكُن اشْتَرَطَ

١٤٤٣: أَخْبَرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْح وَالْحُوِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةُ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجّ وَيَقُونُ لُ ٱلْيُسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ آحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بَالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُوْوَةِ لُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهُدِي وَيَصُومُ إِنْ لَّمْ يَجِدُ هَدْيًّا.

٢٤٢٣: أَخْبَرُنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم

عليه وسلم نے ارشاد فر مایا:تم احرام با ندھ لواورتم اس شرط کے ساتھ نیت کرلو کہ میرااترام اس جگہ تک ہے کہ جس جگہ تک تو مجھ کومنع

٢٤٧٢. حضرت عا ئشصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي مين رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ضباعہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں ایک بیارخانون ہوں اور جج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم حج کرواورتم اس طریقہ سے حج کرنے ک نیت کرلو کہ میں وہاں پراحرام کھول دوں گی کہ جس جگہ تو نے مجھ کو روک دیا ہے۔

باب:اگر کسی نے بوقت احرام کوئی دوسرے رکن کی شرط ندر کھی ہواورا تفاقاً وہ تج کرنے سے رک جائے؟

٢٤٧٣:حضرت سالم فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما حج میں مشروط نیت کو درست خیال نہیں فر ماتے تھے ان کی رائے مقى كدكياتم لوكول كيلي رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت كافى نہیں اگرتم میں سے کسی کو حج سے روک دیا جائے تو وہ طواف اور سعی کرنے کے بعد ہر چیز سے حلال ہو جائے وہ احرام کھول دے اور آئدہ سال مج کی قضا کرے پھر قربانی دے یا اگر میسر نہ ہوتو روز ہے۔

٣٧٤/٢٥ :حضرت سالم اپنے والد ( ابن عمر ﴿ إِنَّهُ ) نِهِ فَلَ فر ماتے مِي كه وه فح ميں مشروط كو جائز نہيں خيال كرتے تھے ان كا كہنا تھا كيا عَنْ آمِيْهِ آنَّةٌ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ مَا تَهمارے واسطے رسول كريم مَثَاثَةً إلى سنت كافى نهيں ہے كرآ يستَاثِيَّا





لَيُحْلِلُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

## ١٣٩٢: بأب اشعَارُ

١٤٤٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ حَ وَٱنْبَانَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ الْمَبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ بِضْعِ عَشَرَةٍ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْي وَاشْعَرَ وَ آخُومَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرٌ.

#### شعاركيا إاورتقليد كامفهوم:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں تقلید کا تذکرہ ہے جس کا مطلب ہے قربانی کے جانور کے گلے میں ہاروغیرہ ڈالنا۔جس سے لوگ میسمجھ جائیں کہ بیقر بانی کا جانور ( یعنی ہدی ) ہے اوراس کا دستور دورِ جاہلیت سے چلا آر باتھا اس لئے کہ عرب میں عام طور سے قتل وغارت گری کا سلسلہ جاری رہتا تھالیکن قربانی کے جانور کا سب لوگ ہی احتر ام کرتے تھے بہر حال مذکورہ طریقہ کے علاوہ عرب میں ایک طریقہ شعار کا بھی رائج تھا جس کی میصورت ہوتی تھی کہ اونٹ کی وائیں جانب نیز ہ سے ایک زخم لگاتے۔ چنانچہ میطریقہ آج بھی جمہور کے نز دیک مسنون ہے۔لیکن شعار کے بارے میں عفرت امام ابوصنیفہ ہیے ہے کاطر ف یہ بات منسوب ہے کہ حضرت امام صاحب میشد نے شعار کو مکروہ فر مایا ہے لیکن اس کی حقیقت سیر ہے کہ دراصل حصرت امام صاحب بینید کے زمانہ میں لوگ شعار کرنے میں صدیے تجاوز کر گئے تھے۔ حالانکہ شریعت میں شعار کی حقیقت صرف اس قدر ہے كقربانى كے جانور كے بلكاسازخم نشان نمالگاديا جائے جس على البر موجائے كديد جانور ج ميں قربانى معلق بيكين اس زمانہ میں لوگ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ جانوز 6 گوشت بھی کاٹ ڈالتے تھے جس سے جانور کو تکلیف ہون قدرتی ہات ہے

حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَصَرُوطَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَيُصِرُوطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَيُصْرُوطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَيُصْرُوطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَيُصَالِحُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ فَيُعْمِونُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللل بَشْتَوطُ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمُ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ عَلَيْ اسكونيا الله الرعى فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ لْيَخْلِقْ أَوْ ثُمَّ لَرَاءً اللَّهِ اللَّهِ واسك بعداس كوسر منذانا (علق كرانا) عايم إيال كتروائ اوراحرام کھول دے اسکے بعد آئندہ سال حج کی قضا کر ہے۔

#### باب:قربانی کرنے کے لئے بھیجے گئے جانوروں کے شعار ہے متعلق

۲۷۷۵: حضرت مسور بن محز مهاور حضرت مروان بن حکم فرمات بیں كەرسول كرىم صلى الله علىيە وسلم صلى حدىيىيد كے موقعہ پر پہنچے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے مدی (یعنی قربانی کے جانور) کی تقلید کی (یعنی اس کے گلے میں ہار پہنایا اور آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عمرہ كرنے كے لئے احرام با ندھا)۔ اس وجہ ہے حضرت امام ابوصنیفہ مینید نے شعار کو کروہ فرمایا۔ فتح الملبم شرح مسلم اور درس تر مذی ازص ۱۷۷ تا ۱۷ اے سدنمبر ۱۳۔ ا ب مسِّمه کی مع حوالہ جات کا فی تفصیل بیان فر ما فی گئی ہے تفصیل کیلئے مذکورہ حوالہ جات ہے رجو یا فر ما نمیں۔

شعارفر ماياب

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَرَ بُذُنَّهُ.

١٣٩٥: باب أَيُّ الشِّقَيْنِ يُشْعِرُ

٢٢٢٤: أَخْبَرُنَا مُجَاهِدُ بْنِ مُوْسَلِي عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَرَ بُلْنَهُ مِنَّ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ وَسَلَتِ اللَّهِ عَنْهَا وَاَشْعَرَهَا.

> ١٣٩٢: باب سُلْتِ النَّم عَن البرين

٢٧٢٨: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِمٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبي حَسَّانَ الْأَغْرَج عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ لَهَّا كَانَ بِذِى الْحُلْفَةِ آمَرَ ببَدَنَيه فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِيِّ الْآيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَآء أَهَلَ.

١٣٩٤: باب فُتْلُ الْقَلَائِدِ

٢٤٤٩: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بُنَتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَآئِشَةَ آلَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَٱفْتِلُ قَلَاتِدَهَدْيهِ ثُمَّ لَا يَخْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

١٤ ١٠ أُخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ إِلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ

٢٧٥١ أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيٌّ قَالَ ٱلْبَأَنَا وَكِنْعٌ قَالَ ٢٧١١ امْ المؤمنين حضرت عائشَ صديقة رضي الله تعالى عنب حَدَّتِينَ أَفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ بإن قرماتي بين كدرسول كريم صلى القدعليه وسلم في ابني اومنى كا

باب: کس طرف سے شعار کرنا جائے

ے کے 122 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی اوٹٹی کا شعار دائیں طرف ہے فر مایا اورایش انگل ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون صاف

باب:قربانی کے جانور سے خون صاف کرنے کے بارے میں

۲۷۷۸: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کریمٌ مقام ذوالحلیفہ میں تھے تو آ پ نے اپنی قربانی کے جانور کے شعار کا تھم فر مایا چنانچہاس جانور کے دائیں طرف کے کو ہان میں شعار فر مایا گیا۔اسکے بعد آ پ نے اس کا خون صاف فر مایا اور اس جانور کے گلے میں دوجوتے افکائے چرجس وقت آپ کی او نمنی آپ کو لے کر مقام بیداء پرسیدهی کوری ہوئی توآپ نے تلبیہ پڑھا۔

باب: (قربانی کے جانورکا) ہار بٹنے سے متعلق احادیث ١٤٤٥ حفرت عائشه صديقه فالفاس روايت ب انبول في فرمایا:رسول کریم منافین مدید منوره سے ( مکه مکرمه) بدی (لعنی قربانی کا جانور) بھیجے تھاور میں آ پ اُٹائیا کی مدی کے جانور کابار بٹاکرتی تھی پھرآ سِٹائیکِمان اشیاءے پر بیزنبیں فر مایاکرتے تھے کہ جس ہے کہ محرم پر ہیز کرتا ہے۔

٠٨٥: حفرت عائشه صديقه واليناس روايت ہے كدييل رسول

أَنْبَانَا يَزِيْدُ قَالَ آنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَلِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآثِشَةَ قَالَتْ يَأْتِي مَايَاتِي الْحَلَالُ قَبْلِ أَنْ يَبَلُّغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةْ.

٢٧٨١: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنْ كُنْتُ لَآفُتِلُ قَلَآئِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَنْ ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ.

٢٢٨٢: ٱخُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْمُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱلْفِيلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُوْلِ اللَّهِ فَيُقَلِّدُ هَدْيَةٌ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِّمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

٢٨٨٣: أَخْبَرُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ إِلزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْٱسُوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ رَآيُنِّنِي آفْتِلُ قَلَآئِدَ الْعَنَمِ لِهَدْي رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا.

#### ١٣٩٨: بأب ما يفتلُ مِنه وريد و القلابَ

٢٤٨٣: آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِم عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ آنَا فَتَلْتُ ثِلْكَ الْقَلَافِدَ مِنْ عِهْنِ قَالَ عِنْدَنَا ثُمَّ ٱصْبَحَ فِيْنَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحِلَالُ مِنْ اَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ.

۱۳۹۹: باب تَقْلِيلُ

كريم التيكم كي مدى كے لئے بار بٹا كرتی تھی اور آ سے تقید ان و بھی دیے تھے اور اس کے بعد بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے كُنْتُ ٱفْتِلُ قَلَائِدُ هَدْي رَسُولِ اللهِ فَيَنْعَتُ بِهَا ثُمَّ رَبِّ كَه جوكام آيك فيرِمُم كَرَبًا بِ يهال تَك كه بدل ا في فبله منتجي ر

ا ١٧٤٨: حضرت عا نَشه برايخة فرماني مين: مين رسول كريم صلى القدعلية . وسلم کی ہدی کے ہار بٹا کرتی تھی اوراس کے بعد بھی آ پ سلی القد علیہ وسلم احرام نه باندھتے تھے اور تقیم رہتے۔

٢٥٨٢: حضرت عاكشه طاطفا فرماتي بين كدمين رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی ہدی کے بار بٹا کرتی تھی۔تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلے میں اٹکا یا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدی روانہ فرماتے لیکن اس کے بعد احرام نہیں باندھتے تھے اور مقیم

٢٤٨٣: حضرت عائشه النهافر ماتى مين مين رسول كريم سوتية كم ك بریوں کے لئے ہار بٹا کرتی تھی۔جوآ پٹائیٹیٹ تقربانی کے لئے مکہ معجة تھے۔اس كے بعد آپ فالليز ان كومينے كے بعد طال ال ب (اور حالت غیر حرم میں جوافعال ہوتے ہیں وہ کرتے )۔

باب: قربانی کے جانور کے ہارکس چیز سے بانٹے جا کیں إسائعلق

٢٤٨٨: حضرت عائشہ والتی فرماتی میں بیس نے ان بارول کو اس اُون سے بٹا تھا جو کہ ہمارے پاس تھی۔ پھر مبنی ہوئی تو رسول کریم مُنَاتِينَا وہ تمام افعال انجام دیتے جو کہ بغیر احرام کے بوگ انج م دیتے بیں ای طرایقہ سے وہ افعال بھی کرتے جو کہ مردایتی اہلیہ سے کرتاہے۔(لعنی ہم بستری وغیرہ)

اباب: (قربانی کے جانوریعنی ) مدی کے گلے میں کچھ





٢٢٨٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِنْي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَهُ تَحْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدُتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدُيني فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَوَّ.

٢٧٨٦: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَة عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ ٱشْعَرَ الْهَدْىَ فِي جَالِبِ السَّنَام الْآيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ اللَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَآءَ لَبَى وَآخُرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ اَهَلَّ

#### ١٢٠٠: باب تُقْلِيْدُ ٱلْإِبل

٢٧٨٤: أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُن رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَٱشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا اِلِّي الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَاقَامَ فَمَا حَرُّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا.

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَآتِدَ بُدُن رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمُ وَلَمْ يَتُوكُ شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ.

#### لٹکانے ہے متعلق احادیث

۲۷۸۵:حفرت حفصه فاتفائ روایت ہے که انہوں نے عض كيانيار سول اللَّه فَالْقِيْمُ إِلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّ کے بعد احرام کھول دیا ہے اور آپ ٹی فیٹنے نے احرام نہیں کھولا؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (قربانی کے جانور) ہری کے گلے میں باریہنا دیا ہے اس وجہ سے میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا۔

٢٧٨٢: حضرت ابن عباس يُحَافُّ فرمات بين جس وقت رسول كريم مَنَا لِيَهِمُ مَقَامٍ وْوَالْحَلْيْفِهِ لِيَهِي كُنَّ لَوْ آبِ مَنْ لَيْكُمْ نِي عَلِي كَ وَالْمَي طرف كو ہان میں اشعار كيا۔ پھر آپ مَا کَاتَیْزِ کُسے اُس سے خون صاف فرمایا پھراس میں دو جوتوں کا ہار ڈالا بھراپی اوٹنی پرسوار ہو گئے جس وقت اوممنی آپ منافید کا و لے کرمقام بیداء پرسیدهی کھڑی ہوگئ تو آپ فالنظم نے تلبید پڑھی پھر بوقت ظهر آپ فالنظم نے احرام باندھا اور حج کرنے کی نبت کی۔

#### یاب: اونٹ کے گلے میں ہار ڈالنا

٢٥٨٤:حضرت عا تشهصديقه في الله في الله عين: ميس في رسول كريم ک قربانی کیلئے جانوروں کے ہاراپنے ہاتھوں سے بے۔اسکے بعد آ ب ان کوان کے گلے میں ڈالا اوران ہدی کے جانوروں کا شعار (نشان زدہ) فرمایا اور ان جانوروں کوآ پً نے خانہ کعبہ کی جانب روانه فرما دیا اور آپ وہاں پر ہی (لیعنی مدینه منور ہ) ہی میں تشریف فرما رہے اور آپ نے وہ چیزیں اینے اوپر حرام نہیں فرمائيں جو كداحرام باندھنے والوں پرحرام ہوتی ہیں۔

١٤٨٨: أَخْبَوْنَا قُيْنِيةً قَالَ حَدَّقَا اللَّيْكُ عَنْ ١٢٤٨٨: حضرت عائشه فالخافر ماتى بين كه مين في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے لئے ہار بے ليكن آپ سلى الله عليه وسلم في اس كے بعد بھی نہ تو احرام باندھے اور نہ ہی کلے ہوئے کیڑے پینے محمور ب





#### ا ١٠٠٠: بأب تُقلِيدُ الْغُنَم

خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَفْتِلُ كَ بِارِبْا كُرَثَّى شَي -قَلَاثِدَ هَدى رَسُول اللهِ عَنْ غَنَمًا.

> ٩٠٪: ٱخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآنِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَهُدِي الْغَنَمَ.

الا ١٤ أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ٱبِيْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَ قَلَّدُهَا.

٢٤٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱلْخِلُ قَلَآتِدَ هَذْي رَسُوْلِ اللَّهِ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

٣٤٩٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَآنِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

٢٤٩٣: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيسلى ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدَ بُنُ عَبْدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُن جُحَادَةً حَ وَٱنْبَآنَا عَبْدُالُوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْمَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ باندها رت تھے۔

#### باب: بكريوں كے گلے ميں مارانكانے سے متعلق

١٤٨٩. آخْبَوَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا ٢٤٨٩: حضرت عائشرصديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين بين رسول کر بیم صلی اللہ علیہ صلم کی مدی کے لئے بھیجی جانے والی بکر یون

٠٤ ٢٤ حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي بي که رسول کریم صلی الله علیه ویلم مدی میں بکریاں روانه فرمایا کرتے

الا 12: حضرت عائشة فرماتي ميس كدايك دن نبي مَنْ الله عَلَمْ في عَمْريال قریانی کے لئے مکہ کرمہ جیجیں اوران کے گلے میں ہارانکائے۔ گلے میں ہارڈا لنے کی وجہ یہ ہے تا کہ اُن کے قربانی کا جانور ہونا واضح ہو جائے کیونکہ مشرکین بھی ہدی کے جانور کااحترام کرتے تھے۔

٢٧٩٢: حضرت عا نَشْه ﴿ إِنْ فِي مَا فَي مِين اللهِ مِن رسول كريم صلى القدعلية وسلم کی قربانی کے لئے مکہ روانہ کی جانے والی بکریوں کے ہار بنا کرتی تھی اور آ ینٹالٹیٹلون کوروانہ فرمانے کے بعد بھی احرام نہیں باندھا

٢٤٩٢: حضرت عائشه ري في فرماتي جي كه مين رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی قربانی کے لئے مکہ رواندی جانے والی بکر بوں کے ہار بٹا كرتى تقى اورآ ي مَنْ اللهُ إلى كوروان فرمانے كے بعد بھى احرام نبيل باندھاکرتے تھے۔

٢٤ ٩٨: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى التدتعالى عنها بيان فرماتی جيں كه جم لوگ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى بكريوں کے گلے میں ہار ڈالتے (لینی ان کی تقلید کرتے) تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کو مکه تکرمه روانه فرمات اور احرام نهیں





جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَالِهُمْ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَالِشَةَ قَالُتُ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُحْرِمْ مِّنْ شَيْءٍ.

١٣٠٢: يأب تُقلِيدُ الْهَدِي نَعلَيْن

## ١٣٠٣: باب هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ

٢٤٩٢: آخُبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ انَّهُمْ كَانُوْا إِذَا كَانُوْا حَاضِرِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدْي فَمَنْ شَآءَ اَخُرَمَ وَمَنْ شَآءَ تَوَكَ.

### ٣٠٨٠: بأب هَلْ يُوْجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

4 ٢ ٢٤: آخُبَرَنَا إِسْلَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّخُمْنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبُداللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ آفِيلٌ قَلَآثِدَ مَدْي رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَنْعَتُ بِهَا مَعَ آبِيْ فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى شَيْنًا يَنْعَتُ بِهَا مَعَ آبِيْ فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى شَيْنًا

باب: بدی کے گلے میں دوجوتے لئکانے سے متعلق 190 ان میں اس کے گلے میں دوجوتے لئکانے سے متعلق وقت مقام ذوالحلیفہ پہنچ گئے تو آپ منگائیڈ ان قربانی کے جانور کی دائیں جانب سے اس کے کوہان میں شعار فرمایا پھر آپ منگائیڈ ان دائیں جانب سے اس کے کوہان میں شعار فرمایا پھر آپ منگائیڈ ان اس کا خون صاف فرمایا اور اس کے گلے میں دوجوتے لئکائے اس کے بعد آپ منگائیڈ اپنی اوٹنی پرسوار ہو گئے جس وقت وہ اونٹنی آپ منگائیڈ کی کے بعد آپ منگائیڈ کی اس کے میں موقت وہ اونٹنی آپ منگائیڈ کی کوئی تو آپ منگائیڈ کی نے جے میں کرنے کے لئے لیک فرمایا نیز آپ منگائیڈ کی نے ظہر کی نماز کے وقت احرام با عمدا۔

### باب: اگر قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈ الے تو کیا اس وقت احرام بھی باندھے؟

1291: حضرت جابر ولافؤ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم سُلُولِیَّ مُلِمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

### باب: کیا قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈالنے پر احرام باندھنالازم ہے؟

٣٤٩٤: حضرت عائشہ فاتھ فراتی ہیں: رسول کریم منگائی کی ہدی کے لئے میں ہار بٹا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدی کے جانور میں وہ ہار لٹکا کرمیرے والد ماجد (لیعنی حضرت ابو بکر صدیق طاقی کی کے ساتھ روانہ فرماتے اور پروردگار کی حلال کی ہوئی اشیاء میں ہے آپ منگائی کی گوئی شے نہ چھوڑتے یہاں تک کہ جانور ذیح کر



المالية المحالية المح

اَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ.

١٤٩٨ أَخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَقَتْبَيْةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ اَفْنِلُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ اَفْنِلُ فَلَالِدَ هَذْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَجْنَئِبُ الْمُحْرَمُ.
يَجْنَئِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْنَئِبُهُ الْمُحْرَمُ.

994: ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتُ عَانِشَةُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَالَتُ عَالِشَةُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلْدِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجْتَبِ شَيْئًا وَلَا نَعْلَمُ الْحَجَّ يُجِلَّهُ إلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

٢٨٠٠ الْخُبَرَانَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا البُوالْآخُوصِ عَنْ اَبِي السُخقَ عَنِ الْإَنْسِونِ عَنْ اللَّهِ السُخقَ عَنِ الْالْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ الآفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَخْرُجُ بِالْهَدْي مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْفِيمٌ مَّا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَآنِه.

١٨٠١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآيْشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَآيْتُنِى ٱلْتِلُ قَلَآتِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَ الْفَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِينُمُ فِينًا حِلَالًا.

#### ۱۳۰۵: باب سُوقُ الْهَدِي

٢٨٠٢: آخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبُ ابْنُ السِّحْقَ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ ابْنُ السِّحْقَ قَالَ آخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ سَمِعَةً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَةً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَةً يُحَدِّثُ آنَ النَّبِيِّ عِنْ سَاقَ هَذْيًا فِيْ حَجِّمٍ.

#### ٢ ١/٠٠: بأب ركُوبُ الْبِكنَةِ

٢٨٠٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْكَافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

دیئے جاتے۔

۲۷۹۸: حفرت عائشہ فی فرماتی ہیں: میں رسول کریم منافیظ کی ہدی کے (جانور کے ) ہاریٹا کرتی تھی اور ان کوروانہ کرنے کے بعد بھی ان اشیاء میں سے آپ منافیظ کر ہیز نہیں فرماتے تھے کہ جن اشیاء سے محرم کے لئے بجالازم ہے۔

9921: حضرت عائشہ صدیقہ بڑھناسے روایت ہے کہ میں رسول کر یم مُلُقِیْنِ کَا کُری تھی۔ پھر آپ کر یم مُلُقِیْنِ کَا کُری مُلُول کی قربانی کے جانور کے لئے ہار بٹا کرتی تھی۔ پھر آپ منگائی کی شے سے نہیں بچا کرتے تھے اور ہم لوگ اس بات سے وائف نہیں تھے کہ حج کرنے والا شخص طواف کے علاوہ کی اور شے سے حلال ہوتا ہے۔

۰۰ ۲۸: حضرت عائشہ طابئ فرماتی ہیں: میں رسول کریم منگاتی کی ہدی کے لئے ہار بٹا کرتی تھی اور وہ ہاراس ہدی کے گلے میں ڈال کراس کو روانہ کر دیا جاتا پھر بھی آپ منگی تی مقال مقیم رہتے اور آپ منگی تی آپ انگی اپنی از وائی مطہرات بڑائی سے (ان دنوں) پر ہیز نہیں فرماتے تھے۔
افروائی مطہرات بڑائی سے (ان دنوں) پر ہیز نہیں فرماتے تھے۔
ا• ۲۸: اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے البتہ اس حدیث میں بیاضا فہ ہے کہ وہ بکریاں تھیں۔

باب: قربانی کے جانور کوساتھ لے جانے سے متعلق ۲۰ دارے سے متعلق ۲۰ دارے متحل کریم ملکی اللہ علیہ والیت ہے کدرسول کریم صلی اللہ عالیہ وسلم حج ادا کرنے کے لئے قربانی کا جانور ساتھ لے گئے۔

#### باب:ہدی کے جانور برسوار ہونا

۳۰ ۱۸۰ حضرت ابو ہر رہ و بھائن سے روایت ہے کہ رسول کر یم مالینیم نے ایک دن ایک شخص کو مدی ک اونٹ مائے ہوئے دیکھا تو ارشاد



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فرمايا بتم ال يرسوار بوجاوً الل في عرض كيانيا رسول المدكَّ يَتِرَا ميد الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهَا بَدَنَّةٌ قَالَ ارْكُبْهَا وَيُلَكَ فِي ﴿ جَانُور ﴾ تو بري كے لئے ہے۔ آپ مَنَاتَشِكَ نے دوسري يا تيسري مرتبه بيهمى ارشا دفر مايا:تم ہلاك ہوجا وئتم اس پرسوار ہوجاؤ۔

طار صدة المياب تك مذكوره بالاحديث معلوم بواكر بأني كے جانور برسوار بونا درست بادر آب سي يَنْفِ ندكوره بالا جمدة وجدولانے كے لئے فرمايا جيسا كداردو ميں كى كوتوجدولانے كے لئے كہاجاتا ہے تيرا بھلا ہو۔

٢٨٠٨: أَخْبَرُنَا السَّلْحَ بُنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ ١٨٠٠ حضرت الس طِينَةِ فرمات بين كدرسول كريم مَنْ تَيْزُفُ في الك سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً مَعَنْ آنسِ آنَّ آدمي كوبرى كااونث بالكت بوئ و يكها توفر مايا بتم سوار بوجاؤ اس النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوفُ بَدَنَةً فَخص في عرض كيا: يوتو مدى بــــ آب سَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوفُ بَدَنَةً فَخص في عرض كيا: يوتو مدى بـــــ آب سَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوفُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ جَاوَ-اسَ خَصْ فِعِضَ كِياكه يرمرى جِ- يُعِرآ بِ عَلَا يُتَغَافِ دِوْقَى مرتبهارشا دفرمايا :تمهاري ملاكت موتم اس يرسوار موجاؤ \_ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ.

١٣٠٤: بأب رُكُوبُ الْبَكَنَةِ لِمَنْ جَهَلَةُ

٢٨٠٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًّا يَّسُوْقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْ كُبْهَا وَانْ كَانَتْ بَدَنَةً.

> ١٣٠٨: بأب ركوب البدكة دروور بالمعروف

١٨٠١: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي آبُوالزُّابَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَسْالُ عَنْ رُكُونِ الْبَكَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْا ارْكَبْهَا بِالْمَعُرُوفِ إِذَا ٱلْجِئْتَ اِلَّهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا.

یاب: جو شخص تھک جائے وہ مدی کے جانور برسوار ہوسکتا

٥٠ ٢٨: حضرت انس والنينة فرمات ميس كدرسول الله مَا النينيَ أمن أيك تخض کو مدی کا اونٹ ہا نکتے ہوئے دیکھا وہ آ دمی تھک گیا تھا آ پ مَنْ الْمِيْلِ فِي مِهِ مِا يَا بِمُ اس بِر سوار ہو جاؤ۔ اس مخص نے عرض کیا کہ بیتو قربانی کرنے کے لئے ہے۔آ پٹناٹیٹ فرمایا:جب بھی اس پر سوار ہوجاؤاں میں کسی قتم کا کوئی حرج نہیں ہے۔

باب: بوفت ضرورت ہدی کے جانور پرسوار ہونے کے بار ہے میں

٢٠ ١٨: حفرت الوزبير جافيز فرمات مي كمحضرت جابر مي توزيس بری کے جانور برسوار ہونے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم مناتی اُنے نے ارشاد فر مایا: اگرتم مجبور ہوجاؤ تو تم اس بردستوراور قاعدہ کے موافق سوار ہو سکتے ہو بیبا*ل* تک کہتم کوکوئی دوسری سواری حاصل ہوجائے۔



## ١٣٠٩: باب إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَّمْ يَسُقِ

١٨٠٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى اَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ اللهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ اللهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اطَفُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ بِالْبَيْتِ فَلَمَّ كَانَتُ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ وَسَلَّمَ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ لَكُولِ وَحَجَةٍ وَ ارْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْجِعُ النَّاسُ بِعَمْرَةٍ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا فَادُهُمِى مَعَ اجِيْكِ وَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوعِدُكِ مَكَانُ كَذَا لِلهِ النَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى الْمَالِقُولَ مَكَانُ كَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُعَدُكِ مَكَانُ كَذَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ مَعَ اجِيْكِ وَكَالًى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَا مَكَانُ كَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْتَلِقُ المُعْع

٨٠٨: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ لَا نُراى إِلاَّ آنَهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنْ مَكَةَ آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَى آنْ يَتُحْيَم مَكَةً آمَر رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَى آنْ يَجَلَّى عَنْ يَعْمَدُ هَدَى آنْ يَجَلَّى اللهِ عَنْ يَحْدَى اللهِ عَنْ يَعْمَدُ هَدَى آنْ يَجْوَلًى.

٢٨٠٩: أَخُبَرَنَا يُعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ جَابِرٍ عُلَيَّةً عَنْ جَابِرٍ

## باب: جوآ دمی ساتھ میں ہدی نہیں لے گیا ہوتو وہ خض احرام حج تو ڑ کراحرام کھول سکتا ہے اس سے متعلقہ

#### عديث

۱۸۰۸: حفرت عائشہ صدیقہ بھٹا فرماتی ہیں: ہم رسول کریم سکا تیا ہم کے ساتھ صرف جج کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس وجہ سے جس وقت ہم مکہ مکرمہ کے نزد کیے پہنچ گئے تو رسول کریم سکا تیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھ مدی لے کرنہیں آیا تو وہ شخص حالت احرام ہی میں رہے۔

۲۸۰۹: حضرت جابر طاننو فرماتے ہیں ہم لوگوں نے صرف مج کا احرام باندھااس کے ساتھ ہم نے کسی دوسری چیز کی نیت نہیں کی تھی

منن نما كُثر يف جلد دوم

قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحِلُّوا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَبَلَغَةً عَنَّا آنَّا نَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ آمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوْحَ إِلَى مِنَّى وَ مَذَاكِيْرُنَا تَقُطُو مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي الَّذِيْ قُلْتُمُ وَانِّي لَآبَرُّكُمْ وَاتَّقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُتْ حَرَّامًا كُمَا ٱنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ يًّا رَسُوْلَ اللَّهِ أرَّةَ يْتَ عُمُوتَنَا طِذِهِ لِعَامِنَا طِلَّهَا أَوْ لِلْاَبَدِ قَالَ هِيَ للابَدِ.

الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدِّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ
 مَالِكِ بْنِ جُعْشَمِ اللَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ارَأَيْتَ عُمْرَتَنَا
 طذه لِعَامِنَا آمْ لِلْهَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِابَدِ.

٢٨١: أَخْبَرُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبُدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ عَبُدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ أَبِي عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَةً فَقُلْنَا ٱلْنَا

چنانچه جس وقت ہم لوگ چار ذوالحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا جم اینے حج کی نیت سے حلال ہو ہو و اور تم عمره كرلو - پهرآپ مَالْيَعْ الوجم لوگول كى بيد بات پنج گئى جس وقت عرفدے دن ك (صرف) يا في دن باقى ره كي تو رسول كريم نے ہم لوگوں کواحرام کھول دینے کا حکم فرمایا کہ اس طریقہ سے کہ جس وتت ہم لوگ منی پہنچیں کے تو ہم لوگوں کے عضو تناسل مے منی نکل رہی ہوگی۔ (بینی ہم لوگ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد بحالت احرام حج كرنے كيليئر روانه ہوں كے )اس بات ير نبى مَالَيْنَا كُلُورے ہو گئے اور آپ نے خطاب بھی فر مایا آپ نے ارشا دفر مایا بتم لوگوں نے جو پچھ کہا ہے اس کا مجھے علم ہو گیا ہے میں تم لوگوں سے زیادہ نیک عمل اور پر میز گار ہول لیکن اگر میرے ہمراہ ہدی نہیں ہوتی تو میں بھی حلال ہوتا اور اگر مجھ کو پہلے ہی ہے اس چیز کاعلم ہو جاتا کہ جس چیز کا مجھ کواب علم ہوا ہے تو میں ساتھ میں ہدی لے کرندا تا۔ پرجس وقت حضرت على جائن ملك يمن سے تشريف لائے تو رسول كريم في ان سے دريافت فرمايا جم نے كس چيز كى نيت كى ہے؟ انہوں نے عرض کیا جس چیز کی رسول کریم نے نیت فرمائی ہے۔ آ ب نے فرمایا کداس کے بعدتم لوگ قربانی کا جانور دواورتم لوگ اس طریقہ سے احرام کی حالت میں رہو پھرسراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا ہارا میعمرہ صرف اس سال کے لئے ہے یا بمیشہ کے لئے ہے آپ مَا اُلْتُعَامِ نے ارشاد فر مایا بمیشہ کے واسطے۔

۱۸۱۰: حطرت مراقد ﴿ الله فَر مات بين : رسول كريم مَنَا يَدَوَّا فِي مِعى حج تمتع فر مايا اور بم لوگوں فے بھی حج تمتع كيا پھر بم فے عرض كيا كديد خاص طريقت بي ہمارے واسطے ہے يا بميشد كے لئے ہے؟ آپ مَنَا يَعْوَلُمُ فَوْماياكہ بميشد كے لئے ہے۔

ا ۲۸۱: حضرت سراقہ اللہ فی فی استے میں رسول کریم نے بھی جی تتع فر مایا اور ہم نے بھی جی تمتع کیا پھر ہم نے عرض کیا: بیصرف اور خاص ہم لوگوں کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ آپ مَنْ تَیْمُ نے ارشاد



خَاصَّةً أَمْ لِآبَدِ قَالَ بَلْ لِآبَدِ.

٢٨١٢: أَخُبَرَنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَّنَا خَاصَّةً.

٢٨١٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ وَعَيَّاشٌ اِلْعَامِرِيُّ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ التَّيْمِيّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذَرِّ فِي مُتْعَةِ الْحَجِ لِياس كاجازت كلى) -قَالَ كَانَتُ لَنَا رُحْصَةً.

> ٢٨١٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بن المثنى وَمُحَمَّدُ بن بَشَارٍ قَالَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ التَّيْمِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذَرٌّ قَالَ فِيْ مُنْعَةِ ﴿ طُرِيقَهُ بِرَثْهَا ـ الْحَجّ لَيْسَتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِّنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتُ رُخُصَةً لَّنَا ٱصْحَابَ مُحَمَّدِ ﷺ.

> > ٢٨١٥: أَخْبَرَنَا بِشُوُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي ذُرٌّ قَالَ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ رُخُصَةً لَّنا.

> > ٢٨١٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلُهَل عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِى الشَّحْثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَوْ كَانَ آبُوْكَ لَمْ يَهُمَّ بِنَالِكَ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ المتعة لنا خاصة

فرمایا: ہمیشہ کے لئے ہے۔

٢٨١٢: حضرت بلال طاليني فرمات بين بين في العرض كيايارسول الله صلی الله علیه وسلم! کیا حج کا تو ژویناصرف ہم ہی لوگوں کے لئے ہے یا عام لوگوں کے لئے بھی یہ بن حکم ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَى الْفَصِحُ الْحَجَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ فَ ارشاد فرمايا بنيس بلك خاص طريق سے ہم لوگوں كے لئے

مج کی کتاب

٣٨١٣:حفرت ابوذر رضي الله تعالى عنه فرمات ميں مج تتع خاص طریقہ سے ہم لوگوں کے لئے بطور رخصت کے تھا۔ ( یعنی ہمارے

٢٨١٣:حفرت ابوذ ررضي اللَّد تعالى عند فرمات مبي: حج تمتع (خاص طریقہ سے )تم لوگوں کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق تم عَبْدَالْوَادِثِ بْنَ آبِی حَیْنَفَةً قَالَ سَیعْتُ اِبْرَاهِیْمَ لوگول سے بے بلکہ بیتو ہم صحابہ کرام شاکھ کے لئے اجازت کے

١٨١٥:حضرت الوذر والله فرمات بين حج تمتع صرف بهم لوكون کے لئے بطور رخصت کے تھا (نیعنی ہمارے لئے اس کی اجازت تقى)\_

٢٨١٢:حضرت عبدالرحن بن الى هعثاء فرمات بين أيك وفعه مين حضرت ابراہیم تخفی اور حضرت ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا کہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ میں نے بدارادہ کیا ہے کہ اس سال مج اورعمره ساتھ ہی ساتھ ادا کرلوں اس برحضرت ابراہیم کہنے لگ گئے اگرتمہارے والد ماجد حیات ہوتے تو وہ اس طریقہ سے نہ سو جے (لعنی ان کی بیرائے نہ ہوتی )حضرت ابراہیم نے اینے والد ماجد کا حواله دیتے ہوئے حضرت ایوذ رغفاری پہنؤ؛ کا یہ بیان نقل فر مایا کہ ج تمتع مخصوص طور برہم لوگوں کے لئے تھا۔





١٨١٤: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْن طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْن طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَالَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْن طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَنَا أَنْ الْعُمْرَةَ فِي آشُهُو الْحَجِّ مِنْ أَفْجُورٍ فِي الْاَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَعْفَا الْوَبَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ وَيَعْفَا الْوَبَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصْحَابُهُ صَبِيْحَةً رَّابِعَةٍ مُّهِلِيْنَ بِالْحَجِ فَامَرَهُمْ انْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظُمَ فَلَانُ وَالْكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالُوا لَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالُوا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالُوا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالَ الْحِلّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلّ قَالُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلْ قَالُوا الْحِلْ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ الْحِلْ قَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ الْعُمْرَةُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الم

٨٨١٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَاهَلَّ اصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَ آمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَجِلَّ وَكَانَ فِيْمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ اَنْ يَجِلَّ وَكَانَ فِيْمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةً بْنُ عُبَيْدِاللهِ وَرَجُلٌ اخَرُ فَآحَلاً.

٢٨١٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ اللهِ عَبَّسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ عُمْرَةً إِسْتَمْتَعُنَاهَا فَمَنْ لَنَّمُ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ عُمْرَةً إِسْتَمْتَعُنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجْ.

۱۳۱۰: باب مَا يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ أَكُلُّهُ مِنَ الصَّيْدِ

٢٨٢٠: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكَ عَدْ إِلِي النَّضْرِ عَنْ

باب بمحرم کے لئے جوشکار کھا ناجا نزہے اس سے متعلق حدیث

٢٨٢٠: حضرت ابوقاده والتيز فرماتي بين كه رسول كريم من تيزيم ك

رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ سَوْطَهُ فَابَوْا فَسَالَهُمْ رُمْحَهُ فَابَوْا فَاخَذَهُ ثُمٌّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاكُلَ مِنْهُ بَعْضُ آصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبلَى بَعْضُهُمْ فَادْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوْهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْعَمَكُمُوْهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

٢٨٢١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ وَنَحْنُ<sup>\*</sup> مُحْرِمُونَ فَأُهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكُلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَغْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةً فَوَقَّقَ مَنْ اكَلَةً وَقَالَ اَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٨٢٢ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ٱبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَيْي مَالِكٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ اللَّهُ ٱخْبَرَةُ عَنِ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ خَرَجَ يُرِيْدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالرَّوْحَآءِ اِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيْرٌ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِرَسُول اللهِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يُأْتِي صَاحِبُهُ

مَافِع مَوْلَى آبِي قَتَادَةً عَنْ آبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَا تَص مِلْ مَدَكرمه ك لنَّ روانه موارجس وقت بيهم مول س فاصلده گياتوميل چندحفزات سحابكرام نواي كيم اه بيجهره أبير بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَنَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ وواس وقت احرام بإندهے بوئے تھے۔جس وقت میں احرام کے مُعْرِمِيْنَ وَهُوَ عَيْرُ مُعْرِمِ وَرَاى حِمَارًا وَحْشِيًا لِيْرَهَا تُواس دوران يس في ايك جنكلي لدهاو يكها واسية مورب فَاسْتَواى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُونُهُ بِرِمِينَ اللَّهِ الرَّبُوكُرِ سَاتِصُول سے مِين في ايك كورُ اوينے كے لئے كب انہوں نے کوڑا دینے ہے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان ہے اپنانیز و ما نگالیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تو میں نےخود ہی وہ نیز اُٹھ ایا اور میں نے نیز ہ لے کراس جنگلی گدھے کا تعاقب کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے اس کو ہلاک کر ڈالا لیعض صحابہ کرام بن نیڈنے نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کرویا چنانچہ جس وقت رسول کریم من ٹیزنر کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ مُناتیز کے اس کے بارے میں وریافت کیا تو فرمایا: بیا یک کھانا تھا جو کہتم کوالندعز وجل نے کھلایا۔ ٢٨٢١:حضرت عبدالرحمٰن تيمي سے روايت ہے كمانبول نے بيان فر مایا کہ ہم لوگ حضرت طلحہ بن میبیداللہ کے ساتھ تھے اور حالت احرام میں تھے کہان کے پاس تحفہ میں ایک پرندہ آیا وہ اس وقت سو رہے متھے کہ بعض ساتھیوں نے اس میں سے پچھے کھالیا جس وقت کہ لعض ساتھیوں نے پر ہیز کیا چنانچہ جس وقت وہ لوگ، جاگ گئے و ان کاانہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے وہ کھایا تھا پھر فر مایا کہ ہم نے

۲۸۲۲:حضرت زیدین کعب بہری سے روایت سے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه جانے کے لئے احرام باندھ کرروانہ ہوئے جب مقام روحا پرآئے توا کیے جنگلی گدھانظر آیا (اس کو ذبح کیا جاچکا تھالیکن سانس باقی تھا) چنانچہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم اس کو پڑا رہنے دو۔ ایباممکن ہے کہ اس کا مالک پہنچ جائے کہ اس دوران حضرت بہری والینو آ گئے جو کہ اس کے مالک تھے اور عض کیا: یا رمول الله! به گدها آپ صلی الله علیه وسلم کے اختیار میں ہے۔ اس

رسول کریم منظ فیزم کے ہمراہ مل کر کھایا ہے۔





فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَٱنكُمْ بِهِلَا
الْحِمَارِ فَآمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَابَكُمِ
فَقَسَمَة بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْاَتَابَةِ
بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْى حَاقِفٌ فِي ظِلَّ وَقِيْهِ
سَهُمْ فَزَعَمَ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ
رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُرِيْهُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُرِيْهُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

#### ااسًا: باب مَالَا يَجُوزُ أَكُلُّهُ

#### مِن الصيبِ

٣٨٢٣: آخْبَرَنَا قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شَعِيْدِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدَاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ انَّهُ اَهْداى لِرَسُولِ اللّٰهِ حِمَارَ وَحُشِ وَهُوَ بِالْآبُوآءِ اوْ بُودَّانَ فَرَدَّةُ عَلَيْهِ اللّٰهِ حِمَارَ وَحُشٍ وَهُوَ بِالْآبُوآءِ اوْ بُودَّانَ فَرَدَّةُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ مَا فِي وَجُهِي رَسُولُ اللّٰهِ مَا فِي وَجُهِي قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٨٢٠: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْسَانَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْسَانَ عَنْ عَبْدِهِ وَقَالَ عَنْسَى الْمَا كُنْ وَقَالَ وَحُشٍ فَرَدَّةً عَلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كُانَ بِوَذَانَ رَاى حِمَارَ وَحُشٍ فَرَدَّةً عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ لَانَ كُلُ الصَّيْدَ.

٢٨٢٥: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ الْبَآنَا قَيْسُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ الْبَآنَا قَيْسُ ابْنُ سَعُدٍ عَنْ عَطَاءٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ارْقَمَ مَاعَلِمْتُ آنَ النَّبِيَّ عَلَيْ أُهُدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مَعْدِ وَهُو مُخْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعَمْ.

١٨٢٢ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْلِي وَ

بات پر رسول کریم من النظیم نے ابو بکر جاتی کواس کا گوشت ساتھیوں میں تقسیم کرنے کا حکم فر مایا پھر آ کے بڑھ گئے اور مقام اٹا یہ پہنچ گئے جو کہ رویٹ اور (مقام) عرق کے درمیان ہے تو دیکھا ایک برن (درخت کے) سابی بیس پڑا ہوا ہے اور آیک تیراس کے اندر تک داخل ہے۔ اس پر رسول کریم منافی تیم نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہ اس کے پاس کھڑا رہے یہاں تک کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کی طرف بڑھ وا کیں۔

# باب: محرم کے لئے جس شکار کا کھانا درست نہیں ہے

۲۸۲۳ : حضرت صعب بن جثامه والنيز سے روایت ہے کہ میں نے ایک ون ایک جنگلی گدھا خدمت نبوی مُنَالِیْنِم میں پیش کیا۔ اس وقت آپ مَنَالِیْنِم میں پیش کیا۔ اس وقت آپ مَنَالِیْنِم میں پیش کیا۔ اس کووالیس فرما دیا چنانچ جس وقت آپ مَنَالِیْنِم نے میرے چرہ برخم کے آثار دیکھے تو فرمایا: ہم نے صرف اس وجہ سے والیس کیا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں۔

۲۸۲۴: حضرت صعب بن ہشامہ طالبنی فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ودان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ودان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگلی گدھے کود یکھا اوراس کوواپس فرماد یا پھر ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس وجہ سے ہم لوگ شکار نہیں کھا کتے۔

٢٨٢٢: حفرت ابن عباس على عددايت ہے كد جس وقت

سَمِعْتُ ابَاعَاصِمِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ آرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ ٱخْبَرْتَنِيْ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ ٱهْدِى لِرَسُوْلِ اللَّهِ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ آهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوًا مِّنْ لَّحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ.

٢٨٢٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهَّدَى الصَّعْبُ بْنُ جَفَّامَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ حِمَارِ وَخُشٍ تَفْطُرُ دَمَّا وَّهُوَ مُخْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

٢٨٢٨: ٱخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادِ إِلْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْتٍ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ وَحَبِيْبٌ وَهُوَ ابْنُ آبِيٰ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الصَّعْبَ بُنَ جَنَّامَةَ آهُدُى لِلنَّبِيِّ حِمَارًا رَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّةً عَلَيْهِ.

١٢١٢: بأب إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلُهُ ايَأْكُلُهُ

أَمْ لَا

٢٨٢٩: أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِيْ يُحْرِمْ فَكَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ فَنَظُرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحُشِ فَطَعَنْتُهُ

حضرت زید بن ارقم جائفة تشریف لائے تو ان سے فرمایا آپ سائلینو نے کس طریقہ سے بیان فر مایا تھا کدرسول کریم مُن این مُکا کو حالت احرام میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا فرمایا کہ جی ہاں۔ ایک آدمی نے رسول كريم مُنْ اللَّهُ عَلَى خدمت مِن شكار ك وشت كاايك حصه پيش كي تو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ واللَّهِ فرماديا اورارشادفر مايا: ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس وجہ ہے نہیں کھا سکتے۔

٢٨٢٥ حفرت ابن عباس باف فرمات بيل كد حفرت صعب بن حثامه والنفظ نے رسول كريم مَالْيْدَ كُل خدمت ميں جنگلي كدھے كى ران بطور مدید پیش کی اس میں خون جاری تھا۔ آپ مُلَی تیز مهاس وقت مقام قدريس تے اور احرام كى حالت من تے اس وجدے آ ي مُن الله الله نے ان کوواپس فر ما دیا۔

۲۸۲۸:حفرت این عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ صعب بن جثامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كورخر بهيجا-آب صلی الله علیه وسلم احرام با ندھے ہوئے تھے۔ آ بیصلی الله علیه وسلم نے لوٹا دیا۔

# باب:اگرمحرم شكاركو ومكحكر

#### ہنس بڑے؟

٢٨٢٩:حضرت عبدالله بن الي قاده والنيز سے روايت ہے كەمىرے والد ماجد صلح حد يبير كموقع يررسول كريم كرساته كئ ان ك فَتَادَةً قَالَ انْطَلَقَ آبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ ماتهيول في احرام باندها ليكن انهول في احرام نهيل باندها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْمِيةِ فَأَخْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ ميرے والدصاحب بيان فرماتے بي كه يس اپنے ساتھوں ك ساتھ تھا کہ اچا تک وہ ایک دوسرے کود کھ کر بننے گئے۔ میں نے دیکھانو وہ ایک وحثی گدھاتھا۔ میں نے نیز ہ مارااور ساتھیوں سے

وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آصْحَابَكَ يَقْرَءُ وْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَانَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشِ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

٢٨٣٠: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّسَآئِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِىٰ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِیٰ عَبْدُاللَّهِ بُنُ اَبِیْ قَتَادَةَ اَنَّ ابَاهُ اَخْبَرَهُ آنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ فَاهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشَ فَٱطْعَمْتُ ٱصْحَابِيْ مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةٌ فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحُرِمُونَ.

# ١٢١٣: باب إذا أشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ ررزرو درر فقتله الحاذل

فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَابَوْا أَنْ يُعِينُونِنْ فَاكَلْنَا مِنْ لَحْيِمِهِ مدد كي درخواست كي توانبول نے ميري مدونييں كي پھر بم سب نے اں کا گوشت کھایا اوراس کے بعد ہم کوبیا ندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَفَعُ فَرَسِيْ شَأَوًّا وَاَسِيْرُ شَأُواً فَلَقِيْتُ لُوكَ رسولَ كَرِيمٌ سے بيجھے بىرہ جائيں۔ چنانچہ میں نے رسول كريمٌ رَحُلًا مِنْ عِفَادٍ هِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ آيْنَ تَوَكْتَ ﴿ كَاللَّ مِنْ عَوْرُ كَاوِتِيزِي كَمَاتِحه وورُ اوياً فَهِروات كَ وقت رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُهُ وَهُوَ مِيرِي ملاقات قبيله غفارك اليه وي سي بوني تومي في اس سے فَيْنٌ بِالسُّفْيَا فَلَحِفْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى وريافت كياكة بْنَاكُوس جَدْ يَهُورُكرا عَ شح؟ اس نے كہاكة ب مقیا کے مقام پر قیلولہ میں مشغول تھے۔اس پر میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله! آ ب کے صحابہ کرام ا آ ب کو سلام کہتے ہیں اور ان کواندیشہ ہے کہ اپیانہ ہو کہ آپ ہے الگ ہو جائیں اس وجہ ہے ان کا انظار کرلیں۔ چنانچہ آپ نے انظار فر مایا پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک وحشی گدھے کا شکار کیا تھا۔جس میں سے پچھابھی میرے پاس باقی ہے۔اس پرآ پ نے لوگوں سے کہا کہ کھاؤ حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے۔

• ۲۸ ۳۰: حضرت ابوقیا و ۵ رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں غزوہ کا حدیبیا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ میں نے عمرہ کرنے کی نبیت کی (راستہ ہی میں ) میں نے ایک وحثی گدھے کا شکا رکر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا یا حالا نکہ وہ حالت احرام میں تھے۔ پھر میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتلایا کہ میرے یاس ابھی اس کا گوشت اس قدرموجود ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احرام ہونے کے باوجود کھانے کا تھم

# باب: اگر محرم شکار کی طرف اشاره کرے اور غیرمجرم شکار

ا ٢٨٣: أَخْبَوَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٨٨٠: حضرت عبدالله بن الي قاده والدين والدينق كرت أَبُوْ ذَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِني عُثْمَانُ بْنُ عَبِي كهوه أيك مرتبه حالت مفريس تصليح لوك حالت احرام

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ اَبِي بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَآصَبْتُهُ فَآكَلُوا مِنْهُ فَآشُفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ هَلْ اَشَرْتُمْ اَوْ اَعَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوْل

٣٨٣٢: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تُصِيْدُوهُ أَوْ يُصَادُلُكُمْ قَالَ آبُوُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَمْرُو بْنُ آبِيْ عَمْرِو لَبْسَ بِالْقَرِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَواى عَنْهُ مَالكٌ.

١٢١٢: بأب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوابّ ر و م و دروو و قَتْلُ الْكُلُبِ الْعَقُورِ

٢٨٣٣: أُخْبَرُنَا قَنْيَبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِنَى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْفُوَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

# ١٣١٥: باب قُتُلُ الْحَيَّةِ

٣٨٣٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيِني قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں تھےادربعض اوگ بغیراحرام کے تھے۔ابوقیادہ بیبی فرماتے ہیں قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آمِيْهِ أَنَهُمْ كَانُوا فِي مَسِيْرِلَهُمْ لَكُمْ الْمِينِ أَيْدُ وَشَى مُدهاد يكها تواي طُورُ مِن يرسوان وَرميس بَغْضُهُمْ مُخْرِهٌ وَبَغْضُهُمْ لَيْسَ بِمُخْرِمِ قَالَ فَوَأَيْتُ لَيْ اينانيز وليا اورساتھيوں ہے انداد طلب كي ليكن انہوں نے ميري حِمَّارٌ وَخْشِ فَرَكِبْتُ فَرِّسِي وَآخَذُتُ الرُّمْحَ الدادكرن سے انكاركرديا۔ چنانچ ميں نے ايک نيز وايا گدھے كا نے بھی اس میں سے کھالیالیکن بعد میں خوفز دہ ہوئے کہ ( ایب نہ ہو ہم ہے کسی کوئی غلطی ہوگئ ہو) پھررسول کریم من پیانے ہے دریافت کیا گیاتو آی نے فرمایا: کیاتم میں سے کس نے اس کواشارہ کیااس کی امداد کی تھی؟ عرض کیا بنہیں۔ آپ فائٹی نمنے فر مایا: پھر کھا کتے ہو۔ ٢٨ ٣٢: حضرت جابر طائف فرمات بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی کا شکارتم لوگوں کے لئے علال ہے بشرطیکه تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے واسطے شکار نہ کیا گیا ہو۔ امام نسائی تیشنه فرمات میں که اس حدیث کی سندمیں عمر و بن ابی عمر قوی راوی نہیں ہے اگر جدان سے مالک نے بھی احادیث نقل کی

# باب: كاثيخ والے كتے كومحرم كاتل كرنا کیہاہے؟

١٨٣٣: حفرت ابن عمر في فرمات بين كدرسول كريم سَلْفَيْلِاً نَ ارشاد فرمایا جمرم کے لئے یا کچ اشیاء کو ہلاک کرنے پرکسی فتم کا گنہ ہ شیں ہے یائج چزیں یہ ہیں:(۱) کوا' (۲) چیل' (۳) چوہا' (۴) يا گل كتا' (۵) بچهو\_

#### باب:سانيكوبلاك كرناكيسا يج؟

٢٨٣٣: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کدرسول کر یم صلی اللہ ملیہ وسلم سے وہ فقل فرماتی ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بھرم یا پنچ چیز وں کونل کرسکت





وَ الْحِدَأَةُ وَ الْغُرَابُ الْآبْقَعُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

١٣١٢: باب قَتْلُ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ

٣٨٣٥: أَخْبَرُنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرً أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ آذِنَ فِيْ قَتْلِ خَمْسِ مِنَ الدَّوَآبِ لِلْمُحْرِمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَ الْفَارَةُ وَ الْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ.

١٣١٤: بأب قُتُلُ الْوَزَغِ

٢٨٣٧: ٱخْبَرَنى ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِيْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَاةً دَخَلَتْ عَلَى عَآئِشَةَ وَبِيدِهَا عُكَّارٌ فَقَالَتْ مَا هَٰذَا فَقَالَتْ لِهِلَذِهِ الْوَزَعْ لِآنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا هَلِيهِ الدَّآبَّةُ فَآمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجَنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفُيِّئَيْنِ وَالْاَبْتُرَ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَ يُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ

١٣١٨: بأب قُتلُ العَقرَب

٢٨٣٤: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ آبُوُّ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَاحُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِيْ قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَاهٌ الْحِدَاَّةُ وَالْفَارَةُ وَ الْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُوَابُ.

١٣١٩: باب قُتُلُ الْحِدَّأَةِ

وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَارَةُ ہے: ١ مانب ﴿ فِيل ﴿ حِيت كبراكوا ﴿ فِي وَمِا ﴿ ۞ كَالْتُ والاكتاب

#### باب: چوہے کو مار نا

۲۸۳۵:حفرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے محرم کو یا نیج چیزیں مارنے کی اجازت وي بن اكوا ﴿ چيل ﴿ چوما الله عالم والاكت اور 🕝 جيھو۔

#### ہاں: گرگٹ کو مارنے سے متعلق

١٨٣٦:حضرت سعيد بن ميتب طفيز فرمات بي ايك خاتون عائشہ صدیقہ جانب کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک الفی تھی۔ عائشہ بھن نے اس سے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بداس چھکلی کو مارنے کے لئے ہے کیونکہ رسول کریم مَنَا اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ الرَّائِيمِ عَلِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اس کے علاوہ تمام جانور بجھارہے تھے۔اس وجہ ہے آ پ شی تی آنے ہم کواس گوتل کرنے کا حکم فر مایا اور آپ مَنْ اَنْتِیْم نے سفید سانپ کو مار والنے ہے منع فر مایالیکن اگر سانپ دونشان والا یا دُم کٹا ہوا ہوتو ان کو مارنے کا حکم فر مایا کیونکہ بید دونوں (سینکھوں کی) روشنی کوضا نع کر ویتے ہیں۔

#### باب: بچھوکو مارنا

٢٨٣٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمات بيس كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: یا نیج جانور ایسے ہیں ان کو قتل کرنے والے پر کسی قتم کا کوئی ٹناہ نہیں ہے جا ہے وه حالت احرام میں ہوں: چیل' چو ہا' کا ٹینے والا کتا' بچھوا ور کوّا۔

باب: چیل کو مارنے سے متعلق





٢٨٣٨: ٱخُبَرَنَا زِيَادُ بْنُ ٱيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ ٱنْبَآنَا آيُوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا نَقَتُلُ مِنَ اللَّوَاتِ إِذَا آخُرَمْنَا قَالَ حَمْسٌ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْفُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ.

# ١٣٢٠: باب قُتُلُ الْغُرَاب

٣٨٣٩: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ

قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ شُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَفْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُويْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ. ٢٨٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَاجُنَاحَ فِي

#### ١٣٢١: باب مالاً يقتله المحرم

قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةُ

وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَّابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

٢٨٣١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَّيْرٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الطَّبُعِ فَامَرَنِيْ بِٱكْلِهَا قُلْتُ اصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ ٱسَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمُ.

# ١٣٢٢: باب الرُّخصةُ فِي النِّكَاحِ

۲۸۳۸:حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے میں کہ ایک مین کن چیزوں کو مار عکتے ہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارش و فرمایا: یا نج چیزوں کولل کرنے برکوئی گناہ نہیں ہے جیل کوا جو ما بچھواور کا شنے والا کتا۔

#### باب: کۆھےکو مارنا

۲۸۳۹:حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھا كون سے جانوروں كومرم مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا: کچھؤ جو ہا' چیل' کورااوں کٹنا کتا۔

۰۸ ۲۸ :حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ رسول النَّه على الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: یا نج جانوروں کے مارنے میں ، گناہ نہیں اگر چہرم میں مارے یا احرام کی حالت میں جوہا چیل كوا بيهوكاشيخ والاكتا\_

باب بمحرم کوجن چیز وں کو مارڈ النادرست نہیں ہے۔

٣١ ٢٨: حضرت ابن الي ممار فرمات بين كه مين نے حضرت جابر طابعيز سے کچھو کے بارے میں دریافت کیا کد کیا یہ شکار ہے؟ ارشاد فرمایا: جی مال \_ پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا آ پ صلی الله علیه وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ارشاد فرمایا:جی

# باب:محرم کونکاح کرنے کی اجازت سيمتعلق

١٨٣٢: أَخْبَرُنَا فَيُنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ وَهُوَ ابْنُ ٢٨٣٢: حفرت ابن عباس على فرمات بين كدرسول كريم صلى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ قَالَ الله عليه وَلَمْ فِي حَضِرت ميمون التفار عن عارام كي حالت مين تكاح



سَسِعْتُ آبَا الشَّعْنَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كياـ نَرَوَّجَ النِّيُّ عِبْ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِهٌ.

٢١٣٣ آخبَرَنَا عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ أَنَّ اللهِ الشَّغْثَاءِ حَدَّثَةُ عَنِ الْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ حَرَامًا.

٢٨٣٣: أَخْبَرَنِي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُمَا مُحْرِمَان.

٢٨٣٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلَقَ الصَّاعَانِيُّ قَالَ ٢٨٣٥: حفرت ابن عباس رضى حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ الله عليه وَلَم فَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كَريم صلى الله عليه وَلَم فَ حَا عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ طالت احرام مِن ثَكَاحَ فرمايا - الله عَنْ تَرُوَّ جَمَيْهُ وَنَهُ وَهُو مُحْدِمٌ.

٣٨٣٢: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ السُّحْقَ وَ صَفُوانُ بْنُ عَمْرِو إِلْحِمْصِتُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُوالْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ شَيْمُ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُخْرِمٌ.

١٣٢٣: باب النّهي عَن ذلِكَ

٢٩٢٧: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعَ عَنْ نَبُيْهِ بْنِ وَهُبٍ آنَ آبَانَ بُنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْحَطُبُ وَلَا يُنْكِحُ .

#### بحالت إحرام نكاح:

حفیہ کے نزد یک حالت احرام میں نکاح کرنا اور نکاح کرانا دونوں جائز میں البتہ بحالت احرام بم بستری جائز میں ہے۔ اور مذکورہ بالاحدیث شریف میں جوممانعت بیان فرمائی گئی ہے اس ممانعت کا تعلق کرا ہت تنزیبی کے ساتھ ہے اور خذف

۲۸۳۳ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کر یم مسلی الله علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح فرہ یا۔ (بعنی میمونہ رضی الله تعالی عنبا ہے نکاح کی حالت احرام میں کیا)۔

۲۸۴۷: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے بیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت میمونه رضی الله تعالی عنبها سے نکاح کیا تو دونوں حالت احرام میں تھے۔

۳۵ ۲۸ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے بین که رسول کر بیم صلی الله تعالی عنها ہے حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ہے حالت احرام بین نکاح فرمایا۔

۲۸ ۲۸: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وَملم في حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنبا سے حالت احرام ميں نكاح فرمايا۔

#### باب:اس کی ممانعت سے متعلق

۲۸۴۷: حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کدرسول کر میم صلی الله علیہ دستہ جسے اور نہ الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :محرم نہ تو نکاح کرے نہ رشتہ جسے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرائے۔

نہ کورہ حدیث مبارکہ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہم بستری سے روکنا ہے کیونکہ محرم ایک عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس وجہ سے میہ بات اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ بحالت احرام خود نکاح کرے یا نکاح کرائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح جائز ہے۔ جبیبا کہ حدیث نمبر ۲۸ مسر ۲۸ سے واضح ہے۔

ویسے بھی یہ بات محسوس کرنے اور سوچنے کی ہے کہ یہ گنتی کے تو چند دن ہیں' باقی ساراسال ہم اپنی دیگر مصروفیات میں ہی تو منہمک رہتے ہیں اور ہم اس بابت جتناغور وفکر کریں گے (اور بیتو وہاں جانے والوں کواحساس ہوہی جاتا ہے) کہ جتنی اللہ عز وجل ہے وہاں لولگالی جائے' آنے کے بعد اس دنیا کی ہما ہمی میں ہم جیسے ہما شاکو وہی کار آمد ہوتی ہے۔ (جامی)

٢٨٣٨: آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكِ آخْبَرَنِیْ نَافِعٌ عَنْ نُبَیْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ آبَانَ بْنَ عُنْمَانَ عَنْ آبِیْهِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهْی اَنْ یَنْکِحَ آوْ یَخْطُبَ.

٢٨٣٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبُيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ سُفْيَانَ عَنْ أَبُيْهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ الْمُسْلَلُهُ مَنْ عُمَرٍ إلَى آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَشْعُمُوا لَلْمَ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ إلَى آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَشْعُمُوا لَكُولُ اللَّهِ عُمْدَ اللَّهِ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَسْلُلُهُ آيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ. حَدَّثَ آنَ النَّبِيَّ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ.

١٣٢٣: بأب الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

٢٨٥٠: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٢٨٥١: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْ يٍ وَعَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنجَمَ وَهُوَ مُحْرِهٌ.

٢٨٥٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِغْتُ عَطَآءً قَالَ سَمِغْتُ عَطَآءً قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ احْتَجَمَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ

۲۸ ۴۸ : حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : محرم نہ تو نکاح کرے ندرشتہ بھیجے اور نہ ہی دوسرے کا نکائ کرائے۔

۲۸۴۹:حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:محرم نہ تو نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے اور نہ منگنی کرے۔

# باب بمحرم كو تجيني لگانا

۱۸۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں میچھنے لگوائے۔

۱۸۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سیجھنے لگوائے۔

۱۸۵۲: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں مجھنے لگوائے۔



سنن نيائي ژيف جلدوهم

مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ عِلَيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٣٢٥: باب حِجَامَةُ المحرمُ مِن عِلَّةٍ تكون باب عرم كاسي باري كي وجه

تحصيراً المانا

٢٨٥٣: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٢٨٥٣: حضرت جابر رضى القد تعالى عند فرمات بين كدرسول كريم صلی اللّه علیہ وسلم نے حالت احرام میں (پاؤں میں )موج آنے کی

باب بمحرم کا یاؤں پر تجھنے لگوا۔ نے کے بارےمیں

٢٨٥٨: حضرت ابن عباس على فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في اين ياول مين موج آن كي وجه سے اس ير يجينے رَسُوْلَ اللهِ على اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ﴿ لَكُوالَ عَالاَئكُ آبِ صَلَّى الله عليه وَلَم اس وقت حالت احرام ميس

باب جمرم کاسر کے درمیان فسدلگوانا کیراے؟

٣٨٥٥:حفرت عبدالله بن بحسينه رضي الله تعالى عنه فرمات بي كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حالت احرام میں کجی جمل کے مقام برسركے درمیانی حصہ میں تجھنے لگوائے بیرجگہ مکہ مکرمہ کے راستہ میں

١٣٢٨: باب في المُعْدِم يُوْدِيهِ القَمْلُ فِي الب: الركسي محرم كوجوؤل كي وجدت تكليف موتو كياكرنا عاہے؟

٢٨٥٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُوثُ بْنُ ٢٨٥٦: حفرت كعب بن عجره رضى الله تعالى عنه سے روایت

حَدَّثَنَا ٱبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ إِحْتَجَمَ وَهُوَ وَدِتٍ كِيْخِلُّواكِ. مُحْرَمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ.

١٣٢١: باب حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ

٢٨٥٣: أَخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ أَنَّ مِنْ وَّتْ ءِ كَانَ بهِ.

> ١٣٢٤: باب حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وسط رأسه

٢٨٥٥: أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ حَنَّتْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ آبِي عَلْقَمَةَ آنَّةُ سَبِعَ الْاعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُجَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَسُطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِّنْ طَريْق مَكَّةً.





مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ إِلْجَزَرِيّ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالْكُويْمِ بْنِ مَالِكٍ إِلْجَزَرِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا فَآذَاهُ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا فَآذَاهُ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا فَآذَاهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُحْرِمًا فَآذَاهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوْ السَّهُ فَعَلْتَ آجْزَا عَنْكَ.

٢٨٥٤: أخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ إِلرِّبَاطِيُّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ عَبْدِيِّ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُ وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ اَبِي قَيْسٍ عَنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ اَبِي عَجْرَةَ قَالَ آخُرَمْتُ عَنْ اَبِي وَاللَّهِ النَّبِيِّ عَجْرَةً قَالَ آخُرَمْتُ الْكَثُرُ قَمْلُ رَأْسِي فِلِكَ النَّبِيِّ عَجْرَةً فَالَ آخُرَمْتُ الْطَهُ وَلَكَ النَّبِيِّ عَجْرَةً فَالَ الْمَانِي وَآنَا الْمُنْ عِلْمُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُلِئُ فَا مُنْ اللَّهِ عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ.

# ١٣٢٩: باب غُسُلَ الْمُحْرِمِ بالسِّلُر اذَا مَاتَ

٢٨٥٨: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بَنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ قَالَ الْبُوبِشُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ مَّنَ أَبُوبِشُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فَوَقَصَتَهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَهُو مُسْرَةُ مُعْمَلُهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيْهِ وَلَا الْقِيَامَةِ مُلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيْهِ وَلَا الْقِيَامَةِ مُلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عُلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَالْعَلَاعُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاعُوا عَلَاعُوا عَلَاع

١٣٣٠: باب فِي كُمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا

ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے کہ ان کو جوؤں کی وجہ سے سر میں کافی تکلیف ہوئی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم فر مایا کہ سر منڈ وا دواور تین روزے رکھویا پھر چھ مساکیین کو دو' دو مد کھانا کھلاؤ پھرا کیہ بکری ذیح کرو۔ ان تینوں اشیاء میں سے کوئی بھی چیز تمہارے واسطے کافی ہے۔

مج کی کتاب

۱۲۸۵۷ حضرت کعب بن عجر و طائفة فرماتے میں کہ میں نے احرام باندھا تو میرے سرکی جو تعیں بہت زیادہ ہو گئیں جس وقت رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات کاعلم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے لئے دیگ پکار ہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگی سے میرا سرچھوا اور فرمایا جاؤ جا کر سرمنڈ اؤ اور چھ مساکین کوصد قد ادا کی۔

# باب:اگرمحرم مرجائے تو اُس کو بیری کے پتے ڈال کر عنسل دینے سے متعلق

۱۸۵۸: حضرت ابن عباس نظاف فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم منظ فی کے ساتھ (سفر میں ) تھا کہ اس کی اور شن نے اس کی گردن تو ز دی اور وہ حالت احرام میں انتقال کر گیا آپ منظ فی نے فرمایا: اس کو پائی اور بیری کے پتوں سے شسل دے کر ان کو دو کپڑوں میں کفن دے دو پھر تہ فین کے وقت اس کا سر ڈھانپ دو اور اس کے خوشبو لگاؤ۔ اس وجہ ہے کہ قیامت کے روز پیشخص اس طریقہ سے لیک لڑھتا ہوا اُسٹھے گا۔

باب: اگرمحرم مرجائے تواس کو کس قدر کیٹروں میں گفن دینا جاہیے؟





خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَلَيْدٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُنُو عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُنُو عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُنُو عَنْ آبَنَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى نَاقَتِهِ قَاوُقِصَ ذُكِرَ آنَّةً قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِنُوهُ فِي وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِنُوهُ فَى وَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلَيّاً قَالَ وَلَا شُعْبَةً فَسَالُتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَجَآءً بِالْحَدِيْثِ شُعْبَةً فَسَالُتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَجَآءً بِالْحَدِيْثِ كَمَا كَانَ يَجِئُ بِهِ إِلَّا آنَّهُ قَالَ لَا تُحَمِّرُوا وَجُهَةً وَرَاسَةً.

١٣٣١: باب النهي عَن أَن يُحنطُ الْمُحرِمُ

إذا مات

٣٨٦٠: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آيُوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلَّ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْفَعْصَتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اغْسِلُوهُ وَلَا تُخَيِّرُوا رَأْسَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَهُعَمُ يُومُ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا.

٢٨١١: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَحْمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْ مَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاتِيَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَيْنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَاسَهُ وَلَا تُغَلِّوهُ عَلِيبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يُهِلُّ.

١٣٣٢: باب النهي أن يُخمَّرُ وَجُهُ المُحرِمِ

### باب: اگرمحرم مرجائے تو تم اُس کوخوشبو ندلگاؤ

۱۸۲۰ حضرت ابن عباس طاف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم منافظیّ کے ساتھ عرفات میں کھڑا ہوا تھا کہ وہ خص او ٹنی سے گرگیا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہوگیا۔ آپ آنافینیّ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کو پانی اور ہیری کے پیوں سے مسل دے کر اس کو دو کپڑوں میں مسل دے دو پھرتم اس کو خوشبونہ لگا و اور نہ ہی اس کا سرڈھا نیو۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل قیامت کے دوز اس طریقہ سے لبک کہتے اُٹھا کیں گے۔

الا ۲۸: حضرت ابن عباس النظاف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی افٹن نے اس کی گردن تو ٹری دی اور وہ مخص مرکبیا تو رسول کریم مثل النظام لیف لائے اور ارشاد فرمایا: تم اس کو شسل دے کر کفن دواور تم اس کا سرنہ وصا نکنا اور ندتم اس کوخوشبولگا نا اسلے کہ پیٹھس قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اُٹھایا جائے گا۔

باب: الركوئي آ دمي حالت احرام مين وفات يا جائة تو







#### و رأسه إذا مات

٢٨٢٢: ٱنْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَغْنِي ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًا مَّعَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَانَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلَا يُغَطِّى رَاْسُهٗ وَوَجْهُهُ فَاِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبّياً.

# سوسه الله الله عن تَخْمِيْر رأس

#### المحرم إذا مات

٣٨ ٢٣: ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْلِحْقَ قَالَ ٱخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ ٱخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ آخُبَرَهْ قَالَ ٱقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ فَخَرٌّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهٖ فَوُقِصَ وَقُصًّا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَآءٍ وَّسِدْرٍ وَٱلْبِسُوْهُ تَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاْسَةٌ فَاِنَّةٌ يَاْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَيِّي.

# درو ود ۱۳۳۴: باب فِيهن احصِر

٢٨ ٢٨: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَوِيْدَ الْمُقُوِتُ قَالَ حَدَثْنَا ٱبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ ٱنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُّفْتَلَ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْهَامَ إِنَّا نَخَاكُ أَنْ يُتَحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ

#### اس كاسراور چېره نه چھياؤ

۲۸ ۱۲ دهزت ابن عباس رفاق فرماتے بین کدایک آدمی رسول کریم مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا تَهِ تَحْ كَرِنْ كَ لِيَ رُوانهُ مِواتُواس كَي اوْمْنَى نِهِ اس کوگرا دیا اوراس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:اس کوشس دے کران ہی دو کپٹروں میں کفن دے دیا جائے اورسراور چېره نه دُه ها جائے اس ليے كه قيامت كے روز بيلېيد كېتا ہوا أخفيكار

# باب: اگرمحرم کی وفات ہوجائے تو اُس کاسر نہ ڈھانکنا

۲۸ ۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول کر میم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ احرام کی حالت میں چل رہاتھا کہ اونٹنی ہے گر گیا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ مخص مر گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس مخص کوشس دے کر ان ہی دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اورسراور چبرہ نہ ڈھکا جائے کیونکہ قیامت کے روز سیلبیہ كبتا ہوا أشھے گا۔

# باب: اگر کسی شخص کویشن حج سے روک دیے تو کیا کرنا جاہے؟

١٨ ٢٨: حضرت نافع دالفن سے روایت ہے كه عبدالله بن عبدالله اور سالم بن عبدالله نے ان سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت عبدالله بن زبير وللتنفذ كے مقابلہ كے لئے حجاج بن بوسف كالشكر آيا تو تَعَالَى عَنْهُ ٱخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ الله عَنْهُ الله عَنه الله بن عمر الله عن عمر الله على على الله على عمر الله على الله كەاگراس سال آپ ئاڭتۇڭم جى نەكرىي تو كوئى نقصان نېيىس ہوگااس لیے کہ بیاندیشہ ہے کہ ہم کوخانہ کعبہ جانے سے نمنع کرویا جائے۔ انہوں نے ارشادفر مایا ہم رسول کریم مَنْ الْفِیْلِ کے ہمراہ (حج کرنے کے







حرکے سنن نیائی تریف جلد دوم

٢٨ ١٥: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَلَّتْنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ بْن عَمْرِو إِلَّانْصَارِيِّ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُواى فَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَٱبَاهُرَيْرَةَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالًا صَدَّقَ.

النُّحُو وَاهْلاي.

٢٨٢٢: أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ الصَّوَّافِ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ ٱخْرَى وَسَائُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَاهُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

# ١٣٣٥: باب دُخُولُ مَكَّةَ

٢٨٦٧: ٱخْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱنْبَآنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنيْ

واسطے ) روانہ ہوئے تو کفار قریش نے ہم کو بیت اللہ شریف تک نہیں جانے دیا چنانچے رسول کریم منگاتی آئے اپنی قربانی ذی فرمائی اور اپنا سرمنڈ ایا اور میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ انشاء اللہ میں نے ایبے ذمه عمره لازم كرليا ہے۔ اگر راستہ چھوڑ ديا گيا تو ميں خانه كعبه كا طواف کروں گا اورا گرروک دیا گیا تو میں وہ ہی کروں گا جو کہ رسول كريم مَنْ لَيْنَا لِمُ عَلَيْهِ عَلَى الله الله وقت مين بھي آپ مُنْ الْنِيْزُ كِي بِمراه تَعَا بِحر کچھ دیریے کیے کے بعد فرمایا حج ادر عمرہ دونوں ایک ہی طرح ہیں اس وجہ سے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی لازم كرويا ہے پھرآپ مَلَيْ يَجْمَلُ احرام نبيس كھولا يبال تك كديوم خرم گئی تواس دن احرام کھولا اور مدی کی قربانی فر مائی۔

۲۸۷۵: حفرت حجاج بن عمرو انصاری رطانتی سے روایت ہے وہ فرات بیں کہ میں نے رسول کر یم من النظم سے سنا کہ اگر کسی شخص کی كوئى ہڈى ٹوٹ جائے يا وہ كنگڑا ہو جائے تو اس شخص كا احرام كھل جائے گا تو وہ آئندہ سال حج کرے چنانچیہ میں نے ابن عباس میں خا اور ابو ہرارہ جائن سے اس مدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہول نے کہا: بدورست ہے۔

۲۸۲۲: حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی الله عنه ہے مروی ہے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے تھے جوشخص کنگڑا ہو جائے یا اس کی ہڑی ٹوٹ جائے تو اس کا احرام کھل جائے گا۔ اب دوسرے سال مج کرے۔ عکرمہ نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی الله تعالى عنما سے يو جها' انہوں نے بيان كيا كہ جج ج

باب: مکه مکرمه میں داخل ہونے کے بارے میں ٢٨ ٢٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس وقت مکه مکرمه تشریف لائے تو



نَافِعٌ آنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَى كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى يَبِيْتُ بِهِ حَتَى يُصَلِّى صَلْوةَ الصَّنح حِيْسَ يَقْدُمُ اللّي مَكَّةَ وَمُصَلّى رَسُولِ اللهِ عَنَى الصَّمح حِيْسَ يَقْدُمُ اللّي مَكَّةَ وَمُصَلّى رَسُولِ اللهِ عَنَى الصَّمح عِيْسَ يَقَدُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الّذِي بَنِي ذَلِكَ عَلَى الْمُسْجِدِ الّذِي بَنِي فَيْ الْمُسْجِدِ الّذِي بَنِي فَيْ وَلَكُنْ السَفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى اكْمَةٍ خَشِنةٍ غَلِيْطَةٍ.

#### وو دو ريز ۱۳۳۲: باب دخول مكة

#### لُللاً

٢٨٦٨: اَخْبَرَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُزَاحِمُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمُ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ بْنُ اَبِيْ مُزَاحِمٍ بْنُ الْمِي مُزَاحِمٍ مَنْ مُحَرِّشِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكُفِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ الْمُقَانِيْزِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكُفِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ اللهِ عَرَّانَةٍ حَيْنَ الْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى اِذَا مَشْ مُعْتَمِرًا فَاصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى اِذَا رَائِتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِي بَعُنِ سَرِفَ وَالْتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِي بَعُنِ سَرِفَ حَتَى الْجِعِرَّانَةِ فِي بَعُنِ سَرِفَ حَتَى الْمُدِينَةِ مِنْ سَرِفَ .

٢٨٢٩: آخُبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفُيانَ عَنْ السَّمِيْلَ بُنِ السَّمِيْلَ بُنِ الْمَيْدِ بُنِ السَّمِيْلَ بُنِ الْمَيْدِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّيْدِ عَنْ مُحَرِّشِ إِلْكَعْبِيِّ آنَّ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّيْدِ عَنْ مُحَرِّشِ إِلْكَعْبِيِّ آنَّ النَّبِيَّ خَوَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً كَانَّةُ سَبِيْكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ آصُبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.

١٣٣٧: باب مِنْ أَيْنَ يَدُولُ مَكَّةَ

٢٨٤٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
 قَالَ حَدَّثِنِي نَافعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَمُولَ اللهِ دَخَلَ
 مَكَّةَ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِيْ بِالْبُطْحَآءِ وَخَرَجَ مِنَ النَّنِيَّةِ
 السُّفْلَى.

وودو مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْكُمَّةً اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِيَّا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِ

آپ سلی القدعلیہ وسلم مقام ذی طوی پر رات گذارتے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم مکه مکر مه تشریف لے جاتے آپ سلی الله علیہ وسلم کی نماز کی جگہ وہ نہیں ہے کہ جس جگه اب مسجد تقمیر ہوئی ہے بلکہ وہ جگہ ہے کہ جو پنچے خت قسم کے ٹیلہ پر

# باب: رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں

۲۸۱۸: حضرت محرش کعمی جائز فرماتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مقام جعرانہ ہے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے گئے اور عمرہ کرکے فجر تک جعرانہ دوالپ تشریف لائے گویا کہ رات اس جگہ رہے ہوں پھر زوالی آفتاب کے بعد جعرانہ سے نکل کر بطن سرف بہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ کے راستہ پر روانہ ہوئے۔

باب: مکه مکرمه میں کس جانب سے داخل ہوں؟

- ۲۸۵: حضرت ابن عمر شائل فرماتے ہیں کہ رسول کریم من شائل مکہ مکرمہ میں او تی گھاٹی کی جانب سے داخل ہوئے مقام بیت العلیا کی جانب سے اور ینچے والی گھاٹی کی جانب سے روانہ ہوئے مقام کدی کی جانب سے روانہ ہوئے مقام کدی کی جانب سے۔

باب: مکه مکرمه میں جھنڈالے کر داخل ہونے کے بارے





١٨٤١ أَخْبَرَنَا اِسْحَقُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارِ إِللَّهَنِيِّ عَنْ آبِي الزُّلِيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ ذَخَلَ مَكَّةً وَلِوَاؤُةً ٱبْيَضُ.

باللوآء

ا ۲۸۷ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمات میں رسول کریم صلی الله عليه وللم جس وقت مكه كرمه بين داخل موعة وآب صلى التدمليه وملم كاحجنثرا سفيدرنك كانفايه

# م مِنَّالِيْمَا كَاحِصْدُا: أَبِ مِنْ عَيْدِمُ كَاحِصْدُا:

ند کورہ حدیث شریف میں آ یے نگافیز کے مبارک جھنڈے کا سفید ہونا ندکور ہے لیکن دوسری احادیث میں اس کا رنگ کا لا اورسفید ہونا مذکور ہے۔اس مسئلہ کی تفصیلی بحث جوام رالفقہ جلداوّل میں ملاحظہ فر ما نمیں۔

# ١٣٣٩: بأب دخول مكة بغير إحرام

٢٨٤٢: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنَّ ابْن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيْلَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِٱسْتَارِ الْكُفْيَةِ فَقَالَ

٢٨٤٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفُرُ.

٣٨٧٣: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَآءُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ.

١٣٣٠: باب ٱلْوَقْتُ الَّذِي وَافَى فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً

٣٨٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

#### باب: مکه میں بغیراحرام کے داخل ہونا

٢٨٤٢: حفرت انس طِينَة فرمات بين كه رسول كريم مَنَافَيْتِ جس شِهَابِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وقت مَدَعَرمه مِن واخل ہوئے تو آپ مَنَا لَيْنَا ك سرمبارك ير (لوہے) کا ایک خود (جنگی لباس) تھا۔لوگوں نے عرض کیا ابن خطل كعبد كالباس مين ليمنا مواج آب مَنْ يَنْ عَلِم فَ ما يا بتم اس وقل

۲۸۷۳:حفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم مكه كرمه مين واخل جوع جس سال كه مكه مرمہ فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر (لو ہے کا) خود

٢٨٧/ حضرت جابر خائفة فرمات بين كدرسول كريم صلى القدعليه وسلم فتح مكه كروز مكه كرمه مين داخل بوع توآپ صلى القدعليه وسلم کے سریر کالے رنگ کی پگڑی تھی اور آپ مُلی تیز نم حالت احرام میں تہیں تھے۔

# باب: رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مِينَ واخل ہونے كاوفت

٢٨٤٥ حفرت ابن عباس بي فرمات بين كدرسول كريم تأثيرًا ور آ پِمُلَا لَيْنَا كُلِي كُلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاهِ ذُو الْحِبِ كَي حِيارِ تَارِيخٌ كُوضِعٍ كَ وقت مكه



الْبَرَّآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يَلُبُّونَ بِالْحَجِّ فَآمَرَهُمْ رَاضَحَابُهُ لِصَبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يَلُبُّونَ بِالْحَجِّ فَآمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجِلُّوْا.

٢٨٢٦: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِآرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ وَقَدْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبَطْحَآءِ وَقَالَ مَنْ شَآءَ ٱنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَلْيَفْعَلْ.

١٣٣١: باب إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشَّيُ

بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ

٣٨٤٤ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْمِ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْب عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ قَلِمَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَامًا مَنْ مَكَّةَ صَبِيْحَةً رَّابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْمِحَجَّةِ.

٢٨٤٨: أَخْبَرُنَا أَبُّوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ آصُومَ قَالَ حَلَّثْنَا عَبُدُالرَّزَّ آقِ قَالَ حَلَّثْنَا عَبُدُالرَّزَّ آقِ قَالَ حَلَّثْنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَآءِ وَعَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَوَاحَةَ يَمُشِي بَيْنَ يَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُّوْ ابَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ الْيُوْمَ نَضْرِ بُكُمْ عَلَى تَشْزِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْحَلِيْلَ عَنْ حَبِيْلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَابُنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِّنْ نَضْحِ النَّبْلِ.

> و درو ريك ۱۳۳۲: باب حرمة مكة

کرمہ میں حج کرنے کے لئے لیک کہتے ہوئے داخل ہوئ پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعمرہ کر کے احرام کھو لنے کا تھم فی ا

۲۸۷۲ حضرت ابن عباس بڑھ، فرماتے ہیں کدر سول کریم سیتید میں د ذی الحجہ کو مکہ مکر مہتشریف لائے۔ آپ سلی القد علیہ وسلم نے جح ک میت کی تھی چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطحاء کے مقام پرنماز فجر ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا: جس شخص کا دِل چاہے اس کو عمرہ میں تبدیل کرلے۔

باب: حرم میں اشعار پڑھنے اور امام کے آگے چلنے کے متعلق

٢٨٧٤: حضرت جابر طائفة فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم جارد ي المحبد كل مع كومكة مرمه مين داخل جوئ -

المدار الله على الله فرات بين كدرسول كريم من النها جس وقت قضاء عمره اوا فرها في ك لئم كم كرمة تشريف له الله وقت قضاء عمره اوا فرها في ك لئم كم كرمة تشريف له الله عنه معزت عبدالله بن رواحه ولا النه آپ منا النها والد الم الوگ رسول الته سلی الشعار پڑھ رہے تھے۔ اے مشركين كي اولا د الم الوگ رسول الته سلی الشعليه وسلم كر داسته ہے جث جا و آج جم تم كوان كے حكم ہے اس الشعليه وسلم كر داسته ہے جس سے سرگردن سے الگ ہو جائے گا اور دوست و وست مے بخبر ہو جائے گا- بيد بات من كر حضرت عمر دوست ، دوست سے بخبر ہو جائے گا- بيد بات من كر حضرت عمر دائين فرها يا: اے عمر الله و بات مراس حمر شريف ميں تم شعر پڑھ رہے ہو؟ آپ منائين آخر ما يا: اے عمر الله کو چھوڑ دو بيا شعار كفار كے ولول ميں تير سے زيادہ اثر انداز ہوتے كوچھوڑ دو بيا شعار كفار كے ولول ميں تير سے زيادہ اثر انداز ہوتے

باب: كه مرمه كي تغطيم سي تعلق





٨٠٩. آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُنْصُوْرٍ عَنْ مُحَلِيدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ الله يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنْقُرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْقَرُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْقَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَّغُنَاهَا إِلّا الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَّغُنَاهَا إِلّا الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَّغُنَاهَا إِلّا الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَّعَرِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا اللهُ خَوْرَ .

#### ١٣٣٣: باب تُحريهُ الْقِتَال فِيْهِ

٢٨٨٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ يَوْمَ فَتَح مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ لَمْ يَحِا ۚ فِيْهِ الْقِنَالُ لِلاَحَدِ قَالِمُ وَاُحِلَّ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَاهٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. ا٨٨٠: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْن أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ شُرِيْحِ انَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوْثَ اللِّي مَكَّةَ اثْذَنْ لِي الَّهُ الْآمِيْرُ اُحَدِّنُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ ادُّنَّاىَ وَوَعَاهَ قَلْبِي وَٱبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَاللَّهَ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ أَنْ يَّسُفِكَ بِهَا دَمًّا وَلَا يَغْضُدُ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ اَحَدٌ لِّقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### باب: مکه میں جنگ کی ممانعت

• ۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا: بیم ہمینہ حرام ہے اس کو الله نے حرام قرار دیا ہے اور اس میں میر بے علاوہ کسی کے لئے لڑائی کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا اور میر بے واسطے بھی ایک گھڑی تک اس کی اجازت تھی اور پھر بحکم البی حرام قرار دی گئی۔

۱۸۸۱: حضرت ابوشری طائیز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر و بن سعید سے مکہ مرمہ کی جانب لشکر روانہ کرتے ہوئے فرمایا:
اے امیر مجھ کو ایک بات بیان کرنے کی اجازت دو۔ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم نے فتح کے دوسرے روز فرمائی تھی۔ اس کو میرے کا نول نے سنا اور ول نے محفوظ رکھا اور میری آئکھوں نے میرے کا نول نے موقع منا کہ آپ نے اللہ عز وجل کی حمد وثناء بیان آپ کو یوفر مایا: مکہ مرمہ ایسا شہر ہے کہ جس کولوگوں نے نہیں مکہ اللہ عز وجل نے جو کہ اللہ عز وجل نے حرام قرار دیا ہے اس وجہ سے سی مسلمان کے لئے جو کہ اللہ اور قیا مت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جا تر نہیں ہے کہ اس میں کسی کا خون بہا دے یا بہاں کا درخت کا من والے اور اگر



الْعَائِبَ.

# ١٣٣٣: باب حُرْمَةِ الْحَرَم

٢٨٨٢: ٱخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ آخْبَرَنِي آبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سُحَيْمُ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو هَلَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَآءِ.

٢٨٨٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ ٱبُو حَاتِم الرَّازِئُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَلَّثَنَا آبِي عَنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ آخْبَرَنِي طُلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِى مُسْلِمِ الْاَغَزِّ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَهِي الْبُعُونَ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفُ بِجَيْشِ مِّنْهُمْ.

٢٨٨٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آخِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بُنَتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هٰذَا الُحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَآءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِارَّلِهِمْ وَاخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ ارَايْتَ اِنْ كَانَ فِيهُمْ مُوْمِنُونَ قَالَ تَكُونُ لَهُمْ قَبُورًا.

وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنْ ﴿ كُولَى الْبِي فَعَل يربطوروليل كرمير حقال عدايل بكر عرق تم لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِنْ فِيْهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ السَّ عَهدو كدالله عزوجل في بي كواجازت عطافر ، في تقى تمرك حُرْمَتُهَا الْيُوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْآمْسِ وَلِيبَلِّغ الشَّاهِدُ اجازت بيس عطافرمائي - پهر جهو كهي دن كالي حصداس كي اجازت تھی اوراس کے بعداس کی حرمت اس طرح سے دوبارہ والیہ ہم گئی جس طریقہ سے کہ کل تھی اور جولوگ اس وقت موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ جولوگ اس وقت موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔

الآن الله

#### باب: حرم شریف کی حرمت

۲۸۸۲:حفرت ابو ہرریہ رضی الله تعالیٰ عندے روایت ے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خانه كعبه عدار اكى كرنے كے لئے ايك كشكر آئے كا اور وہ كشكر مقام بيداء ير پہنچ كر ھنس جائے گا۔

۲۸۸۳:حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا الشكر خانه كعبدسے جنگ كرنے كے لئے اس وقت تک بازنہیں آئیں گے جس وقت تک کہان میں ہے ایک زمین میں ہیں ھنس جائے گا۔

٢٨٨٣: امّ المؤمنين حضرت هصه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک نشکرخاند کعبه کی جانب روانه کیا جائے گاجس وقت وه لشكر مقام بيداء برينج جائے گا تو اس كا اگلا اور بجيا، حصه زمین میں دھنس جائے گا اور درمیان والے بھی نہیں چے سکیں کے میں نے عرض کیا کہ اگران میں مسلمان بھی ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ان کی قبریں بن جائیں



شَمْهَانُ عَنْ أُمْيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَفْوَانَ سُفْوَانَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَفْوَانَ بَسِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَفْوَانَ بَسِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَفْوَانَ بَسِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَفْوَانَ لِسَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ حَدَّنَيْ يَعْفُونَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا لِيَوْمَنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيْهُمْ مَنِي الْمُسْطِهِمْ فَيْنَادِي الْآلْهُمْ بِينْدَآءَ مِنَ الْارْضِ خُسِفَ بِالْوسطِهِمْ فَيْنَادِي الْآلَهُمْ وَالْجَوْمُ مُ فَيَخْسَفُ بِهِمْ جَمِيْعًا وَلَا يَنْجُوا إِلاَّ الشَّرِيْدُ وَالْجَوْمُ اللهِ اللَّهِيْفِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ مَا كَذَبُتَ عَلَى جَدِّكَ اللّهُ مَا كَذَبُتَ عَلَى جَدِّكَ وَاشْهَدُ عَلَى حَفْصَةً اللّهَا لَمْ مَاكَذَبُ عَلَى حَفْصَةً وَاشْهَدُ عَلَى حَفْصَةً اللّهَا لَمْ مَاكَذَبُ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى حَفْصَةً اللّهَا لَمْ مَاكَذَبُ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهُ يَشْلُى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١٣٣٥: باب مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَاتِ فِي الْحَرَمِ الدَّوَاتِ فِي الْحَرَمِ

١٣٣٧: بأب قَتْلُ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَّمِ النَّصُرُ ١٣٨٨: اَخْبَرَنَا اِسْلَحَٰ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بَنُ شُمَيْلِ قَالَ اَنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بَنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَآئِشَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۲۸۸۵: حضرت هفصه بی فرماتی بین رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر اس مکان کی جانب روانه ہوگا اور جس وقت مقام بیداء پر وہ بینی جائے گا تو درمیان والے پہلے جسس جائیں گے اس پر آگے والے بیچھے والے کوآ واز دیں گے اور تمام کے تمام لوگ جسنس جائیں گے ان میں سے صرف وہ بی نی سیے گا جو کے فرار ہوکران کے بارے میں بتلائے گا بیحد یث شریف من کر ایک آ دمی نے راوی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے داور نہ وادا سے جھوٹ کی نسبت نہیں کی ندانہوں نے حفصہ بی جنوب کی وادا ہے جھوٹ کی نسبت نہیں کی ندانہوں نے حفصہ بی جنوب کی دیتا ہوں کہ تم کے اور نہ دیتا ہوں کی خانب جھوٹ کی نسبت نہیں کی ندانہوں کے حفصہ بی جموٹ کی دیتا ہوں کریم صلی الله علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کی۔

# باب:حرم شریف میں جن جانوروں کوتل کرنے کی احازت ہے

۲۸۸۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: پانچ کر ہے جائیں: (۱) کو اُ جائور حل اور حرم دونوں میں قتل کئے جائیں: (۱) کو اُ جائور کل اور حرم دونوں میں قتل کئے جائیں: (۱) کو اُ جیوں (۲) چیل (۳) کا شخ والا کتا (یعنی پاگل کتا) (۳) پچھوں (۵) چویا۔

باب: حرم شریف میں سانپ کو مارڈ النے سے متعلق بیں ۱۳۸۸: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پانچ برے جانور قتل کر دیۓ جائیں چاہے وہ حرم میں ہوں یا غیر حرم میں ۔ سانپ ۔ کا شنے والا کتا 'چت کبرا کو ا'چیل اور چو ہا۔





رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ يَالُخَيْفِ مِنْ مِّنِّى حَتَّى نَوَلَتُ عَرْدُ اقْتِلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا.

٢٨٨٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱلْحَبَرَنِي ٱبُوالزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ افْتُلُوْهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَٱذْخَلْنَا عُوْدًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَآخَذْنَا سَعَفَةً فَآضُرَمْنَا فِيْهَا نَارًا فَقَالَ رَسُوْلُ الله على وَقَاهَا الله شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا.

#### ١٣٣٧: باب قُتلُ الوَزْغِ

٢٨٩٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ جُبُرٍ ابْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمْ شَرِيْكٍ قَالَتْ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ إللهِ يَقَتُلِ الْأَوْزَاغِ. ١٨٩١: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآيْشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الْوَزَعُ الْفُويُسِقُ.

#### ١٣٣٨: باب قُتلُ الْعَقْرَب

٢٨٩٢: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقِيُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي اَبَانُ بْنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُرُوهَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ ﴿ وَمِا-كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْكَلْبُ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلَى كَاسُورة مرسلات نازل جوئي اس دوران سانب نكل آيد تو آپ صلی الله علیه وسلم نے حکم ارشاد فرمایا بتم لوگ اس کوتل کر دو وَالْمُوْسَلَاتِ عُوْفًا فَخَوَحَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ الله جم لوگ اس كے پیچھے بھاگ پڑے لیکن وہ اینے بل میں گھس

١٨٨٩: حضرت ابن مسعود بليتن فرمات بي كدبم لوگ عرفات كي رات ٔ لینی عرفہ والے دن سے قبل والی رات ٔ رسول کریم مُن تَقِیْرُ کے ہمراہ تھ كدا جا تك سانك كى آ بث محسوس مولى - آ پ سَنَ يَنْ الله فر مایا بتم لوگ اس کو مار ڈ الولیکن وہ بل میں داخل ہو گیا۔ چنانچیہ ہم لوگوں نے سوراخ میں ایک لکڑی داخل کر دی اور کچھے پھر نکا لے پھر لکڑیاں جمع کر کے سوراخ میں داخل کیس اور ان میں آگ لگا دی۔ اس برآ پ فالنظم نے فرمایا: الله عزوجل نے اس کوتمہارے شرسے اورتم کواس کے شرسے بحالیا۔

#### ماب: گرگٹ کے مارڈ النے سے متعلق

• ٢٨٩: حضرت المّ شريك رضي اللّه تعالى عنها بيان فر ماتي تير که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھ کو گرگٹ مارنے کا حکم

اله ٢٨: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنا بيان فرماتي مين كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گرگٹ ایک بُرا جانور

#### ماب: بچھوکو مارنا

٣٨٩٢: حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي مير كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پانچ جانور بُرے ہیں ان کوحل اور حرم دونوں میں مار ڈالا جائے۔ کاٹنے والا کتا ' کو ا' چیل ' بچھواور





الْعَقُورُ وَالْعُرَابُ وَالْحِدَاءَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ.

# ١٣٣٩: باب قُتْلُ الْفَارَةِ فِي الْحَرَمِ

٣٨٩٠: آخْبَرَنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ وَهُمِ وَهُمِ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ آنْبَآنَا ابْنُ عُمْرِ أَهُ وَلُمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً آنَّ عَآتِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَآبِ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ مِنَ الدَّوَآبِ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدُاءَةُ وَالْعَقْرَبُ. وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ. وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ. ١٨٩٣: آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

٣٩٩٠: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنَى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنَ عُمْرَ قَالَ قَالَتُ بَنْ عُمْرَ قَالَ قَالَتُ حَفْصَةً زَوْجُ النّبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ خَمْسٌ مِنَ حَفْصَةً زَوْجُ النّبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ خَمْسٌ مِنَ النّقَوابُ لَا يَعْفُرَ اللهِ عَنْ الْعَقُورُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقُورُ اللّٰهِ وَالْعَرَابُ وَالْحِدْأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

# ١٢٥٠: باب قُتُل الْحِدَآءَةِ فِي الْحَرَم

آلَّهُ الرَّرَّاقِ قَالَ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَلَى الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةَ عَلَى عَلَى الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةَ عَلَى عَالَمَ اللهِ عَنْ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ عَلَى عَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ اللهِ عَنْ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ اللهِ عَنْ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ الْفَارَةُ وَالْعَوْرَ فِي الْحِدِيِّ وَالْعَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْعُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقُورُ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ وَذَكَرَ وَالْعَشُورُ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا اَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُوهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِهِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ النَّبَى.

#### ا ١٣٥١: باب قُتُلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

٢٦٩١ - أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ آنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّنَا هِشَاهٌ وَهُوَ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ فَالْ رَسُولُ اللهِ هِمْ حَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ

# باب:حرم میں چوہے کو مارنا

۳۸ : الله المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: پانچ جانور اليس بين جن كاشار يُر م جانوروں ميں ہوتا ہے اس وجہ سے ان كو حرم اور حل دونوں ميں مار ڈالا جائے \_كوا' چيل' كا فيے والا كما' بچھو اور چوہا۔

۲۸۹۳: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی آ دمی پانچ جانوروں کو ہلاک کردے تو اس پر کسی قتم کا گناہ نہیں۔ پچھو کوا چیل چوہا اور کا شنے والا کتا۔

#### باب:حرم میں چیل کو مارنا

40 11: المرامنين سيّده هفصه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: پانچ جانوراي سي بين جن كريم صلى الله عليه وسلم في حرج نبين ايك بچمؤ دوسرا كوا، تيسر في چيل، چوشج چوبا كيانچوين كاشيخ والاكتاب

# باب:حرم میں کو نے وال کرنا

۱۲۸۹۱ م المؤمنین سیّده حفصه رضی اللّد تعالیٰ عنها بیان کرتی بین که نبی کریم صلی اللّد علیه و بین جن نبی کریم صلی الله علیه و کلم من ارشاد فر مایا: پانچ جانورا یسے بین جن کے مار ڈالنے میں کوئی حرج نبین ایک بچھو' دوسرا کوا' تیسرے چیل'



چوتھے چو ما'یانچویں کائنے والا کتا۔

# ماب:حرم کے شکار کو بھانے کی ممانعت متعلق

۲۸ ۰۲۸ حضرت ابن عمباس برجور ہے روایت ہے کہ رسول کریم کے ارشاد فرمایا: بید مکه مکرمه ہے جس کواللہ عزوجل نے اسی روز حرام قرار دیا تھا جس روز آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اور مجھ سے پہلے یا میرے بعداس کوکسی کے لئے حلال نہیں فر مایا گیا۔میرے واسطے بھی دن کی ایک گھڑی میں حلال فر مایا گیا اور پھر دوسری مرتبہ اللہ عزوجل کے حکم سے قیامت تک اس کوحرام فرمایا گیااس وجہ سے نہ اس کی گھاس کاٹی جائے اور نہ کوئی درخت کا ٹا جائے اور نہاس جگہ سے شکار کو بھگایا جائے اور نہ یبال سے کوئی گری بڑی چیز آٹھائی جائے ماں اس کی شہرت اور اعلان کرنے کے لئے جائز ہے اس میر عباس بناتن کمڑے ہوئے جو کہ ایک تج بہ کارشخص تنے اور فرہ یا اذخر کی اجازت عطا فرمائیں اس لیے کہ ہم لوگوں کے بیر مکا نات اور قبروں کے کام آتا ہے اس برآیا نے اس کی اجازت عطافر مائی۔

#### باب: ج میں آ کے چلنے سے متعلق

٢٨٩٨:حفرت انس رضي الله تعالى عنه فرمات ميس كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت عمرة القصناء ميس مكه مكرمه ميس واخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگ یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔''اے کفار کے بیٹوا تم اوگ آ پ صلی الله علیه وسلم کا راسته چهوژ دوآج جم لوگ ان کے حکم سے اس قتم کی مار ماریں گے کہتم لوگوں کے سر گردنوں سے الگ ہو حائمیں گئے اور دوست ٔ دوست سے بے خبر ہو جائے گا۔اس پر عمر فاروق رضی القد تعالیٰ عنها نے کہا:اے عبداللہ! نبی سکریم صلی اللہ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةً فِي حَرَمِ اللهِ وَبَيْنَ يَدَى عليه وَللم كي موجود كي بين اورالقد كرم بين تم اشعار يزهر بندو

الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ ١٣٥٢: بأب النهي أن ينفر

روو صيال الحرم

٢٨٩٤: أَخْبَرُنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالْرَّحْسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ مَكَّةٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدِ قُلْلِيْ وَلَا لِلاَحَدِ بَغْدِىٰ وَإِنَّمَا ٱحِلَّتُ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِيْ هَلَـْهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقُطَّهُا إِلَّا لِمُنْشِدِ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا مُجَرِّبًا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ إِلَّا الاذحل

#### ١٢٥٣: باب إسْتِقْبَالُ الْحَيِّ

١٨٩٨: ٱخْبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْن زَنْجُرِيَة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ دَخَلَ النَّبُّيُّ ﷺ مَكَّةَ فِيي عُمْرَةِ الْنَصَآءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَكَيْهِ يَقُولُ:

> خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّادِعَنُ سَبِيْلِهِ الْيُوْمَ نَضْرِ بُكُمْ عَلَى تَتْزِيْلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِه



وَّقَعِ النَّبِلِ.

٣٨٩٩: ٱخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْع عَنْ خَالِدِ إِلْخَذَّآءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَةُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِم قَالَ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاخَرَخَلُفَةً.

١٢٥٨: باب تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُوْيَةٍ

٢٩٠٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ آيَرْفَعُ يَدَّيْهِ قَالَ مَاكُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَّفْعَلُ هَلَا إِلَّا الْيَهُوْدَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُمْ نَكُنْ نَّفُعَلُّهُ.

١٢٥٥: باب النُّعَاءُ عِنْدُ رُوْيَةِ الْبَيْتِ ٢٩٠١: أُخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِمٌ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُوْ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ اَبِي يَزِيْدَ انَّ عُبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ ٱخْبَرَةً عَنْ أَيْهِ ٱنَّ النَّبَيَّ كَانَ إِذَا جَآءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا.

وضاحت:

واضح رہے کہ ' داریعلی' ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مُلّہ مگر مہ کے نز دیک ہے اوراس جگہ ہے کعبہ شریف نظر آتا ہے۔

٢ ١٢٥: بأب فَضْل الصَّلوةِ فِي الْمُسْجِدِ باب:مسجد حرام میں نماز را صنے کی

الُحُرَامِ

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَقُوْلُ هَٰذَا الشِّعْوَ فَقَالَ النَّبِيُّ خَلَّ ﴿ بَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَمَلَّم فِي ارشاد فرمايا: اس كو حجيوز دو\_ الله كي قشم عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ يداشعار كفارك تلوب يرتيري چوك عزياده تخت لك رع

۲۸ ۹۹ خطرت ابن عباس بین فرماتے میں کدرسول کر یم من تاہم جس وقت مکدین داخل ہوئے تو قبیلہ بنو ہاشم کے بچوں نے آ پ ساتھ اُم کا استقبال كيا-آ يستَنْ يَقِمُ في الكِ كوآك كي طرف اوراك كو يجيه كي طرف بثهابايه

# باب: بيت الله شريف كود مكه كرماته نه أنهانا

٠٠ ٢٩: حفرت مها جر ملى مينية سے روایت ہے كہ جابر دانتي سے سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف نظر کرے تو کیا وہ ہاتھ اٹھائے؟ تو انہوں نے فرمایا:میرے خیال میں یہود بوں کے علاوہ کو کی شخص اس طریقہ سے نہیں کرتا ہم نے تو نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج ادا کیا ہے اور ہم نے ہاتھ نہیں اُٹھائے۔

# باب: خانه کعبه کود مکچ کردُ عاما نگنا

ا • ۲۹: حضرت عبدالرحمٰن بن طارق اپنی والد ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس وقت یعلی کے مکان کے نزویک ينجة تو قبله كي طرف رخ فرما كردُ عاما تكته\_

فضيلت





٢٩٠٢: أخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَىٰى قَالَ ٢٩٠٢: حَفْرَ حَدَّتَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِاللّٰهِ الْجُهَنِيِ ہِ کہ رسولِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰجُهَنِي ہِ کہ رسولِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّتَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَحِد ( يَعَنَ اللّهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ حَمَّدَ يَقُولُ صَلَوٰةٌ فِي مَسْجِدِى وومرى مسافَظتُ مِنْ الْفَسَاجِدِ اللَّهِ صَلَوٰةٍ فِيْمَا سِواهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اللَّهَ حَرَام كے۔ الْمَسْجِد الْحَرَامَ قَالَ آبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا الْمَسْجِد الْحَرِيثَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ رَوْلَى الْمُسَاجِدِ اللّهِ مَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ وَلَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ وَلَى اللّٰهِ بَنِ عُمْرَ غَيْرَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ وَخَالَفَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَرَعْمُ وَغَيْرُهُ.

٢٩٠٣: آخُبَرَنَا السُّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ السُّحٰقُ آنْبَانَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالُو بَنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبُدَاللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا ابْرَاهِیْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْسِ حَدَّثَهُ آنَ مَیْمُوْنَةَ زَوْجَ النّبِی عَنْ يَقُولُ عَلَا الْفَصَلُ مِنْ اللهِ صَلُوةً فِي مَسْجِدِي هَذَا الْفَصَلُ مِنْ اللهِ صَلُوةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا الْفَصَلُ مِنْ اللهِ صَلُوةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا الْمَسْجَدَ الْكُمْبَة.

٢٩٠٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاسَلَمَةً قَالَ سَلِعْتُ الْاَغَرِّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ اَبَاسَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ الْاَغَرِّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثُ الْاَغْرِ اللهِ الْحَدِيْثِ فَلَا الْفَصَلُ مِنْ الْفِي صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اللهِ الْكُعْبَة.

#### ١٣٥٤: باب بناء الكُعبة

٢٩٠٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنِيْ مُالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللهِ آنَ عَبْدَاللهِ بْنَ مُحَمَّدٌ بْنِ آبِيْ آبِيْ بَكُرِ

۲۹۰۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری معجد (یعنی معجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد کی ایک ہزار نماز کے برابر ہے علاوہ مسجد حرام کے۔

۲۹۰۳: حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری اس معجد میں (یعنی معجد نبوی میں) نماز ادا کرنا (معجد حرام کے علاوہ) دوسری مساجد میں ایک ہزارنمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

۲۹۰۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا. میری اس مسجد میں (یعنی مسجد نبوی میں) نماز ادا کرنا (مسجد حرام کے علاوہ) دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

# باب:خانه كعبه كالغمير متعلق

79.00 حضرت عا کشرصد یقد رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں که بر رسول کریم صلی الله علیہ وقت رسول کریم صلی الله علیہ وقت خانہ کعبہ کی تقییر کی تو حضرت ابراہیم مایشا کے پایوں ( یعنی عمارت کے پایوں سے ) کم پائے تیار کیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

اللَّهِ ابْنُ عُمَرٌ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ طَنَا مِنْ يليان الْحَجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ بَهْ إِدول يُرْبِيل ہے۔ ابْرَ اهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

> ٢٩٠٢: ٱخُبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدَةٌ وَٱلْوُمُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَنَقَضْتُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَ كُ.

والصِّدِيْق أَخْبَرَ عَبْدَاللهِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ كَياآبِ صلى القدعليه وسلم ال وحضرت ابراجيم عليه ك يايول تك رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ قَرَى أَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنُوا ﴿ يَبْجِادِينَ كُ؟ آبِ صلى التدعليه وسلم نے فرما يا كدا كرتمهارى قوم كا الْكُفْبَةِ الْتَتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُ كَفْرِكَا زَمَانَد ( يَصِورُ ع بوت زياده عرص ) ند بوتا تو ميل بنا ويتا-فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوَاعِدِ ابن عمرضى التدتعالى عنها بيان فرمات مين كدار حضرت عائشه إِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُو فَقَالَ عَبْدُ صديقه رضى الله تعالى عنهان يدعد يث رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے ٹی ہے تو یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کے علاوہ دوسر ہے دو پھروں کو رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاأَرْی تَوْكَ اسْتِلَامِ الرُّکُنیْنِ الَّذِیْنَ بوسہ نہ ویے کی بھی یہی وجہ ہے کہ بیابراہیم علیتِ کی بنائی ہوئی

٢٩٠٦:حفرت عائشه صديقه بالنفاس روايت بكرسول كريم مَنْ يَنْفِي نِهِ ارشاوفر ما يا: اگرتمهاري قوم كے كفر وشرك كا ز ماند نه ہوتا ( لیعنی نز دیک میں کفر کا زیانہ نہ گذرتا ) تو میں خانہ کعبہ کوتو ڑتا اور میں اس کوحفرت ابراہیم علیقا کے بائے برایعنی اس کے مطابق ) بناتا الْبَيْتَ فَبَنْيُتُهُ عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور ش الله يحصي كى جانب ايك وروازه ركان (سامنے ك) ورواز ہ کے مقابل کیونکہ جس وقت قریش نے خانہ کعب تعمیر کیا تواس میں کی چھوڑ دی۔

#### كعبه كے دو درواز ول كا فائدہ:

مطلب میرے کہ اب اس وقت کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے اگر دو دروازے ہوتے تو اس میں بیآ رام تھا کہ لوگ ایک وروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکلتے جاکیں اور تازہ ہوا (Cross Vantilation) آتی جاتی رہے۔ ٢٩٠٤: آخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٤٠٠: حضرت عائشه صديقه ربي فرماتي بين كدرسول كريم تَلَايَّيْكُم عَبُدِالْاعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُغْبَةً عَنْ آبِي إِسْ حَقَ عَنِ فَي ارشاد فرمايا: أكرميري اورتمهاري قوم كازمانه زمانه جامليت س الْأَسْوَدِ أَنَّ أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خزد يك نه جوتا توش خانه كعبه كوكرا كراس كي دوبار وتغمير كرتا اور پھر قَالَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي وَفِي حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ عِن اسكدووروازك بناتااس وجد عجس وقت حضرت عبدالله حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بن عمر اللهِ عالم مقرر كي كُنَة وانهول في اس كروورواز عتار بَابَيْنَ فَلَمَّا مَلَكَ بُنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنَ.

خلاصة الباب ته الريد بي كريم مَ فَالْيَوْم كفرمان مبارك كرمطابق حضرت زيير مِنْ فَوْ ف دودرواز توتعمر كردي

لیکن کچھ ہی عرصہ بعد حجاج بن پوسف نے حصرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کر دیا اور خانہ کعبہ کو دورِ جاہلیت کی طرز پر وویہ روکر دیا گیا۔

٢٩٠٨. اَخْبَوْنَا عَبْدُالرَّ حَمْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّقَنَا يَوْيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا جَوِيْرُ بْنُ عَالِيمٍ قَالَ حَدَّقَنَا يَوْيْدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ اَنْبَانَا جَوِيْرُ بْنُ عَالِيمٍ قَالَ حَدَّيْثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَانِشَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةً لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَا يَا عَائِشَةً لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَا يَا عَائِشَةً لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَا يَا عَائِشَةً لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَالْمَرْتُ بِاللَّهِ مَا الْخُوجِ مِنْهُ وَالْمَوْتُ فِيهِ مَا الْحَرِجَ مِنْهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ مَا اللَّهِ فَلَكُ تُلِيلًا فَالْمُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاسَ الْمُولِي مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٩٠٩: ٱخْبَرَنَا قُتَنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ ابْنِ
 سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِيْ
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ
 ذُوالسُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

#### وودو مرد ۱۳۵۸: بأب دخول البيت

٢٩١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمْرَ انَّهُ انْتَهٰى إلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دُخَلَهَا النَّبِيُّ عَلَى الْكُوبُ وَبِهَا عَلِيْهِ مُ عُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكُنُوا فِيهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَمَكُنُوا فِيهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَمَكُنُوا اللَّهِ اللَّهُ وَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتِ

۲۹۰۸: حضرت عائشہ صدیقہ بڑت فرماتی ہیں کہ رسول کریم سی تی نیم ان فرماتی نے فرمایا: اے عائش! اگرتم لوگوں کی قوم کا زمانہ دور جاملیت سے نزد یک نہ ہوتا تو ہیں خانہ کعبہ کوگرانے کا حکم دیتا اور میں اس میں وہ وہ چیزیں داخل کرتا کہ جواس میں سے نکال دی گئی ہیں اور میں اس کو دو درواز ہمٹر تی کی برابر کرتا پھر میں اس کے دو درواز ہرفت ایک درواز ہمٹر تی کی طرف اور دو مرا درواز ہمٹر ب کی طرف اور دو مرا درواز ہمٹر ب کی طرف اور دو مرا درواز ہمٹر سے تھک چیے تھے میں اس کو حضرت ابراہیم عالیت کی بنائی ہوئی تقمیر سے تھک چیے تھے میں اس کو حضرت ابراہیم عالیت حضرت ابن زمیر دائی تنہ سے کہ میں موجود تھا انہوں نے حلیم کو جسی اس کو مشام کر ایا تو اس وقت ہیں میں موجود تھا انہوں نے حظیم کو بھی اس میں شامل کر دیا ۔ نیز میں نے میں موجود تھا انہوں نے حظیم کو بھی اس میں شامل کر دیا ۔ نیز میں نے ابراہیم عالیت کے دہان کی طرح سے اور ساتہ سے ۔

۲۹۰۹: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خاند کعبہ کو دوچھوٹی پنڈلیوں والا حبثی برباد کرےگا۔

#### باب: خانه کعبه مین داخله سے متعلق

۲۹۱: حضرت ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت القد شریف کے نزویک پہنچا تو رسول کریم منگائیڈ کا بلال، دیا فیز اور اسامہ بن زید بلاق اندر داخل ہو چکے تھے اور حضرت عثمان بن طلحہ دی فیز نے دروازہ بند کر لیا تھا چرکافی وقت تک وہ حضرات اندر رہے چر دروازہ کھولا اور رسول کریم منگائیڈ ہا ہر کی طرف تشریف لائے تو میں سیر ھی پر چڑ ھا کراندر کی طرف تشریف لائے تو میں سیر ھی پر چڑ ھا کراندر کی طرف داخل ہو گیا اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے داخل ہو گیا اور دریافت کیا کہ رسول کریم منگائیڈ ہم نے دروازہ کو اندر کی طرف تو میں سیر ہم کا کی دروازہ کریم منگائیڈ کیا کہ دروازہ کریم منگائیڈ کی کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی کی دروازہ کیا تھا کی دروازہ کی





فَقُلْتُ آیْنَ صَلَّى النَّبِیُّ ﷺ قَالُوْا هَهُنَا وَ نَسِیْتُ اَنْ اَسُالَهُمْ کَمْ صَلَّى النَّبُیُّ ﷺ فِی الْبَیْتِ

٢٩١١: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْجَبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْبَنَّ عُونَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ وَّ عُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيْهِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ آوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلَالًا قُلْتُ آيْنَ صَلَّى النَّهُ ثُمَّ خَلَ عَلَى اللهُ عُمْرَ كَانَ آوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلَالًا قُلْتُ آيْنَ صَلَّى النَّهُ شَعْدَ كَانَ آوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلَالًا قُلْتُ آيْنَ صَلَّى النَّهُ شَعْدَ كَانَ آوَّلُ مَا بَيْنَ الْاسْطُوانَتَيْنِ.

١٣٥٩: باب مَوْضِعُ الصَّلَةِ فِي الْبَيْتِ

٢٩١٣: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُونُعُمْمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُونُعُمْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُونُعُمْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ قَلْمُ لَا أَنَى ابُنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ طَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ قَلْمُ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ قَانِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ خَرَجَ وَآجِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْبَابِ قَانِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ اصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْاسُطُوا نَتَيْنِ وَحُهِ الْكُعْبَةِ رَحُعَتَيْنِ الْاسُطُوا نَتَيْنِ وَحُهِ الْكُعْبَةِ .

٢٩١٣: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِجِيُّ عَنِ

نماز کس جگدادا فرمائی؟ فرمانے نگے کہ یہاں لیکن میدوریافت کرنا بھول گیا کہ کس قدر رکعت اداکی؟

۲۹۱۱ حضرت ابن عمر پی فی فرماتے بیں که رسول کریم می تینی فی نہ عبد میں داخل ہوئے تو آپ می گینی کی مراہ حضرت عثمان بن طلحہ دونین اور حضرت اسامہ دیائی حضرت بال دینی تھے انہوں نے ورواز ہبند کرلیا اور جس قدر دریا اللہ عز وجل کومنظور تھا اندرر ہنے کے بعد باہر کی طرف تشریف لائے پھر سب سے پہلے میں ے حضرت بلال دیائی طرف تشریف لائے پھر سب سے پہلے میں ے حضرت بلال دیائی سے ملاقات کی اور ان سے دریا فت کیا کہ درسول کریم می تینی کی اور ان سے دریا فت کیا کہ درسول کریم می تینی کی اور ان سے دریا فت کیا کہ دوستونوں کے درمیان۔

#### باب: خانه کعبه مین نماز اداکرنے کی جگه

۲۹۱۲: حطرت ابن عمر تراقط فر ماتے بیں که رسول کریم مُنَّ الْقَدِّمُ عَان کعبہ میں تشریف لے گئے جس وقت آپ مُنَّ الْقِیْمُ کے نکلنے کا وقت نزد یک پہنچا تو مجھ کو کچھ احساس ہوا (اجابت کی ضرورت محسوس ہوئی) تو دیکھا کہ رسول کریم مَنَّ الْقِیْمُ اِیم کی جانب تشریف لے آئے ہیں پھر میں نے حصرت بلال ﴿ اللّٰهُ اِیم کی جانب تشریف لے آئے ہیں پھر میں نے حصرت بلال ﴿ اللّٰهُ اِیم کَا فَتُ کِیا کہ رسول کریم مَنَّ اِلْقَیْمُ نے خانہ کعبہ میں نماز اوا فر مائی تھی ؟ فرمایا: جی ماں! ووستونوں کے حدالہ دوستونوں کے مدالہ دوستونوں کے دوستونو

۲۹۱۳: حضرت مجاہد طابع فرماتے ہیں ابن عمر تنظم اپنے مکان میں تشریف لائے تو فرمایا دیکھ لوکہ رسول کریم مُنَافِیّنَا مُخانہ کعبہ میں داخل ، ہوئے ہیں میں نے آگر دیکھا تو رسول کریم مُنَافِیّنَا مُنکل چکے تتے جبکہ بلال ڈاٹین دروازہ پر کھڑے ہوئے تتے۔ میں نے بلال بڑائیز سے دریافت کیا کہ کیارسول کریم مُنافِیّن نے خانہ کعبہ میں نماز اوافر مانی تھی فرمایا: جی ہاں۔ میں نے دریافت کیا کس جگہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوستونوں کے درمیان دورکعت اداکی ہیں۔ پھر ہا ہرکی طرف نکل کرخانہ کعہ کے سامنے دورکعت اداکی ہیں۔

۲۹۱۴: حضرت اسامه بن زيدرضي القد تعالى عنهما بيان فر مات عبي كه





ابْنِ آبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ الْمِ الْمِنْ اللهِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ رَيْدٍ قَالَ ذَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَّاحِيْهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبُلَةُ.

# ۱۳۲۰: باب الْحِجر

٢٩١٥: ٱخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ قَالَ لَوْلَا النَّبَيْ النَّيْ النَّيْ قَالَ لَوْلَا النَّاسَ حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّاسَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّى عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ ٱدْخَلْتُ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ آذُرُع وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ.

٢٩١٢: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَبِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبِيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّة بُنَتِ شَيْبَةَ قَالَتُ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبِيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّة بُنَتِ شَيْبَةَ قَالَتُ عَلَيْكُ بِي رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# الما: باب الصَّلاةُ فِي الْحِجْر

٢٩١: أخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنِيْ عَلْقَمَةَ بُنُ آبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَاصَلِّى فَاهُ خَلْنِي الْحِجْرَ فَاصَلِّى فَاهُ خَلْنِي الْحِجْرَ فَقَالَ إِذَا ارَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّى هَهُنَا فَإِنَّمَا هُوَ فَطُعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَصَلِّى هَهُنَا فَإِنَّمَا هُوَ فَطُعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَيْكُ بَنَوْهُ.

١٣٦٢: باب التُكْبِيرُ فِي نَوَاحِي

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے کونوں میں تنہیج اور تکبیر پڑھی۔ نماز نہیں پڑھی پھر باہر شریف اائے اور مقام ابرا نہیم کے چچھے دور کعت ادا کر کے ارشاد فر مایا: یہ قالم

#### باب خطیم سے تعلق عدیث

۲۹۱۵: امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها بیان فرماتی ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور میرے پاس دولت موجود ہوتی جو کہ مجھ کواس کی تغییر پرقوّت پہنچاتی تو میں پانچ گز حطیم کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دو درواز سے بتاتا ایک درواز ہ داخل ہونے اور دوسرا درواز ہ باہر کی طرف نگلنے کے داسطے۔

۲۹۱۷: امِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه عض كيا كه رسول كريم صلى القدعليه وسلم كيا مين خانه كعبه بين داخل نه بوجاؤل؟ آپ صلى القدعليه وسلم نے ارشا وفر مايا: حطيم مين داخل جو جاؤكيونكه وه خانه كعبه

#### باب خطيم مين نمازادا كرنا

۱۹۹۲: حضرت عائشہ صدیقہ بھٹ فرماتی ہیں میں یہ چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ میں او کا ہتی تھی کہ خانہ کعبہ میں او کی اس میں داخل ہو کے فرمایا: اگرتم خانہ کعبہ میں داخل کر کے فرمایا: اگرتم خانہ کعبہ میں داخل ہوتا چا ہوتو یہاں پرنمازادا کیا کرو۔اس لیے کہ یہ تھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے لیکن تم لوگوں کی قوم نے اس کی تقمیر کرتے ہوئے اس کی کمل نہیں کیا۔

باب: خانه کعبه کے کونوں میں تکبیر کہنے





٢٩١٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو ٱنَّ وَسَلَّمَ فِي الْكُغْبَةِ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ.

٢٩١٨: حضرت ابن عباس بيرى فرمات بين كدرسول كريم من تيوم ن ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يُصَلِّى اللَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بيت الله شريف كاندر نماز ادائيس فرماني بلكه اس كونول ميس تكبير يراضي-

١٣٦٣: باب الذِّ كُرُ وَالدُّعَاءُ فِي الْبَيْتِ

#### باب: بیت اللّٰدشریف میں وُ عااور ذکر ا

٢٩١٩: أَخُبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اُسَامَةَ بْن زَيْدٍ آنَّةُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَامَرَ بِلَا لَّا فَآجَاكَ الْبَابَ وَالْبَيْتُ اِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ اعْمَدَةٍ فَمَطْى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكُفْيَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُنِّي عَلَيْهِ وَسَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى آتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِّنْ دُبُرٍ الْكُفْيَةِ فَوَضَعَ وَجُهَةً وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَاللَّهَ وَآثِني عَلَيْهِ وَسَالَةً وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى كُلِّ رُكُنِ مِنُ أَرْكَانِ الْكُمْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالنَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَسْاَلَةِ وَالْإِسْتِغْفَار ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكُغْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ طَدُهِ الْقَبْلَةُ.

۲۹۱۹: حضرت اسامه بن زیدرضی اللّد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ وہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه کو درواز ہبند کرنے کا حکم فر مایا ان دنوں خانہ کعبہ میں چھ ستون ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور درواز ہ کے نز دیک کے دوستون کے درمیان پہنچ کر بیٹھ گئے پھراللّٰدعز وجل کی تعریف بیان فر مائی اور اس سے دُ عا ما نگی اورتو بہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے پھر ہرایک کونے کے بعد سامنے کی طرف جا کر تکبیر پڑھتے لا إللہ إلّا اللہ پڑھتے ۔ اللہ عز وجل کی تشییج اور اس کی حمد بیان کرتے اور تو بہ کرتے پھر آپ صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دورکعت نما زادا کی پھرفراغت ہوئی تو فر مایا کہ بیہ

> ١٣٢٨: باب وَضُعُ الصَّدُر وَالْوَجْهِ عَلَى مَا استَقبل مِن دُبُر الْكُعبةِ

# باب: خاند کعبہ کی دیوار کے ساتھ سینہ اور چرولگانا

٢٩٢٠: أَخْبَرَنَا يَفْقُولُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ اِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

۲۹۲۰:حضرت اسامه بن زيد طائيز فرمات ميں كه ميں رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ تعریف بیان فرمائی پھرتگبیر اور تبلیل کہا اور خانہ کعبہ کی سامنے والی د بوار کی جانب تشریف لے گئے اور اپناسینہ اپنے رخسار اور دونوں



الْقَبْلَة وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

١٣٢٥: باب مُوضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الْكَعْبَةِ ٢٩٢١: أَخْبَرَنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ أُسَّامَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى ووركعت اواكرنے كے بعد فرمايا بي قبله ب-رَكُعَتَيْن فِي قُبُل الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْقِبْلَةُ.

> النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُوْلُ ٱخْبَرَنِي أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ آنَّ النَّبَيِّ اللَّهِ ذَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكُعْبَةِ.

٢٩٢٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيْهِ آنَّةٌ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ يُقِيْمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِئَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكُنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا ٱنْبِئْتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَصَلِّي هَٰهُنَا فَيُقُولُ نَعَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي.

# ١٣٢٢: باب ذِكْر الْفَضْلِ فِي الطَّوَافِ درد بالبيتِ

الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ بِاتْهِ اس بِررَهَ كَتَبِيرِ وَبَلِيل كَي اوردُعا ما نكى پُعرآ بِ مَنْ يَنْزُ فِي مَام وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَان كُلِهَا ثُمَّ خَوَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى كُونُول مِينَ جَاكِراس طريقت ساكيا بجربابرآ كئة اوردروازه بريكثي كر قبلد کی جانب رخ کر کے فر مایا کہ پی قبلہ ہے۔

باب: خانه کعبه مین نمازادا کرنے کی جگه ہے متعلق ۲۹۲۱:حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله عليه وسلم خانه كعبر على بالمرتشريف لاع اورخانه كعبر كسامني

٢٩٢٢: ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ عَاصِم خُسْنَيْسُ بْنُ ٱصْرَمَ ٢٩٢٢:حضرت اسامة بن زيدرضي الله تعالى عندفرمات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم خانه كعبه مين داخل موسة تو جارون كونوں ميں دُعا ما نگي اوراس ميں نما زنبيس ادا قرمائي پھر آ پ صلى الله عليه وسلم جب بام تشريف لائة خانه كعبه كے سامنے دور كعت ادا

۲۹۲۳: حضرت سائب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر حجر اسود کے بعد تیسرے گڑے کے پاس درواز ہ کے نز دیک آتے اور ان کو کھڑا کرتے چنا نجہ انہوں نے فرمایا کیا تم کومعلوم نہیں کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم اس جكه نماز اوا فرمات تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھروہ آ گے کی جانب بڑھ کرنماز ادافر ماتے۔

# باب: خانه کعبه کے طواف كىفضلت

٢٩٢٣: حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُد الرَّحْمَانِ آخْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ ٢٩٢٣: حضرت عبدالله بن عبيد فرمات ين كرايك آوى في حضرت مِنْ لَفُظِه قَالَ أَنْبَانَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ عَنْ ابن عمر يَحْن سے عرض كيا كدا ابوعبدالرطن! كديس يدو كيور بابول



عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يًا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَلِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ اِلَّا هَذَيْنِ الزُّنْحَنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُو كَعِدْلُ رَقَبَةٍ.

# ١٣٦٤: بأب أَلْكُلُامٌ فِي الطَّوَافِ

٢٩٢٥: ٱخْبَرَن يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْآخُوَلُ آنَ طَاوْسًا ٱخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُونُ فِ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُوْدُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِيدِهِ ثُمَّ آمَرَهُ أَنْ يَقُوْدَهُ بِيدِهِ.

٢٩٢٧: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ الْآخُوَلُ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُوْدُهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ ذَكَرَهُ فِي نَذْرٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ لَهُ لَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذُرٌ.

# ١٣٦٨: باب إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطواب

٢٩٢٤: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَ اْبُنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كُرو\_ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ رَجُلٍ آدْرَكَ النَّبِيَّ قَالَ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَاَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ اللَّفْظُ لِيُوْسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ.

كه آپ شاتيع مرف ان دو بقمرول (حجر اسود اور رئن يه ني كو) چھوتے ہیں انہول نے فرمایا ہی بال کیونکہ میں نے رسول کریم سی تیات سے سنا ہے کہ ان کوچھونے سے گناہ مٹ جوتے میں نیز آیے ساتہ ہو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحَطَّانِ الْحَطِيْنَةَ فِي يَكِي فَرِمَانِ كَرَمَات چَكُرطواف كَرَا ابِكَ عَلام (اوكرنے يَ

# باب: دورانِ طواف گفتگو کرنا

٢٩٢٥: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بيس كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم طواف فرما رہے تھے كه ايك آ دى كو دومر شخص کی ناک میں کیل ڈال کر کھنچتے ہوئے دیکھاتو آپ سلی الله عليه وسلم نے اس کو کا ف دیا اور اس شخص کو حکم فر مایا که ہاتھ پکڑ کر

٢٩٢٦:حفرت ائن عباس بي فرمات بي كدرسول كريم من في في فرات ایک آدمی کود یکھا کہ وہ دوسرے آدمی کوکسی چیز سے تھینچ رہا ہے (جس شے سے اس نے تھنج جانے کی منت مانی تھی) تو آپ مَالَّاتِیْزُم نے اس کوکات کرفر مایا بی بھی نذر ہے (مطلب بیر ہے کہ تمہاری نذر اس طریقہ ہے بھی ادا ہوجائے گی)۔

# باب: دورانِ طواف گفتگو كرنا

#### ورست ہے

۲۹۲۷:حفرت طاؤس ایک ایسے آ دبی نے نقل فرماتے ہیں کہ جس تخف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ ؤسلم کو یا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءً قُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن وَلَم نَ فَرَمايا كَمْفَانْهُ كَعبكا طواف نماز يتم لوك ال مين كم تُفتلو

٢٩٢٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آنْبَانَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ طَاوْسٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ قَالَ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ آقِلُوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا آنْتُمْ فِي الطَّلَاةِ.

# ١٣٦٩: باب إِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ

٢٩٢٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُطْعِمِ آنَ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ آنَ النَّبِيَ عَنْ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ آحَدًا طَاقَ بِهِلَذَا قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ آحَدًا طَاقَ بِهِلَذَا اللهِ وَصَلَّى آنَ سَاعَةٍ شَآءً مِنْ لَيْلِ آوْنَهَارًا.

\* ١٣٤٠: بأب كَيْف طَوَاف الْمَريْضِ بِهِ بَرْ مَسْكِيْنٍ بِهِ الْحُوثُ بَنُ مِسْكِيْنٍ بِهِ الْحَوْثُ بَنُ مَسْكِيْنٍ قِرْاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ نُوْفَلِ عَنْ عُرُوةً مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ نُوْفَلِ عَنْ عُرُوةً مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَلْمَةً عَنْ المَّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ عَنْ زَيْنَ بَنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ المَّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا ١٣٢٠: باب طَوَافُ الرَّجَالَ مَعَ النِّسَآءِ ٢٩٣١: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبُدَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ مَاطُفُتُ طَوَافَ النَّحُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَى وَاللَّهِ مَاطُفُتُ طَوَافَ النَّحُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَى المَعْدُونِ مِنْ وَرَآءِ النَّاسِ عُرُوةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَمِّ سَلَمَةً.

۲۹۲۸: حفرت عبدالله بن عمر بالقن سے روایت ہے کدرسول کریم مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ حالت طواف میں گفتگو کم سرو کیونکہ تم (طواف کرتے وقت) نماز میں بولیعنی طواف بھی نماز

# باب:طواف کعبہ ہروقت صحیح ہے

۲۹۲۹: حضرت جبیر بن مطعم خانین سے روایت ہے کہ رسول کر یم منافین نے فر مایا: اے بنوعبد مناف کسی بھی آ دمی کو کسی بھی وفت میں اس مکان کا طواف کرنے یا یہاں پر نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو جا ہے دن ہو یارات ہو۔

# باب: مريض شخص كے طواف كعبة كرنے كاطريقه

۱۹۹۳: حضرت الم سلمه رضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ میں مریض ہوں۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر ویا: پھر لوگوں کے پیچھے سوار ہو کرتم طواف کرنا۔ چنا نچہ میں نے طواف کیا اور رسول کر میم مُنَا تَقِیْم کے نزد میک نماز ادا کررہے تھے اور اس میں سورہ طور کی تلاوت فر مارہے تھے۔

#### باب: مردول کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنا

٢٩٣٢: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ عَنْ غُرُوَّةَ عَنْ رُنْتَ نُبُ الْمُ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً اللَّهِا قَلِمَتْ مَكَّةً رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقُوراً وَالطُّوْرِ.

# ١٣٢٢: باب الطُّوافُ بالبُّيْتِ عَلَى

الراحكة

٢٩٣٣: ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ طَاكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكُعْبَةِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنِّ بِمِحْجَنِهِ.

١٢٧٣: باب طَوَافٌ مَنْ أَفْرَادَ الْحَجَ

٢٩٣٣: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو اِلْكُلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ آنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَالَةُ رَجُلٌ اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَقَدُ اَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ دْلِكَ وَٱنْتَ اَعْجَبُ اِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ رَايْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْ وَةِ.

٢٢٢ باب طوافُ مَنْ أَهَلَ بعُمْرَةٍ ٢٩٣٥: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّذً بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ قَلِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ

۲۹۳۲: حضرت امّ سلمه حایفا ہے روایت ہے کہ وہ مکہ تکر مہتشریف لا میں تو بھارتھیں چنانچانہوں نے رسول کر میم سی تیزم کو بتل یا تو آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بتم نمازیوں کے پیچھے ہے سوار ہو کر وَهِيَ مَونِضَةٌ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ عِي قَالَ طواف كراينا حضرت المسلمة فيهن فرماتي مِن كرمين في اس وقت طُونِی مِنْ وَرَآءِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوخانه كعيه ك ياس سورة طور علاوت فرماتے ہوئے سنا۔

# باب: اونث پرسوار ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا

۲۹۳۳:حفرت عا ئشصد يقدرضي الله تعالى عنها بيان فرماتي بين كه حجة الوداع كے موقع برخانه كعبه كاطواف! بن اونٹني برسوار موكر کیا آ پ صلی الله علیه وسلم حجر اسود کو این نوک دار حجیزی ہے حھوتے۔

باب: جج افراد كرنے والے تخص كاطواف كرنا ٢٩٣٣: حفرت عبدالله بن عمر وينها فرمات بيل كدان سي كس مخض نے سوال کیا کہ کیا میں خانہ کعبہ کا طواف کرلوں میں نے حج کا احرام باندها ہے انہوں نے دریافت فرمایاتم کوکس شے نے طواف کرنے ہے منع کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے حضرت این عبس پڑھا، کواس ے روکتے ہوئے سا ہے لیکن آپ ما النظام کی بات ہم لوگوں کے نزد یک زیادہ بہتر ہے۔انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم اللّیكم کودیکھا کہ آپ منگ فیٹر نے صرف حج کی نیت فرمائی اور خانہ کعبہ کا طواف بھی فر مایا اور سعی بھی فر مائی۔

باب: جوكو كي عمره كااحرام باند هے اس كاطواف كرنا ٢٩٣٥: حفرت عمرو طالبنو سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن صفا مروہ میں نہیں دوڑا تو کیا ایسا شخص اپنی نیوی ہے ہم بستری بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ آيَأْتِي آهُلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ أَنْ الصَّقَةَ قَالُمَوْ فَي رَسُولِ اللهِ أَنْ السَّهَ قَالَ عَسَنَةً.

کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلیّتی جس وقت تشریف انے تو آپ سالیّتی کے سات طواف فریائے گئم آپ سالیّتی کے آپ مقام ابرائیم کے چیچے دو رکعت ادا فرمائیں اور صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان میں آپ من تی کا دوڑے اور تم کورسول کریم فلی تی کی تابعداری کرنا جا ہے۔

١٣٧٥: باب كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ آهَلَ بِالْحَجِّ وَالْمَدِيِّ وَلَمْ يَسُقِ وَالْمَدِيِّ وَلَمْ يَسُقِ

٢٩٣٢: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ الْاَزْهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ بِنُ عَبْدِاللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ الْبُيْدَاءِ اهَلَّ بِالْحَجِ وَالْعُمُرَةِ جَمِيعًا فَاهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ وَطُفُنَا اهُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا انَّ مَعِي وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا انَّ مَعِي وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَ

٢١٠٤: باب طوافُ الْقارِنِ

٢٩٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب: جوآ دمی حج اور عمره ایک ہی احرام میں ساتھ ساتھ اداکرنے کی نیت کرے اور مدی ساتھ نہ لے جائے تو اس کو کیا کرنا جاہے؟

۲۹۳۷: حفرت انس براتی سے روایت ہے کہ رمول کریم منافی بی بستی وقت روانہ ہوئے تو ہم لوگ بھی آپ منافی بی گئی استھ ساتھ سے جس وقت آپ منافی بی بی گئی تو نماز ظهراوا کی۔ پھر اپنی اونٹنی پرسوار ہو گئے۔ جس وقت وہ آپ منافی بی بی گئی تو نماز ظهراوا کی۔ پھر بیداء پرسید کھری ہوئی تو آپ نے جج اور عمرہ کرنے کے لئے بیداء پرسید کھری ہوئی تو آپ نے جج اور عمرہ کرنے کے لئے لیک پڑھا اس پر ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ ای طریقہ سے کیا لیکن جس وقت رسول کریم شائی آ بی کے ساتھ ای طریقہ سے کیا کہ کہ کرمہ بی جس وقت رسول کریم شائی آگر عمر سے ساتھ مدی نہ ہوئی تو میں بھی کرلیا تو آپ نے فرمایا: اگر میر سے ساتھ مدی نہ ہوئی تو میں بھی احرام کھول دیا اور وہ اپنی ہویوں احرام کھول دیا اور وہ اپنی ہویوں کے پاس نہیں گئے کئی رسول کریم نے نہ تو احرام کھول دیا اور وہ اپنی ہویوں کے پاس نہیں گئے کئی رسول کریم نے نہ تو احرام کھول اور نہ بی دی

باب: قران کرنے والے شخص کے طواف سے متعلق اسے دھرت ابن عمر رضی اللہ اللہ عظرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے جج قران میں ایک ہی طواف کیا اور فر مایا: میں نے



هَكَدًا رُأَنْتُ رُسُولَ اللَّهِ عَنْ يَفْعَلُهُ.

سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِينَ وَأَيُّوْبُ ابْنُ مُوسَى وَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ أُمَّيَّةً وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعِ قَالَ خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا آتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَارَ قَلِيْلًا فَخَشِيَ آنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ انْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَا سَبِيْلُ الْحَجْ الَّا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ أُشْهِدُكُمْ أَيْي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا فَسَارَحَتَّى آتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَاى مِنْهَا هَدُيًّا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَّبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هَكَذَا رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

٢٩٣٩: أَخْبَرُنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمانِ ابْنِ مَهْدِئٌ آخْبَرَنِيْ هَانِئُي بْنُ ٱيُّوْبَ عَنْ طَاؤْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا.

# ١٣٧٤: باب ذِكْرُ الْحَجَرِ الْكَسُودِ

٢٩٣٠: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُونَبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ دَاوْدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ قَالَ الْحَجُرُ الْأَسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ.

# ١٣٤٨: باب إِسْتَلَامُ الْحَجْرِ الْكَسُودِ

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِالْاعْلَى عَنْ

فَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ رسول كريم صلى القدعليه وللم كواس طريقد ع كرت بور ديم

٢٩٣٨. كَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونُ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّتَكَ ٢٩٣٨ ﴿ صَرِت اللَّهِ بَيْنَ كَهُ حَرْت ابْنَ مَرِيتِهِ حَن وقت نظّے اور وہ مقام ذوا تحلیفه پنیجے تو انہوں نے عمرہ کا احرام باندها۔ پھرروانہ ہوئے کچھ دریہ چلے توان کواس بات کا خوف ہوا کہ الیانہ ہوکہ ان کوخانہ کعبہ جانے سے منع کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ کہنے لگ گئے کہ اگر مجھ کومنع کر دیا گیا تو میں اس طریقہ سے کروں گا کہ جس طریقہ ہے رسول کریم مُنافیکا نے کیا تھا پھر فرمانے لگے حج کا راستہ بھی وہی ہے جو کہ عمر ہ کا ہےاس وجہ سے میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے ذمہ لازم کرایا۔ پھر کچھ دیر تک آئے اور وہاں پر ایک جانور خریدا پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اورسات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فر مایا اور صفااور مروہ یہاڑ کے ورمیان سعی فرمائی چرفر مایا که میں نے رسول کریم مُنَاثِیَّةُ مُواس طریقته سے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

۲۹۳۹:حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے۔ كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ايك بي طواف فرمايا-

#### باب:حجراسود سيمتعلق

۲۹۴۰:حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: حجر اسود جنت كي پقرول ميس سے

#### باب:حجراسودکوبوسه دینا

٢٩٣١: أَخْبِرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ٢٩٣١: حضرت سويد بن غفله فرمات مي كه حضرت عمر جاتي ني حجر اسود کو بوسہ دیا اور آ ب رضی اللہ تعالٰی عنہ اُس کو لیٹ گئے سُوَيْدِ بْن غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجْرَ وَالْتَزَمَةُ وَقَالَ ﴿ يَكُرْفُرْ مَا يَا عَلِي الوالقاسم ! كوتم يرمهر بانى فرمات بوت ويكحا



رَايْتُ ابا الْقَاسِمِ اللهِ بلكَ حَفِيًّا.

#### و ۱۳۷۹: بأب تقبيل الحَجَر

٢٩٣٢ آنْجَبَرَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِلْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسُ وَجَرِيْهُ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمّرَ جَآءَ اِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ إِنِّي لَاعُلَمُ آنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا ٱ يِّي رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يُقَيِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ.

#### ١٣٨٠: بأب كَيْفَ يَقْيَلُ

٢٩٣٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ رَآيْتُ طَاوْسًا يَّمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زَحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ وَإِنْ رَّاهُ خَالِيًّا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَآيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّّ قَالَ إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا ٱ يِّي رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

# ١٣٨١: باب كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلُ مَا يَقَدُمُ وَعَلَى أَيِّ شِقْيهِ يَأْخُذُ إذا استلم الحجر

#### ماب. حجراسود کو بوسد دینا

٣٩٣٧ - حضرت عالِس بن ربعه قرمات باس كه ميس نعم زيز كو و یکھا کہ حجر اسود کی جانب تشریف لائے اور فرمایا: میں اس ہے واقف ہول کہ تُو ایک چھر ہے اگر میں نے رسول کریم س تیزائم ولم کو بوسدوية موئ ندويكها موتاتو من بهي تم كوبوسه ندويتا بهراس کے نز دیک آئے اوراس کو بوسد یا۔

# باب:بوسه كس طريقه سے دينا جاہيے

۲۹۴۳:حفرت حظله طالبين فرمائع ميں كه ميں في حضرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ جس وقت مجراسود کے سامنے سے گذرتے تو اگر و ہاں پر جموم ہوتا تو گذر جاتے اور اگر خالی ہوتا (لیعنی جموم نہ ہوتا) تو تھم کرنٹین مرتبہ بوسہ ویتے پھر فر مایا کہ میں نے ابن عباس کواس طریقہ سے کرتے ہوئے ویکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر بنافیز کواس طریقہ ہے کرتے ہوئے دیکھا ہے پھرانہوں نے فرمایا كهُمْ ايك يَحْمُ بموندتو تم كسي كوفائده بينجا سكته بهواورنه بي نفضان أبر میں نے نی گوتم کو بوسد ہے ہوئے ندر یکھا ہوتا تو میں کبھی تم کو بوسہ ندویتا۔ پھرعر نے فر مایا میں نے نبی کواس طریقہ سے کرتے ویکھا۔

# باب:طواف شروع کرنے کا طریقه اور حجراسود کوبوسہ دینے کے بعد کس طرف

#### چلنا جائيے؟

٢٩٣٣: أَخْبَرَنِي عَبُدُالْاَعْلَى بُنُ وَاصِلِ بُنِ ٢٩٣٣: حضرت جابر ﴿ النَّوْ فَرِماتِ بِينَ كَهِ جس وقت رسول كريم مَن يَنْزُطُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ مَد مَرم تشريف لائ تومسجد حرام من داخل بوئ اور حجر اسودكو عَنْ جَعْفَو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا ﴿ حَصُولْ كَ بِعددا كيل طرف روانه بوئ فيحر تمن چكرول مين تيز قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ "يزاوركندهے پھيلاتے ہوئے چلے پھر چار چکروں ميں عامر نار الْمُسْجِدَ فَاسْتَكُمَ الْحَجَوَ ثُمُّ مَطْى عَلَى يَمِينِهِ ﴿ صَصِلَةٍ بِكُرْمَهَا مِ ابراتِهِم بِرتشريف لائے اور بيآيت كريمہ يرض وه





الرَّكْعَيْن فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّفَا

#### ١٣٨٢: باب كُوْ يَسْعَى

٢٩٣٥: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ الثَّلَاتُ وَيَمْشِي الْآرْبَعَ وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

#### ١٣٨٣: باب كُمْ يَمْشِي

٢٩٣٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ٱوَّلَ مَا يَقُدَمُ فَإِنَّهُ بَسْعَى ثَلَاثَةَ اَطُوَافٍ وَّ يَمْشِيُ اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

### ١٣٨٣: باب ألْخَبَّ فِي التَّلَاثَةِ

#### مِنَ السَّبْعِ

٢٩٣٧: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ يَفْدَهُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْاَسْوَدَ اَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ مِّنَ السَّبْع.

١٣٨٥: باب الرَّمْلُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ٢٩٣١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنَا عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِالْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ

فَوَمَلَ ثَلَاتًا وَمَشٰى آرْبَعًا ثُمَّ آتَى الْمَقَامَ فَقَالَ آيت بيب وَاتَّخِذُو مِنْ مَقَام الْبراهِيْمَ مَصَلَّى بجرال طريق واتَّجِدُوْا مِنْ مَّقَام إبْرَاهِيم مُصَلِّي قَصَلَّى رَكْعَتَيْن عَدِه رَعت تمازادا فرمالي كدمقام ابراتيم آب كاورف نه عبب وَالْمَقَاهُ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ ١٠ميان تَمَا يُعرِ٠٠ ركعات نماز ١٠١ كرك خانه كعب كياس تشريف الاے اور حجرا سود کے بعد صفا (پہاڑ) کی جانب روانہ ہو گئے۔

#### باب: كتخ طواف مين دورٌ ناحايي

۲۹۴۵:حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ممرج بھی تین طواف میں تیز تیز چلتے تھے اور باقی حیار چکر میں عام حیال طبتے پھر فرماتے کەرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقہ سے کرتے

باب: کتنے چکروں میں عادت کے مطابق چلنا جا ہے ۲۹۲۲: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت حج اورعمره كاطواف فرمات تو تین چکروں میں تیز تیز چلتے تھے اور جارطواف میں حسب عادت چلتے تھے پھر دور کعات نماز ادا فرماتے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے۔

### باب: سات میں سے تین طواف میں دور کر چلنے سے متعلق

٢٩٨٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنها فرمات مي كدرسول كريم صلی الله علیه وسلم جس وقت مکه مکرمه تشریف لاتے تو حجر اسود کو چھوتے اور پھرسات چکروں میں سے پہلے تین طواف میں کہیں تیز

#### باب: حج اورغمرے میں تیز تیز چلنا

٢٩٣٨: حضرت نافع فر ماتے ہیں که حضرت ابن عمر پڑی جس وقت عمرہ یا حج کرنے کے لئے تشریف لاتے تو طواف قدوم فرمات





عُمْرَةِ نَلَاقًا وَيَمْشِي ٱرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَے\_ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ دُلكَ.

### ١٣٨٢: باب الرَّمْلُ مِنَ الْحَجَر

إلَى الْحَجَر

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى ﴿ فَرَاكُ ﴾ ـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَوِ إِلَى الْحَجَوِ حَتَّى انْتَهِي إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ ٱطُوَافٍ.

### ١٢٨٨: باب أَلْعِلَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَعَى النّبيّ ﷺ بالبيت

٢٩٥٠: أَخْبَرَ لِنْي مُخَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبُوْبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَّتُهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقَوْا مِنْهَا شَرًّا فَٱطْلَعَ اللَّهُ نَبَيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ﴿ لِكَ فَامَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمَلُوا وَ أَنْ يَتَمْشُوا مَا بَيْنَ الزُّكْنَيْن وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِجْر فَقَالُوا لَهُولاء ٱجْلَدُ مِنْ كَذَا.

٢٩٥١: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ قَالَ سَالَ رَجُلُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ

اَبِيهِ عَنْ كَيْنِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِع اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ وقت تَين چكرتيز تيز چلتے اور چار چكر عادت كـ مطابق چلتے پھر عُمَرَ كَانَ يَخُتُ فِي طَوَافِهِ حِيْنَ يَقْدَمُ فِي حَجِّ أَوْ فَماتَ كدرسول كريم صلى التدعليد وللم بهي اس طريقد ي فرمات

### باب: حجراسودے حجراسود تک تیز تیز چلنے متعلق

٢٩٣٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ ٢٩٣٩: حضرت جابرضي الله تعالى عند عدوايت بكريس في مِسْكِيْنِ قِوَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ صول كريم صلى الله عليه وللم كود يكها كه آپ صلى الله عليه وللم تمين قَالَ حَدَّقِينَى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ جَمْرول مِين جَراسود سے لے كر جَراسودتك تيز تيز چلتے (يعني رال

# یاب: رسول کریم مَانَانْیَا مُم کے رمل کرنے

٢٩٥٠:حضرت ابن عباس في فرمات بين كه جس وقت رسول كريم مَنَافِينَا اور آبِ مَنْ فَيْفِيل ك صحاب جالين كم تشريف لائ تو مشركين کہنے گئے کہ ان لوگوں کو بخار نے کمزور کر دیا ہے وہاں پر پہنچ کر انہوں نے تکالیف بھی اُٹھائی ہیں سے بات الله عزوجل نے رسول كريم مَنْ اللَّيْمُ كُو بِتِلا لَى تُو آپ مَنْ لِيَنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ لَا يَكُولُ کرنا جا ہے اوران دوار کان لیعنی رکن بمانی اور جر اسود کے درمیان عام جال ہے چلیں اس وقت مشرکین مکہ خطیم کی جانب تھے چنانچہ كبنے كيكے بيلوگ تو فلال شخص سے بھى زياد ہ قوّت والے بيں۔ ٢٩٥١:حضرت زبير بن عدى فرمات ميس كه أيك آدى في ابن عمر بالف سي حجر اسودكو بوسددين سي متعلق دريافت كيا تو انبول ف فر مایا که میں نے رسول کریم مالی فیکا کواس کوچو متے اور چھوتے ہوئے



بَسْتَلُمُهُ وَيُقْبِلُهُ.

# ١٣٨٨: بأب إِسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ

طواف

يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيُّ وَالْحَجَرَ فِي كُلُّ طَوَافٍ.

٢٩٥٣: ٱخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيُّ.

١٣٨٩: باب مُسْحُ الرِّ كُنيْنِ الْيَمَانِيْنِ ٢٩٥٣: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنَ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

# ١٣٩٠: باب تُرْكُ اسْتِلَام الرُّكُنيْن

٢٩٥٥. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ قَالَ أَنْبَآنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَابْنُ جُرَيْجِ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِلا بْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ اللَّا هَلَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَايِينِي قَالَ لَمُ أَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ ويكاسان آدي في عرض كيا الروبال يراوك زياده بوجاتين الرَّجُلُ أَرَآيْتَ إِنْ زُجِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ اور مِين مغلوب بوجاؤن تو؟ ابن عمر يَهِ ف فرمايا بتم اسيخ الرَّكْرُ و فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اجْعَلْ آرَأَيْتَ ﴿ يَمِن مِن بَى رَهُول مِن تَو فَقَدَ أَسَ قَدر جِانتَا بَول كدمين فَيْ رمول بالْيَمَن رَآيَتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ﴿ كُرِيمُ الْيَيْرَاكُ وَجَرِ اسودكو بوسه ديني موئ اور باتھ سے چھوت ہونے ویکھاہے۔

### باب: رکن بمانی اور حجراسود کو ہرایک چکر میں حجونے کے ہارے میں

٢٩٥٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيِي ٢٩٥٢: حضرت ابن عمر بَرَقَ فرمات بي كدرسول كريم صلى المتد عَنِ ابْنِ آبِی رَوَّادٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِیَّ کَانَ علیه وَللم حجر اسود اور رکن یمانی کو ہر ایک چکر میں حچھوا کرتے۔ 

۲۹۵۳:حضرت این عمر رضی الله تعالی نه، فرماتے بیس که رسول بریم صلی الله علیه وسلم صرف حجر اسود اور ین بیانی کو حچھوا کرتے

باب:حجراسوداورر کن بمانی پر ہاتھ پھیرنے سے متعلق ٢٩٥٣: حضرت ابن عمر بي فرمات بيل كديس في رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ ہوئے دیکھاہے۔

### باب: دوسرے دورکن کونہ چھونے يسيمتعلق

٢٩٥٥: حضرت عبيد بن حريج فرمات بين كه مين في حضرت ا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے عرض کیا کہ میں نے آ پ صلی اللہ عليه وسلم كوصرف ركن بماني اور حجرا سود كوچھوتے ہوئے ديكھا ہے انہوں نے فر مایا اس لیے کہ میں نے بھی رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کوان دورکن کی علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں ویکھا



سنن نيائي شريف جلد دوم

وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْنَصَرٌ.

قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ اخْبَرَنِي ۗ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَّسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ آرْكَانِ الْبَيْتِ اِلَّا الرُّكُنَ الْاَسُودَ وَالَّذِي يَلِيْهِ مِنْ نَّحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ.

٢٩٥٧: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَوَكَّتُ اسْتِلَامَ هَلَايْنِ الرُّكُنَيْنِ مُنْذُ فِي شِدَّةٍ وَّلَا رَخَآءٍ.

٢٩٥٨: ٱخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسلي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُانُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَوَكُتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَآءٍ وَّلَا شِلَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسْتَلِمُهُ.

١٣٩١: باب إِسْتَلَامُ الرُّكُن بِالْمِحْجَنِ ٢٩٥٩: ٱخْبَرَنَا يُؤنُّسُ بْنُ عَبْدِالْآغَلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَّ بِمِحْجَنِ.

١٣٩٢: باب ألْإِشَارَةِ اللَّي الرَّكُنِ ٢٩٧٠: ٱخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا الْتَهِي إِلَى الرُّكُنِ آشَارَ إِلَيْهِ.

٢٩٥٧: أَخْبِرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ وَالْمُحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ ٢٩٥٦: حضرت ابن عمر رَافِق فرمات بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے خانہ کعبہ کے دور کن کے علاوہ کسی رکن کونبیں چھوا۔ ایک حجر اسود اور دوسرااس کے ساتھ والا جو کہجی لوگوں کے محلّہ کی جانب

٢٩٥٤:حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات مي جس وقت میں نے رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم کو رکن میمانی اور حجر اسود کوچھوتے ہوئے دیکھاہے جب سے میں نے بھی ان کو رَآیْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ یَسْتَلِمُهُمَا الْیَمَانِي وَالْحَجَرَ ﴿ چَهُونَا نَہِيل چَهُورًا ﴿ جِابِ آسَان مِو يا دِشُواري كے ساتھ چھونا

۲۹۵۸:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بيل كه جس وقت سے میں نے رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کو جمرا سود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس وقت ہے میں نے بھی مجھی اس کوچھونانہیں حھوڑا۔

#### باب: لائقی سے جراسود کو چھونا

٢٩٥٩:حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم ن عجمة الوداع كم موقعه برخانه كعبه كاطواف أونث يرسوار موكر فرمايا- آب صلى الله عليه وسلم حجر اسودكوا بني لأتفي ہے چھوتے تھے۔

#### باب:حجراسود کی جانب اشاره کرنا

۲۹۲۰:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو خانه كعبه كاطواف اونث يرسوار مبوكر فرمایا کرتے تھے اور حجرا سود کے نزدیک پہنچا کرتے تو اس کی جانب اشارہ فرماتے۔



زَيْنَتُكُو عِنْدُ كُلِّ مُسْجِدٍ ﴿ الْأَعْرَافَ : ٣١] قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَقُولُ: ٱلْيُوْمَ يَبْدُوْبَعُضُهُ أَوْكُلُّهُ ١٦ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ قَالَ فَنَزَلَتُ: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ

كُلِّ مُسْجِدٍ.

٢٩٦٢: آخَبَرَنَا آبُوْدَاؤُدَ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ ٱخْبَرَةُ أَنَّ اَبَابَكُر بَعَثَةُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي آمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. ٢٩٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ عُثْمَانٌ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَلَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَن الشُّعْبِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ آبِيْ هُوَيْرَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ جِئْتُ مَعَ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ حِيْنَ بَعَثَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى آهُلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُوْنَ قَالَ كُنَّا نُنَادِيُ آنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسْ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدٌ فَآجَلُهُ أَوْ اَمَدُهُ اللَّهِ ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ٱشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُةٌ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ فَكُنْتُ أَنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي.

باب قُولُهُ عَزُّوجَلَّ : ﴿ خُذُوا باب السِّي كَرِيم الْخُذُوا زَيْنَتُكُمْ عِنْدُ كُلِّ مُسْجِدٍ كاشان نزول

٢٩٦١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ ٢٩٦١: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بيل كه ایک خاتون بر ہنہ ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی اور شعریژها كرتي تقي جس كاتر جمه بيه ہے "آج پورايا دوسروں كالبعض حصه ظاہر ہے اور جس قدر حصہ ظاہر ہے جس کسی نے اس کو دیکھا میں اس کو معاف نہیں کروں گی کہ اس پر بدآیت کریمہ نازل ہوئی: یا بنی ْ آدَمَ عُذُواْ لِعِنِي الصانو! ہرایک مجد کی حاضری کے وقت اپنا لياس مين ليا كروبه

٢٩٩٢: حفرت ابو بريره والنف فرمات بين جيد الوداع سے يمل والے سال جس وقت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضى الله تعالى عنه كوامير حج بناكر بهيجا توانهول في محموكو يجه وميول کے ساتھ لوگوں میں میاعلان کرنے کے لئے روانہ فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک حج اداکرے اور نہ ہی وہ خانہ کعیہ کا طواف نگاہوکر کرے۔

۲۹۲۳ : حفرت الو برمره التؤ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول كريم مَنْ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ مُعْرِت على إلى الله الله كوسورة برات مكه مكرمه والول كو سنانے کے لئے روانہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہرمیہ واللہ سے دریافت کیا کہ آ ب فَالْتَیْمُ کس طرح سے اعلان کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اعلان كرتے تھے كہ جنت ميں صرف ايل ايمان داخل ہوں كے اوركوئي شخص خانه کعبه کا نزگا ہو کرطواف نه کرے پھرجس آ دمی کا رسول کریم <sup>م</sup> کے ہمراہ کوئی معاملہ ہے تواس کی مدت حارم ہینہ تک ہے جس وقت حارمبدینکمل موجائیں گے تو اللہ اوراس کارسول مشرکین سے بری ہیں۔ نیز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے ابو ہر رہ و النیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدراعلان کیا کہ میری آواز بیٹھ گئ۔





### ١٣٩٨: باب أيْنَ يُصَلِّي رَ كُعَتَى الطواف الطواف

٢٩٢٣. أَخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيَى عَن ابْنِ جُوَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَآءَ خَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتُنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِيْنَ احَدُّ. ٢٩٦٥: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ قَيْمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً - [الأحزاب: ٢١]

### ١٣٩٥: بأب أَلْقُولُ بَعْنَ رَكْعَتَى الطواف

٢٩٦٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا قَرّاً: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي﴾ [البقرة: ١٢٥] وَرَفَعَ صَوْنَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَكُمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأً بِالصَّفَا فَرَقِى عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

### باب:طواف کی دورکعات کس حگه يرهني حيا ہئيں؟

٢٩٦٥. مطلب بن الي وداعه طيهيز فرمات بين كهيل نے ويکھا ك تی منگاتی اُ جس وقت سات چکروں سے فارغ ہو گئے تو آ پ منگ تی آ مطاف کے کنارہ پرتشریف لائے اور دورکعات نماز اوافر مائی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی شے حائل

٢٩٦٥: حضرت ابن عمر يفي بيان فرمات مين كدرسول كريم من فيفيم تشريف لائة توخانه كعبك جإرول طرف سات چكرا كاكرطواف فرمایا پھرمقام ایرا ہیم کے پیچھے دور کعات نماز ادا فرمائی پھرصفا اور مروہ کے درمیان سعی فر مائی اور ارشاد فر مایا بتمہارے رسول کریم مَا لَيْنَةُ إِلَى زندگى عمده اوراعلى نموندہے..

### باب:طواف کی دورکعات کے بعد کیا يرٌ هناجا ہيے؟

٢٩٦٦:حضرت جاير والنفظ فرمات بي كدرسول كريم من النفظ في خاند کعبے چاروں جانب سات چکرنگا کرطواف فرمایا ان میں سے جَعْفَوِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللهِ آبُ نَيْ ثِين مِن رَلْ فرمايا اورجار مين عادت كمطابق طي پير مقام ابراہیم کے نزدیک کھڑے ہو کر دور کعات ادا فرہائیں اور پیہ وَمَشْى آرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكُعَتْنِ ثُمَّ آيت الدوت فرماني وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام ..... يرآيت آپ نے اس قندرآ وازے تلاوت فر مائی کہ لوگوں نے سنی پھررسول کریم ججر اسود کے نزد کیا تشریف لے گئے اوراس کوچھوا۔ پھرید کہتے ہوئے رواندہو گئے کہ ہم بھی اس جگدے شروع کرتے ہیں کہ جس جگدے الله عز وجل نے شروع فر مایا ہے چنانچہ صفا (پہاڑ) سے شروع فر مایا اوراس یر چڑھ گئے یہاں تک کدوہاں خانہ کعبنظر آنے لگا۔ پھر وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ۗ آبٌ نِي تَمِن مرتباس طريقه سے تلاوت فرمايا۔ 'لا الله إلّا الله''





قَدِيْرٌ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُلِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًّا حَتَّى تَصَوَّبَتُ قَدَمَاهُ فِي بَعُن الْمَسِيل ذَكَّرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَ حَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَآءَ اللهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ.

٢٩٧٤: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَ مَشٰى ٱرْبَعًا ثُمٌّ قَوَا ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي ﴿ فَصَلُّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْكُعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكُنَّ ثُمٌّ خَرَجَ فَقَالَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَايْرِ اللَّهِ ﴾ فَابْدَءُ وَا بِمَا بَدَأَ لِلَّهُ بِهِ.

### ١٣٩٢: باب أَلْقِرَاءَةُ فِي رَكْعَتَّى الطواف

٢٩٧٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا انْتَهَى اللَّي مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ قَرَاً : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَلِهِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ ثُمَّ

ہے''قدری'' تک۔ پھرآپ نے اللہ اکبر فرمایا اور اللہ عزوجل کی تعریف بیان کرنے کے بعد جومقدر ہوا وہ التد مز وجل سے مانگا پھر فَسَعِي حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى آتَى آپٌ چِلتے ہوئے ینچے کی طرف تشریف لائے یہال تک کہ آپ الْمَرُورَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا نُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا أَكَ تَدْمِ مِإِرك نال عَدرمان (يني) كى جانب بَنْ عُنْ عَلَى فِهر اللهُ وَخِدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ آبُ ورث يهال تك كرآب ك قدم مبارك بلندى تك كافي ك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذَلِكَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَجراسك بعد آپُمروه بهارْتك آسته جلي اوراس برچره كنا-یہاں بک کہ خانہ کعبہ دکھلائی دینے لگا اس کے بعد آپ نے تین مرتبه بدؤعا يرهى: "لا إلله الأ الله " سے لے كر " قدريا كك \_ كر الله عز وجل کا ذکراس کوشیج اورحمد بیان فرمائی پھرجس طریقہ سے اللہ کو منظور ہوا دُعاما نگی اور فراغت کے بعد تک ای طریقہ سے عمل فر مایا۔ ٢٩١٧: حفرت جابرٌ فرمات بين كه رسول كريمٌ في طواف بين سات چکرنگائے تین میں را فرمایا اور جاریس عادت کے مطابق علے۔ پھریہ آیت تلاوت فرمائی: واتنجند وامن مقام پھراس طرح ہے دور کعات تلاوت فرمائیس کے مقام آپ مُنْ اَلْتِیْمُ اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا۔ پھر آ یہ مُلْقَیْرًا نے جراسودکو چھوا اور وہاں سے یہ آیت الماوت فرمات موت: إنَّ الصَّغَا والمووة كررب. "صفا اور مروہ اللّه عزوجل كى نشانيوں ميں سے بين " كيم فر مايا بتم لوگ اس جگه

مج کی کتاب

### باب:طواف کی دورکعتوں میں کنسی سورتیں يزهى جائيس

ہے شروع کروکہ جس جگہ ہے اللہ عزوجل نے شروع فر مایا ہے۔

۲۹۲۸:حطرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں که رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت مقام ابراتيم ك پاس مينج توبيد آيت كريمة الاوت فرمائي: واتَّاخِذُوا مِنْ مَقَام پهردوركعات ادا کی اوران میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائی پھر حجر اسود کی جانب تشریف لیے گئے اور اس کو بوسہ د یا پھرصفار دانہ ہوگئے۔





عَادَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

### ١٣٩٤: بأب الشرب مِن زَمزَم

١٠٢٩٧٩ أَخْبَرُنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْمُؤْبِ أَبْنُ الْبُرَاهِيْمَ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْسُعْبِيِّ عَنِ الْمُؤْلِ اللهِ عَلَى شَرِبَ مِنْ مَّآءِ زَمْزَمَ اللهِ عَلَى شَرِبَ مِنْ مَّآءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَالِمٌ.

### ١٣٩٨: باب الشُّربُ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

٢٩٤٠: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ
 الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِيّةٌ وَهُو قَائِمٌ.

### ١٣٩٩: بأب ذِكْرُ خُرُوجِ النَّبِيِّ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

٢٩٤١ - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّى حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّى حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّى حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَج إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخُرُجُ مِنهُ قَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَالَ شُعْبَةُ وَآخُبَرَنِى يَخُرُجُ مِنهُ قَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَالَ شُعْبَةُ وَآخُبَرَنِى الْمَادِ عَنْ الْنِ عُمْرَ اللهُ قَالَ سُتَةً .

### ١٥٠٠: باب ذِكْرُ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

٢٩٤٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قُلْتُ مَا أَبُائِيْ آنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِنُسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا

#### باب آب زمزم پنے سے متعلق

۲۹۷۹ حضرت ابن عباس صنی الله تعالی عنما بیان قرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا۔

### باب: آپ مَالَيْظِ كَاز مزم كفر بينا

• ٢٩٤: حضرت ابن عباس بن فرماتے بیں كديس نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوآب زمزم بلايا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے كؤے ہوكر پيا۔

### باب: صفا کی طرف رسول الله مَثَالَثَهُ عَالِمُ كَاللهِ مَا اللهُ مَثَالِثُهُ اللهِ مَا اللهُ مَثَالِهُ اللهُ مَ

### جاناجس سے جانے کے لیے نکا جاتا ہے

ا ۲۹۷: حضرت ابن عمر و فی فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کر یم صلی
الله علیہ وسلم مکہ کرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف
سات چکر نگا کر طواف فرمایا پھر مقام ابرا ہیم کے چھچے دور کعات
ادا فرمائیں۔ پھر صفا پہاڑ تشریف لے جانے کے لئے صفا اور
مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یمی
سنت ہے۔

#### باب:صفااورمروہ کے بارے میں

۲۹۷۲: حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کے سامنے یہ آیت الاوت فرمائی: اُنَّ الصَّفا والْمدُووَةِ ..... یعنی صفااور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس وجہ سے جوشخص خانہ کعبہ کا جج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف کرنے کی وجہ سے کسی قتم کا کوئی گناہ

ج کی کتاب

٢٩٢٣: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ سَٱلْتُ عَآئِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطُّونَ بهمَا، فَوَاللَّهِ مَا عَلَى آحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَّا يَطُونَ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتُ عَآئِشَةُ بنُسَمَا قُلُتَ يَا ابْنَ أُخْتِنَى إِنَّ هلِيهِ الْإِيَّةَ لَوْكَانَتُ كَمَا اَرَّلْتُهَا كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطُّوَّكَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْآنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ اَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوفَ بالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرُوةِ مِنْ شَعَآثِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يُطُوُّفَ بِهِمَا ﴾ ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاتَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِآحَدِ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهمَا.

٢٩٤٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ خَرَّتَ مِن نُمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيْدُ جَسَجَد سِيَاللَّهُ وَجُل نَے كى ہے۔

كَانَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا مَهِيل إورعرش كيا:ان دونول كدرميان بهرنالازمنهين مجصار فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْانُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا اللَّهِ كَاسَ جَكَمَاسُ كُولا زَمْنِيسَ كِيا كَيا مَا نَشَّ في بيان فرما يا كمَّم والْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ ١٠٠٠ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ في صُلارِ غلط بات كي بالوك دورِ جابليت مين ان كے درميان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ طواف بيس كرتے تصليكن اسلام جس وقت آيا ورقر آن كريم نازل مواتوية آيت كريم يم نازل مولى: أنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ...اس کے بعدرسول کریم نے بھی ان کے درمیان طواف کیا اور ہم نے بھی آ ی کے ساتھ ای طریقہ ہے کیا چنانچہ بیمسنون ہو گیا۔

٢٩٤٣:حفرت عروه وللفيز فرمات بين كديش في حضرت عائشه صديقه بالله عال آيت كريمه كالفير دريافت كي: فلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا أور عرض كيا كهالله عزوجل كالشماس ية یمی بات طاہر ہوئی ہے کہ جو مخص ان کا طواف نہ کریے تو اس برکسی قتم کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ فرمانے لگیں کہتم نے س قدرغلط بات کی ہے۔اےمیری بہن کےصاجزادے!اگراس سے یہی مراد ہوتی جوكة من في على بالويد المريقة على الله وفي الكار المعام عليه أَنْ يَّطُونَ بِهِمَا اس طريقه عنبين ب بلك بدآيت انصار ك متعلق نازل ہُوئی تھی۔اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے سے قبل منات بت کے لئے احرام باندھا کرتے تھےجس کی وہ مقام مثلل یرعبادت کیا کرتے تھے اور جومنا ہے لئے احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے درمیان معی کرنا کر اسمحتنا تھا۔ چنا نچہ جس وقت انہوں نے اس کے متعلق رسول کریم مَا لَیْنِ اسے دریافت کیا تو اللہ عز وجل نے بیہ آيت كريمة نازل فرمائي: أنَّ الصَّغَا والْمَرْوَة كِررسول كريم شَيْتُوْمُ نے بھی صفا اور مروہ کا طواف مسنون قرار دیا ہے اس وجہ سے کسی آ دمی کے لئے اس کوچھوڑ نا درست نہیں ہے۔

٢٩٢٢:حفرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه ميس نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کومسجد سے نکل کرصفا کی جانب جاتے ہوئے پیر کہتے ہوئے سنا کہ ہم بھی اسی جگہ ہے شروع کرتے ہیں کہ





الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ.

٢٩٤٥ - آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا يَحْيَى بْنُ سِعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّيْنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ خَوَجَ رَسُّولُ اللَّهِ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوهَ مِنْ شَعَآئِر اللَّهِ ﴾.

### ١٥٠١: بأب مَوْضَعِ الْقِيام عَلَى الصَّفَا

٢٩٤٢: أَخْبَرَنَا يَغْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَغْفُو بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَغْفُو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا جَعْفُو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَقِي عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ.

#### ١٥٠٢: بأب التَّكْبِيرُ عَلَى الصَّفَا

٢٩٧٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ وَاللَّفْظُ لَةً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَدُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَدُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ عَلَى الْمَوْقَةِ مِثْلَ فَلِكَ فَلِكَ مَنْ اللَّهُ وَعُمْ عَلَى الْمَوْقَةِ مِثْلَ فَلِكَ وَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُوا وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَوْوَةِ مِثْلَ فَلِكَ.

### ١٥٠٣: بأب ألتَّهُ لِيْلُ عَلَى الصَّفَا

٢٩٤٨: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ أَنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ آنْبَآنَا شُعَيْبٌ قَالَ آخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ آنَّةُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ آنَّةٌ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَى الشَّقَ النَّبِيِّ عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَيَدْعُوا بَيْنَ ذَلِكَ.

٣٠٥١: باب الذِّ كُرُ وَالدُّ عَاءُ عَلَى الصَّفَا

7940 حضرت جابر فالنيز فرماتے بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم صفا يبار كى جانب تشريف لے گئے تو فرمايا: بم لوگ بھى الله على حقا يبار كى جانب تشريف مي جگه سے الله عز وجل نے الله عز وجل نے ابتداء فرمائى ہے اس كے بعد بيآيت أنَّ الصَّغا وَالْمَدُووَةِ تلاوت فرمائى۔

### باب:صفايها زيركس جگه كه امونا حاسي؟

۲۹۷۱: حضرت جابر ولائفَّة فرماتے جیں که رسول کریم مَثَلَّقَیْفِی صفا بہاڑ پر چڑھے یہاں تک کہ جس وفت خانہ کعبہ دکھلائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تھہر کر) تکبیر رپڑھی۔

### باب:صفاريكبيركهنا

۲۹۷۷: حفرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کر کیم صلی الله علیہ وسلم جس وقت صفا پہاڑ پر کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس طریقہ سے فرماتے: لَا اِللّٰهَ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ هَنِيءٌ قَدِیْو پُحِردُ عاما تَکْتَ اور مروه پرای طریقہ سے کملی کُلِّ هَنِيءٌ قَدِیْو پُحِردُ عاما تَکْتَ اور مروه پرای طریقہ سے کرتے۔

#### باب: صفاير "لا إلله إلا الله "كهنا

۲۹۷۸: حفرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جمتہ الوداع کے موقع پر صفااور مردہ پر کھڑے ہوکر''لا إللہ إلاّ الله''ارشاد فرمایا اور دُعاماً گلی۔

باب:صفايرذ كركرنااوردُعا مانگنا

٣٩٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَم عَنْ ابْن مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ سَبِّعًا رَمَّلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَمَشْى ٱرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمُقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتُين وَقُوَّا ﴿ إِنَّاتُحِذُوا مِنْ مُّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي﴾ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَكُمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلَاثَ مَوَّاتِ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًّا خَتَّى تَصَوَّبَتُ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ فَسَعِي حَتَّى صَعِدَتُ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا اِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيْرٌ قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَةٌ وَحَمِدَةٌ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَآءَ اللَّهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَخَ مِنَ الطُّوافِ.

١٥٠٥: باب الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

#### عَلَى الرَّاحِلَةِ

٢٩٨٠: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدُ قَالَ ٱنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوا الزُّابَيْرِ ٱنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ طَافَ اللَّهِ فِي

۲۹۷۹: حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبیؓ نے خانہ کعبہ کے حارول شُعَيْبٍ قَالَ أَنْيَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ جَانبسات چكرلگا كرطواف فرماياان مي سے آپ نين مي را فرمایا اور حیار میں عادت کے مطابق طلے چرمقام ابراہیم کے نز دیک کھڑے ہوکر دو رکعات ادا فرمائیں اور بیراً یت تلاوت فرمائي: وَاتَّحَذُوا مِنْ مَعَامِ بِيرَيت آبُّ نِي الله قدرآواز سے تلاوت فرمائی کہ لوگوں نے سی پھر رسول کریم مجمر اسود کے نز دیک تشریف لے گئے اور اس کوچھوا۔ پھریہ کہتے ہوئے روانہ ہو ال جگر اس جگرے شروع کرتے ہیں کہ جس جگہ ہے اللہ عز وجل نے شروع فر مایا ہے جنانجے صفا (یہاڑ) سے شروع فر مایا اور اس پرچڑھ گئے بہاں تک کہ وہاں خانہ کعبذظر آنے لگا۔ پھر آ پ نے تین مرتبہ اس طریقتہ ہے تلاوت فرمایا۔''لا إللہ إلّا اللہ'' ہے "فدير" كك عيراً بي في الله اكبرفر ما يا اور الله عز وجل كي تعريف بیان کرنے کے بعد جومقدور ہوا وہ اللہ عز وجل سے مانگا پھر آ پ علتے ہوئے نیچے کی طرف تشریف لائے یہاں تک کرآ ب کے قدم مبارک نالے کے درمیان (نیجے) کی جانب پہنچ گئے پھر آ پ دوڑے یہاں تک کہ آ ہے گے قدم مبارک بلندی تک پہنچ گئے پھر اسكے بعد آ يموه و بہاڑتك آ ہتہ چلے اوراس پرچڑھ گئے۔ يہاں تک کہ خانہ کعبہ دکھلائی دینے لگااس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ ذكراس كوسيح اورحد بيان فرمائي ومرجس طريقد سے الله كومنظور موادعا ما تکی اور فراغت کے بعد تک اس طریقہ ہے مل فر مایا۔

#### باب:صفااورمروه کی سعی اونث پرسوار ہو 1: 55

• ۲۹۸: حضرت جابر والنَّيْزُ فرمات جي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے جہتہ الوداع میں طواف خانہ کعبہ اور صفا اور مروہ کی سعی اونٹ پر سوار ہوکر کی تا کہ لوگ دیکھ کیس اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکرانی





حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا ﴿ كُرْ عَيْنَ نِيزَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا ﴿ كُرْ عَيْنَ نِيزَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّه

وَالْمَوْوَةِ لِيَوَاهُ النَّاسُ وَلِيُشُوفَ وَ لِيَسْأَلُونُهُ إِنَّ جَانِبَ مِنْ بُوكَ تَصِد النَّاسَ غَشُوهُ

#### ٢ • ١٥: باب أَلْمَشَى بَيْنَهُمَا

٢٩٨١: ٱخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ حَتَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقَالَ إِنْ اَمْشِيْ فَقَدْ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ يَمُشِىٰ وَإِنْ اَسْعَى فَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسُعَى. ٢٩٨٢: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انْبَآنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عَمْرَو ذَكَرَ نَحُوَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَ آنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

#### ٤٠٥٠: بأب ألو مل بينهما

٢٩٨٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الزُّهُوكِي قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلُ رَآيْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلَا أَرَاهُمْ رَمَلُوا إِلاَّ بِرَمَلِهِ.

### ١٥٠٨: باب السعى بين الصَّفا

#### والمروة والمروة

٢٩٨٣: ٱخْبَرْنَا ٱبُوْعَمَّارِ إِلْحُسَيْنُ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِيُرِى الْمُشْرِكِيْنَ قُوْتَهُ.

#### باب:صفااورمروہ کے درمیان چلنا

٢٩٨١:حفرت كثير جمحان فرمات بهل كه ميس في حضرت ابن عمر بالله کوصفا اور مروہ کے درمیان جلتے ہوئے دیکھا انہوں نے فرمایا که اگر میں چلوں تو رسول کر میم صلی الله علیه وسلم بھی چلا کرتے تھے اور اگر دوڑوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑا کرتے

۲۹۸۲: يه حديث بهي سابقه حديث كمطابق بيكن اس ميس به اضافه ہے کہ میں ضعیف العمر ہوگیا ہوں۔

#### باب:صفاا ورمروہ کے درمیان رمل

۲۹۸۳:حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عمر والفن سے درمیان رال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے: آ ب سُخَافِیْكُم لوگوں کے درمیان تھے چنانچ لوگوں نے رال کیا اور میری رائے ہے كەلوگوں نے آپ ئُلْ فَيْزُ كُور كم كربى اس طريقة سے كيا موگا۔

#### باب: صفاا درمروه کی

#### سعى كرنا

٣ ٢٩٨: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات ہیں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے تا کہ کفار اور مشرکین کو دکھلا سکیں کہ ہم قوّت والے

يں -





### ١٥٠٩: باب السَّعْيُ فِي بَطُن الْمَسِيْل

٢٩٨٥. آخْبَرَانَا قَتْبَيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلً عَيِ الْمُرَاقِ الْمُغِيْرَةِ الْهِنِ حَكِيْمٍ عَنْ صَفِيَّةً بُنْتِ شَيْبَةً عَيِ الْمُرَاقِ قَالَتُ رَايِّتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى فَلْكُ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ وَيَعُولُ لَا يُقْطَعُ الْوَادِيْ إِلاَّ شَدًّا.

#### ١٥١٠: بأب مُوضِعُ الْمَشَى

٢٩٨٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ فِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا نَرَلُ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ سَعِي حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهُ.

#### اها: باب مَوْضِعُ الرَّمَل

٢٩٨٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَعْفُ وَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِيُ رَمُلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ.

٢٩٨٨: أَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَنِ الصَّفَا قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ نَزَلَ يَغْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا صَعِدَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ وَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَثْلَى.

۱۵۱۲: باب مُوضِعُ الْقِيامِ عَلَى الْمَرُوقِ ۲۹۸۹: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ

#### باب: وادی کے درمیان دوڑنا

۲۹۸۵: حسنرت صفید بنت شیبدایک خاتون نے قل فرماتی بین که انہوں نے رسول کریم فاقی بین که انہوں نے رسول کریم فاقیق کو وادی کے درمیان (مجل بیگ بید) دوڑ سے موئے دیکھا آپ منگ فی کا فیا یہاں سے دوڑ کر بی گذرن حاسے۔

#### باب:عادت کے موافق چلنے کی جگہ

۲۹۸۲: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه و تابر صلی الله علیه و تابر مضای الله علیه و تابر علی الله علیه و تابر کی حدم موافق چلتے تھے لیکن جس وقت آپ صلی الله علیه و تابر کہ اس مبارک وادی کے درمیان پہنچتے تو دوڑ نے لگتے۔ یہاں تک کہ اس سے نکل جائے۔

#### باب: رال کس جگه کرنا جاہے؟

۲۹۸۷:حضرت جابر طالن فرماتے ہیں کہ رسول کریم منافیز مجس وقت وقت کوہ صفا سے امترے تو عادت کے موافق چلے لیکن جس وقت آپ منافیز کے مرافق چلے لیکن جس وقت آپ منافیز کے قدم وادی کے درمیان پہنچ گئے تو آپ منافیز کے نے رمل فرمایا بہاں تک کہ اس سے ماہر نکل گئے۔

۲۹۸۸: حضرت جابر خلفظ فرماتے ہیں که رسول کریم منگافیظ جس وقت صفات نیچ کی طرف اترے تو عادت کے موافق چلے لیکن جس وقت صفات کے درمیان کافی گئے تو آب منگافیظ کے قدم مبارک وادی کے درمیان کافی گئے تو آب منگافیظ کے زم مایا۔ پھر جس وقت صفا پر چڑھنے لگ گئے تو دوسری مرتبہ عادت کے موافق چلنے گئے۔

#### باب: مروہ پہاڑیر کھڑے ہونے کی جگہ

۲۹۸۹: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم کوہ صفا کی جانب تشریف لائے تو





بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اَتَّلَى رَسُّولُ ذَكُو اللهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَآءَ اللهُ فَعَلَ هٰذَا حَتْنِي فَرَعَ مِنَ الطُّوَافِ.

#### الماد: باب التُّكبير عَلَيها

٢٩٩٠: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ ٱنْبَانَا جَعْفُو ۚ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَكَبْرَهُ وَقَالَ لَا اِلَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَلَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتُ قَلَمَاهُ مَشَى حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَصْى طُوَافَةً.

### ١٥١٣: باب كُمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بين الصفا والمروة

٢٩٩١: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ آبُوا الزُّبَيْرِ آنَّةُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ لَمُ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةِ إِلَّا طُوَافًا وَّاحِدًا.

١٥١٥: بأب أين يقصِّر المعتبر ٢٩٩٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى عَنْ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ

اں پر چڑھنے لگے پھرجس وقت خانہ کعیانظرآنے لگا تو تین مرتبہ الله على الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لا الله الله الله الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ اِللَّهِ اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \_ يُطرِذَكَ خداوندَن كا وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ ظَدِيْرٌ قَالَ دَلِكَ فَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ مَا لَذَكره كيااس كَنْ بَيْجَ اورحد بيان فرمائي اوراس كے بعد جس طريقه ہے اللّه عز وجل کومنظور ہوا ؤ عا فر مائی اور فراغت تک اس طریقہ سے کیا۔

#### باب:مروه پهاژېرکس جگه کھژاهو؟

۲۹۹۰:حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کدرسول کریم صفایہاڑ کی جانب تشریف لے گئے تو آ ہے اس پر چڑھ گئے۔جس ونت آ ہے کو کعبہ نظرآنے لگاتو آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی اوراس کے ایک اور وحده لاشريك له بونے كا قراركيا پھراس طريقة سے يزها: لا إله إلّا الله ' سے لے کر' قدری کا کے بھر عادت کے مطابق چلتے ہوئے وادی کے درمیان پہنچ گئے جس وقت آ یا کے قدم مبارک وہاں پر بینی گئے تو آ ی دوڑنے لگ گئے۔ یہاں تک کدفترم مبارک اوپر چڑھنے لگے۔ یہاں ہے آ یا عادت کے مطابق چلتے ہوئے مروہ بہاڑ تک تشریف لائے اور یہاں بریھی ای طریقہ سے کیا کہ جس طریقه سے صفایہاڑ برکیا تھا یہاں تک کے فراغت ہوگئی۔

## باب:قران اورتمتع كرنے والاشخص كتنى مرتبه

#### سعی کر ہے؟

٢٩٩١:حضرت جابر طِنْ فَيْ فرمات مبي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم اورحفرات صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في صفا اور مروه بہاڑ کے درمیان صرف ایک مرتبسعی فرمائی ( یعنی سات چکر \_(2\_6)

باب: عمره كرنے والاشخص كس جگه بال چھوٹے كرائے؟ ۲۹۹۲:حضرت معاویدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں



قَصَّرَ عَن النَّبِي اللهُ بمشْقَصِ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَة على - عـ ) ـ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ. عـــ)-

### ١٥١٢: بأب كَيْفَ يُقَصِّرُ

٢٩٩٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ آخَذُتُ مِّنْ ٱطْرَافِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصِ كَانَ مَعِيَ بَعْدَ مَاطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَلَا عَلَى مُعَاوِيَةً.

١٥١٤: باب مَا يَفْعَلُ مِّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ

#### رو اهائي

٢٩٩٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ يَحْيِلَى وَهُوَ ابْنُ آذَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوِّ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نُراى إِلَّا الْحَجَّ قَالَتُ فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدُيٌ فَلْيَحْلِلُ.

١٥١٨: باب مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ۵رد واهدای

عَن ابْن جُوزِيج قَالَ آخْتِرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ أَنَّ ٠ فَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے بال (مبارك) مروه طَاوْسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ انْ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيةً أَنَّهُ (نَامَى جُلَّه) بِتِيرَكَ بِكَانَ سَيْمَ كِي العِنْ تيركَ آكَ كَ حصه

٢٩٩٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٢٩٩٣:حضرت معاويدرض الله تعالى عند بيان فرمات ميس كه ميس حَدَّثَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوْسِ عَنْ فِي مِوه بِهارُ يرسول كريم صلى الله عليه وسلم ك بال مبارك ايك اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيّةً قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ ويهاتى مُخص كے تيركى پيكان سے كم كير (يعنى تيرك ا كلے مصد

#### باب:بال کس طرح کترے جائیں؟

۲۹۹۳:حضرت معاوید بالنفز فرماتے میں کہ میں نے رسول کریم مَنْ الْفِيرِ كَ الول كو كناره سے پكڑ ااور میں نے ان كو تیر كی پريان سے كاث دالا جوكداس وقت ميرے ياس تعاجب سے آپ مالين في کعبہاورصفااورمروہ کا طواف کیا تھا (یعنی ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں ) کیکن حضرت قبیس فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ بڑائینو کی ال مديث سے الكاركرتے بيں۔

باب: جو مخص حج کی نیت کرے اور مدی ساتھ لے حائے

٢٩٩٥؛ الم المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادہ سے علے ۔ جس وقت بیت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سعی کی تو آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جواييخ ساته مدى لا يا مووه حالت احرام ہی میں رہے اور جوائے ساتھ مدی نہیں لایا وہ اپنا احرام کھول دے۔

باب: جو خص عمرہ کی نیت کرے اور ہدی ساتھ لے

٢٩٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ هِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ مِمَّنُ آهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

٢٩٩٧: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ ٱسْمَاءَ بْنَتِ آبِيْ بَكُرٌ قَالَتُ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِّنْ مَّكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَّى فَلْيَحْلِلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَّى فَلْيُقِمْ عَلَى إِخْرَامِهِ قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدُّى فَأَقَامَ عَلَى إِخْرَامِهِ وَ لَمْ يَكُنُ مَعِيَ هَدْيٌ فَآخُلُلْتُ فَلَبِسْتُ لِيَابِي وَتَطَيَّنْتُ مِّنْ طِيْبِي ثُمَّ جَلَسْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَاخِرِيْ عَيِّيْ ٱتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ

١٥١٩: باب أَلْخُطْبَةُ قَبْلَ يُوْمَ التَّرُويَةِ ٢٩٩٨: ٱخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِيْ فُرَّةً مُوْسَى بُنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَجَعَ مِّنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ آبَابَكُرٍ عَلَى الْحَجّ

٢٩٩٦:عائشةُ فرماتی میں كد جمة الوداع كے موقعه يرجم لوگ نبي كے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔تو بعض لوگ نے حج کا احرام باندھ لیا تھا اور بعض نے عمرہ کا اور ان کے ساتھ بدی بھی تھی۔ چنانچہ نی نے فرمایا: جس سی نے عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو وہ ساتھ علی مدن سے کرنٹیس آیا تو وہ اَهَلَّ بِالْحَجْ وَ مِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاهْدَى فَلَا يَحِلَّ احرام كول دے اور جس نے عمرہ كرنے كا احرام باندها ہے اور وہ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةِ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ التَّحْمِينَ مِنْ الْمَلَّ بِعَجَةِ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ التَّحْمِينَ مِنْ المَلَّ بِعَالَوه الرّام ند كول اورجس سي في ج كرنے كے واسطے ملبيد بڑھى تووہ حج عكمل كرلے۔ عائشةٌ فرماتى ہيں میں بھی ان ہی میں سے تھی کہ جنہوں نے عمرہ کرنے کی نیت کی تھی۔ ٢٩٩٧: حضرت اساء بنت الي بكر رجي فرماتي بين كه بهم لوگ رسول كريم فَالْفِيَّاكِ ساتھ في كے لئے تلبيد راجة موئ روانہ ہوئے ہم جب مکہ مرمہ کے یاس پہنچ گئے تو رسول کریم مَن اللَّهِ أَنْ ارش د فر مایا: جوکوئی اینے ساتھ مدی نہ لے کر آیا ہوتو وہ مخص احرام کھول دے اور جس کے ساتھ مدی ہوتو وہ شخص احرام ہی کی حالت میں رہے حضرت اساء ظاہن فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر طابقۂ کے ساتھ چونکہ ہدی تھی اس وجہ سے وہ بھی حالت احرام ہی میں تھے اورلیکن میں ان میں سے تھی جن کے پاس مدی نہیں تھی۔ اِس وجہ سے میں نے احرام کھول کر کیڑ معینین لیے اور خوشبولگالی اور حضرت زبیر ر بی اینے (اپنے خاوند) کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے: مجھ سے دُور

باب: يوم الترويه (آئھ ذوالحبہ) سے يہلے خطبه دينا ٢٩٩٨:حضرت جابر طاليفية فرمات بي كدرسول كريم ما فينظم جس وقت جر انہ والے عمرہ سے واپس تشریف لاے تو حضرت ابو بمر بڑھنے کو امیر حج بنا کرروانہ فر مایا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیئے۔ جس وقت ہم لوگ عرج تامی جگہ پر پہنچ تو حضرت ابوبکر طالفت نے (فجر سے قبل کی) دوسنت ادافر مائیں اور نماز کی تکبیر بردھنے کے لئے

رمور میں فے عرض کیا: کیوں؟ کیا آپ اُلیافی کا الدیشہ

كه يش آپ مَلْ اللَّهُ عَلَيْ بِهِ نَهُ وَدِيرُ وَل \_ (ليعني جم بستر نه وجا وَل) \_



کھڑے ہوئے تو پیچھے ہےاونٹ کی آ واز سنی۔ بین کروہ لوگ اس

جگه تشبر گئے اور فر مایا که بدرسول کریم منافظیم کی (مبارک) او منی

جدعاء (نام اونٹن کا) کی آواز ہے یہ ہوسکتا ہے کہ آپ من تیزائے بھی

ج کے لئے تشریف لانے کا ارادہ فرمالیا ہواور آپ فاتیکے ہی ہوں

اس وجد سے موسکتا ہے کہ ہم لوگ آپ من ایک اُسے ساتھ ہی نماز ادا

اور اس کو کمل فرمایا پھر قربانی کے دن جس وقت ہم لوگ طواف

زیارت کر کے واپس آئے تو حصرت ابو بکر جائٹن نے پھر خطبہ بردھا

ادرلوگوں کوطواف زیارت قربانی اور مناسک حج بتلائے کہ جس

ونت فراغت ہوئی تو حضرت علی طاشؤ نے کھڑے ہوکر سورہ برات

سنن نمائي ثريف جلد دوم

فَأَفْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصَّبْعِ ثُمَّ اسْتَواى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرُّغُوةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيْرِ فَقَالَ هٰذِهِ رُغُوَّةً نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَنُصَلِّى مَعَهُ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو ِ أَمِيْرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لَابَلْ رَسُوْلٌ اَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَ ةَ ٱقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِيْ مَوَّاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُوْبَكُمٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَّنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَا عَلَى النَّاسِ بَرَاءً ةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَٱفْضَنَا فَلَمَّا رَجَعَ ٱبُوْبَكُورٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّتُهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَ عَنْ نَحْرِهِمْ وَ عَنْ مُّنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَ ةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفُرِ الْآوَّلُ قَامَ أَبُوْبَكُرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُوْنَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَّنَاسِكُهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَا بَوَاءَ ةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أُنُّ خُنَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَإِنَّمَا اَخُوَجْتُ هَلَا لِئَلَّا يُجْعَلَ ابْنُ جُوْيُجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ إِسْلِحَقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَيَحْبَى بْنُ سَعِبْدِ إِلْقَطَّانُ لَمْ يَتُرُكُ حَدِيْتُ ابْنِ خُنْيَمٍ وَلَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إلاَّ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ ابْنُ خُشَيْمٍ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَكَانَّ عَلِنَّ بْنَ الْمَدِيْنِيّ خُلِقَ لِلْحَدِيْثِ.

وَمَا كَتَبَنَاهُ إِلاَّ عَنْ إِسْطِقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَيَعْنَى تلاوت فرمانى چرجس روزواپس جانے كادن تقااس روز بھى حضرت بيا في الله عَنْ الله

کریں اس دوران حضرت علی ڈاٹٹو تشریف لائے حضرت ابوبکر بڑینو نے فرمایا کہتم امیر بن کرآئے ہو یا کوئی پیغام بھی لائے ہو۔ وہ فرمانے کئے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں رسول کریم آئے ٹیائے نے جھے کو جے اجتماع میں سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لئے روانہ فرمایا ہے چنانچہ جس وقت ہم لوگ مکہ مگر مہ پہنچ گئے تو تر دیدے دن (یعنی کہ ذی الحجہ) سے ایک دن قبل حضرت ابوبکر ڈاٹٹوز نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور ان کو مناسک جج بتلائے جس وقت وہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی ڈاٹٹوز کھڑے ہو گئے اور سورہ برات کی شروع سے لے کرآخر تک تلاوت فرمائی اس کے بعد ہم لوگ ان شروع سے لے کرآخر تک تلاوت فرمائی اس کے بعد ہم لوگ ان کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز نے کھڑے ہو گئے اور سورہ برات کی شروع سے کو کر ڈھٹوز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت ابوبکر بڑاٹیز کے ساتھ آئے یہاں تک کہ عرفات والے دن حضرت کی تلاوت کی تعدیم کی تلاوت 




#### ياندهي؟

٢٩٩٩: آخْبَرَنَا السَّمْعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَبْعِ مَضَيْنَ مِّنْ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احِلُولُ وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَضَاقَتْ بِلِلْكِ صُدُورُنَا وَكُبُو عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَضَاقَتْ بِلِلْكِ صُدُورُنَا وَكُبُو عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَضَاقَتْ بِلِلْكِ صَدُورُنَا وَكُبُو عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي فَضَاقَتْ بِلِلْكِ صَدُورُنَا وَكُبُو عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ الْحِلُولُ وَلَهُ لَكُ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ الله

#### ١٥٢١: باب مَا ذُكِرَ فِي مِنْي

١٣٠٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءً قَ عَلَيْهِ وَآنَا آسَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِیْ مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَادِيِّ عَنْ آبِيهِ اللَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْانْصَادِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَدَلَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ فَقَالَ مَا الْوَلْكَ تَحْتَ هلِيهِ سَرْحَةٍ بِطُرِيْقِ مَكَّةً فَقَالَ مَا الْوَلْكَ تَحْتَ هلِيهِ الشَّجَرَةِ فَقَلْتُ اللَّهِ فَقَالَ مَا الْوَلْكَ تَحْتَ هلِيهِ الشَّحَرَةِ فَقَلْتُ اللَّهِ فَقَالَ مَا اللَّهِ فَقَالَ عَدُاللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مَا الْوَلْكَ تَحْتَ هلِيهِ وَنَفَخَ بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ وَنَفَخَ بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ وَنَفَخَ بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ السَّرَبَةُ وَفِي حَدِيْثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ السَّرَبَةُ وَفِي حَدِيْثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ السَّرَبُة وَفِي حَدِيْثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السَّرَبُهِ مَنْ مَنَى مَنَّ اللهُ مُعْمَلُونَ نَبَيًّا.

#### آنول كافيح يراد:

۲۹۹۹: حضرت جابر طالبین فر باتے ہیں کہ ہم لوگ رمول کر یم شالی نیز کے ساتھ باہ ذوالحجہ کی چار تاریخ کو ( مکہ پنچ ) و آپ شالبی نیز نے فر مایا: اس جج کو مرہ میں تبدیل کر کے عمرہ کرواور احرام کھول ڈالو۔ یہ بات ہم لوگوں نے شکی محسوں کی ۔ جس میں بید بات ہم لوگوں نے شکی محسوں کی ۔ جس وقت رسول کر یم شکی تیز کم کواس بات کاعلم ہوا تو آپ شکی تیز کی ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم لوگ احرام کھول ڈالو اس لیے کہ اگر میرے مراہ بھی ہے بدی نہ ہوں تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی کرتا۔ اس محبت ہم اوگ حلال ہو گئے۔ یہاں تک کہ اپنی ہیویوں سے محبت بات پر ہم لوگ حلال ہو گئے۔ یہاں تک کہ اپنی ہیویوں سے محبت کی اور ہرایک وہ کام بھی کیا جو کہ کوئی حلال شخص کرتا ہے پھر ترویہ کی اور ہرایک وہ کام بھی کیا جو کہ کوئی حلال شخص کرتا ہے پھر ترویہ کی اور ہرایک وہ کام بھی کیا جو کہ کوئی حلال شخص کرتا ہے پھر ترویہ کے دن (آٹھ ذی الحجہ کو) مکہ سے روانہ ہوئے اور جج کرنے کے لئے تلبیہ بڑھا۔

#### باب بمنی ہے متعلق احادیث

اسمان کو جانب اللہ علیہ وانساری اپ والد سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ مرمہ میں ایک بڑے ورخت کے بیچھر گیا تو حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تو لی عنہما نے میری جانب رخ فرمایا اور دریافت فرمایا کہتم اس ورخت کے بیچ کس وجہ سے تھہر ہے ہوئ ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے سامیدی وجہ سے حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہما فرمانے گے سامیدی وجہ سے حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنہما فرمانے گے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم ان دو بہاڑ کے درمیان ہو پھرانہوں نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تو وہاں پر ایک وادی ہے جس کا نام ''مرب' ہے وہاں پر ایک درخت ہے جس کا نام ''مرب' ہے وہاں پر ایک درخت ہے جس کے بینچ ستر خضرات انہیاء بینہم السلام کی آنول کائی گئی ہے۔





ے یہ ارفت بہت بابرکت ہے۔

٣٠٠١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْنِ نَعِيْمٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُويْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عَبْدِالُوَارِثِ ثِقَةٌ قَالَ حَدَثْنا حُمَيْدُ إِلَاعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَلْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُالرَّحْمُنِ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ بِمِنَّى فَقَتَحَ اللهُ اسْمَاعَنا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَى يُعَلِّمُهُمْ مَّنَاسِكُهُمْ حَتَّى اللهُ بَلَغَ الْجَمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذُفِ وَامَرَ بَلَغَ الْمُهَاجِدِيْنَ آنُ يَّنْزِلُوا فِي مُوْخَو الْمَسْجِدِ وَآمَرَ الْمُسْجِدِ.

١٥٢٢: باب أيْنَ يُصَلِّى الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ

#### ء. التروية

٣٠٠٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلِعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ الرَّحْسٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالًا حَدَّثَنَا اِسْحَقُ الْآخُرْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدالْعَزِيْزِ بْنِ فَيْعِ قَالَ سَالُتُ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ قَالَ سَالُتُ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ قَالَ سَالُتُ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَ آخُبِرُنِي بِشَيْءٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

. ١٥٢٣: بأب ألْغُدُو مِنْ مِنْ مِنْ إلَى

#### عَرَفَاتٍ

٣٠٠٣ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ سَعِيْدِ الْآنُصَارِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اللهِ مَن يَحْدَ وَاللهِ مَن يَحْدَ وَالْنَا عَمَر قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ

ا ۱۳۰۰: حضرت عبداللہ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں خطبہ دیا تو اللہ عز وجل نے ہمارے کان کھول دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوفر مار ہے تھے وہ ہم لوگ سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلا نا شروع فر مایا یعنی جج کے طریقے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جول کے پاس تشریف نے گئے اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جرول کے پاس تشریف نے گئے تو چھوٹی چھوٹی کنکری ماری اور انگیوں سے کنگریاں ماریں اور مہاجرین کو معجد میں اتر نے اور انصار کو پنچ اتر نے کا تھم فرمایا۔

### باب: آ تھویں تاریخ کوامام نماز ظهر کس جگه بڑھے؟

۲۰۰۲: حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے دریافت کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کس جگہ اداکی؟ (بیعنی آٹھویں تاریخ میں) تو اس پر انہوں نے فر مایا کہ مقام منی میں۔ میں نے عرض کیا: کوچ کرتے بعنی روانہ ہونے والے دن نماز عصر کس جگہ ادا؟ کی تو انہوں نے فر مایا: مقام ابطح میں (بیعنی محصب میں جو کہ مکہ سے ایک میل کے فاصلہ برہے)۔

#### باب بمنی سے عرفات

بانا

۳۰۰۳: حضرت عبداللہ بن عمر بیٹن سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم منگائیڈ کے ساتھ منگی سے روانہ ہوئے تو ہمارے میں سے کوئی شخص عرفہ کو جانے کے لیے روانہ ہوا اور ہمارے میں سے کوئی شخص





الله على مِنْ مِنْي إلى عَرَفَة فَمِنَا الْمُلَيِّيُ وَمِنَا الْمُكَبِّرُ. ٣٠٠٨: أخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْلِى عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي سَلَمَة عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَرَفَاتِ فَمِنَا الْمُكَبِّيُ وَمِنَا الْمُكَبِّرُ.

### ١٥٢٣: بأب التَّكْبِيرُ فِي الْمَسِيرِ إلى عَرَفة

٣٠٠٥: آخُبَرَنَا السَّحٰقُ أَنُ الْبِرَاهِيْمَ قَالَ ٱلْبَالَا الْمُكَالِيُّ يَعْنِى اَبَا لَعَيْمِ الْفَضْلَ أَن دُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ أَنُ آبِى بَكْرِ النَّقَفِيُّ قَالَ مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ أَنُ آبِى بَكْرِ النَّقَفِيُّ قَالَ فَلْتُ لِلْكَ قَلْ اللهِ عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيُومِ قَالَ كَانَ الْمُلَيِّى يُلَيِّى فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكِيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُكَيِّرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكِيِّرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكِيِّرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### ١٥٢٥: بأب التلبية فيه

٣٠٠١: آخْبَرَنَا إِسْلَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ وَهُوَ النَّقَفِيُّ قَالَ قُلْتُ لِآنَسٍ عُدَاةً عَرَفَةً مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيُوْمِ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمُسِيْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَذَا الْمُومِ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمُسِيْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَاصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُعَلِّرُ فَلَا يُنْكِرُ آحَدًى مِنْهُمُ عَلَى صَاحِبِهِ.

١٥٢٦: باب مَا ذُكِرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةً ٣٠٠٤: أَخْبَرَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ اِدْرِیْسَ عَنْ آبِیهِ عَنْ قَیْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ

تكبير كهتااوركوئي لبيك بإهتا\_

۳۰۰۳: حفزت عبدالله بن عمر پی نین سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر پیم منا کھیا گئے ہے۔ اللہ بن عمر پی نین سے کوئی شخص عرف کو جانے کے لیے روانہ ہوا اور ہمارے میں سے کوئی شخص تکمیر کہتا اور کوئی لبیک پڑھتا۔

### باب:عرفات روانه ہوتے وقت تکبیر ریڑھنا

۱۳۰۰۵ : حضرت محمد بن ابی بر تعنی سے روایت ہے کہ بیس نے حضرت انس بڑا نیز سے عرض کیا اور ہم دونوں روانہ ہوکر مقام عرفات سے مقام منی کی جانب چلے جارہے تھے۔ تم لوگ رسول کر یم منی ایک کے ساتھ آج لبیک بیس کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا : کوئی شخص لبیک پڑھتا تو اس کو برانہیں خیال کرتے تھے اور جو تکبیر پڑھتا تو برانہیں خیال کرتے تھے اور جو تکبیر پڑھتا تو برانہیں خیال کرتے داوندی سے کہ اصل مقصد ذکر خداوندی ہے )۔

باب: منیٰ سے عرفات روانہ ہونے کے وقت تلبیہ پڑھنا اسب است منیٰ سے عرفات روانہ ہونے کے وقت تلبیہ پڑھنا کو اسب الحرث فلی پڑھنے سے روایت ہے کہ میں نے عرف کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کس طریقہ سے تلبیہ پڑھیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما ہمعین کے ساتھ بھی کیا ہے چنا نچہان میں رضوان اللہ تعالی کہتا اور کوئی آیک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا۔

### باب:عرفات کے دن ہے متعلق

2000: حفرت طارق بن شہاب مینید فرماتے ہیں کدایک یہودی نے حضرت عمر بڑھنیز سے عرض کما کداگر یہ آیت کریمہ: الْیوم





بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِيُّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتُ هَلَهِ الْهِ بِهِ الْمِيْهِ الْمُكَانَةُ لَا تَكُمُ الْمَانَةُ لَكُمْ الْمُكَانَةُ لَكُمْ الْمُكَانَةُ الْمُكَانَةُ لَكُمْ اللّهِ مَالَّذِي اللّهِ مَلَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَاتٍ.

٢٠٠٨: ٱخْبَرَنَا عِبْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ الْحُبَرَنِيْ مَخْرَمَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَآنِشَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ مَامِّنْ يَوْمِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَآنِشَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ مَامِّنْ يَوْمِ الْمُكَرِّرِ مِّنْ اَنْ يَعْمِقَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا اوْ آمَةً مِّنَ النَّارِ مِّنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَ آنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يَاهِي بِهِمُ الْمَلَآتِكَةَ النَّارِ مِّنْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ آنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يَاهِي بِهِمُ الْمَلَآتِكَةَ وَيَقُولُ مَا آرَادَ هُولَآءِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمُنِ يُشْبِهُ آنَ وَيَعُولُ مَا آرَادَ هُولَآءِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمُنِ يُشْبِهُ آنَ يَكُونَ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ الَّذِيْ رَوْى عَنْهُ مَالِكً وَاللّهُ تَعَالَى آغُلُم وَاللّهُ مَعَالِكُ وَاللّهُ تَعَالَى آغُلُم وَاللّهُ مَعَالَى آغُلُم وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلْهُ وَلَالَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الْحَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللْمُولِقُولُ اللّهُ وَالَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا

### ١٥٢٤: باب النَّهُيُّ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ

٣٠٠٩ : أَخْبَرِينُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ فَضَالَةً بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ النَّبَآنَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَة بُنِ عَامِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِن عَامِرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَة وَيَوْمَ النَّحْرِ وَ آيَامَ التَّشُرِيْقِ عِيدُنَا إِنَّ يَوْمَ عَرَفَة وَيَوْمَ النَّحْرِ وَ آيَامَ التَّشُرِيْقِ عِيدُنَا اللهِ سَلَمَ وَهِي آيَامُ أكْلٍ وَشُرْبِ.

خلاصة الباب المنظم فروره بالاحديث مين جوية فرمايا كيا ہے كديدلوگ كيا جائے ہيں اور كس بات كى خوابش كرتے ہيں اس عمراديہ ہے كدميں نے تو ان كى مغفرت كردى ہے اور اس سے مرادوہ لوگ ہيں جو كد هج كررہے ہوتے اور هج ميں مشغول رہتے ہيں اور حديث نمبر ٢٠٠٥ ميں عرفہ كے دن كى فضيلت فدكور ہے اور يوم النحر سے مراد قربانى كادن ہے اور ايا م تشريق ال ١٦١٠ سا ذوالحجہ ہے اور اس كے متعدد فضائل ہيں۔ رسالة "تاريخ قربانى" ميں حضرت مفتى محمد شفع ميريد نے فدكورہ ايا م كے بہت سے فضائل اور اس سلسلہ كے قصيلى احكام بيان فرمائے ہيں۔

انکملُتُ لکُم ﴿ بِمِ لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کوعید
کا دن مقرر کرتے۔حضرت عمر جن نیز نے فرمایا کہ میں بہت اچھی
طرح سے اس بات سے واقف ہول کہ یہ آیت کس روز نازل ہوئی
ہے۔ وہ جمعہ کی رات تھی اور ہم لوگ رسول کریم من تیز ہم ہے ہمراہ
عرفات میں تھے۔

۳۰۰۸ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل عرفہ کے دن سے زیادہ غلام اور باندیاں کسی روز دوز رخ سے آزاذ ہیں کرتے اس روز رپروردگار اپنے بندول سے نزدیک ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندول پرناز کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ بیلوگ کیا چاہئے

#### باب: يوم عرفه كوروزه ركھنے كى ممانعت

٣٠٠٩: حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عرفه كادن يوم المحر اورايًا م تشريق جم مسلمانوں كے لئے عيداور كھانے پينے كادن ہے۔





#### ١٥٢٨: بأب الرواحُ يُومُ عَرِفَةُ

١٣٠١: اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْا عُلَى قَالَ اَخْبَرَنِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَبْدِاللّهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ سَالِم بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ اللّهِ الْكَ الْمَحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَامُرُهُ اَنْ لَايُخَالِفَ ابْنَ عُمرَ فِي امْر الْحَجِ فَلَمّا كَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ جَآءَةُ ابْنُ عُمرَ فِي امْر الْحَجِ فَلَمّا كَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ جَآءَةُ ابْنُ عُمرَ حِيْنَ زَالَتِ الشّمْسُ وَآنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ آيْنَ هَذَا فَخَرَجَ اللّهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مُلْحَقَةً مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ يَّا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَلْكَ يَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

#### ١٥٢٩: باب التَّلْبِيةُ بِعَرَفَةَ

اله المَّذِنَ اَخْبَرُنَا اَحْمَدُ بُنُ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيْمِ الْآوَدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَمْرٍو صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرة بُنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ, بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ الْمِنْهَالِ بُنِ عَبَّسٍ عَنْ النَّاسَ يَلَبُّونَ قُلْتُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَالِى لَا السَمْعُ النَّاسَ يَلَبُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِّنْ مُعَاوِيةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّسٍ مِّنْ فُسْطاطِهِ يَخَافُونَ مِّنْ مُعَاوِية فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّسٍ مِّنْ فُسْطاطِهِ فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَوَكُوا السَّنَة مِنْ بُغُض عَلِيٍّ.

#### باب:عرفه کے دن مقام عرفات جلدی پہنچنا

#### باب:عرفات میں لبیک کہنا

۱۱۰۳: حفرت سعید بن جمیر رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں مقام عرفات میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں مقام عرفات میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی خند انہوں نے جمی سے فر مایا: کیا معاملہ ہے کہ لوگ لبیک نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند سے فوف کرتے ہیں۔ اس بات پروہ اپنے رہنے کی جگہ ہے باہر آئے اور لبیک آخر تک پڑھا بھر ارشاد فر مایا: ان حضرات نے حضرت علی رضی الله تعالی عند کی وشمنی میں اس سنت کو چھوڑ دیا حضرت علی رضی الله تعالی عند کی وشمنی میں اس سنت کو چھوڑ دیا





### ١٥٣٠: باب ٱلْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ

٣٠١٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلِ آخْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاة.

### اهما: بأب ألْخُطْبَةُ يُومَ عَرَفَةَ عَلَى

٣٠١٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمُ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلِ أَخْمَرَ.

#### ١٥٣٢: باب قَصَرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةٍ

٣٠١٣. ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخُبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ جَآءً إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُوِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ طَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنَّ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجْلِ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ.

### ١٥٣٣: باب ٱلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَٱلْعُصُرِ

## باب:عرفات میں نمازے سیلے خطبہ

٢٠٠١٢: حصرت سلمه بن عبيط اينے والد ماجد سے نقل فرمات أي کہ انہوں نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرفات میں نماز ہے بل ایک لال رنگ کے اونٹ پرخطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا

باب:عرفد کے دن اونٹنی برسوار ہوکر خطبہ

٣٠١٣ : حضرت سلمه بن نبيط اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ميں لال رنگ کے اونٹ پرخطبہ پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

باب:عرفات مين مخضر خطبه يرهنا

٣٠١٣٠ : حضرت سالم فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی التد تعالی عنہما عرفات کے روز سورج کے زوال کے بعد حجاج بن یوسف کے پاس پنچے اور اس سے کہا کہ اگرتم سنت پرعمل کرنا جا ہے ہوتو چل دو۔ اس نے کہا ابھی؟ تو فرمایا جی ہاں۔ حضرت سالم فراتے ہیں کہ پھر میں نے حجاج سے کہا کداگرتم آج کے دن سنت پرهمل كرنا جاية موتوتم خطبه مخضر پڙهنا اورتم نماز جلدي پڑھنا۔اس بات پرحضرت ابن عمررضی الله تعالی عنهمانے فرمایا كەتھىك ہے۔

باب:عرفات مين نما زِظهراورنما زِعصر

ساتھ پڑھنا

١٠٠١٥: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ١٥٠٥: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات مي كه شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم عرفات اور مز دلفه كے علاوہ بميشه نماز



عَبْدِ الرَّ خَمْنِ بْنِ يَوِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ وقت إدا كرت تھے۔

### الله الله المُسَلَّى الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ. ١٥٣٣: بأب رَفَعُ الْيَكَيْنِ فِي النَّهُ عَاءِ

#### بعرفة

٣٠١٢: اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ قَالَ السَامَةُ ابْنُ رَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدُعُوا فَمَالَتُ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ إِرْخُدَى يَدَيْهِ وَهُو رَافِعٌ يَّدَهُ الْأُخْرَى.

١٠٠١: أخْبَرَنَا إِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ قُرِيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزُدِّلِفَةِ وَيُسَمُّونَ اللّهُ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَامَرَ اللّهُ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَامَرَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّةً عَلَيْ آنُ يَقِفَ بِعَرَفَةً ثُمَّ يَدُفَعُ مِنْهَا فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّرَجَلَّ: ﴿ثُمَّ اَفِيضُوا مِن حَيْثَ مِنْهُ النَّاسُ ﴾.

٣٠١٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ رَضِى الله عَنْه قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُنِيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ آصْلَلْتُ بَعِيْرًا لِى جُنِيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ آصْلَلْتُ بَعِيْرًا لِى فَلَقَبْتُ اطْلَبْ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ طَذَا إِنَّمَا طَذَا مِنَ الْحُمْسِ. وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ طَذَا إِنَّمَا طَذَا مِنَ الْحُمْسِ. ١٩٥ : ٱخْبَرَنَا قُتْبَتُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوانَ آنَ يَزِيْدَ بْنَ دِيْنَادٍ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفُوانَ آنَ يَزِيْدَ بْنَ مَنْ اللهِ عَنْ قَالَ كُنَّا وَقُولًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيْدًا مِّنَ الْمَوْقِفِ فَلَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُوقِفِ لَا يَعْدَلُنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْاَنْصَادِيُّ فَقَالَ النِي رَسُولُ رَسُولُ وَلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ مَثَاعِرِكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَدُولُولُ اللهِ عَنْ إِلَيْكُمْ فَانَهُ لَا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَدُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُمْ فَوْلُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانَكُمْ فَانَكُ اللّهِ عَنْ الْعَلَى الْمُعْلَى اللهِ فَانْ الْهُ فَانَا الْهُ فَالَا لِيْنَا لَا اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ فَانَا الْهُ فَالَعُلَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ فَانَا لَهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْمَلْعُلُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

### باب: مقام عرفات ميں دُعاما سَكَتے وقت ہاتھ اٹھانا

۳۰۱۷: حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ مقام عرفات میں رسول کر یم مَنَا اَلَّیْنَا کَمِ مَا اَسْکَتْ وقت دونوں کر یم مَنَا اَلْیَا کُلِی اُلْمِی اِلْمَا آپ مِنْ اَلْلَیْا کُلِی کُلِی اور دونوں ہاتھ ایس کے کلیل ہاتھ سے جھوٹ گئی۔ آپ مَنَا اَلْیَا ہِمَا کُلِی اور دوسرا ہاتھ سے کلیل پکڑی اور دوسرا ہاتھ اسے کلیل پکڑی اور دوسرا ہوں کیا ہے۔

کا ۲۰۰۰ : حضرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں کو جس کہا جاتا ہے مزولفہ میں وہ لوگ قیام کرتے اور باتی عرب کے حضرات مقام عرفات میں چنا نچہ اللہ عزوجل نے اپنی فی منطق کو تی اور وہیں سے واپس فی منطق کو تی اور وہیں سے واپس آئمیں اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ثعر آفیضو من حیث واپس ہوا کرو کہ جس جگہ سے لوگ واپس ہوا کرو کہ جس جگہ سے لوگ واپس ہوا کرو کہ جس جگہ سے لوگ واپس ہوتے ہیں۔

۱۳-۱۸: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے مقام عرفات میں میرا اونٹ کم ہوگیا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لئے عرفات کے پہاڑ پر گیا تو آپ صلی الله علیه وسلم کو اس جگه دیکھا میں نے عرض کیا بید کیا ہوا بیتو قریش ہیں بیاس جگہ کس وجہ سے آئے ہیں۔

اسا: حفرت زید بن شیبان و الله فرمات میں ہم لوگ مقام عرفات میں ہم لوگ مقام عرفات میں ہم لوگ مقام عرفات میں تھرنے کی جگہ سے فاصلہ پرز کے تو حضرت ابن ربع انصاری دی تی ہم لوگوں کے پاس آئے اور بیان کیا کہ مجھ کورسول کریم مَنَّ الْفِیْزِ نے بھیجا ہے آ بِمَنْ الْفِیْزِ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ این مقرر کیے ہوئے ٹھکانوں پر موجود رہواس لیے کہ تم لوگ



عَلَى إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ.

٣٠٢٠: آخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا اَنَّ عَنْ حَجَّةِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا اَنَّ نَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقَفٌ.

١٥٣٥: باب فَرْضُ الْوَقُوفِ بِعَرَفَةً

٣٠٢١: أخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ مَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِانزَّ حُمْنِ ابْنِ يَغْمُرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلْحَجُّ عَرَفَةً فَمَنْ آذْرَكَ لَيْلَةً عَرَفَةً قَبْلَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ مِّنْ لَيْلَةٍ مَجْمُع فَقَدْ تَمَّ حَجُّدٌ.

٣٠٢٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَلِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ الْبَاتَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلَا عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آفَاضَ رَسُولُ اللّٰهِ عِلَىٰ مِّنْ عَرَفَاتٍ وَ رِدْفَهُ أَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ وَسُولُ اللّٰهِ عِلَىٰ مِّنْ عَرَفَاتٍ وَ رِدْفَهُ أَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ فَحَالَتُ بِهِ النَّاقَةُ وَهُو رَافِعْ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلَى هِنْتَم حَتَّى النَّهُى إلَى جُمْع.

٣٠٢٣: أَخْبَوْنَا إِبْوَاهِيْمُ ابْنُ يُونُسَ بْنِ مُّحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ اُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ قَالَ آفَاضَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيُّ مِّنْ عَرَفَةَ وَآنَا رَدِيْفُةٌ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ مَنْ عَرَفَةَ وَآنَا رَدِيْفُةٌ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى آنَ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيْبُ قَادِمَةَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى آنَ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيْبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُو يَقُولُ يَايُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ الرَّحْلِ وَهُو يَقُولُ يَايُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ

حضرت ابراہیم علیلا کے دارث ہو۔

۲۰ ۳۰ : حضرت جعفر بن محمد اپنے والد ماجد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم اوگ حضرت جابر جن بن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول کریم س تیزائ کے جمتہ الوداع کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نقل کیا کہ رسول کریم منافیز آئے نے ارشاو فرمایا کہ (مقام) عرفات پورا کا پورا قیام کرنے منافیز آئے ارشاو فرمایا کہ (مقام) عرفات پورا کا پورا قیام کرنے کی جگہ ہے۔

مج کی کتاب

#### باب:عرفات میں طهرنے کی فضیلت

٣٠١: حضرت عبدالرحمان بن يعمر ظائن فرمات بيل كه ميس رسول كريم من النظام عبد الرحمان بن يعمر طائن فرمات بيل كه ميس رسول كريم من النظام على المرحم من النظام النظام على المرايا كه جي عرفات ميس قيام كرنے كا نام ہاس وجہ سے جو شخص مزدلفہ والی رات ميں فجر كے طلوع سے قبل قبل (مقام) عرفات بين محلوات على القام) عرفات بين محلوات ميں الحج ہوگيا۔

٣٠٢٢: حضرت فضل بن عباس رضى الله تعالى عنبما فرمات عبي كه جس وقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم عرفات سے واليس ہوئے تو آپ صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ سرسے ينج تك وُعا كرنے كے لئے اُشے ہوئے تھے رسول كريم صلى الله عليه وسلم مقام مز دلفه تك اسى حالت ميں چلتے رسے سے سے وسلم مقام مز دلفه تك اسى حالت ميں چلتے رہے۔

٣٠٢٧ : حضرت اسامہ بن زید رہائیڈ فرماتے ہیں جس وقت رسول کریم مُنَا اُلِیْکُا مِقام عرفات سے والیس ہوئے تو میں آپ مُنَا لِیُکُا کے ساتھ سوارتھا۔ آپ مُنَا لِیُکُا نے اس کو آہتہ چلانے کے لئے اس کی مکیل تھنچ دی تو اس کے کانوں کی جڑیں پالان کے آگے کے حصہ کین ویک ہوگئیں۔ آپ مُنَا لَیْکُو اُلْمُ مارہے تھا بے لوگو! تم لوگ وقار اور آہتہ ) اطمینان وسکون کے ساتھ چلواس لیے کہ اونٹ کو دوڑ انا



سنن نياني شريف جلد ١٠٠

وَالْوَقَادِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيْضَاعِ الْإِبِلِ.

١٥٣٢: باب أَلْأَمْرُ بِالسَّكِيْنَةِ فِي الْاَفَاضَةِ مِّنْ عَرَفَةَ

٣٠٢٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمُعِيْلَ يَمْنِي اَبْنَ اُمَيَّةَ عَنْ اَسْمُعِيْلَ يَمْنِي اَبْنَ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ حَدَّنَةُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى اِنَّ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى اِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُ واسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ عَشِيَةً عَرَفَةً.

٣٠٢٥: أَخْبَرُنَا قُتْنِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ آبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ آنَّ مَسُولًا عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَهُوَ كَافَّ نَاقَتَهُ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَهُوَ كَافَّ نَاقَتَهُ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتَهُ مَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِّنْ مِنْي قَالَ عَلَيْكُمُ لِبِعَضَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللّهِ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللّهِ اللهِ يَتَى رَمَى الْجَمْرَةَ.

٣٠٢٧: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ نَعْيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهِ عَنْ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَامْرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَاوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَامْرَهُمْ اَنْ يَرَمُوا الْجَمُرةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. وَامْرَهُمُ اَنْ يَرَمُوا الْجَمُرةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. وَامْرَهُمُ اَنْ يَرَمُوا الْجَمُرة بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. وَامْرَهُمُ اَنْ يَرَمُوا الْجَمُرة بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. وَامْرَهُمُ اَنْ يَتُوبُ عَنْ البُن كَالَةُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ السَّكِينَةَ عِبَادَاللهِ يَقُولُ بِيدِمْ هَكَذَا وَجَعَلَ يَقُولُ بِيدِمْ هَكَذَا

اور بھگا نا كوئى نىك كامنېيں۔

### باب:عرفات ہے لوٹے وقت اطمینان دسکون کے ساتھ چلنے کا حکم

۲۰ ۲۰۰ : حفرت ابن عباس ولائن فرماتے ہیں که رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مقام عرفات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹٹن کی کیل اس قد رکھینج دی کہ اوٹٹن کا سر پالان کی لکڑی کو چھونے لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اسے فرمارہ سے تھے کہ اے لوگو تم لوگ عرفہ کی شام کو اطمینان کے ساتھ جلو۔

۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ - ۲۵ الله تعالی عنهما بیان فرمات بین رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے عرفه کے دن شام کے وقت اور مزدلفه کی صبح جس وقت لوگ روانه ہونے لگ گئے تو فرمایا بتم لوگ سکون اور وقار اختیار کرو پھر جس وقت مقام ' ' محسر'' میں پہنچ گئے جو کہ منی میں واقع ہے تو اونٹنی کوروک لیا گیا اور فرمایا: اس جگه سے رمی کے لئے چھوٹی چھوٹی کچھوٹی کنگریاں لئو پھر جمرہ عقبہ (بڑے شیطان) کو کنگریاں مارنے تک آپ صلی الله علیه وسلم لبیک میں عارف کے سے رمی ہے۔



سنن نيائي شريف جلد دوم

وَ أَشَارَ أَيُّوْبُ بِبَاطِن كَفِّهِ إِلَى السَّمَآءِ.

١٥٢٤: بأب كَيْفَ السّير مِّن عَرَفَةَ

٣٠٢٨: ٱخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ آنَّةُ سُئِلً عَنْ مَسِيْرِ النَّبِّي ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاذَا وَجَدَ فَجُوَّةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

الله الماد 
س و بربربر من عرفة

٢٠٢٩: أَخْبَرُ نَا قُتُنِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ الله حَيْثُ آفَاضَ مِّنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ قَالَ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ ٱتُصَلِّى الْمَغُرِبَ قَالَ الْمُصَلِّي آمَامَكَ.

٣٠٣٠: ٱخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمُوَّآءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوًّ اخَفِيْفًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ آمَامَكَ فَلَمَّا آتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَّ اخِرُ النَّاس ئ ځتي صَلْي.

١٥٣٩: باب أَلْجَمْعُ بِيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

دو د بالمزدكفة

٣٠٣: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَمَعَ بَيْنَ فرمائَى۔

جانب اشاره فرمایا \_

### باب:عرفات ہے روانگی کاراستہ

۲۸ ۲۰۰۰ : حضرت اسامه بن زید بنانینهٔ کے جمته الوداع میں رسول کریم عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى بارے میں دریافت کیا تو فرمایا آ بِمَا لِيَنْظُ ورمياني حال ہے چل رہے تھے۔ کیکن جس وقت جگہ ملتی تواس ہے کچھ جلدی ہی روانہ ہوتے۔

طاصة الباب كا حديث مباركمين في كالفظ آيا إدرع في مين فع كامفهوم روائل مين وراجلدي كرنا إلى المان المان المان كرنا الم

باب:عرفات سے دالیسی پرگھائی میں قیام يسيمتعلق

٣٩٠ ٣٠: حضرت اسامه بن زيد طاتيز فرمات جي كدرسول كريم جس وفت عرفات سے واپس ہوئے تو آپ مَا لَيْنَا أَكُما في كي جانب تشريف لے گئے میں نے عرض کیا کہ آپ مُنافِظِ کیا نماز مغرب ادا فرمائیں كے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نماز اداكرنے كى جگہ تو آگے ہے۔ ٣٠٣٠ : حضرت اسامه بن زيد طالفيَّه فرمات بين كدرسول كريم مَنْ النَّيْزُ عَم نے اس گھاٹی میں قیام فر مایا کہ جس گھاٹی میں حکام قیام کرتے ہیں اور بیشاب کر کے بلکا ساوضوفر مایا۔ میں نے عرض کیا ایا رسول اللہ مَنَافِظِهُمَاز (ادافر مائيس) آپ مَنَافِظِ نے ارشاد فرمایا: نماز آ کے (ادا كريں كے) چرجس وقت بم لوگ مزدلفہ بننج كے تو انجى آخرييں آنے والے لوگ بینچے بھی نہیں تھے کہ آپ مُلَا لِیُّا مُمَازے فراغت حاصل فرما ڪيڪ تھے۔

باب: مز دلفه میں دونمازیں ملاکر

برطعنا

ا٣٠١٣٠ حضرت ابوابوب رضي الله تعالى عنه فرمات يي كدرسول كريم عَنْ يَحْينى عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ صلى الله عليه وسلم في مزولفه من مغرب اورعشاء كى نمازا يك ساته اوا





المُفْرِبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمْعٍ.

٣٠٣٢: أخبرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا قَالَ حَدَّنَنا مُصْعَبُ ابْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ انَّ النَّبِي اللَّهُ عَمْرَو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْمٰعِ. وَالْعِشَآءِ بِجَمْعِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى قَالَ حَدَّنَى الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَنِ ابْنِ ابْنِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَنِ ابْنِ ابْنِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ جَمْعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاجِدَةٍ لَمْ يُسَيِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى الْمُ

٣٠٣٣: آخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ اللهِ مَلَى عَبْدِاللَّهِ اللهِ مَلَى عَبْدِاللَّهِ اللهِ مَلَى عَبْدِاللَّهِ مَنْ ابْنُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ قَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ مَنْ مَحْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَالِكَ حَتَّى لَكِثَ لِيكَ عَتْلِكَ حَتَى بِاللهِ عَزَّوجَلَ.

٣٠٣٥: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ بِجَمْعٍ بِأَقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ.

٣٠٠ . أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَآنَا حِبَّانُ عَبْدُاللّٰهِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ عُقْبَةَ آنَّ كُرَيْبًا قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ عُقْبَةَ آنَّ كُرَيْبًا قَالَ سَأَلْتُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ فَعَلْنُمُ قَالَ اللهِ فَعَلْنُهُ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ فَعَلْنُهُ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةً فَقُلْتُ كَيْفَ فَعَلْنُهُمْ قَالَ الْمُؤْدِلِقَةً فَآنَاخَ فَعَلَى الْمُؤْدِلِقَةَ فَآنَاخُوا فِي فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَآنَاخُوا فِي

۳۰ ۲۰۰ : حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے بھی گذشتہ صدیث کی طرح سے میرحدیث منقول اور مروی ہے۔

سوسو است دھنرت ابن عمر پہنی فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے مقام مز ولفہ میں نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء ایک ساتھ ایک ہی سلم نے مقام مز ولفہ میں نہ تو ان کے درمیان نوافل ادا فرمائے اور نہ ہی بعد میں۔

۱۳۰۱ ساز حفرت عبدالله بن عمر الله في فرمات بي كدرسول كريم سلى الله عليه وسلم في مقام مزولفه مين مغرب اورعشاء كوايك بى وقت مين ادافر ما يا اوران دونول كريم سان كوئى نماز نهيس ادافر ما ئى چنا نچه پيلے مغرب كی تين ركعات ادافر ما تمين اور پھرعشاء كی دور كعات ادافر ما تمين دراوى كہتے بين كه عبدالله بن عمر شار الله بي وفات تك اى طريقة سے كرتے رہے۔

۳۵ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات میں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مغرب اور نماز عشاء مقام مزولفہ میں ایک ہی تکبیر سے ادا فرما کمیں ۔

اسم اسم المستان المست



مَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَنَزَلُوا فَلَمَّا ٱصْبَحْنَا انْطَلْقَتُ عَلَى رِحْلِي فِي سُبَّاقِ قُرَيْشِ وَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ.

### ١٥٢٠: بأب تُقْدِيْمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إلَى

#### مَنَازِلِهِمْ بِمُزْدِلِفَةً

٣٠٣٧: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ ٱلْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ آنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ اللَّهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

٣٠٣٨: ٱخْبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَدُّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِقَةِ فِي ضَعَفَة أَهْله.

٣٠٣٩: ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱبُوْعَاصِمِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِينُ هَاشِمِ أَنْ يَنْفِرُوا مِّنْ جُمْعِ بِلَيْلِ.

٣٠٣٠: ٱخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِمِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِني قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَآءٌ عَنْ سَالِم بْنِ شَوَّالٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةً ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمُرَهَا أَنْ تُغَلِّسَ مِّنْ جَمْعِ إِلَى مِنْي.

٣٠٢١: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةً قَالَتْ كُنَّا نُعَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِّنَ الْمُزُدَلِقَةِ اللَّي مِنَّى.

بھی اینے اپنے اونٹ اپنے اپنے ٹھکانوں پر بھلائے کیکن پھر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْاخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ ( بَهِي ) آخر مِن آن واللوك يَشِيج بهي ند تصاور آ بُنما إعشاء ے فراغت فرما چکے تھے۔ پھرلوگ بھی پہنچ گئے اور رُک گئے جس وقت صبح ہوگئی تو میں قبیلہ قریش کے آئے چلنے والوں کے ساتھ پیدل روانہ ہو گیااورفضل بن عباسٌ رسول کریمؓ کے ہمراہ سوار ہو گئے۔

### باب: خواتین اور بچول کومز دلفه پہلے بھیج دینے ييمتعلق

٣٠ ٣٠: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه میں ان حضرات میں ہے تھا کہ جن کو مز دلفہ کی شب میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے کمزور خیال فرما کریںلیے روانہ فرما دیا

٣٨ ١٣٠: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات ببس کہ میں ان حضرات میں ہے تھا کہ جن کو مز دلفہ کی شب میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے کمز ور خیال فر ماکریہلے روانہ فر ما

٣٠١٣٩: حضرت نصل بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات مبي که رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبیله بنو باشم کے کمزور افراد ( خوا تین اور بچوں ) کومز دلفہ کی رات میں منی روا نگی کا حکم فر ما د باتھا۔

٣٠٨٠: حضرت المّ حبيبيرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم نے ان کو علم فر مایا که مز دلفہ سے اندھیرے ہی میں وه مقام مني روانه ہوجائيں۔

الم ١٠٠٠ : حفرت الله حبيب في في فرماتي بين كهم رسول كريم من في في الم دور میں اندھیرے ہی میں مزدلفہ سے مقام منی علے جایا کرتے



رُو يُولَى الصَّبِحِ جَمْعِ قَبْلَ الصَّبِحِ

٣٠٨٢ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَانَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنَّمَا اَذِنَ النَّبُّيُّ لِسَوْدَةَ فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِّنْ جَمْعِ لِانَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً نَبْطَةً.

١٥٣٢: باب ألوقت الذي يُصَلِّي فِيهِ

الصّبح بالمزدِلفَة

٣٠٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مَارَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً قَطُّ إِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ وَصَلاَةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْفَاتِهَا.

١٥٣٣: باب فِيمَن لَّهُ يُلُدكُ صَلَاةً الصُّبُحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدِلِفَةِ

٣٠٣٣: أَخْبَرُنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَدَاوُدَ وَزَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِالْمُزُدَلِفَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هٰذِهِ هُهُنَا ثُمَّ ٱقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذْلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

٣٠٣٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ

### ا ١٥٢: باب الرُّخصة لِلنِّسَاء فِي الْأَفَاضَةِ مِّنْ الب: خواتين كے ليے مقام مزدلفہ فرتے فرتے اللّ كى احازت

۲۲۰ ۲۳۰ حضرت عائثة صديقة رضي الله تعالى عنبافر ماتى مين كه رسول كريم صلى التدعليه وسلم 🚣 حضرت سوده رضى التدتعالي عنها كومقام مزدلفہ ہے صبح ہے قبل نکلنے کی اجازت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ وہ بھاری جسم کی تھیں۔

### باب: مزدِلفه میں نمازِ فجر کب ادا کی جائے؟

٣٧٨ ١٣٠ :حضرت عبدالله بن مسعود طانيز سے روايت سے كه ميل نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کومجھی کسی وقت کی نماز غیر وقت پڑھتے ہوئے نہیں ویکھاالبتۃ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے (مقام) مز دلفہ میں نمازِ مغرب اورنمازِ عشاء ایک ہی ساتھ پڑھیں اورنمازِ فجرقبل از وفت پڑھی۔

باب: جو خص مقام مز دلفه میں امام کے ساتھ نماز مے بڑھ

٣٧ ١٣٠٠ حفرت عروه بن مفنرس طالفيٰ فرماتے میں کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو مقام مزدلفه میں کھڑے ہو کر بیہ فرماتے ہوئے ساکہ جس کسی نے ہمارے ساتھ (فجر) کی نمازاس جگدادا کی چربم لوگوں کے ساتھ اس نے قیام کیا اور اس سے قبل رات یا دن میں مقام عرفات میں بھی قیام کر چکا تھا تو اس شخص کا حج مكمل ہوگیا۔

٣٥ ٣٠: حضرت عروه بن مضرس رضي الله تعالى عنه بيان كرت بیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی مز دلفہ میں امام اور لوگوں کے ہمراہ وہاں سے واپس ہونے تک

يُدُوكُ.

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَسَارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِجَمْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي ٱقْبَلْتُ مِّنْ جَبَلَىٰ طَيِّيءٍ لَمْ آدَعُ جَبِّلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِيْ مِّنْ حَجٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى طِذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا وَقَدُ وَقَفَ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا ٱوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَطْي تَفَتَّهُ.

٣٠٢٧: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أُوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَّامٍ قَالَ ٱتَّنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْمَ بِجَمْعِ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِّنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هٰذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيْضَ وَاَفَاضَ قَبُلَ ذَٰلِكَ مِّنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا ٱوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَطْيِ تَفَتَهُ.

٣٠٣٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بَنُ عَلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَخْبَوَنِيْ عَامِرٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ إِلطَّانِيُّ قَالَ اتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِّنْ جَبَلَىٰ طَيَّىٰ ٱكُلَلُتُ مَطِيَّتِي وَٱتُعَبْتُ نَفْسِيْ مَا بَقِيَ مِّنْ جَبَلِ إلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِّيْ مِّنْ حَجِّ فَقَالَ مِّنْ صَلَّى صَلَّاةَ الْغَدَاة هَاهُنَا مَعَنَا وَقَدُ اتلَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَقَدُ قَضِي تَفَتَّهُ وَ تَمَّ حَجُّهُ

جَمْعًا مَّعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيْضَ مِنْهَا فَقَدْ موجودر باتوا سُخْصَ كا حج يورا (اورادا بوكيا) جس شخص في اَدْرِكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَهُ يُدْرِكُ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَهُ اماماوراوگول كے ساتھ شركت ثبيس كى تواس شخص كا حج ضائع بو

٢٠٠٠ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَّيَّةُ ٢٠٠٣: حفرت عروه بن مفرل باليز بيان كرت بيل كديس رسول کریم مناتیج آکی خدمت میں حاضر ہوا مز دلفہ میں اور میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں مقام طئ کے بہاڑوں ہے آیا ہوں اور راستہ میں کوئی ٹیلہاس قتم کا نہ چھوڑا کہ جس پر میں نہ گھبراہوں تو کیا میراجج ادا ہو گیا؟ آ بِ مَا لَيْنَا لِم نے فرمایا: جس نے ہم لوگوں کے ساتھ بینماز بخر ادا کی اور اس سے قبل عرفات میں دن یارات کے وقت تی م کر چکا تھا تو اس شخص کا حج ہو گیا اور میل کچیل صاف نہ کرنے کی مدت عمل ہوگئ۔

٢٧٠ ١٠٠ :حفرت عروه بن مضرس سے مروى ہے كه ميس رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس مردلفه آیا اور میں نے کہا: یا رسول اللبصلي الله عليه وسلم! ميس فقط ك يهار ول سي آيا مول ميس نے کوئی ٹیلٹہیں چھوڑا جس پر نہ تھہرا ہوں تو کیا میرا حج ہوگیا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جمارے ساتھ بیہ نماز (لیعنی فجر کی نماز) بردهی اور اس سے پہلے عرفات میں ( دسویں ) یا نویں دن گلم اتواس کا حج بورا ہو گیا اوراس نے اپنامیل کچیل صاف کرلیا۔

٣٠ ٢٨: حضرت عروه بن مضرس رضي الله تعالى عند سے مروى ہے جو رسول التُصلى التُدعليه وسلم في ياس مردلقه آئ وركبا: يارسول التدا میں تھے کے بہاڑوں ہے آیا ہوں میں نے کوئی ٹیلنہیں چھوڑا جس یر ند تھہرا ہوں تو کیا میراج ہوگیا؟ آئے نے ارشاد فرمایا: جس شخف نے ہمارے ساتھ مینماز بڑھی اور اس سے پہلے عرفات میں نویں دن تھبرانواس کا حج مکمل ہو گیا اور اس نے اپنامیل کچیل صاف کیا (اوراس مدیث مرار کہ میں بداضا فہ ہے کہ) میں طے کے بہاڑوں ہے آیااور میں نے اپنی اوٹٹنی وتھ کا یااور اپنی جان کو کھیایا۔





٣٩٣٩: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى بُكْيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدَّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَآنَاهُ نَاسٌ مِّنْ نَجْدٍ فَامَرُو ا رَجُلاً فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَآءَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ صَلاقٍ الصَّبْحِ فَقَدُ اَذُرَكَ حَجَّةً أَيَّامُ مِنَى ثَلَاقَةُ آيَّامٍ مَنْ الشَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ الْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ الْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اللّه عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّه عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا إِلْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا إِلْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا إِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَ اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلا إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

٠٥٠ : آخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْفَو بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْفَر بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ حَدَّثَنَا أَنَّ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَعَدَّثَنَا أَنَّ الْمُزْدَلِقَة كُلُّهَا مَوْقِفُ.

١٥٣٣: باب التَّلْبِيةُ بِالْمُزْدِلِفَةِ

٣٠٥١: آخُبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ نَحْنُ بِجَمْعِ سَمِعْتُ الَّذِي آنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ بِجَمْعِ سَمِعْتُ الَّذِي آنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذُا الْمُكَانِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

١٥٢٥: باب وَقْتُ الْإِفَاضَةِ مِّنْ جَمْعِ

٣٠٥٢: آخْبَرَنَا اِسْلِعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرِو خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْن قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ شَهِدُتُ عُمَرَ بِجَمْعِ فَقَالَ اِنَّ أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُونَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَإِنَّ رَسُولَ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُونَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَإِنَّ رَسُولَ

• ۵ - ۳۰ : حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں که رسول کر میں الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول کر میں الله علیہ واللہ والل

#### باب: مزدلفه مین تلبیه کهنا

۵۱-۱۳-۵۱ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مزدلفہ میں مصلے کہ جس شخص (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سور وبقر و نازل ہوئی تو میں نے اُس کو اِس جگہ بھی لبیک کہتے ہوئے ۔

#### باب: مزدلفه سے والیس آنے کا وقت

٣٠٥٢: حفرت عبدالله بن ميمون طافيز فرمات بي كه ميل ف حفرت عمر طافيز كو (مقام) مزدلفه ميل بي فرمات بوت ويكها كه حفرت عمر طافيز كو (مقام) مزدلفه ميل بيفرمات تعلق واليرنبيل زمانه جا الميت كول مردلفه سے سورج نكلنے سے قبل والير نبيل بوت تھے اور لوگ كہتے: اے شير! (بہاڑ كا نام) تم برآ فاب لكل آئے يعنى رسول كريم مَن اللَّيْزِ في ان كى مخالفت كى اور سورج نكلنے سے



قبل اس جگہ ہے چل دیئے۔

### باب:ضعفاءکومزدلفه کی رات فجر کی نمازمنی پر بینج کر پڑھنے کی اجازت

۳۰۵۳:حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان فرماتے ہیں که در اللہ علیہ الله علیہ کا سے ہیں کہ در افراد کے ساتھ مجھ کو روانہ فرمادیا تھا۔ چنانچہ ہم نے نماز فجرمنی میں ادا کی اور کنگریاں ماریں۔ ماریں۔ اللهِ ﴿ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ. اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يُومُ النَّحْرِ الصَّبَّحَ بِمِنَّى

٣٠٥٣: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ
عَنْ اَشْهَبَ اَنَّ دَاوْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ حَدَّتَهُمْ اَنَّ
عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَطَآءَ بْنَ اَبِي رَبَاحٍ حَدَّتَهُمْ
اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِي
ضَعَفَةِ اَهْدِهِ فَصَلَّيْنَا الصَّبْحَ بِمِنَّى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ.

#### ضعفاء ہے مراد:

ندکورہ بالا حدیث شریف کے اصل متن میں لفظ''ضعفاء''استعال فرمایا گیا ہے جو کہ لفظ ضعیف کی جمع ہے اس سے مراو ہے خوا تین اور بچے جن کورسول کریم' کا ٹیٹیٹر نے دی وی الحجہ سے قبل ہی مز دلفہ سے بھیج دیا تھا تا کہ بھیز (Rush) اور مجمع کی زیادتی کی وجہ سے ان کو تکلیف شہو۔

٣٠٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ عَبْدُالرَّحُمْنِ عَبْدُالرَّحُمْنِ عَبْدُالرَّحُمْنِ ابْنِ الْفَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَآئِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَيْنِ الْشَاذَذَتُ رَسُولَ اللهِ كَمَا السَّاذَذَتُهُ سَوْدَةً فَصَلَيْتُ الْفَاحُرَ بِمِنَى قَبْلَ آنْ يَلِّتِى النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةً الْمُرَأَةً لَقِيلَةً فَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْدِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنَى قَبْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنَى وَرَمَتْ قَبْلُ آنْ يَلْتِي النَّاسُ.

٣٠٥٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَآءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ آنَّ مَوْلَى لِاسْمَآءَ بْنَتِ آبِي بَكْرٍ مِنَّى أَخْرَهُ قَالَ جِنْتُ مَعَ آسُمَآءَ بْنَتِ آبِي بَكْرٍ مِنَّى مَعْلَمٍ فَقَالَتُ لَهَا لَقَدْ جِنْنَا مِنَّى بِعَلَسٍ فَقَالَتُ قَدْ كُنَا مِنَى بِعَلَسٍ فَقَالَتُ قَدْ كُنَا

۲۰۵۳: حضرت عائشہ صدیقہ بی فر ماتی ہیں کہ مجھ کواس بات کی خواہش ہوئی کہ میں کھی حضرت سودہ بی فیا کی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی اور لوگوں کے پہنچنے سے قبل نماز فجر منی جا کر اوا کرتی۔ چنا نچہ حضرت سودہ جی فنا بھاری بھر کم خاتون تھیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما تگ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و ے دی۔ پھر انہوں ما تگ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و ے دی۔ پھر انہوں نے نماز فجر منی میں اوا کی اور لوگوں کے آنے سے قبل ہی کنگریاں ماریں۔

۳۰۵۵: حفزت اساء بنت ابو بکر جلافیز کے ایک غلام کہتے ہیں کہ میں حفزت اساء جلافیز کے ایک غلام کہتے ہیں کہ میں حفزت اساء جلافیز کے ساتھ اندھیرے ہی میں مقام منی آیا تو عرض کیا کہ بھم اندھیرے ہی میں منی پہنچ گئے (حالا تکدروشنی ہونے کے بعد آنا جاہیے) وہ فرمانے لگیں بھم اس شخص کے ساتھ اس طریقہ سے کرتے تھے جو کہتم ہے بہتر تھے۔





نَصْنَعُ هَٰذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ.

٣٠٥٧: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِی مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِیْهِ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ رَیْدٍ وَآنَا جَالِسٌ مَّعَهُ كَیْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُ كَیْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَسِیْرُ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِیْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِیْرُ نَقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ.

> ١٥٣٧: باب الدِيْضَاءُ فِيْ وَادِئْ مُحَسِّرِ

٣٠٥٨: ٱخُبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْلِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوْضَعَ فِي وَادِي مُحَبِّرٍ.
٣٠٥٩: ٱخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ السَمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ ابْنُ السَمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ فَقُلْتُ ٱخْبِرُنِي عَنْ آبِيْهِ حَجَّدِ اللهِ فَقُلْتُ ٱخْبِرُنِي عَنْ آبِيهِ حَجَّدِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمْ وَسُلُمْ وَسُلُمُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَيْ وَلَى اللهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهِ وَسُلَمُ وَسُلُمُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَا اللهُ وَالْوَلَوْلَالِهُ وَالْمَالُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَالَ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَاللّهُ وَالْمُؤْولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَمُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

۳۰۵۲ : حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں اسامہ بن زید کے ساتھ بیضا ہوا تھا کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم کے دوائ ک موقع پر مقام مزدلفہ سے کس طریقہ سے دائیں ہوتے ؟ تو انہوں ن فرمایا کہ آپ اُنٹی اُوٹی کو آہتہ آہتہ چلایا کرتے تھے لیکن جس وقت کشادہ جگہ مل جاتی تو آپ اُوٹی کو تیزی سے بھی چلاتے تھے (دوڑ ایا کہ کے جس کو عربی میں نص کہا جاتا ہے )۔

20-90: حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فر مات میں کہ عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح روانہ ہوتے وقت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اونٹی کرروک کر فر مایا: تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ چلو پھر جس وقت (مقام) منی میں وافل ہوئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم واد کی محسر میں پہنچے تو اونٹی سے اتر کرفر مایا: جمرات کو مار نے کے بعد کنگریاں جمع کرلو پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جس طریقہ سے انسان کی مریاں مارتا ہے۔

### باب:وادئی محسر سے تیزی سے گزرنے کابیان

۳۰۵۸: حضرت جاہر برائی فرماتے ہیں کدرسول کریم منگ فیڈ وادئی محسر سے تیزی ہے گذرتے تھ (محسر منی کے نزدیک ایک جگد کا نام ہے)۔

۳۰۵۹: حضرت جعفر بن محمد مینید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جاہر بن عبداللہ جائین کی خدمت میں صاضر ہوئے اوران سے رسول کر یم آئینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے رسول کر یم آئینی کی جارے میں دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم آئینی کم دلفہ سے سورج نگلنے سے قبل روانہ ہوئے اور آپ منگی آئینی کم نے ساتھ حضرت فضل بن عباس بڑھن کو لے لیا ( لیمنی

الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَتَّى اتَّلَى تُخْرِحُكَ عَلَى الْحَمْرَةِ الْكُنْرَاى خَتْى آتَى الْحَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَٰى سَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَّبِّرُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ مِّنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَٰى مِّنْ بَطْن الُوادي.

١٥٢٨ باب ألتَّلْبيَّةُ فِي السَّيْر

٢٠٠١٠: أَخْبُرُنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً غَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِالْمِلِكِ ابْنِ آبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَزَلُ يُلِّني حَتى رَمَى الْجَمْرَةَ.

٣٠٠١: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبْي حَتَّى رَهَى الْجَمْرَةَ.

١٥٣٩: باب التِقاطُ الْحَصٰي

٢٢ ٢٠: آخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ حُصَيْنِ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً الْعَقَبَةِ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطُ لِيْ فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَغْتُهُنَّ فِيْ يَدِهٖ قَالَ بِٱمْثَالِ هُؤُلَّآءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا اَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي اللِّيْنِ.

١٥٥٠: باب مِنْ أَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصٰى

المواركرليا) جبآ في فالينام واد كى محرين بني كلية آف فالينافيزف مُحَيِّسًا حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ الكِاونث كوتيز كرليا اور آب تَلَيَّيْنُ الراسة يريط جوكه درخت کے نز دیک ہے اور آپ خلی تی فائی ایک سات کنگریاں ماریں اور ہرایک كنكرى مارنے كے بعد آپ مَنْ اللَّهُ تكبير براھتے تھے يعنى الله اكبر حچونی کنگریاں ماریں۔

#### باب: حلتے ہوئے لبیک کہنا

۲۰ ،۳۰ خضرت فضل بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ میں سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگری مارنے تک لبیک فرماتے رہے۔

۳۰۱۱: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککری مارنے تک لبیک پکارتے

یاب: کنگری جمع کرنے اوران کے اُٹھانے کا بیان ٣٠ ١٢ : حفرت ابوعاليد سے روايت ہے كه دس ذي الحجه كي صبح كو رسول كريم مَنْ تَعْتِمُ ن جمه ارشادفر مايا بتم يهال آجا و اورتم مير ب چنانچہ میں نے آ پ مُناتِینا کے لئے جھوٹی جھوٹی تنکریاں چن لیں جو کہ دوانگلیوں سے چینکی جاتی رہی جب میں نے دوککریاں آپ كمبارك التصين ركادين وآب المايية المناتم اسطريقدى کنگریاں مارنا اورتم دین میں ختی ہے بچنا کیونکہ تم ہے بل کی اُمتیں دین میں غلو (شدت ) اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ باب : كنكريال كوسى جله ي جمع كى جائيس؟





٣٠ ١٣٠ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى آبُوا الزَّبَيْرِ عَنْ آبِى مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَهُ حَتَّى وَعَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَحَلَ مِثَى فَهَبَطَ حِيْنَ هَبَطَ مُحَيِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِعَصَى الْخَذْفِ النَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّيِيُ بِعَضَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّيِيُ بِعَضَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّيِيُ

اهها: باب قَدْر حَصَى الرَّمْي

٣٠١٣: آخْبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَ حَصَى الْحَذْفِ فَوصَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ هُنَّ خَصَى الْحَذْفِ فَوصَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَعُويُكُهُنَ فِي يَدِهِ وَوصَفَ يَحْيلَى تَحُويُكُهُنَّ فِي يَدِهِ وَوصَفَ يَحْيلَى تَحُويُكُهُنَّ فِي يَدِهِ وَوصَفَ يَحْيلَى تَحُويُكُهُنَ فِي يَدِهِ وَوصَفَ يَحْيلَى تَحُويُكُهُنَّ فِي يَدِهِ إِلَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَوَصَفَ يَحْيلَى تَحُويُكُهُنَّ فِي اللّٰهِ إِلَا عَلَى اللّٰهُ الْمُؤلِّآءِ.

١٥٥٢: باب الرُّكُوبُ إِلَى الْجِمَادِ وَاسْتِظْلَالُ الْمُحْدِمِ

٣٠٩٥: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْبَسَةَ عَنْ اللهِ بَنِ اَبِي النَّيسَةَ عَنْ يَكِد بُنِ اَبِي النَّيسَةَ عَنْ يَخْيَى بُنِ الْمُحَصَيْنِ عَنْ جَلَّيْهِ الْمَ حُصَيْنِ قَالَتُ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِي ﷺ فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُودُ مَحَجْدتُ فِي حَجَّةِ النَّبِي ﷺ فَرَأَيْتُ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطامٍ رَاحِلَتِهِ وَاسَامَةُ بُنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَةً يُظِلَّهُ مِّنَ الْحَرِّ وَهُو مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ الْحَرِّ وَهُو مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ

۳۰ ۲۳۰ : حضرت فضل بن عباس بی فی فرماتے بیں عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح روانہ ہونے کے وقت رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ سکون اور وقار کے ساتھ چلو۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اس وقت اپنی اور وقار کے ساتھ چھر جس وقت آپ سلی الله علیہ وسلم مقام منی بینچ کر وادئی محسر میں بینچ تو ارشاد فرمایا: چھوٹی علیہ وسلم مقام منی بینچ کر وادئی محسر میں بینچ تو ارشاد فرمایا: چھوٹی چھوٹی کنریاں لے لوجن سے کہ جمرات کو مارتے ہیں اس درمیان آپ منازی ہے کہ کوئی شخص کنری کو مارتا ہے۔

### باب: کس قدر بردی کنگریال ماری جا کیس؟

### باب: جمرات پرسوار ہوکر جانا اورمحرم پر سایہ کرنا

۲۰۱۵: حضرت الم حصین بی فرماتی بین که میں نے رسول کر یم من نے رسول کر یم منگانی کی کے ساتھ جج کیا تو دیکھا کہ حضرت بلال بی فی آپ منگانی کی کی اور حضرت اسامہ بن زید بی فی اور حضرت اسامہ بن زید بی فی آپ منگانی کی کی رہے ہوئے تھے جس وقت کہ آپ منگانی کی ارب کی حالت میں تھے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ تک تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے اللہ عزوجل کی تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے اللہ عزوجل کی



النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ قَوْلًا كَثِيْرًا. ١٣ ٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْلِحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بُنُ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّحُرِ عَلَى نَاقَةٍ لَمُ صَهْبَاءً لاضَرْبَ وَلا طَرْدَ وَلا إلَيْكَ النِّكَ.

٢٠ ٣٠ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرْنِی اَبُوا الزُّبَيْرِ سَعِیْدٍ قَالَ اَخْبَرْنِی اَبُوا الزُّبَیْرِ اللهِ سَمِیْدٍ قَالَ اَخْبَرْنِی اَبُوا الزُّبَیْرِ اللهِ مَقُولُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ شَقْ یَرُمِی الْجَمْرَةَ وَهُو عَلٰی بَعِیْرِهٖ وَهُو یَقُولُ یَایَّهَا النَّاسُ خُدُولُ مَنَاسِکَکُمْ فَانِیْ لَا آدْرِی لَعَلِی لَا اَدْرِی لَعَلِی لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٥٥٣: بأب وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النّحر

٣٠٦٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْنَى بْنِ آ يُّوْبَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ النَّقَفِيُّ الْمَرُوزِيُّ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْرَاهِيْمَ النَّقَفِيُّ الْمَرُوزِيُّ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْدِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمْي رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِضُحَى قَالَ رَمْي رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِضُحَى وَرَمْي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

١٥٥٣: بانب النَّهُي عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ تَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٣٠١٩: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَغْيَلَمَةَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَغْيَلَمَةَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى

پر ۳۲۲ ﷺ کی کتاب تعریف بیان فرمائی اور پھر بہت ی ما تیں ارشاد فرمائس۔

۱۹ ،۱۹ نظرت قدامه بن عبدالله والنو فرمات بن كه ميس خد رسول كريم صلى القد عليه وسلم كوقر بانى والے دن جمره عقبه پراپی اور فنی صهباء پر سوار ہو كركنگرياں مارتے ہوئے ويكھا كه اس جگه نه تو كسى فتم كى مارتنى اور نه دھتكارتنى اور نه ہى لوگوں كو بنو بچو كہا جا رہا قام

۲۰ ۱۳۰ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که بین نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کواپی افٹنی پرسوار ہوکر جمرے کو (کنگریال) مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگوتم جج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو مجھ کوعلم نہیں کہ شاید اس سال کے بعد تم لوگول کے ساتھ جج بھی نہ ادا کر سکول

#### باب: دسویں تاریخ کو جمرۂ عقبہ پر کنگریاں مارنے کا وقت

۲۰ ۱۳۰ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول کر میم صلی الله علیہ وسلم نے دسویں تاریخ کو جمر ہ عقبہ پر سورج تکلفے کے بعد کے دو دن میں سورج کے زوال اور اس کے دُھل جانے کے بعد۔

#### باب: طلوع آفاب سے پہلے جمرہ عقبہ کوکنگریاں مارنے کی ممانعت

79 - 19: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها فرماتے بیں که رسول کر می صلی الله علیہ وسلم نے ہم لڑکوں کو بنوعبدالمطلب کے گدھوں پر سوار کر کے روانہ کیا آپ صلی الله علیه وسلم ہماری رانوں پر ہاتھ مارت ہوئے فرماتے کہ بیڑ! جمرہ عقبہ کوسورج نکلنے سے قبل کنگریاں





خُمْرَاتٍ يَّلْطُحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ البَّنِيِّ لَا تَرْمُوْا نهارنا۔ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

٣٠٠٠: آخُبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ
 بُنَّ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَآءٍ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ آهُلَةُ وَ آمَرَهُمُ آنُ
 لَّا يَرْمُوا الْجَمُّرَةَ حَتِّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ.

1000: باب الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَآءِ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَآءِ المُنْ عَبْدَالاَ عَمْرُو بُنُ عَلِی قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالاَ عَمْدُالاَ عَمْدِالاَّ حَمْنِ ابْنُ عَبْدِالاَ عَمْدِالاَّ حَمْنِ الطَّانِفِيُّ عَنْ عَطَآءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي الطَّانِفِيُّ عَنْ عَطآءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلَيْشَةُ ابْنَتُ طَلْحَةً عَنْ خَالَتِهَا عَآئِشَةَ امِّ الْمُؤْمِنِيْنَ انَّ رَسُول اللهِ ﷺ امْرَ إِحْدَى نِسَائِهِ اَنْ تَنْفِرَ مِّنْ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ امْرَ إِحْدَى نِسَائِهِ اَنْ تَنْفِرَ مِّنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ المَوْمِنِيْنَ جَمْرةً الْعَقْبَةِ فَتَرْمِيهَا وَكَانَ عَطَآءٌ يَّفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ.

١٥٥٢: باب الرَّمْيُ بَعْنَ الْمَسَاءِ

٣٠٤٢: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَزِيْغِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَجَدِاللّٰهِ بْنِ بَزِيْغِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَكْرِمَةَ وَسَلَّمَ يُشْتُلُ آيَّام مِنَى فَيَقُولُ طَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْتُلُ آيَّام مِنَى فَيَقُولُ لَاحَرَجَ فَسَالَةُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقُتُ قَبْلَ آنُ آذُبَعَ فَالَ لَاحَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ وَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَاحَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَاحَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَاحَرَجَ .

1002: باب رَمْيُ الرَّعَاةِ

٣٠٤٣: آخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِثَنِّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ عَنْ آبِيْهِ

۲۰۰۷: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنهما بیان فرماتے میں کدرسول کریم صلی القد علیہ و کلم نے اپنے گھر کے نوگوں کو پہلے ہی روانہ فرما و یا تھا اور حکم فرما یا تھا کہ سورج نگلنے سے قبل کنگر یاں نہ ماریں۔

باب: خواتین کے لئے اس کی اجازت سے متعلق اس کے استحال سے استحال است اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کومز دلفہ سے رات ہی کوئکل جانے کا تھم

تعالی میں میں سے می لومز دلفہ سے رات ہی لونک جانے کا عم دیا تھا نیز فر مایا کہ جمرۂ عقبہ کو کنگریاں مارکرا پی جگہ پہنچ جا کیں۔ حضرت عطاء بھی اپنے انقال کے وقت تک اس طرح سے کرتے

باب: شام ہونے کے بعد کنگریاں مارنے سے متعلق اس باب: شام ہونے کے بعد کنگریاں مارنے سے متعلق کر کے دریافت کرتے تو آپ منگی میں رسول کریم منگری کے (مسائل واحکام جج) دریافت کرتے تو آپ منگی ایک فرماتے کہ اس میں کسی شم کا کوئی حرج نہیں ہے چنا نچہ ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے قربانی سے قبل مرمنڈ الیا ہے۔ آپ منگی کی خرج نہیں ہے ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے شام ہونے کے بعد کنگریاں ماریں۔ اس پر آپ منگی کی خرج نہیں ہے۔

#### باب: چرواهون کاکنگری مارنا

۳۰۷۳: حضرت ابو بداح بن عدى اين والد ماجد ي روايت نقل فرمات بين كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في جروا بول كوايك



عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّه عِنْ رَخُّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَّزْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.

٣٠٧٠: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْلَى اَبِيهِ عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله ورخص لِلرَّعَاةِ فِي الْبَنْوْتَةِ يَوْمُونَ يَوْمَ بَى وَن مِن مِن كِلس -النُّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ الَّذَيَنَ بَعْدَاتُهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي آحَدِهِمَا.

فر مائی۔ ۳۰۷۴ : حفرت عاصم بن عدی فرماتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكُرٍ عَنْ عليه وسلم في جروابول كومنى مين رات نه گذار في كا جازت عطا فرمائی نیز به کدوه ۱۰ تاریخ کوری کرنے کے بعد دوروز کی رمی ایک

روز کنگری مارنے اور ایک روز کنگری نہ مارنے کی اجازت عطا

#### رمی کے وقت سے متعلق:

تبعض روایات ا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مَنْ ﷺ کوروانہ فرمادیا تھا اورارشا دفر مایا کہ رمی سورج نکلنے کے بعد ہی کرنا۔ حضرت امام ابوعنیفہ بہتنا نے اس حدیث ہے دلیل پیش فرماتے ہوئے فر مایا ہے کہ جمرہ عقبہ بر تنکری مارنے کا وقت دس ذی الحجر کوطلوع آفتاب کے بعد سے ہی ہوجاتا ہے۔

#### ١٥٥٨: باب أَلْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنهُ

#### رورو درسر جمرة العقبة

٣٠٤٥: ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ ٱبِي مُحَيَّاةٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ مِّنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَى عَبْدُاللَّهِ مِّنْ بَطْنِ الْوَادِئُ ثُمَّ قَالَ مِّنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَا اللَّهَ غَيْرُةَ رَمَى الَّذِي ٱنَّوْلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَة.

٢ ١٠٠٠: ٱخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلزَّعْفَرَانِيُّ وَمَالِكُ ابْنُ الْحَلِيْلِ قَالَا حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكُم وَالْمَنْصُورُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمَى عَبْدُاللهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ هَهُنَا مَقَامُ الَّذِي ٱنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ آبُو

## باب: جمرہ عقبی کی رمی س جگہ ہے كرناطابيع؟

۲۰۰۵: حفزت عبدالرحمٰن بن يزيدِفر ماتے ہيں كەحفزت ابن مسعود وللفيز سے عرض كيا كيا كدلوگ جمرة عقبه يركنكري مارنے كاعمل كھائي كاوير سے كرتے ہيں اس يرانبول نے وادى كے درميان سے رى کی اور فر مایا کہ اس ذات کی قتم کہ جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے جس برسورہ بقرہ نازل ہوئی اس نے بھی یہاں سے ہی کنکری مارناشروع کی۔

۲۵-۳۱: حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرمات بيس كه حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے اس طریقه سے سات کنگریاں ماریں کہ خانہ کعبہ باکیں طرف اور عرفات ان کے داکیں جانب تھا پھر فر مایا کہ جن برسورہ بقرہ نازل ہوئی انہوں نے بھی یہاں سے ہی کنگریاں ماریں۔





عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًّا قَالَ فِي هَلَا الْحَدِيْثِ مَنْصُورٌ عَيْرَ ابْنِ آبِي عَدِيٌّ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ.

٢٥٠٤ أَخْبَرُنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمٰنِ بْنُ بَزِيْدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَمْلِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِّنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ قَالَ هَهُنَا وَالَّذِي لَا اِللَّهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

٣٠٧٨: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ اَبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ فُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ آخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِاللَّهِ حِيْنَ رَمْلَي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصْيَاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ ٱنَاسًا يَصْعَدُوْنَ الْجَبَلَ فَقَالَ هَهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرٌهُ وَأَيْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ رَمْي.

٩٤ - ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ آخَوَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى الْجَمُّرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. ٣٠٨٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ الله على يَرُمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْعَذُفِ.

١٥٥٩: باب عَكُدُ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَٰي بِهَا

الجيار

٧٥٧٥ حفرت عبدالرحن بن يزيد سے روايت ہے كه عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے سات کنگریاں ماریں اور خانہ کعبدان کے بائیں طرف تھا اور عرفات دائیں طرف اور بیان کیا کہ سے مقام ہےان (صلی الله علیه وسلم) کا جن پرسورة بقرہ کا نزول

٢٠٤٨: حضرت اعمش ، حجائ يفل كرتي بين كدانهون في بيان فرمایا که سورهٔ بقره نه کها کروبلکه تم اس طریقه سے کہا کروکہ وہ سورت که جس میں بقرہ (گائے) کا تذکرہ ہے۔ اعمش کہتے ہیں میں نے سے بات ابراجیم نفل کی تو فرمایا کرعبدالرحمٰن بن بزیدفر ماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رقی کی تو وادی کے درمیان کرتے اور جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر سات کنگری ماری۔ ہرایک مرتبہ کنگری مارتے وقت اللّٰدا کبر فرماتے۔ میں نے عرض کیا: بہاڑ پر چڑھ کرری کرتے ہیں۔فر مایا:اس ذات کی شم کہ جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ میں نے اُس مخص کو اِس جگہ سے تنگری مارتے ہوئے ویکھاہے جس پرسور ہُ بقرہ تازل ہوئی۔ r-29: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات مي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم جمرات يرجيوني حيوني كنكريان ماراكرت

٠٨٠ : حضرت جابر والنفظ فرمات بين كمين في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو جمرات يرجهوني حجوثي كنكرى مارت بوئ ويكها

باب: کنٹی کنگری سے رمی کرنا

٣٠٨١: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ٣٠٨١: حضرت على بن حسين وللفَيْ فرمات عبي كدميس في جابر والليظ



حَصَى الْخَذْفِ رَمْى مِّنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ كَلِ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنْحَرَ.

> ٣٠٨٢: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبُلُخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ آبِي نُجَيْحٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعُدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَ بَغْضُنَا يَّقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٌ فَلَمْ يَعِبْ بَغْضُهُمْ عَلَى

٣٠٨٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ يِّنْ آمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَذْرِي وَمَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسِتٌ أَوْ بِسَبْعِ. كَثَرِيال مارين ياسات كَثَر يال مارين

١٥٦٠: بأب التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

٣٠٨٣: أَخْبَرَنِي هُرُونًا بْنُ السَّحْقَ الْهُمُدَانِيُّ الْكُوْلِقَى قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ عَنْ آخِيْهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ عِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمْي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَرَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكِّبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

١٥٢١: بأب قُطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيةَ إِذَا رَمَى ردر در درسر جمرة العقبة

ابْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيِّ عدر سول كريم صلى الله عليه وسلم كے حج كے بارے ميں دريافت بْنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﴿ كَيَا تُو انْهُولِ فَيْ فرمايا: رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ورخت فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ كَ بِإِسْ والے جمرہ كو وادى كے درميان سے سات چھوٹى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ كَهُولَى مَنْريال مارين اور برايك تنكري مارت وقت تكبير بريهي الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكِّيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ﴿ كُمْ آ بِ سَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَالْم قرباني كي جَلَّدَ تشريف لے كئے اور قرباني

٣٠٨٢: حضرت مجامد حضرت سعد والنيز سے فقل فر ماتے ہیں که رسول ہمراہ جج سے واپس ہوئے تو کوئی شخص کہتا کہ میں نے سات کنکریاں ماریں اور کوئی شخص کہتا کہ میں نے چھر کنگری ماریں اور کوئی کسی شخص کی عیب تراثی نه کرتا اور نه کوئی ایک دوسرے پرالزام لگا تا۔

۳۰۸۳: حضرت ابو کجلز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تکری کے بارے میں مچھ دریافت کیا تو انہوں نے :فرمایا مجھ کوعلم نہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے چھ

باب: ہرکنگری مارتے وفت تکبیر کہنا

۳۰۸۴: حضرت نضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بين كه میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنگری مارنے تک لبیک فر مانانہیں چھوڑ ا پھراس کو سات کنگریاں ماریں اور ہر ایک کنگری مارنے کے وقت تلبیر

> باب: جمرهٔ عقبه کی رمی کے بعد لبیک نه کہنے م متعلق





٣٠٨٥ أَخْتَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَبِى حَتَى رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

٣٠٨٢: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَلَا عَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٌ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْفَضْلَ آخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ الللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى ال

٣٠٨٤: آخْبَرَنَا آبُوْعَاصِم خُشَيْشُ ابْنُ آصُرَمَ عَنُ عَلِي ابْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ آغْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ آنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِيِّ عَبْسَ فَلَمْ يَزَلُ يُلَتِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

١٥٢٢: باب الرُّحَاءُ بَعْلَ رَمْي

#### د الحماد

٣٠٨٨: اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدالْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِى الْمَنْحَرَ مَنْ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى مَنْحَرَ مِنَّى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَتُكِي الْمُنْحَرَ الْقِيلَةِ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَلْتِي الْمُنْحَرَ وَافِعًا يَكَبِرُ كُلَّمَا الْمُؤْوِفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِنُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى النَّانِيَةَ فَيَرُمِنُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى النَّالِيَةِ فَيَرْمِنُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى النَّانِيَةَ فَيَرُمِنُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمُحْمَرَةَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمَاكُونَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمَاتِ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمُعْمَاةِ فَيْ مُنْ مَنْهُ لَلْ الْمُعَلِيقَ السِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمَاتِ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمَاتِي الْمُعَلَّالِ اللهُ الْمَالَى فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمُعْمِلَةِ اللْمُعْمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ

۳۰۸۵: حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ بیس رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھا۔ چنا نچہ میں آ پ صلی الله علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کی رمی تک لبیک نہ کہتے ہوئے سنتا رہا پھر ککری کے بعد آ پ صلی الله علیہ وسلم نے لبیک کہنا موقوف کر وہا۔

۲۰۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے کہ فضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے کہ فضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما نے کہا میں رسول الله علیه وسلم لبیک کے ساتھ سوار تھا۔ میں سنتا رہا آپ صلی الله علیه وسلم لبیک کے جاتے تھے یہاں تک کہ کنگریاں ماریں جمرہ عقبہ پڑاس وقت لبیک کہنا موقوف رکھا۔

۳۰۸۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے مروی ہے کہ فضل بن عباس رضی الله تعالی عنبها نے کہا 'میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ میں سنتا رہا آپ صلی الله علیہ وسلم لبیک کے ساتھ سوار تھا۔ میں سنتا رہا آپ مرہ عقبہ پڑاس وقت لبیک جہاموقو ف رکھا۔

### باب: جمرات کی طرف کنگری پھینننے کے بعد دُعا کرنے کے بارے میں

۳۰۸۸ حضرت زمری فرماتے ہیں کہ ہم کو بیا طلاع ملی ہے کہ رسول کریم سکی ٹیٹے ہیں کہ ہم کو بیا طلاع ملی ہے کہ رسول کریم سکی ٹیٹے ہیں وقت اس جمرہ پر کنگری مارتے تھے جو کہ مٹی کی قربانی کرنے کی جگہ کے نزدیک ہے تواس کو سمات کنگری مارتے وقت تکبیر کہتے پھر تھوڑا سا آ گے بڑھتے اور قبلہ رخ ہوکر واس کے جمرے پر تشریف لاتے اور اس کو بھی سات رہتے پھر دوسرے جمرے پر تشریف لاتے اور اس کو بھی سات کنگریاں مارتے اور ہرایک کنگری کے مارتے وقت تکبیر کہتے پھر یا کیس طرف رخ کر کے قبلہ رخ فرماتے اور دونوں ہا تھا کھا کرؤ عا کر تے بھر کرتے پھر اس جمرے کے نزدیک تشریف لاتے جو کہ عقبہ کے کرتے پھر اس جمرے کے نزدیک تشریف لاتے جو کہ عقبہ کے کرتے بھر اس جمرے کے نزدیک تشریف لاتے جو کہ عقبہ کے کہ کو کے تعقبہ کے کہ دیتے کھراس جمرے کے نزدیک تشریف لاتے جو کہ عقبہ کے کہ دو کہ کو کے تعقبہ کے کہ دو کہ کو کہ کو کہ کا سے کا کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو



عَنِ النَّبَيْ عِلَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ.

١٥٢٣: باب مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْي الجيار

الْبَيْتِ رَافِعًا يَكَيْهِ يَدُعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ نَرْديك باوراس كوسات ككريال مارتي ليكن يهال يركفر ب الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا نَهِي بوت دربرى فرمات بين كسالم بيحديث اين والدماجد قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهِلْذَا عَنْ آبِيْهِ عَالِمًا وروه رسول كريم مَثَا يَدُو ابن عمر تابع بھی اس یکل فرماتے تھے۔

باب: کنگریاں مارنے کے بعد کون کونی اشیاء حلال ہوتی بن؟

٣٠٨٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا يَحْلِي قَالَ ١٠٠٨٩: حضرت ابن عباس والله نفل كيا ب كدانهول في فرمايا حَدَّثْنَا سُفْیَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِیْلِ عَنِ الْحَسَنِ كَمَنْكرى مارفْ ك بعد خواتین ك علاوه برایك چیز حلال اور الْعُرَنِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِذَا رَمَى الْحَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ ورست موجاتى ہے۔كسى نے كہا: اور خوشبو؟ انہول نے فرمایا: میں لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اليِّسَآءُ قِيلَ وَالطِّيْبُ قَالَ آمَّا آنَا فَقَدْ فِي تُورسول كريم اللَّيْءَ كومشك لكات موع ويما ع كيابيخوشبو



(20)

#### الْمِهُ لَمُن الْمِهُ الْمِهُ الْمُهُالُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالُهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقَالُهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِمِيلُولُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمِعِلْمُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعِلْمِيلُولُ الْمُعِلْمِلِمِيلُ الْمُعِلْمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعِلِمِيلُ الْمُعِلِمِ

#### جہاد سےمتعلقہ احادیث

#### باب: جهاد کی فرضیت

١٥٢٨: بأب وُجُوبُ الْجهَادِ

٣٠٩٠: آخْبَرَنَا عَبْدُالزَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ٣٠٩٠: حضرت ابن عباس بن الله عند وايت ب كدجس وقت رسول قَالَ حَدَّثَنَا السَّلْقُ الْآزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ كُريم مَثَالِيَّا اللَّهُ مَرمدے باہر ثكالا كيا تو حضرت ابو بكرصديق رضى الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ الله تعالى عندنے ارشاد فرمایا: ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا اب سے عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّنَا أُخْرِجَ لَوَّلْ ضرورتا وورباد بول كـ انالله وانا اليدراجعون -اس ك بعديد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ مَّكَّةَ قَالَ آبُوْ بَكُو آيت كريمة أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ نَازَلَ مُونَى لِيعَىٰ جَن لُوكُول آخُو جُوْا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ لَيَهْلِكُنَّ عِيمَركِين جَنَّك كرت مِين ان كوبھي ان سے جنگ كرنے كى فَنْزَلْتُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفَاتِلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِذَّ اللَّهَ اجازت وعوى كلَّ اس ليح كمان يظلم كيا كيا اورالله عزوجل الله كنزكتُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفَاتِلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِذَّ اللَّهَ اجازت وعوى كلَّ اس ليح كمان يظلم كيا كيا اورالله عزوجل الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ [الحج: ٣٩] فَعَرَفْتُ آنَّهُ مدوكرن برقدرت ركمتا إق مجهواس بات كاعلم موكيا كمابار الى مو سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهِيَ آوَّلُ آيَةٍ نَوْلَتُ عَلَّى ابن عباس عَلْ فرمات بين كرجها و ك بار عيس سب يبلغ يمي آيت نازل ہوئی۔

فِي الْقِتَالِ.

٣٠٩١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ ١٠٠٩: حضرت ابن عبال فرمات بين كرعبدالرطن بن عوف اوران شَقِيْقٍ قَالَ ٱنْبَآنَا آمِي قَالَ ٱنْبَآنَا الْمُحسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ كَيْجُودوست احباب مَلَّه مكرمه مين ايك دن خدمت نبوي مين حاضر عَنْ عَمْدِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ موت اورعض كيا: يارسول الله الجس زمانه ميس بم لوك مشرك تصتو عَبْدَالرَّ خُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ آتَوُا النَّبِيِّ عزت سے رہے تھے لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے تو ہم لوگ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالُواْ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِيل موك -آب عَنْ مايا بجه كوتو دركز ركرن كابي عَمَ فرمايا مي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَّ نَحْنُ جِال وجهعة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَّ نَحْنُ جِال وجهعة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَّ نَحْنُ جَال وجهعة اللَّهُ عَلَيْهِ مُشْرِ كُوْنَ فَلَمَّا آمَنًا صِوْنَا أَذِلَّةً فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ مدينه منوره لِي كيا توجم كوجها دكرنے كاحكم فرمايا كيا-ال بر كي لوگ

بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا فَلَمَّا حَوَّلُنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَكُنْ مِن مِثَا بُوكَ تُوالدُعز وجل نے بیآیت نازل فرمائی الله ترک اَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكُفُّوْا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ إِلَى الَّذِينَ قِيلًا لَهُمْ ﴿ لِيعِن كَيا آ بِ فَي اللَّهِ عَلَى كَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ إِلَى الَّذِينَ قِيلًا لَهُمْ ﴿ لِيعِنْ كَيَا آ بِي فَي كَيْ اللَّهُ عَزَّوَ اللَّهُ عَزَّوا جَلَّ ﴿ إِلَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّوا جَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّوا جَلَّ اللَّهُ عَزَّوا اللَّهُ عَزَّوا جَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّلَّالِمُ الللّهِ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ رى لَلْمَانَ عَلِينَ لَهُمُ كُفُوا لَيْدِيكُ وعَيشُوا وقت ال كوكها كياكه باتحول كوروكرمؤ فمازول كي يابندي كرواورزكوة ادا كرت رما كرونيكن جس وقت ان پر جهادفرض ولازم كرديا كيا توبيهوا

كەن مىں سے كچھلوگ تولوگوں سے اس طريقدے خوفز دہ رہنے لگے كەجس طريقة ہے كوئی شخص اللہ ہے خوف كرتا ہو بلكه اس ہے بھی زیدہ اور کہنے لگے: اے ہمارے پروردگار ہم پرکس وجہ سے تونے جہاد لازم کر دیا؟ ہم کو پچھاور وقت دے دیاجا تا آپ فرہ کیں دنیا کی مال ومتاع صرف کچھروز کی ہے جبکہ آخرت اس مخص کیلئے ہرطریقہ ہے بہتر ہے جواللد ک مخالفت ہے محفوظ رہے اورتم لوگوں يرمعمولي سابھي ظلمنبيس ہوگا۔

> وَهْبٍ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ لَيَكُنْ مُ لوك ان فرانول كونكال رجهو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ اللَّيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

عَبْدِالرَّحْمْنِ أَنَّ اَبَاهُوَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ رَجِهُوـ عَمُوْلُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَانَائِمٌ أَيُنْتُ بِمَفَاتِيْعِ خَزَآئِنِ

٣٠٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٣٠٩٢: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ قُلْتُ لَريم صلى القدملية وسلم فرمايا مجه جوامع الكلم عطافرمائ كاور عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ ح وَآنُبَانَا آخْمَدُ ميرى المادرعب على كي الوريس سور بإنفاكه زمين ك خزانول كي بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ وَالْحَادِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِوَاءَةً عِلىمال ميرے باتھ ميں دے دي گئيں۔حضرت ابو بربرہ رضي الله عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِآخْمَدَ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ تعالى عنه فرمات بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم تو تشريف لے كت

٣٠٩٣ أَخْبَرُنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِوَادٍ ٣٠٩٣: حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول قَالَ آخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مَرِيمُ صلى الله عليه وسلم كوجوامع الكلم عطا فرمائ مجي اوران كي امداد شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ سَمِعْتُ رعب على كَيُ اور (نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا) ميس سو رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعْوَهُ. أَخْبَرَنَا كَيْيُو بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ رَبِا تَهَا كَهُ زَمِينَ كَ فَرَانُولَ كَي عِلِيمِال مِيرِ عَلَيْ مِينَ وَ عَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ الزَّهْرِيِّ وَي كَني حضرت الومريه رضى الله تعالى عن فرات بي رسول كريم عَنْ سَعِيْدِ أَنِ الْمُسَتَّبِ وَآبِي سَلَمَةً أَنِ صَلَى الله عليه وَلَمْ تُو تَشْرِيفَ لِي كَلَيْنَ مَ لوك ان خزانول كو نكال

الْأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَدِيْ فَقَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَّسُولُ اللَّهِ عَنِي وَأَنْتُمْ تَنْتَثُلُو نَهَا.

وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

٣٠٩٣: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى وَالْحُوتُ ٣٠٩٣: حضرت الوهريره بن عند الاست المارسول مريم ويتدار بْنُ مِسْكِيْنِ قِوَآءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ ارشادفر مايا: مجهدواس بات كالفكم فرمايا كياب ميس لوكول يدار وقت قَالَ ٱلْحُبَرَيْنِي يُؤنِّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَيني تك جهادكرتا ربول جس وقت تك وه لا إله إلا التد (كلمة وحير) نه كبد سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ليس اورجس كي في لا إلله إلا الله كهدايا تو اس في مجه سے اپن مال و اللهُ إلاَّ الله فَمَنْ قَالَ لَا اللهُ إللهُ إللهُ عَصَمَ مِينَّى مَالَهُ حَلَّ جَعِين كاوراس كوش اس ساس كامال وجان لياج أور ال مخص كاحساب الله كے ذمہ ہے۔

#### كلمەتو حىدكى فضيلت:

فدكوره بالاحديث شريف كامطلب بيب كرجا بوقخص زبان سے بى كلمة وحيد كا ظهاركر ساس كردل ميس كيا ہے اور کیانہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اس شخص کے ظاہر پر حکم نگایا جائے گا اور اس کومئومن قرار دیا جائے گا اس کا قتل جائز اور حلال نه ہوگا۔

٣٠٩٥ أَخْبَرَ نَا كَيْنِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْبٍ ٩٥ ٣٠: حضرت ابو بريره فِالنَّفَ سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ النَّيْزُ كى عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْيَد وفات كي بعد حضرت ابوبكر طِينَنِ في خلافت كامنصب سنجالا اور المل الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نُوُقِي رَسُولُ اللهِ عرب من بعض لوك مرتد اوردين مضرف بوكة تو حضرت عرر ف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ ٱبُوْبَكُم وَكَفَرَ فَرِمايا: الله ابوبكر! آپ سطريقه الزائي كري عيد؟ حالا لكهرسول مَنْ كَفَرَ مِّنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرٌ يَا اَبَا بَكُو كَيْفَ كَرِيمٌ فِ ارشاد فرمايا كه مِحْدَوككم فرمايا كيا ہے كه ميں لوگوں سے اس تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وفت تك الرائي كرول كه جس وفت تك وه لا إله إلا الله نه كهددي اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا الروه اس كلمه كاا قرار كرليس كيتو مجھ ہے اپني جان و مال محفوظ كرليس لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي عَلَيْن الرَّكَ فَخص كوكوني ناحق قل ركاياس ك (كسي قتم كي)حق نَفْسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ تَلْفِي كَرِيكًا تُواس كَوْضَ اس كى جان ومال لى جاستى باوراس كا اَبُوْ ہَکْمِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَاُفَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ حساب الله عَرْوجل کے ذمہ ہے۔ ابو بکر ؓ نے فرمایا کہ جو شخص نماز اور بَيْنَ الصَّلَاةِ وَانْزَكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ زَكُوة ك درميان فرق كرك كاين اس عضرور جنك كرول كااس الْمَالِ وَاللَّهِ نَوْمَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى ليه كرز لوة مال كاحق بـالله كومم الرياوك محصواي بمرى كا يجد رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى وي سي الكاركري ك جورسول كريم مَناتَدَ الكرت تقي توسي

الْحَقُّ وَاللَّفْظُ لِآخُمَدَ.

مُنْعِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اس كى عدم ادائيكى يربحى ان علاالى كرول كاعمر فرمات بين كمالله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ آبِي نَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ آنَّهُ كَيْتُم مِن فِي يَكُو بَهَا لَدَعْ وَجَل فِ مَضرت الوبكر كي سيني كوجهاو کیلئے کھول دیااور میں اس بات سے داقف ہوگیا کہت یہی ہے۔

٣٠٩٢: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُغِيْرَةً قَالَ ٣٠٩٦: حضرت الوبررة رضى الله تعالى عنه فرمات بين جس وقت حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهُويِّ حضرت الوبرصدين رض الله تعالى عند فان سے جنگ كرنے كا پخته قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح وَ ٱنْبَانَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ عِن مَركياتو حضرت عمرضى الله تعالى عند في ان عصرض كيا: ا حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ الوبكر! آپ سطريقه سے لوگوں سے لاائی کریں کے حالا تکه رسول عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْيَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ كُريمٌ فِ ارشاد فرمايا كم مجھ كوظم فرمايا كيا ہے كہ يس الوكوں سے اس ابَاهُرَيْوَةَ قَالَ لَمَّا تُوتِيِّي رَسُولُ اللهِ وَكَانَ اَبُوبَكُو وقت تك الرائى كرول كرجس وقت تك وه لا إله إلا الله فد كهدوي اور بَعْدَةً وَتَحْفَرَ مَنْ كَفَرَ مِّنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَابَكُو وَاسِ كَلِمه كَا اقرار كرليس كَيْو مجمد اپني جان و مال محفوظ كرليس قَالَ لَا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِينَى مَالَةً وَنَفْسَهُ إِلَّا تَلْقَى كركًا تُواس يحوض اس كى جان ومال لى جاسمتى ہوادراس كا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ قَالَ اَبُوْبِكُم وَاللهِ لاَقَتِلَنَّ حاب الله عَروجل ك ومد بـ ابوبكر في فرمايا كم جو فخص نماز اور مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ زَلُوة ك ورميان فرق كرك كامين اس عضرور جنگ كرول كااس الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِيْ عَنَاقًا كَانُوا يُؤدُّونَهَا إلى ليك رُرُلُوة مال كاحل بدالله كام إاكريلوك مجهوا يك بكرى كايجه رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى وين عا تكاركري ع جورسول كريم فَأَنْتِيْمُ كوديا كرت تصاتوين مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَآيْتُ أَنَّ اللَّهَ اس كى عدم ادايَّكى يرجى ان كران كرول كاعرر فرمات بيل كماللد عَزَّوَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ آبِی بَکْرِ لِلْقِعَالِ فَعَرَفْتُ آنَّةً كَاتُم مِن نَه ديما كداندع وجل في حضرت ابوبكر ك سيف كوجها و کیلئے کھول دیا اور میں اس بات سے واقف ہوگیا کہ حق یونہی ہے۔

٣٠٩٤: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٩٥: حفرت الس والني فرمات بي جس وقت ني كي وفات بوكي مُؤَمَّلُ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِينُ اور عرب كيلوك وين مِنْحرف بهو كَنَاتُو عمرٌ فرماني لكن ال شُعَيْبُ ابْنُ آبِی حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ ابوبرا آپ ارس سے سطر يقد سے لاائى كريں كے اور كہنے لگے آخَوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِيْ رسول كريمٌ في ارشادفر مايا كه جَمْ كوتكم فرمايا كياب كدمين لوكول س هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا جَمَعَ آبُوْبَكُو لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا اس وقت تك لرانى جارى ركول جس وقت تك كدوه اس بات كى اَبَابَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ شهادت ندوي كالله كعلاوة وُولَى لاَنَ عبادت نبيل بالريديين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ الله كارسول بول يجرنماز قائم كرين اورز كوة اواكرين المدعز وجل كاقتم حَتَّى يَقُولُوا لَا الله إلا الله فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوا الران لوكول في محمد وايك بكرى كا يجي بكى دين الكاركرويا جويد



الُحَقّ.

آخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَى سِمِ-اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَحْوَةً.

مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَامُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ البُوبَكُو رسول كريم اللَّهُ اللَّهِ اللَّه على الله يحققها قالَ البُوبَكُو رسول كريم اللَّهُ اللَّهُ الله على الله الله على ا لا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكُواةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ كَارِحفرت عمر طَيْنَ فرمات عبي كهجس وقت مين في ويكها كدابوبمر حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَهَا إلى إلى الله عَرَامِي الله عزوجل كي جانب سے ہے تو مجھ كو بھي اس رَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى بات كاعلم بولي كدين من بحضرت امام نسائى بيسية فرماياكه مُنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ راوى عمران القطان قوى راوى نبيس بين اوربيحديث شريف خطاء ب عَزَّوَ جَلَّ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُو لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَّةً جَبِديهِ إلى والى حديث (٣٠٩٥) صحيح حديث باورجس كوز مرى في عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے ابو ہریر ﷺ نے قل کیا ہے۔

٣٠٩٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا عَمْرُو ٢٠٩٨: حضرت الوبريره بالنف عدروايت ب كدرسول كريم مَنْ الله بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ وفات ك بعد حضرت ابوبكر والنَّف خلافت كا منصب سنجالا اور الل قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عرب سِي لِعض لوگ مرتد اوردين مضخرف بو كئاتو حضرت عمر ف قَالَ لَمَّا تُولِيِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمايا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَالَ عُمَرٌ يَا اَبَابَكُو كَيْفَ تُفَاتِلُ كَرِيمٌ فِ ارشادفر الله مجهوكهم فر مايا كيا ہے كميں لوگول سے اس الْعَرَبَ فَقَالَ ٱبْوُبَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .... إِنَّمَا وقت تك الرائي كرول كه جس وقت تك وه لا إله إلا الله فهدوي اور قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ الروه اس كلمه كااقرار كرليس كيتو مجمد ا بني جان و مال محفوظ كرليس الْكَاسِ حَتْى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَة إِلَّا اللَّهُ وَآيْنَ كَلِيكِن الرَّسَ خُصْ كُوكُولَى ناحْق قُل رَاح الله والله وال رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَاللَّهِ تَلْقَى كركًا تواس كعوض اس كى جان ومال لى جاستى باوراس كا لَوْ مَنَعُونِيْ عَنَاقًا مِمًّا كَانُواْ يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ حاب الله عزوجل كودمه ١٠ الوبكر في فرمايا كه جو تخص نماز اور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ لَا قَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَأَيْتُ رَأَى آبِي بَكْمٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ لِي كَرَلُوهَ مال كاحَلْ بِداللَّى فَمَ الرَّيلُوكَ بَحَمُوا يك بَرى كا يجه آنَّهُ الْحَقُّ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وين عانكاركري كج جورسول كريم مَن اللَّه الري عَمْرَانُ الْقَطَّانُ وين عانكاركرين كج جورسول كريم مَن اللَّه الرَّبِّي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَهِلْدَا الْحَدِيْثُ خَطَاءٌ اس كى عدم ادائيكى ربعى ان علاانى كرول كارعر قرمات بيل كمالله وَالَّذِي فَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيْثُ الزُّهُويِّ عَنْ كُتم مِن في حَلَاكماللَّاعُ وجل في حضرت الوبكر عين كوجهاد عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْيَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً. كيلي كهول ديا اور من ال بات عواقف موكميا كمت يبي ب-

٩٩، أَخْبَوْنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِد بْنِ نِزَادٍ قَالَ ٩٩، ١٥ ترجمه ال عديث مباركه كا بهى كَرْشته عديث مباركه كمطابق

٠٠١٠: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ١٠٠٠: حفرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ب كه رسول





أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ہے۔ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهْ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُمَّيْدٍ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ كَرور ر قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِٱمْوَالِكُمْ وَآيْدِيْكُمْ وَ ٱلْسِنَتِكُمْ

١٥٢٥: باب التشديد في ترك

الجهاد

مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ سُمِّي عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ مرا اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ.

١٥٢٢: باب الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَن

حَدَّثَنَا عُنْهَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهُوعِيِّ تَح كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجھ وَحكم فرمايا كيا ہے كہ ميں اس وَٱنْحَبَرَنِيْ عَمُوٌ و بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ فَالَ وقت تك لرُانَى كرول كدجس وقت تك وه لوگ لا اله الآ الله نه كهروي حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اورجَوْض يكلمه كيم كاوه مجھے اپن وہال كومخفوظ كرے كامكريد عَدَّنَينَى سَعِيْدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ لَكسى دوس حِنْ كى وجد اوراس كاحساب الله عز وجل كذمه

١٣١٠؛ أَخْبَوَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ ١٠٣١: حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين كهول كريم صلى الله اِسْمعِیْلَ ابْنِ اِبْرَاهِیْمَ قَالَا حَدَّثَنَا یَزِیْدُ قَالَ اَنْبَانَا علیه وسلم نے ارشادفرمایا: مشرکین سے اینے مال باتھوں اور زبانوں

باب:جہاد حجھوڑ دینے پر

٣١٠٢: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الوَّحِيْمِ قَالَ حَدَّتُنَا ٢٠١٠: حفرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا سَلِقَلَ فرمات مِين جوكوني اس عالت مين مرع كاكه نه تواس في بهي رُهَيْتٌ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ قَالَ أَخْبَوَنِي عَمْرُو بْنُ جِهاد كيا موكا اور نداس كي نيت كي موكى تو وهخص نفاق ك ايك حصه ير

> باب الشكرك ساته نه جانے كى احازت

١١٠٣ أَخْبَرَنَا ٱلْحَمَدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ ١٠٠٣: حضرت الوهريرة واللهِ فرمات بين كه رسول كريم من يوفر في سْكَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْتِ عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ الشَّاوْرِ مايا: الله وات كي فتم كه جس ك قضه ميس ميري جان بار عَبِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ ﴿ يَكُهُمُومَنِينَ جُهُ سَ يَجْهِدَ بِعُ مِل رضامندنه بوت اورمير ، ياس





تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِم عِاوَلِ-لَوَدِدْتُ آنِي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُفْتَلُ أَنْ أُورِ أُنَّ أَنْ أُورُ أُنَّ أُدِّيا ثُمَّ أَفْتُلْ.

#### ١٥٢٤: باب فَضْلُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى

#### ور القاعدين

بُنُ زِيَادٍ عَنِ النَّعْمَانَ بُنِ سَعُدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ال الورسبو) ماته في جائ كان الله وتم أيب رَسُولَ اللَّهِ عِي يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ لَا أَنَّ اس كُثَر كساته جاتا جوكراه خدامين جهاد كرف ك لئ جاتا ب ر جَالًا قِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَعَلَّقُوا اوراس وَات كُتْمَ لَهِ حس ك قبضه ميس ميرى جان عميرى تمنات عَيْنَى وَلَا أَجِدُ مَا أَخْصِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ﴿ كَم يَنْ رَاه خدا سُ قُلْ كَيا جاوَل كِهِم زنده مول اور يُهم أل قل كيا

#### باب: جہاد نہ کرنے والے محامدین کے برابر نہیں ہو سکتے

١٠١٠ه: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْغِ قَالَ ١٠٥٠ها: حضرت زيد بن ثابت طِانِيَ بِي وايت بكدر سول كريم النَّيْطُ حَدَّثَنَا بِشُرَّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَطَّلِ قَالَ ٱنْبَآناً عَبْدُ پرجس وقت بهآيت كريمه نازل بمونَى: لَا يَسْعَوى الْقَاعِدُونَ تَو الرَّحْمَٰنِ بْنُ السَّحْقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَضْرت عبدالله بن مَتَوْم ﴿ النَّهُ الماسَانُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال قَالَ رَآيْتُ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَم جَالِسًا فَجِنْتُ حَتَّى كريم مَثَالَيْظِ اس وقت مجھ كو برا هكرسنار بستھ پھر (ابن مكتوم الناؤ جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثْنَا أَنَّ زَيْدَ بُنَ قَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ فِي عِرض كيانا رسول الله الرمكن بوتا محص عجبادكرنا توبالشبيس رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مَجَامِهِ مِوتا ـ اسْتَكَ بعدالله عُروبل في بدآيت كريمه: غَيْر أولِي الضَّرَد مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَجَآءَ تازل فرمائي اور حضرت زيد بن ثابت والنز بيان فرمات بيل كه جس ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وقت بير رشة آيت نازل بوئي تورسول كريم مَنْ فَيَامَ كل ران مبرك لَوْ ٱسْتَطِيْعُ الْجَهَادَ لَجَاهَدُتُ فَاتَزُلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ميرى ران كاويرُشى يُحرجه پروزن محسوس بوايهال تك كمين بجهاي وَ فَيِحِذُهُ عَلَى فَخِدِي فَنَقُلَتُ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ كميرى ران تُوث اور مِهد جائ كَي پهروه حالت وحي موقوف بوكني سَتُرَضَّ فَخِدِي نُهُم سُرِّي عَنْهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ كرجس كي وجه عضرت زيد جل في دان كاوزن زياده محسوس بوا-[النساء: ٩٥] قَالَ ٱبُوْعَيْدِ الرَّحْمُنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المام سْانَى بْيَسِيد كى اس روايت كى سنديس راوى عبدالرحمن بن الحق السُعلقَ هلذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبُدُالدَّحْمَٰنِ بْنُ السُعلقَ بِهِ وه راوي كوئي بُرا راوي نهيس ہے۔اس سے على بن مسهر ابو معاوية يَرُونَى عَنْهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُومُعَاوِيّةَ وَعَبْدُالُوّاحِدِ عبرالواحد بن زياد عمان بن مسعود في روايت كى باوروه تقد

٣١٠٥: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ ١٠٥٥: حفرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه حَدَّثَنَا يَغْقُونُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي رسول كريم صلى الله عليه وسلم جس وقت آيت كريمه: لا يَسْتَوى



سنن نياني شريف جلد دوم

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ الْقَاعِدُوْنَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَعْدِ قَالَ رَآيْتُ مَرْوَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ لَكُسُوا رَبِي يَتْهِ تَوْ حَضِرت ابن كمتوم رضى الله تعالى عنه تشريف حَتَّى حَلَسْتُ اللَّي حَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتِ السَّاورانبول في عَرْض كيانيار سال الله الكريس جباد ك قابل موتا أَخْبَوَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوى تُومِي ضرور جِهادكرتااس ليے كدوه نابينا تصاس يرالتدعز وجل نے الْقَاعِدُونَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَيْر أُولِي الضَّرَرك الفاظ نازل فرمات اس وقت رسول كريم قَالَ فَجَآءَ وُ ابْنُ أُمْ مَكْتُهُ هِ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَا صلى الله عليه وسلم كى ران مبارك ميرى ران ريتى يبال تك كه رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ ٱسْنَطِيْعُ ٱلْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ مَمكن تَهَا كه ميري ران كِيل جائے اس كے بعدوى نازل ہونا بند ہو

رَجُلًا اَعْمٰى فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ ۖ كُلِّي۔ عَلَى فَخِذِي حَتَّى هَمَّتُ تَرُضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرّىَ عَنْهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ :غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ.

#### سربه کی تعریف:

ساتھ تشریف نہ لے گئے ہوں۔رسول کر پم من الی نیائی کے قلب مبارک میں ہرایک جہاد میں شریک ہونے کی تمناتھی لیکن اسلام کے شروع دور میں تنگدتی اورغربت کی وجہ ہے تمام صحابہ کرام جواز میں شریک نہیں ہوسکتے تھے اس وجہ ہے رسول کریم مَا کا اُنْتَاعِی تشہر جایا کرتے تھاورآ پ اُفاقیا کو اسکارام وائیز کے بغیر جہادین شرکت فرمانااس وجہ سے فائدہ مند ندفقا کہ جہادین شرکت نه کرنے والے اور گھررہ جانے والے جہاد کے أجروثواب سے محروم رہتے اور ان حضرات کو آپ مَالْيَّنْ عَمَا ساتھ جھوڑ نا نا گوار گذرتا اور تمام حضرات كوساته لے جانا نامكن تھا اور آيت كريمہ: لايشتوى الْقاعدُونَ كاتر جمديہ ہے: "گھر بين جانے والے اور راہ خدا میں لڑنے والے''

فَنَزَلَتُ:غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ-

٣١٠٦: أَخُبَرَنَا نَصْوُ بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَبِهِوْ ٢٠١٣: حفزت براء طِاللَّذِ فرماتِ بين كه رسول كريم صلى الله عليه عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي اِسْلَقَ عَنِ الْبَوَآءِ أَنَّ النَّبِيَّ ثُمَّ وسلم في شافي كي مِرْى اور مختى منظائي اور اس يرآيت كريمه: لا دَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ انْتُونِي بِالْكِيفِ وَاللَّوْحِ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ .... لَكُمُوالى ـ اس وقت عفرت عمروبن ام مكتوم فَكَتَبَ: لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ أَبِ اللَّيْزَ أَبِ اللَّيْزَ أَبِ اللَّيْزَ أَبِ اللهِ وَعَمْرُو بْنُ أَمْ مَكْتُوم خَلْفَة فَقَالَ هَلْ لِنْي رُخْصَة وضت اور مهولت ہے؟ اس پربيآيت كريمه نازل مولى: غير أولى

٣١٠٤ مَا خُبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو ٤٠١٣: حفرت براء رَاتُنَةُ فرماتے بین جس وقت یه آیت کریمہ: لا ابُنُ عَنَّاشٍ عَنْ آبِي إسْحٰقَ عَنِ الْبَرَّآءِ قَالَ لَمَّا يَسْتَوى الْقَاعِدُون .... نازل مولى تو حفرت ابن مكتوم وللنيز حاضر





فَمَا بَرِحَ حَتَى أَزَلَتْ غَيْرٌ أُولِي الضَّورِ.

لَهُ وَالدَانِ

فَقَالَ اَحَيُّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهما فَجَاهِدُ. فدمت كرو

١٥٢٩: باب اَلرُّ خُصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ

والنة

قَالَ نَعُمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رَجُلَيْهَا. اللهَ عَلَمُ قَالَ فَالْرَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رَجُلَيْهَا.

الله بنفسه وماله

مَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْفَوى الْقَاعِدُونَ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ هُوئِ وه ايك نابينا شخص تصاور عرض كيا: يارسول القدابس أيك نابينا الساه: ١٩٥ جَاءَ ابْنُ أَمْ مَكْتُوْمِ وَكَانَ أَعْمَى شَخْصَ بول ميرِ \_متعلق كياحكم كرامي ہے؟ انجى كچھ وقت نه كزرا تق فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَيْفَ فِيَّ وَآنَا أَعْمَى قَالَ ﴿ كَهِ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ نَازَلَ مِولَى (يعِنَى معدورلوك اسْ حَكْم عِيمَ مَثْنَى

١٥ ١٨: باب الرَّخصةُ فِي التَّخلُّفِ لِمَن السَّابِ: جس تخص كوالدين حيات بول اس كولهر من كل

١٠١٠٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى عَنْ يَخْبَى بْنِ ١٠٠٨: حفرت عبدالله بن عمر الله فرمات بيل كدا يك آدمي حاضر بهوا سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالَا حَدِّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ آبِي اوررسول كريم صلى الله عليه وسلم سے جہادى اجازت و كلى آ ب صلى الله ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ عليه وللم في دريافت كيا كه كياتمهار عال باب زنده بي ؟اس في جَآءَ رَجُلٌ اللي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنَّهُ فِي الْجِهَادِ حُرض كيا: في بال! آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: پجرتم ان كي

#### باب: جس كى صرف والده زنده مواس كے ليحاحازت

٣٠٠٩: أَخْبَرُنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَمِ الْوَرَّاقُ ٩٠١٣: حفرت معاويد بن جامِمة فرماتي بين حفرت جابر إلا في خدمت مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بِّنِ عَبْدِالدَّحْمٰنِ شَركت كااراده كرليا باورآ بيصلى الله عليه وسلم كي خدمت على مشوره عَنْ آبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيّ أَنَّ كُرِ لَ كَ لِيَّ حَاضَر مُوا مُول \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كيا جَاهِمَةَ جَآءَ إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ارَدْتُ تَمهارى والده صاحبزنده بين؟ انهون فعرض كيا: في بإن - آ ي صلى آنْ أَغْزُو وَقَدْ جِنْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَمْ الله عليه وسلم في فرمايا: يُعرَمُ ان كي خدمت كروكيونكه جنت ان ك

• ١٥٤: باب فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبيل باب: جان ومال سے جہاد کرنے والے کے بارے میں احاديث

١٣١٠: أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنِ ١١٠: حفرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بي كما يكفض الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ آبِي فدمت نبوي مِن حاضر موا اورعرض كيا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم!





بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَّا رَسُولَ اللهِ شَرَتَ اوَّكَ مَعْوظ ربيل ﷺ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللَّهَ

وَيَدَعُ النَّاسَ مِّنْ شَرِّهِ.

#### ا ١٥٤: باب فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ

يَاْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِّنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَتْفُرَأُ لَمْهِيمُ كُرْتَار كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إلى شَيْءٍ مِّنْهُ.

اللَّبَنُ فِي الطَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ مِسَكَّةً ـ اللَّهِ ﴿ مِسَكَّةً ـ

وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخُورَى مُسْلِمِ أَبَدًا.

سَعِيْدِ إِلْحُدْدِيّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا سب سے زیادہ افضل کون لوگ ہیں؟ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ فرمايا: ووضح كَما في ميس بتا مواور الله عز وجل عدرتا مواوراس ك

#### باب: الله كي راه ميس پيدل چلنے والوں كى فضيلت

١١١١ : أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ ١١١١ : حضرتُ الوسعيد خدرى بالله فرمات بي كه غروة تبوك كموقع آبِی خبیب عَنْ آبِی الْخَیْرِ عَنْ آبِی الْخَطَّابِ عَن پررسول کریم فَالْیَنْ الله الله عن الله عن الله عن مرسول کریم فَالْیَنْ الله الله عن ا آبِیْ سَعِیْدِ إِلْحُدْرِیِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ عَے آ بِ اَلْقَائِمَ نَے فرمایا: کیا سی تم کو بہترین اور برترین لوگوں کے تَبُوْكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةُ إلى بارے ش نه بتلاؤل اوكول من سے بہترين و هُخص ہے جوكدراه خدا رَاحِلَتِهِ فَقَالَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ مِن اللَّهِ عَلَاتِ بِالدِّت كاونت كي پشت پرسوار موكريا پيرل چاتا بيال إِنَّ مِّنْ خَيْرِ النَّاسِ رَّجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلى تك كداس كي موت آجاتي ہے جبكه بدترين مخص وه ہے جوكه فاجر ہے ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْعَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى وواللهُ عَرْوجل كى كتاب كى الاوت كرتا باوراس بركى طريقه يمل

االه: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَو الله عرب الدمرية والنفي فرمات بي كه جو مخص الله عزوجل ك ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَلَيْنَا مِسْعَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ خوف عدرتا ہاس کودوزخ کی آگ اس وقت تک نہیں چھوسکتی الرَّحْمَانِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ جبتك كردوده جِماتى ش واليس بيس آتا اورراه خداميس جبادكرنے لَا يَبْكِيْ أَحَدٌ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يُرَدَّ والمسلمان كَتَعْنول من دوزخ كادهوال اور جهاد كاغبارا كشانهين

١١١١٠: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ١١١٠: حفرت ابو بريره والنَّذ رسول كريم صلى الله عليه وللم عنقل الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ فرماتْ إِلَى كَهِ جَوْفَ خداوندى سےرويا وه اس وقت تك دوزخ طَلْحَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يَلِعُ النَّارَ مِن واعل نبيس بوسكنا جس وقت تك كه دوده تقن ميس نه واليس آ رَجُلٌ بَكَى مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُوْدَ اللَّنُ فِي جائے (كيونكدية المكن ع)اس طريقدسے جہاد كاغبار اور دوزخ كا





الصَّرْع وَلَا يَجْتَمِعُ غُبُرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ نَارِجَهَنَّمَ. وهوال المُعالَمين بوسكتا

يَجْتَمِعَان فِي قُلُبٍ عَبْدِ الْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ.

فِيْ جَوْفِ عَبْدِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ صدروچيزيجَ نبيل بوكتيل-فِي قُلْب عَبْدِ ابَدًا.

> النَّبِيِّ اللَّهِ وَ كَنْجَتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ كَنْتُ-دُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ وَجْهِ رَجُلٍ اَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الدَّا.

بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ الكِثْخُصُ مِن جَعْنْبِين موسكة \_ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَّار فِي سَبِيْلِ اللَّهِ رَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَّلَا يَجْتَمِعُ الشُّعُ وَالْإِيْمَانُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ.

٣١١٢: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّكُ عَنِ ١١١٣: حضرت الوبريره براتيز سروايت بي كدرسول كريم من الله الْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُنْهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ارشادفر مايا: جس مسلمان في كافر كول كرو الا اور پهر درمياندراسته هُوَيْوَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعَان فِي النَّارِ اختياركيا تووة خض جنم من نبيس داخل موكا اس طريقه سے دوزخ كى مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي عَرْمِي اوراس كا دهوال اور جهاد كا كردوغبار اكشانهين موسكنا نيزكس جَوْفِ مُوْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَيِيْلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلا مسلمان ك قلب مين ايمان اور حسد دونوں چيزي اكھانہيں ہو

١١١٥ : آخُبَو مَا إِسْلَى بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ ١١٥٥: حضرت الوجريرة والنَّوْ سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ آبِي يَزِيْدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عليه وَالْم في ارشاد فرماياكي بنده مي جهاد كاغبار اور دوزخ كادهوال ابْنِ اللَّاجُلَاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَهِم جَعْنَهِي بوسكة والله الله على لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُّحَانُ جَهَنَّمَ كَالب مِن اكتَانُ اور

١١١٦: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ١١١٦: حضرت الوبرريه رضى الله تعالى عند في رسول كريم صلى الله عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِی قال حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ علیه وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِيْ صَالِحِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ فَرِمانا السَّخْص كے چبرہ پر جہادكا غبار اور دوزخ كا دهوال جمع نہيں ہو سُلِّم عَنْ خَالِد بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ كَتْ اسْ طريقد عَنْ اورايمان بهي بهي الك قلب من جمع نهيل بو

٣١١٤ أَخْبَرُنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ٢١١٥: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بيل كه رسول الندصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: غبار جباد كا اور دهوال عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ وورْخ كانه جمع مول كَ أوى كاندر الجين بخل اورايمان كسى



من زبان شریف جلد دوم

عَمْرٍ و عَنْ صَفُوانَ لَنِ اَبِي يَزِيْدَ عَنْ خُصَيْنِ ابْنِ كَنْقَنُول مِن جُعْ شهوگا۔ اللَّجْلَاجِ عَنْ اَبِيَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخُوكُ مُسلِم أَبُدًا.

> قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ الكِماتِهـ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىٰ مُسْلِمٍ وَّلَا يَجْتَمِعُ شُعُ وَإِيْمَانٌ فِي قُلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

اللَّجْلَاجِ آنَّةُ سَمِعَ ابَاهُرِيْرَةَ يَقُولُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ النَّصَاتِين بواكرتْ-عَزَّوَجَلَّ غُبَارًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ امْرِئُ مُسْلِمِ وَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امُرِئُ مُسْلِمِ الْإِيْمَانَ بَاللَّهِ وَالشُّحَّ جَمِيْعًا.

> ١٥٢٢: باب ثُوَابُ مَنِ اغْبِرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبيل الله

قَالَ لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ وَآنَا مَاشِ اِلَى الْجُمُعَةِ ﴿ يُوكِّيا ــ فَقَالَ آسِيْرُ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ ابَاعَبْسِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اغْبَرَّتْ

٣١١٨: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ ١٣١٨: حضرت الوبررة وضى الله تعالى عند عدوايت عيك أي كريم ابْنُ الْبِرِنْدِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ يَعْفِي ارشاد فرمايا: غبار الله كي راه كا اوردهوال جنبول كاسي مسمان

٣١١٩: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣١١٩: حضرت الوبريرة رضى الله تعالى عنه عدموى عب كه نبي كريم ابْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَنَى اللهِ الشَّادِقْرِ مايا: فبرجع بوگا غبار جهاد كا اور وطوال دوزخ كا ناك آبِی یَزِیْدَ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً میں مسلمان کے اور نہیں جمع رہتے انسان کے ول میں بخل اور ایمان

٣١٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ١٣١٠: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ب كه الله عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَو عزوجل في فرمايا: مسلمان شخص مين دوزخ كا دهوال اورجهاد كاغبار عَنْ صَفْوَانَ بْنِ آبِي يَوِيْدَ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّائِين بول كَاوركى مسلمان كَقلب بين الله يرايمان اور بخل

باب: جس آ دی کے یاؤں پرراہ خدامیں جہاد کا غبار

يزابو

١٣١٢: أَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بْنُ حُويْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣١٢: حضرت ابعبس ظافة كمت بين كدرسول كريم صلى التدعليه وسلم الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ فَيْمَ فَارْمَاوِرْمايا: جس ك ياوُل جباديس كردا لودبوے وهجنم برحرام





قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَاهٌ عَلَى النَّارِ.

#### ١٥٧٣: باب ثُوابُ عَين سَهرَت فِي سَييل الله

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُمَيْرِ إِلرُّعَيْنِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ووزخ پرحرام كردى جاتى --ابًا عَلِيٍّ التَّجِيْبِيَّ آنَّهُ سَمِعَ ابَارَيْحَالَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ حُرَّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّار سَهِرَتُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

#### ١٥٧٣: باب فَضْلُ غَدُووَ فِي

سَبِيلِ الله

٣٢٣ : أَخْبِرَ نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ سَبُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ٱفْضَلُ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

#### 2/10: باب فَضْلُ الرَّوْحَةِ فِي

سَبِيلِ اللهِ

عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ آنَّةُ سَمِعَ اَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَادِيَّ ہے۔ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَدُوَّةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.

#### باب: جہاد میں رات میں جا گنے والی آئکھ کا اُ کِرِ وَلُو اب

mirr: أَخْبَرُنَا عِصْمَةً بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدِّثْنَا زَيْدُ mirr: حضرت ابور يحاندرضي الله تعالى عندفرمات بيل كه ميس في ابُنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم عدنا جو آئكه خداكى راه مين جاگى بووه

باب:جہاد کے لئے مبح کے دقت فضیلت سيمتعلق

٣١٢٣: حضرت سبل بن سعدرضي الله تعالى عنه فرمات بي كهرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: ايك دن صبح يا شام كوراه خداميں بْنِ سَمْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَدُوةُ وَالرَّوْحَةُ فِي (جَهاد كرنے كواسط) ثكانا دنيا اور جو كھودنيا ميں سے اس سے كہيں زیادہ پہتر ہے۔

باب: بونت شام جہاد کرنے کے لئے فضیلت ييمتعلق

٣١٢٣: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ٣١٢٣: حضرت الوالوب انصارى طِيَّةُ فرمات مِي كرسول كريم طَلَّيْظُم حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَ يُوْبَ قَالَ فِي مِلا رَاه خدا من (جهاد كرف كواسط) ايك مرتبات يا شام حَدَّتَنِي شُوَحْبِيلُ بْنُ شَوِيْكِ الْمُعَافِرِتَ عَنْ أَبِي لَكناان تمام چيزول \_ بهتر ہے جن پرآ فاب طلوع اورغروب موتا

mra: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيهِ mra: حضرت الوجريره والتي سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله





الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْآدَاءَ.

اَبِيْ صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُونُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ كرف والااور (٣)عمره كرف والا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اللهِ وَفْدُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ثَلاَقَةٌ الْغَاذِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ.

١٥٤٤: باب مَا تَكَفَّلُ اللهُ لِمَنْ يُجَاهِدُ

الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ وَتَصُدِيْقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ مِينٍ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا

نَالَ مِنْ آجُو أَوْغَيِيْمَةٍ.

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عليه وَلَم فِ قرمايا: تين آوي ايس بي كه الله تعالى في جن كي مدوكرن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُوتِي عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ الْخِذْمِدلازم كرركها ب: (١) مجامِد كي الدادكرنا (٢) اليسي ذكاح كرنے النَّبِي اللَّهِ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ واللَّخْص كي الدادكرنا جوكه برايك برائي سے بينے كے لئے نكاح عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ كرے اور (٣) وہ غلام جوكة ق مكا تبت اواكرنا جا ہتا ہواس كی امداو

٢ ١٥٤: باب أَلْفَزَاةُ وَفُولُ اللهِ تَعَالَى باب: مجامِدين الله تعالى كياس جاني والدوفدين ٣١٢٦: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّتُنَا ابْنُ ٣١٢٦: حضرت ابو بريره والنيز سهر دوايت سے كدرسول كريم مَنْ النَّيْزِ النام وَهْبِ عَنْ مَخْوَمَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ ابْنَ ارشاد فرمايا: ثين آدى الله عزوجل كے دفد ميں: (١) مجابد (٢) جج

#### باب:الله عزوجل مجامد کی جن چیزوں کی کفالت کرتا ہے اس ہے متعلق

٣١٢٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُوثُ بْنُ ٣١٢٤: حضرت ابوبريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه مِسْكِيْنِ قِوَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر ما يا جومؤمن صرف جهاد قَالَ حَدَّقَنِي مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَى بَي نبيت اور ايمان كى وجه عدمكان عد نكاتا بالله عزوجل اَبِي هُوَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تَكُفَّلَ اللهُ اس كوجنت من داخل كرنے كى ذمددارى ديتے بي يا پھراس ك عَزَّوَ جَلَّ لِمَنْ جَاهَدُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُغْوِجُهُ إِلًّا مكان كي جانب مال غنيمت اور أجر كے ساتھ والبي فرما ويت

٣١٨): أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ ٣١٨، حضرت ابو جرميه رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ مَوْلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ سَمِعَ ابَا رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو فخص جها وكرف هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كَ لِيَ تَكَابَ اوراس كَ نَطْني وجدا يمان اور جهاد كعلاوه الْنَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لِمَنْ يَتُخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا كَيْحِيْبِينِ مِوتَى -اللَّهُ وجل اس كي تكراني اور حفاظت فرمات عبير





نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْغَنِيْهُمْ.

نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيْمَةٍ.

#### ١٥٤٨: بأب ثُواب السَّريَّةِ ي و وو و التي تخفق

لَهُمُ النُّكُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً ثَمَّ لَهُمْ آجُوهُمْ. كا

يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْإِيْمَانُ بِنَى وَالْجِهَادُ فِي سَيِيلِي آنَّهُ اوراس كوجنت مين داخل كرنے كى ذمه دارى ليتے بين حا بوه صَامِنْ حَتَّى أُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ بِإِيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَنْلِ أَوْ قَلْ كردياجائياس كي موت آجائي يا عجراس كواس كه كانه وَ فَاوْ إِنَّ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا كَي جانب مال غنيمت اور ثواب اور أجرك ساته والأس فر ما ديت

٣١٢٩: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْنِي ٣١٢٩: حفرت الوجريرة والني عدوايت سي كدرسول كريم من النيز أن بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ حَلَّتُنَا أَبِيْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ ارشاد فرمايا: الله عرّوجل كراسته ميں جہاد كرنے والے خص كى مثال آخبر نی سیمید بن المسیّب قال سیمنت اکاهریوة قال اس آدم جیس ہے جو کہتمام دن روزہ رکھے اور عبادت میں مشغول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ ربياوراللهُ عزوجل خوب واقف بين كه كون مخض راه خدامين جها دكرتا الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي بِير الله عزوجل جهاد كرف والعض كواس بات كي ضانت ويتا سَبِيْلِ اللهِ كَمَوْلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتُوكَكُّلُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ بِي كَالروهُ خص مرجائة واس كوجنت مين داخل كردي عاوراكر فِی سَمِیلِد بِأَنْ يَتُوَقّاهُ فَيُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْيُرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا السكوسلامتي كے ساتھ واپس لوٹا كيس كي توغيمت كا مال اور أجرو تُوابعطافر ما کرواپس فر ما نمیں گے۔

#### باب:ان مجامدين كے متعلق جنہيں مال غنيمت نه مل سکے

١١١٠٠ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣٠ : حفرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين آبِي قَالَ حَدَّتَنَا حَيْوَةً وَذَكَرَ آخَوَ قَالًا حَدَّتَنَا آبُوهَانِي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: جومجا مرض جها و لِلْعَوْلَانِيُّ آنَّةُ سَمِعَ ابَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْعُرُّلِيَّ يَقُولُ مِن مشغول ربتا باور مال غنيمت ليتا بان كوآ خرت من ملنے سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ واللهِ والله على عددتها في ثواب دنيا من بى مل جاتا ب ﷺ يَقُولُ مَامِّنُ غَاذِيَةٍ تَغُزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِينُونَ اوراكِ تَهاكَى حصر آخرت كے لئے باتى ره جاتا ہے جن مجاہدين كو غَنِيْمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُتُنَى أَجُوهِمْ مِّنَ الْآخِوَةِ وَيَنْقِي لَمَ الْمُغْيِمِةُ نَهِيل لمتا اوران كوتمام كالتمام ثواب آخرت ميس ملح

٣١٣١: ٱخْبَرَني إِبْوَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣١: حضرت ابن عررضي الله تعالى عنهما رسول كريم صلى الله عليه حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ وسلم عديث قدى نقل فرمات بيس كدالله عزوجل ارشاد فرمات الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ فِبْمَا يَحْكِيْهِ بِي كرمير عبدول بيل سے جو بندہ ميري رضامندي كے لئے عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِيْ خَوَّجَ جَهاد مِن شركي بوتا ہے ميں اس كواس بات كى ضانت ديتا بول كه مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ الراس كوواليس كرتا مول تو أجروتواب اور مال غيمت وع كرواليس





أَنْ أُرْجِعَة إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَينيمة من كرتا مول اور الرويتا مول تو اس كى بخشش كرتا اور اس يرجم كرتا وَانْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحَمْتُهُ.

#### ٩ ١٥٤: باب مَثَل الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبيل الله عَزُّوجَلَّ

الْقَائِمِ الْحَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ.

#### ١٥٨٠: باب مَا يَغْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيْل اللهِ عَزُّوجَلَّ

لَا تُفْطِرُ قَالَ مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ.

وَجَهَادٌ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

#### باب:جہاد کرنے والوں کی مثال كابيان

٣١٣٢: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ١١٣٣: حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ب كه عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا: جو مخص راه خداميں عَنْ أَبِي هُّرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ جَهاد كرتا ہے اور الله عزوجل کو اچھی طرح علم ہے اس كے راستہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنَّلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِين كُونُ خُصْ جَهاد كرتا بِتُواسُ خُص كي اليي مثال بي كه جي كه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَنَلِ الصَّائِمِ كُونَى روزه وارشخص حالت قيام اور ركوع اور تجده كي حالت ميں

#### ہاب: کونسائمل جہاد کے برابرے؟

٣١٣٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣٣: حضرت الوبرروه والتي فرمات بيل كه ايك تخص ايك دن حَمَّادٌ قَالَ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خدمت نبوى مَنْ اللَّهُ إلى عاضر بوا اورع ض كيا: مجهوكوكوكي ايباعمل ارشاد جُحَادَةً قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْحُصَيْنِ أَنَّ ذَكُوانَ حَدَّقَهُ فرماكي جوكرجهادك برابرمو-آب تَالْيَعْ مُن فرماي كه مجهوايا كوكي آنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إلى رَسُوْلِ اللهِ عمل معلوم نبين \_ پهراس فخض عد أرشاوفر مايا: كياتم يدكر سكت موكه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ جسوقت مجاهرا بي مكان سے باہر مواورتم محدمين واض مو پهرتم نماز يُّعْدِلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا آجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَوَجَ پِرْضِ كَ لِيَّ كُثْرِ عِهِ واورتم بميشه كَثْرِ عربواورتم بهي تَتَكُواورتم الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُومُ لَا تَفْتُو وَ تَصُومُ روزه ركهواورنتم روزه جِهورُو؟ يين كراس محف في عرض كيا: بهلاكون شخص بیکام کرسکتاہے؟

٣١٣٧: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ١٣١٣: حضرت ابوذر ظائف عدوايت ب كه من في عض كيا اور عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ رسول كريم مَنْ اللَّيْلِك دريافت كيا: كونسا كام بهتر ب يارسول الله؟ آپ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً عَنْ آمِي مُواوِح عَنْ آمِي فَرَّ آنَةً مَنَا لَيْكُم فرمايا: الله عزوجل برايمان لانا- بهرعض كيا: كونساعمل يا سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى أَتُّ الْعَمَلِ حَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ رسول الله! سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ اَنْ اَنْ ارشاد فرمایا: راه خدامين جہاد كرنا۔

٣١٣٥: أخْبَرَنَا إِسْلَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا ١٣٥٥: حضرت الوجرية وَاللَّهِ العِيرَة المُحْتَى الْمُولِي عَنِ النِّهِ فَي الْبُونِ عَنِ النِّهُ فِي عَنِ النِّهُ فَي عَنِ النَّهُ فَي النَّهُ عَمْرٌ عَنِ النَّهُ فَي النَّهُ عَمْرٌ عَنِ النَّهُ فَي النَّهُ عَمْرٌ عَنِ النَّهُ عَمْرٌ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذًا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ فَعْمِ الللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجَعْمَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَلْ اللهُ عَلَلْ اللهُ عَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْجَعْمَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

خلاصنة المبائب المئا مُدُوره بالاحديث شريف ميں حج مقبول كى فضيلت كے بارے ميں مُدُور ہے اور حج مقبول كى بيجان يہ ہے كہ جس كے انجام دينے كے بعد انسان كا دل دنياہے بے زار ہوا ورجس حج كے بعد انسان كا دل آخرت كى طرف مگ جائے اورفكر آخرت لاحق ہوجائے۔

## ١٥٨١: باب دَرَجَةُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ باب: مجابد ك (بلند) ورج عَزَّوَجَلَّ

٣١٣٦: قَالَ الْعُورِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا الااس عَرْت الوہريه وَلَيْنَ سے روايت ہے كرسول كريم فَيْنَا أَنِي اَسْمَعُ عَنِ الْبِنِ وَهُمِ قَالَ حَدَّيْنِي أَبُوهَانِيُّ عَنْ ارشاد فرمايا: اے الوسعيد! جَوْمُ فَل الله عَرْوجل كے پروردگار ہونے پر المنامئہ وكيا اور رسول الله كَانَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَا أَبَا اسلام كو ين ہوئي پرراضى ہوكيا توانيا تخص جنت كاستحق ہوكيا ور سَعْنُهِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ وَبَنَّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنَا راوى نَه باكه يكمات حضرت الوسعيد والله والم كو الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَا أَبَا اسلام كو ين ہوئي پرراضى ہوكيا توانيا تخص جنت كاستحق ہوكيا ور سَعْنُهِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ وَبَنَّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنَا راوى نَه باكه يكمات حضرت الوسعيد والله والمحتملام ہوئي پھر وَبِيم كمات مَنْ رَضِي باللّٰهِ وَبَنَّا وَ بِالْاسْلامِ عَنْ الله عَنْ عَرْضَ كيا كہ پھر فرما مَن والم الله وَجَمِّ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ فَلَعَلَ ثُمَّ الشّاوفر مائي كَا كَهُم فَرَما مَن وَ الله وَالله وَله وَالله وَال

خلاصة الباب المن ندکورہ بالا حدیث شریف میں اللہ عزوجل کے پروردگار ہونے پر رضامند ہونے کی ترغیب اور نضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ انسان جس حال میں رہاس کی رضامیں رہے چاہے اس انسان کی مرضی کے خلاف کام ہوں یا مرضی کے مطابق ۔ اس کو ذات ِ باری پر قناعت اور تو کل ضروری ہے اور انسان صرف جائز تدبیر اختیار کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسر اطریقتہ اور راستہ نہ اپنائ

اور زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کے طریقہ رائج اور نافذ کرے۔ واضح رہے کدرسول کریم مُن تَقِیْز کی نبوت ہر و بی شخص رضا مند ہوگا جو کہ تھم خدا دندی کوتمام امور پرمقدم رکھے۔

وَلَوَدِدُتُ آنِي أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

حَاهَدَ

٣١٣٥. آخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ نْنِ ١٣٥٠ حضرت البودرواء طِلْيَةِ سے روايت ہے كدرسول كريم فَافْتِهُمْ نَي بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ ارشاوفر مايا كه بس خص في مماز يراهى اورز كوة اداكى اورالتدع وجل سُمَيْعِ فَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُو كَالله عَالَ كَالله بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ آبِي إِدْرِيْسَ الْحَوْلَانِيّ عَنْ آبِي عَرْوجِل الشّخص كي مغفرت فرماد عكا حاس في جرت كي بويا الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الشُّخْصَ كَي موت اس جكداً كَيْ موكدجها ل يروه خض پيداموا تفاصحابةً وَسَلَّمَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا في بي بات س كرع ض كيانيا رسول الله! اس خوشخرى سے جم لوگ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ أَنْ لوكول كوراضى اورخوش كردير \_آبَّ في فرمايا: جنت كي سودرجات يُّغْفِرَلَهُ هَاجِرًا وَمَاتَ فِي مَوْلِدِم فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ مِين اور برايك ورجه من ال قدر فرق م كرجس قدرا سان اورزمين اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا نُخْبِرُبِهَا النَّاسَ كورميان فاصله باوربيدرجات الشَّخص كے لئے تياركي كئے فَيَسْتَنْشِرُوا بِهَا فَقَالَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِالَّةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ مِي جُوكَ جِهاد مِن مشغول رجع مِي اورا رمي الل اسلام يرمشكل اور كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّهَا وشوارنه خيال كرتا اور مجهوكواس بات كي دشواري نه بوتى اور ميس وه چيز نه الله كُلْمُجَاهِدِيْنَ فِي مَسِيْلِهِ وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى إِتَا كَجْسَ بِان كُوسوار كرول اورمير عماته ندر بخ سے اور ساتھ الْمُوْمِنِيْنَ وَلَا آحِدُ مَا آخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا تَطِيْبُ جَهوت جانے سے ان لوگوں کو ناخوشی بھی ہوتی تو میں کس دوسرے اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَعَلَّفُوا بَعْدِيْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ معمولى عَلْسَكَركا ساته في ورُتا اور يس ال بات كو پيند كرتا مول كه میں قبل کیا جاؤں اور پھر میں زندہ کیا جاؤں اور پھر قبل کیا جاؤں۔

١٥٨٢: بأب مَا لِمَنْ أَسْلَمَ وَ هَاجَرٌ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ وَلَ رَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلى ثواب

٣١٣٨: قَالَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِوَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَّا ٣١٣٨: حضرت فضاله بن عبيد ظَافَة عدوايت بح كميس في رسول اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْهَانِي عَنْ كريم عالم الله عَلْمات عظاكم يل دمدار مول جوكولى ميرب اوير عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ آنَّةُ سَمِعَ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ ايمان لائ اورميرى فرما نبردارى كراور اجرت كرات والشخف كو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنت شاكراك مكان على الدائي مكان جنت ك بابر على الدريس يَقُولُ أَنَّا زَعِيْمٌ وَالزَّعِيْمُ الْجَمِيلُ لِمَنْ الْمَن بِي وَمددار بول اور جوكوني شخص مير او يرايمان لائے اور فرمانبروارى وَأَسْلَمَ وَ هَاجَرَ بِيَنْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِينْتِ فِي كراء ورراه خدامين جهادكر يواس فحض كوجنت مين أيك مكان وَسَطِ الْجَنَّةِ وَآنَا زَعِيْمٌ لِمَنُ امِّنَ بِي وَأَسْلَمَ وَ طَحُاجِنت كَ بابراوراكِ مكان جنت كاندردرميان من اوراك





ر ربع روز مُ حَدِيثُ شَاءَ أَنْ يَعُونَ . مُهُرباً يَمُونَتُ حَيثُ شَاءَ أَنْ يَعُونَ .

حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدُحِلَهُ الْجَنَّةِ.

١٥٨٣: باب فَضْل مَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزُّوجَلَّ

جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِيَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ بِيَيْتٍ مكان جنت كاوپرك درجات من على الار فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ جَسَّخُصْ نِي مِيكام انجام دي (مرادا يمان اختيار كرنا بجرت كرنا اور فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعُ لِلْخَيْرِ مَعْلَلَاً وَلَا مِنَ الشَّرِ جَهاد كرنا ہے) تو الشّخص نے نیکی کی کوئی بات نہ جھوڑی اور وہ خص بالكل برائي سے دورر ہا (مرادبہ ہے كماس مخص كے لئے بيكا في ہے)\_ ٣١٣٩: أَخْبَرَنِي إِبْوَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٣٩: حضرت سره بن فاكهد عدوايت ع كدرسول كريم فَالْتَيْزَام في أَبُو النَّصْوِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعُقَيْلِ ارشادفرمايا: شيطان انسان كراستول يربينه السكوروكتاب عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّفَنَا مُوْسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ (سيدهے)راستہ اوراسلام كراستہ سےروكتا ہے اوركہتا ہے كہ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةً بْنِ آبِي فَاكِهِ السيكرة مسلمان بوتا باورتواي وين كوچهورتا باوراي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدُّاور باب واداك ندبب كوچور تا بي عرانسان اس كى بات نبيس يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِا بُنِ ادَّمَ بِأَطُرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ سُتَا اور اسلام قبول كرتا ہے اور (شيطان) انسان كو جرت كراسته بطريق الْإسْلَام فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ عروكات إلى المجرت كرتا إورج مورتا إلى المان كو اَبَائِكَ وَابَاءِ اَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَاسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ اور كَبِمَاتٍ كرجرت كرف والى كامثال الى م كرجي كورُ ااين بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ آدْضَكَ طويله ( كُورُ اباند صنى كَبَله ) مِن يُرانسان اس بات كي انكاركرة وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفُوسِ فِي جاورانسان ججرت كرتا ب يعرشيطان اس كوجهاد سروك باور الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطُرِيْقِ الْجِهَادِ اس كوكهم الله كرة جهاد كرتا بوه أيك فت ب جان اور مال ك لئ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ لَوْ جَمَّلُوا كَرْتُ كَا اورْقُلَ كَيا جائے گا پھرلوگ تمہاری بیوی كا نكاح فَتُفْتَلُ فَتُنْكُحُ الْمَزْأَةُ وَيُفْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ (دوسرى جكه) كردي كاورتمهارا مال ودولت تقسيم كرليس عي پهر فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الساناس بات كُونيس سنتا اورجهاد من مشغول موجاتا باوراس ك فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ بعدار شادفر ما يارسول كريم مَا الله عَن عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ بعدار شادفر ما يارسول كريم مَا الله عَن كرجس شخص في يركام انجام دي يُّدُجِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُبِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ أَنْ يَدْحِلُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا الروهُ فَصْ قُلْ كردياجائي بِالراس كوكراد عياده غرق بوكرمرجائ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْحِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتُهُ دَابَّتُهُ كَانَ اورفوت موجائة وجب بهي الله عزوجل برحق بركاس كوجن مي داخل فر مادے۔

جباد کی کتاب

باب: جو من الله كي راه مين أيك جوڑاد بے

٣١٨٠: أَخْبَرُنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ١١٨٠: حضرت الوبررية ولينز عددوايت ب كدرسول كريم التيزيم





حَدَّثَنَا عَمِّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ ارشاد فرمايا: جَوْتُص راه خداوندي ميں جوڑادے گا (يعنی دو چيز كا جوڑا شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جِيبِ كه دو كِبْرِ بِيا دو جوتے دوگھوڑے وغيره) تو وه خض جنت اَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مِن اسطريقد عن يكارا جائكًا كداب بنده خدايه ببتر چيز بي توجو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ صَحْص عَازى موكا (يعنى ميدانِ جهاد ع كمياب موكر كر هروا پس موكا) نُوْدِي فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَاللَّهِ هِذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ لَوَاسَ كُونَمَازَ كَ وروازه سے بِكاراجائ كا اور جو تحص مجابد ہوگا تواس كو اَهُلِ الطَّلَاةِ دُعِي مِّنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِّنْ جَهاو كرروازه سيآ واز دي كاور جو مخض خيرات وصدقه نكالنے آهُلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِّنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِّنْ والا بوكا نُواس كوثيرات كوروازه عن آوازوي كاورجو تخصروزه اَهُلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِّنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ وارجوكاتواس كو"بابريان" سے آوازوي كر ايين كر) ابوبكر مِّنْ آهُلِ الصِّيَامِ دُعِي مِّنْ بَابِ الرَّيَانِ فَقَالَ صديق طَالَ عرض كيا الرسول الله! كيا أس رسى تسم كاكوكى الرام أَبُوْ آكُو يَالَيِي اللهِ مَا عَلَى الَّذِي يُدُعلى مِّنْ تِلْكَ مِهِ كَه جُوْخُص تمام كَتمام دروازوں سے يكارا جائ كا (يعنى جب الْاَبُوابِ كُلِّهَا مِّنْ ضُوْوَرَةٍ هَلْ يُدْعلى آحَدٌ مِّنْ أيك سے يكارا كيا تواب دوسرے سے يكارے جانے كى كياضرورت يِلْكَ الْكَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُو أَنْ تَكُوْنَ ٢٠) اوركوني شخص ايبائهي موكا جوكه تمام كمام دروازول سے بكارا جائے؟ آپ نے فر مایا: تم ایسے ہی (خوش نصیب) ہوگے۔

١٥٨٣: باب مَنْ قَاتَلَ لِتكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ باب: اس مجامد كابيان جوكمنام الهي بلندكرن ك كي ور في العليا

#### جہا دکر ہے

اساس: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اساس: حضرت الهموى اشعرى والنواس وايت م كدايك كاول كا خَالِدٌ قَالَ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَهُمْ الشنده خدمت نبوي ميں حاضر ہوا اور اس نے عرض كيا: لوگ اس وجه قَالَ سَمِعْتُ آبًا وَانِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُوْسَى سے جہاد کرتے ہیں تا کران کا تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے اور بعض لوگ اس الْكُشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعُوابِينٌ إلى وَسُولِ اللهِ صَلَّى وجهت جهادكرت بين ان كومال دولت باتحدا عاور كجهاوك اس وجه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكُو وَ سے جہادكرتے بين كدا پناورجداو نجا ظا مركرين پركون فخص بجوك يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَ يُقَاتِلُ لِيُواى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ راه خدا من جهاد كرے؟ آپ تَالَيْنَكُم نے فرمایا: جو فض اس بات ك اللهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو لَتُ جَهاد كرے كالله و جل كانام بلند موتو و هخض راه ضداكا مجابر ب اورخداکے لئے جہادای کو کہتے ہیں۔

فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

تمشریح 🛠 مجاہدی جہا دمحض اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس مقصد کوسا منے رکھ کروہ میدان عمل میں آتا ہے۔ اس کا مقصد مجامد شہید' غازی کہلوا نامبیں ہوتا بلکہ دین الہی کی سربلندی ہوتا ہے۔ اس پر الله تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور آ فرت میں بہت براا برے۔ (طبی)





## باب: الشخص كابيان جوكه بهادركهلانے كے لئے جهاد

١٥٨٥: باب مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ فَلاَن حَدِي

٣١٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنا ٣١٣٢: حضرت ابوبررة سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشادفر مایا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ كَمْ يَنِ اشْخَاصِ السِّي بِيلَ دِس سِ يَهِ قيامت كرون حكم بو ابُنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ اللهُ (١) شهيد خص بارگاه خداوندي مِن بيش موگا پهرالله عزوجل اس كواپي النَّاسُ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً زَصِي لَنْ مَعْلَى عَدْ فَقَالَ فعتين شاركرائ كا يجرشبيد أن نعتول كو بيجان كالعني تمام نعت كا لَهُ قَانِلٌ مِنْ أَهْلِ السَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِيثًا قَراركر عام الله عزوجل فرمائ كاكمتم في كونساعمل كياب يعنى ان سَمِعْتَهُ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العالمات كَشْكُرِين؟ كَجُمَّا كَمِين فَ تير استهين جهادكيايها ل قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَكَ ديس شهيد موكياس رِحَم موكاكة وجمونا ب بلكة في الله وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ النَّاسِ يُقْطَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْ جَهَادكيا تَفَاكَنُو لوَّلول مِين ببادرمشبور بوجائے اورمخلوق كيكى كه ثَلَاقَةٌ رَجُلُ إِسْنُشْهِدَ فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فلالشُّخْص برابهادراور جرأت مندتها اوربي بهادري اورجرأت ونيامين قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى مشهور بولى فيمراس كيليَّ عَكم بوكا يعنى دوزخ كولي جاني كالي تحسينين اسْتُشْهِدَتُ قَالَ كَذَبَتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ عَاسَكُوفر شَعْ منه كِيل مُصَيثِين كَاوراس كودوزخ مين وال دين فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمَوَ بِهِ فَسُحِبٌ عَلَى كَ يَرُوهُ فَيْ بِينَ بُوكًا كَهِ صَاعِم (دين) سيكها بوكا اور دوسرول كو وَجْهِم حَنَّى ٱلْقِي فِي النَّادِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ مسكولايا بوكا اورقرآن كى تلادت كى بوكى اورالتداس كواين تعتيس شار وَعَلَّمَهُ وَقَرّاً الْقُوْانَ فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرِّفَهَا كرائِ كَا پَهر بيخص اقرار كرے گاان تمام نعتوں كا پجر سوال ہوگا كہ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ وَعَلَّمْتُهُ النَّعْتُول كيد كيا المال انجام ديَّ توميخض جوابدك كد وَقُواْتُ فِيْكَ الْقُوْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلْكِنَّكَ تيرے ليه ميس في علم يرهااور يرها يا اور قرآن كريم تيرى رضامندى تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْانَ لِيُقَالَ كَيْكَ سَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِم الْ قَادِي فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ الْمُوبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه ليعلم سيماتا كنودنياس عالم من مشهور موجائ اورتو فرآن اس حَتْى اللَّهَى فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وجب يرها تاكة تحمولوك قارى كهين اورتواس نام عيشم ت عاصل وَأَعْطَاهُ مِّنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ كَرِجِكَا يُعْرَكُم بوكًا الشَّخْصُ كيلي اوراس كو ( فرشتے ) چرو كي الكيني نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَوَكُتُ ليس كَآخِرَكَار وهُخْص دوزحْ كي آگ ميس جا رَع كا جمر وهُخْص مِّنْ سَبِيْلِ تُحِبُّ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِي اللَّهُ عاضر مو گاكه بس كُو تُخانش دى گئ تقى الله كاطرف عادراس تخص ك عَنْهُ وَلَهُم أَفْهَمْ تُعِبُّ كَمَا أَرَدْتُ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ يهال برتتم كامال دولت تقااس كو پھر الله تمام نعتيس شاركرا و عااوروه أَنْفَفْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنْ لِيُقَالَ إِنَّهُ شَخْص ان تَمَام نعمت كا اقرار كرے كا پر حكم موكاس كوكه تونے كيامس



فَالْقِيَ فِي النَّارِ.

حَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِم اختياركياان چيزوں كے بدلد؟ تووه خص عرض كرے كاكميں نے مال دولت خرچ کیا ہر جگہ کہ جہاں تیری رضامندی تھی اور مجھ سے کوئی راستہ نہیں جھوٹا کہ جس میں تو نے خرچ کرنا فرمایا تھا اس برعکم ہوگا کہ تو حبوث بولتا ہے بلکہ تو تخی کہلانے کی وجہ سے خرچ کرتا تھا اور تو تخی مشہور ہوگیا پھر تھم ہوگااں شخص کیلئے اوراس شخص کومنہ کے بل تھینچ لیا جائےگا۔

١٥٨١: باب مَنْ غَزَا فِي سَمِيلِ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کی

٣١٨٣: أَخْبَرَنَا عَمْوُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٨٣: حضرت عباده بن صامت رض القدتعالى عنه سے روایت م عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا تَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَّةً كرسول كريم مَنْ اللَّهُ الرشاد فرمايا: جوفض راه خدامين جهادكر اور بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَعْيَى ابْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَّادَةً بْنِ سيت ندر كَعِمْررتى حاصل كرنے كى بس اس كوواى چيزال جائے گى جو الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ كراس كي نيت ب (مراديب كراي فحض كوجهاد كاكونتم كاكوني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزًّا فِي أَجروتُوابُوس طِي كاكيونكداس كي نبيت ميس كسي فتم كاكوني اخلاص نه

ينو مَّنْ غَزَاتِهِ اللَّاعِثَالُا

سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنُو إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَواى.

دنيا كيليخ جهاد:

ندكورہ بالا حديث كا مطلب بي بے كماكر جہادكى معمولى سے معمولى شے كے حاصل كرنے كے لئے كيا جائے اور ثواب حاصل مقصد منه بوبلكه دنيا حاصل كرنا مقصد موتواس كوكوئي ثواب ندمطح گا-

٣١٣٠: آخْبَرَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا ٣١٣٠:حفرت عياده بن صامت رضي الله تعالى عنه سے روايت يُرِيْدُ إِلاَّ عِقَالًا فَلَهُ مَا نَواي.

وَالنَّاكُرُ

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ جَبَلَةً ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو مخص اس بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَعْمَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ سيت سے جہاد کرے کہاس کوعقال ( لیعنی اونٹ کے یاؤں باند صف الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُو لَا كَارِتَى عاصل موجائ ) تواس كووه بى چيز ملے كى كرجس كاس نے

١٥٨٥: باب مَنْ غَزًا يَلْتَبِسُ الْأَجْرَ باب: أسغزوه كرنے والے تحص كابيان جوكم مردورى اور شہت حاصل کرنے کی تمنار کھے

٣١٣٥: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ هِلَالِ الْحِمْصِيُّ قَالَ ١٣٥٣: حفرت الوامام والني عوايت عكما يكفف خدمت نوى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ مِي حاضر جوا اوراس نے عرض كيا: اگر كوئى آ دى جہاد كرے مزدورى





مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ.

# اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ

فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ طَابِعُ الشَّهَدَاءِ.

#### ١٥٨٩: باب مَنْ رَّمْي بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ رة رر يَّا عزوجل

سَلاَّمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّادٍ كَالِي مِن الدوات حاصل بوك ) اورنام آورى ك لئے جهاد عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ كرے؟ رسول كريم في ارشاد فرمايا: اس كوكس فتم كا ثواب نه ملے گا۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ أَرَايَتُ رَجُلًا غَزًا بِهراس آدمي في دريافت كيااور يهى سوال يوجها تواس كوآ پُ في يك يَلْتَمِسُ الْآجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ جواب ديا كدايتُخُص كيليَّ كونَى أجروثواب نبيس ہے۔ آ پُ لے پھر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَاعَادَهَا ثَلَاتَ ارشاد فرمايا كهالله عزوجل قبول نبيس فرماتا مكروه عمل جوكه خالص اى مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَ لِيَهِ وَادراس كرن سے خالص رضا خداوندي مقصود ہواور لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِّنَ الْعَمَلِ إِلاًّ الله والت اورنام اورشهرت حاصل كرنا مقصود شهوور شالتدعز وجل ك نز دیک اس مخص کی نیکی بریکار بلکه باعث عذاب ہوگی۔

١٥٨٨: باب تُوابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبيل باب: جَوْض راه خدامين اوْمُن كروباره دودها تارني تك جها ذكر ے اس كا أجروثواب

٣١٣٦: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ٣١٣٦: حضرت معاذبن جبل بليني سيروايت بكررسول كريم مَنْ النيام حَجَّاجًا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ فِارشادفر مايا كرمسلمان الله جل جلال كراسته مي اوْمُن كروباره مُوسلى قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ يُحَامِرَ آنَّ مُعَاذَ ابْنَ وووها تارف تك جہاد كرے توالي شخص كے لئے جنت لازم موكنى جَبَلِ حَدَّنَهُمْ آنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اورجس سى في سحّ ول سے دُعاماتگی بارگاه خداوندی ش ایخال کیے وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جانے كے لئے پروافخص مركبايا قال كيا كيا تواس كوشهيد كي برابراجر رَّجُلٍ مُّسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمِنْ سَأَلَ بِالرِحِسُخُص كُوسَى تَم كَاكُونَى زَم لك جائ راه خداميل ياال يركس اللَّةَ الْقَتْلَ مِّنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْقُولَ فَلَهُ فَتَم كَ كُولَى آفت بامعيبت آجائ تووه فخص قيامت كون ايها موكا آجُرُ شَهِيْدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْنُكِبَ كَرَجِيكَ روه البحى زخى بواج اوراس كارتك زعفراني بوكا اوراس نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِينَى مَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَجِهم عَيْدُوشْبومهك ربى موكى يعنى وهخص بدبوداراورخراب رنك و كَالزَّغْفَرَانِ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا روبٍ مِن نه بوكا اورجس فض كرجهم مين زخم بو الله عز وجل أس ير شہداءی مُهر نگادےگا۔

باب: راه خداوندی مین تیر چینکنے والوں فيمتعلق

٣١٧٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرٍ ١٩٢٧: حضرت عمرو بن عبسه رضى الله تعالى عند عد روايت عد كد قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ صَفُوانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو تحض راه خداوندى





مُّوْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِلَاءً هُ مِّنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ. بُوكيا) ـ

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَّمَى بِسَهُم فِي جِـ

سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّدٍ.

عَامِرٍ عَنْ شُرَخِينِلِ بْنِ الشِّمْطِ اللَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ مِن بورُها بوكا تواس كے لئے قيامت كروز نور بوكا اور جس عَبَسَةَ يَا عَمْرُو حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِّنْ رَسُولِ مَس نے راہ خداوندی میں تیر مارا رشمن تک وہ تیر گیا اور یا الله ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ درميان مِن وه تيرره كيا تو كوياس ني آزاد كيا ايك غلام اور شابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتُ لَذَ نُورًا يَوْمَ جَس في آزادكيا أيك غلام ايما ندارتو كويا كه وه تخض (دوزخ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَلَغَ كَى ) آگ سے آزاد ہوگیا اور اس کے عوض آزاد کرنے والے الْعَدُوَّ اَوْلَهُ يَنْلُغُ كَانَ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ اَغْتَقَ رَقَبَةً فَخْصَ كاجِم برايك عضواورجهم كابرايك حصه (دوزخ سے آزاد

٣١٨): ٱخْبَرَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ١٣١٨: حفرت ابوجِيح سلمي رضي الله تعالى عندسے روايت ہے كه خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ ارشادفر ما يارسول كريم صلى الله عليه وسلم في كرجس في راه خدا بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي شَل تَير بِهِيكَا لَوْ اس كو جنت مِن ورجه حاصل بموكيا تير مار نے ك نُجَيْح السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَي يَقُولُ عوض حضرت الوجيح رضى الله تعالى عند في كها كديس في اس مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو لَهُ دَرَجَةٌ فِي ون راه خداوندي ميس وتير چلائ اورجس مخض في راه خدامين الْجَنَّةِ فَلِلَّغْتُ يَوْمَنِيدٍ سِنَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ تيرچلايا توبيتيرچلانا اس كے لئے غلام آزاد كرنے كرابر

mira: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّقَا mira: صفرت كعب بن مرة سے روایت ہے كدان سے شرحبيل بن أَبُوْمُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سمط في بيان كيا كدا علب الجميل حديث بيان كرواورتم استك بيان مُوَّةً عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ شُوَّحْبِيْلِ بْنِ كَرِفْ مِينَ سَيْتُم كَى كَى بِيشْ سے وُروكعب إلىنوز في كہا كدميں في السِّمْطِ قَالَ لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ حَدِّثُنَا عَنُ بَي عامًا آپٌ فرمات عظم كم جو شخص اسلام كى حالت ميس راه رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْذَرْ قَالَ خداوندى ش جهادكرك بورها بواتواس كابرها يا قيامت كدناس سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فِي كَيْلَ نُور بوكا مِرْحبيل في بيان كيا كربم كورسول كريم كي حديث بيان سَيْلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ أُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ فرما من اورخوف اللي بيش نظرر كانا - انهول في جواب وياكمين ف حَدِثْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ سَآ آ بُّفرماتْ عَظِيمٌ تيرمارو بشُخص كا تيريمُن تك بَنْ جائ كالو قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهُم الشَّخْصَ كيليَ اللَّهُ وَجُل آيك درجداو نجافرما و عاليه بات س كرابن رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّجَّامِ يَا رَسُولٌ عام فرض كيا: يارسول الله اوه درجه كيا يج؟ آب فرمايا كدوه اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ آمَا ورجة تبارى والده كي چوكه نبيس ب (يعني اس قدرتهو ااوني) بلكدو إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَيةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَابَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ ورجات كورميان من اس قدر فاصله م كرجس قدر فاصدانان



مِائَةُ عَامٍ.

ایک سوسال میں طے کرتا ہے۔

الْعَدُوَّ آخُطَا آوُ آصَابَ كَانَ لَّهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ گا-آغْتَقَ رَقَبَةً مُّسْلِمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا مِّنْهُ مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلُ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

يَحْتَسِبَ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْبِلَهُ.

١٥٩٠: بأب مَنْ كَلِمَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ري ر ر آ عزوجل

ريْحُ الْمِسْكِ.

٠١٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٥٠: حفرت عمرو بن عبسه ظَافَذ سے روایت ہے كه رسول كريم الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ابَا صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس مخص في راه خداوندي مين تيركا عَبْدِالوَّ خَمْنِ الشَّامِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ نَانداكا يافِي تيرماراتوچا ہے وہ تيرد ثمن كلك ميا مويانشان ملى سے السِّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرَو حَرَّكِيا بوتواسْ خَصْ كوايك غلام آزاد كرنے كا تواب ملے گا اورجس بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْنَهُ مِّنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَصْ فِي الكِيعُلام مسلمان آزادكيا تواس غلام آزادكر في والصحف لَيْسَ فِيْهِ نِسْيَانٌ وَلَا تَنَقُصٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ كاجم كاجرابك عضو دوزخ كي آك سے آزاد جو كيا اورجس فخص ك الله عَدَى يَقُولُ مَنْ رَّمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَلَغَ بِالراواللي يس فيدر الكي تواس ك لي (قيامت كون) نور بو

١٥١١ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ ١٥١٠: حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه ابن جابِر عَنُ آبِی سَلَّام الْاسْوَدِ عَنْ خَالِد بن يَزِيْدَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله عز وجل عزت اور عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بررگ والا تين آدميون كومنتى بنا وے كا ايك تيركى وجه سے - ايك يُدُخِلُ ثَلَاثَةَ نَفُو إِلْحَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَة تيرنيك نيتى سے بنائے والاً دوسرے تير چلانے والا اور تيسرے تير

#### باب: الله تعالى كراسته مين زخى مونے سمتعلق

٣١٥٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٩٥٣: حضرت الوبريه رضى الله تعالى عند عدوايت م كدرسول سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرة تركيم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جوضص راه خداوندي ميس زخي عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لَا يُكُلُّمُ أَحَدُّ فِي سَبِيلِ اللهِ بوتا باورالله عزوجل كواجيى طرح علم بكراه خداميل كون زخى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ بوتا عِنْوهُ فَي ما من عاضر موكا اوراس كزخم سفون الْقِيَامَةِ وَجُوْحُهُ يَنْعَبُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيْحُ عَبِك مِا مِوكًا كَهِ صَكارتك بظام رفون جيسا موكاليكن اس كي فوشبومشك جيسي ہوگی۔

٣١٥٣: أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِي عَن ابْن الْمُبَارَكِ عَنْ ١٩٥٣: حضرت عبدالله بن تعليد والله عن دوايت م كدرسول كريم



مَعْمَو عَنِ الزُّهُوعِيِّ عَنْ عَبُدِاللَّهِ أَنِ تَعْلَبَةً قَالَ قَالَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَن تَعْلَبَةً قَالَ قَالَ مَنْ اللَّهِ الرشاد فرمايا: (شهداء كرام كو) وْ هانب دوخون لكابوا كيونكه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمِّلُوهُمْ بِيمَانِهِمُ جَسُخُص كوراه خدامين زخم لكا بوكا تووه خص باركاه خداوندي مين بيش بو فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلْمٌ مِكْلَمٌ فِي اللَّهِ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُوْحُهُ ۗ گا اوراس كے زخم سےخون جاری ہوگا اس كا رنگ خون جبيها ہوگا اور ال کی نوشبومشک جیسی ہوگی۔ يَدُمَى لَوْنَهُ لَوْنُ دَمِ وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.

تنشیع 🦟 بیا یک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زخی شخص کا زخم جس قدر بھی گہرا ہووہ اس پر پریشان نہیں ہوتا کہ کیا ہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اُس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ جس اللہ کی محبت میں چوٹ کھائی یا دشمن نے زخم لگا دیا وہ میرا محافظ ہے اور اب بھی نیدمشاہدہ ہوا کہ زخموں سے چورشخص کےجسم میں ایک عجیب پر لطف خوشبو آتی ہے اور دِلوں کو بھاتی ہے۔اس ہے بھی بعض لوگوں وین الہی کیلئے اپنے کوقر بان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بیتو ہے دنیا میں ایسا عجیب سلسلہ اور پھر اللہ کے ہاں جب حاضری ہوگی تو بظاہر وہ سرخ نشان زوہ زخم ہوگا کیکن مشک جیسی خوشبوآ ئے گی اورخون بھی جاری ہوگا' کسی قتم کی تکلیف نہ ہوگی اور ہرمسلمان اس بات کا خوا ہاں ہوگا کہ میں بھی اللہ کے لئے اس کے راستہ لینی وین کے لئے کوئی زخم لگوا تا اور مشک جیسی خوشبو مجھ ہے بھی آتی اور میں بھی یونی اللہ تعالی کے مقربین میں سے ہوتا۔ (جاتی)

## اه ۱۵ : بأب ما يقول من يطعنه العدو العدو باب: جس وقت وثمن زخم لكائة كيا كهنا جا بيع؟

٣١٥٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ١٩٥٣: حضرت جابرين عبدالله والنيز عبدوايت م كمغروة احدك وَهُهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يَحْمَى بْنُ أَيُوْبَ وَذَكُو آخَوَ ونجس وقت مسلمانوں كوشكت بوگئ اوروه بھاگ كئے تورسول كريمٌ قَبْلَةً عَنْ عُمَارَةً ابْنِ غَزِيَّةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ الك كون على تصليل الله انصاري حضرات مي اوران مي طلحه بن بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ وَ وَلَّى النَّاسُ عبدالله بهي تصمر كين فيان وكيرلياس خيال سے كريي كھي الوگ كَانَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ بِي (ان كوهمله كريختم كرو الو) رسول كريم إن ان كي جانب و كيوكر فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَادِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بُنُ ارشاد فرمايا اب بم لوگوں كى جانب سے كون جنگ كرے كا؟ اور بم كو عُتَيْدِ اللَّهِ فَآذُرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ كون بِيائِ كَا؟ حضرت طلحه وليُنْ فع عض كيابس يارسول الله! آپ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ فَ فَرَمَا يَتُمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ فَ فَرَمَا يَتُمَ اللهِ عَالَ يررموليني تم تضمر عربو- ايك انصاري فض طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرْضَ كِيانِ إِرسول اللَّهُ عِن فَر ما يا تو يجر تو و فخض جنگ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ أَنَا يَا رَسُوْلَ كَرَار ما يَهال تَك كَدُوهُ خَصْ شهيد بُوكيا كِرا بَي فَا لَوْكُول كَي جانب الله فقالَ أنْتَ فَقَاتَلَ حَتْى قُيِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا ويكاورفر مايا: قوم كي كون خص هفاظت كر ع كالعني ان كي جانب سے الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ آنَا قَالَ الرَّانَى كرع كَا؟ طَلْحَدْ فِي صَلْ كا كمين يارسول الله إلى يرآب في كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ آنَا فَقَالَ أَنْتَ فَرِماياتِم ائِي حالت يرربورايك انصاري فخص في كها: من يرسول

الْمُشْرِكِيْنَ.

رد ردم ررس عليه عليه سيفه فقتله

تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ وَ يَخُرُجُ الله ! آ بُ نِ فرمايا: پهراس نے جنگ کی يهال تک كدو وضحص شهيد مو اللهم رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ عَلِيا فِهر برابراس طريقة عفرمات رج اورايك ايك انصارى شخص حَتَى يُفْتَلَ حَتَى بَقِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّائِي كرنے كے لئے ثكاتا كيا اور شہيد ہوتا رہا يہاں تك كه فقط رسول وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَرِيمٌ اورطليَّره كيَّ اس وقت آبَّ في غرمايا كماب كون مخض لرّا أي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا كركًا؟ طلحةً في ما يكر على على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا كركًا؟ طلحةً في ما يكر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا كركًا؟ طلحةً في ما يكر الله على الله ع فَقَاتَلَ طَلْحَةً فِتَالَ الْاحَدَ عَشَرَ حَتْى صُوِبَتْ يَدُهُ لوكول كى طرح \_ يبال تك كدان ك باته يرايك زبروست زخم لكااور فَقُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ان كَي الكلياس كَ تَسُول مِنْ كَها حش (يه جمله درواور تكليف صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ بسُم اللهِ لَرَفَعَتْكَ كوقت بولاجاتاب) بي نفر مايا الرتم بسم الله لرّفعتُك كوزخم الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَنَّ رَدَّ اللَّهُ لَكَاتِهَا) توتم كوفر شتة الله تن اورتم كولوك ويكف ريخ - بجراللدني مشركين كارخ موژ ديا\_

١٥٩٢: باب مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَارْتَدَّ باب: جس كى كوأسكى (اين ) تلوار بليك كرلك جائ اور وهشهيد موجائع؟

١١٥٥: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ ١١٥٥: حفرت سلم بن اكوع إلى النا عدوايت ب كه غزوة خيبريل وَهُ إِ قَالَ آخُبَرَنِيْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ميرے بِعالَى فيرسول كريم الله الله على الله عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ميرے بِعالَى فيرسول كريم الله الله على الله عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ميرے بِعالَى فيرسول كريم الله الله عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ميرے بعالى فيرسول كريم الله عن الله آخْبَرَنِی عَبْدُالرَّحْمٰنِ وَعَبْدُاللَّهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ پھر (اتفاق سے) اس کی الوار بلیث کراس کے بی لگ کی پھروہ اس مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةً بُنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ للوارسة مركبا ورحضرات صحابه كرام عن أنا في قال كابهت تذكره فرمايا خَيْبَرَ قَاتَلَ آخِيْ فِنَالًا شَدِيْدًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اوراس كى وفات في تعلق شك موكياس لي كدوه مركيا تفاخوداي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ بَي جَعْمِار سے جس وفت رسول كريم مَنَ اللَّهُ عَرْدة خيبر سے واپس أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَ ﴿ بَوْكَ تَوْ مِن فِي حِرْض كِيا كه يا رسول الله! مجه كو اكر اجازت عطا شَكُوا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ فرما كين وجن رجز رجون (يكلمات البي عرب جنك كوفت راحة رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ مِن الدخوب ول كول كرجنك كي جاسك ) پھررسول كريم نے اس كو يَا رَسُولَ اللهِ آتَا ذَنُ لِي أَنُ آزُتَجِزَيِكَ فَآذِنَ لَهُ صَمَمَ فرمايا اورعمر فاروق فِي فَيْز نَ فرمايا كما اللهِ آتَا ذَنُ لِي آنُ أَزْتَجِزَيِكَ فَآذِنَ لَهُ صَمَمَ فرمايا اورعمر فاروق فِي في في اللهِ عَلَى اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ المُن المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهِ المُلهُ اللهِ المُله رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَفْتُكُوكرو- اكوعُ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَفْتَكُوكرو- اكوعُ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَفْتُكُوكرو- اكوعُ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَفْتُكُوكرو- اكوعُ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَفْتُكُوكرو- الوعُ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْهِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ: ثَالُ عال نه موتى توجم كوراه مدايت نصيب نه موتى أورنه يقين لات وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَااهْتَدَيْنَا جمكى بات يراورنه نمازير عق اس يررسول كريم في جواب ديا كمتم يج كهدر بي بو ـ اكوعٌ نِيْ نُقل كيا چريا الله جل وشا ، بهم كواظمينان عطا



سنن نبائي شريف جلددوم

سَكِينَةً عَلَيْنَا فَأَنْزِكُنْ

وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ آجُرُهُ مَوَّتَيْن وَآشَارَ كَى كُوشش مِنْ آلْ بواجِ اور و فَحض مجابد بوا اوراس كروا جري بير بأصبعيه.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ. فرماد اوردشمن كمقابله بل جمار ياؤل قائم رك (يعنى ثابت قدمی عطا فرما) اورمشرکین بدل گئے کھر حضرت سلمہ بن اکوع مزاتیز لَّا فَيْنَا فَرِمانے لِگے کہ جس وقت میں اپنار جزمکمل کر چکا تو اس وقت رسول كريم مَثَاثِينِ إن ارشاد فرمايا: كس في السطريقة سي كيا؟ يعني مُدكوره فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَوى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الارجر س كا ايجاد ب؟ توانهون فعرض كيا: يارسول الله! مير ي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هِذَا قُلْتُ آخِي قَالَ رَسُولُ بِعَالَى كَ الله رَمْ فرمائ اس ير پعروض كيا كمين في إرسول الله! ضدا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللهُ فَقُلْتُ يَا كَاتِمُ اللهُ فَقُلْتُ يَا كَاتُمُ اللهُ فَقُلْتُ يَا كَاتُمُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللهُ فَقُلْتُ يَا كَاتُمُ الوَّكَ خوف كرتے تصاس پرنماز پڑھنے سے اور كہتے تھے بيآ دى رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّ نَاسًا لَيُهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ اليُّ بَي بتصاري قُلْ بواب آبُّ نُفرايا: ووسعى من قُلْ بواب يَقُوْلُوْنَ رَجُلٌ مَّاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اوردرهقيقت ووجف عابد بوا ابن شباب نے كہا كه يس نے دريافت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا كيا كسلمة بن الوعُّ كي حديث من كه من في دريافت كياسلمه بن قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَالُتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الوعُّ كَارُكَ عاس فاي والدعاى طريقة عديث الْاكْوَع فَحَدَّثَنِي عَنْ آبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ بيان فرمانى ليكن به بات زياده كهى كه جس وتت ابن اكوعٌ ن كهاكه حِيْنَ فَلْتُ إِنَّ نَاسًا لَيَهَا بُوْنَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لوَّك انديشَكرتِ من اس كَنماز (بريناء انديشنو وكشي) يزج ن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوا اسك جواب ش فرمايا ني في كده الوك جموف بي اورو وحض توجهاو

تنشیج 🖈 اپنی ہی تلوار کا پلیٹ کرلگنا اور اس ہے موت کا واقع ہو جانا کسی بھی طرح سے خود کشی کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ جہاد کی غرض سے میدان کارزار میں اتر ااور دشمن برحملہ آور بھی تھا۔اس برشہادت کامتمنی بھی تھا۔ دورانِ حمله غیراختیاری طور پرتکوار کگنے ہے شہید ہوگیا تواس کی شہادت کے درجہ میں پچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبکا کلی طور پر از الد کردیا۔ انگلیوں سے اشارہ اور دو گنا تو اب کے ملنے کی خوشخری سے تصدیق فر ماکر۔ (جمی)

جملية يان أنكليون ساشاره كركفر مايا-

باب:راوالهی میں شہید ہونے کی تمنا کرنے

١٥٩٣: بأب تَمَنِّي الْقَتْلِ فِي سَبِيل اللهِ

ييمتعلق

٣١٥٦: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي ١١٥٦: حفرت ابو برريه والني عند وايت ب كدرسول كريم صلى الله يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ إِلْقَطَّانَ عَنْ يَحْيِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدِ عليه وَالم في ارشاد فرمايا: الرميري امت بركران نه كذرتا توكس ادني إلْانصارِيَّ قَالَ حَدَّنِيْ ذَكُوانُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ آبِيْ لَشَكْرِ عَلِي يَجِي ندر بَتَالَكِن لُوكول كوبار برداري ميسزيس اور ميس وه هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى جِيزِ بيس باتا مول جس بران سب كوسوار كرول اورلوكول بريه بات





ثُمَّ قِيلْتُ ثُمَّ أُخييتُ ثُمَّ قَيلَتُ ثَلَاقًا.

أَحْيَا ثُمَّ الْقُلُ ثُمَّ احْيَا ثُمَّ الْقُلُ.

يَّكُونَ لِي آهُلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ.

١٥٩٣: باب ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ

رور روي عزوجل

لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَّا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلَا حُرال بي كدميراان سے ساتھ چھوٹ جائے اور ميں اس بات كى آجِدُ مَا آخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَخَلَّفُوا ببت خوابش كرتا مول كهيس راه خدا من شهيد موجاوَل اور من پهر عَنِي وَلَوَدِدْتَ أَنِي قُتِلْتُ فِي سَيل اللَّهِ ثُمَّ أُحْييْتُ زنده كيا جاوَل چرزنده كيا جاوَل اور پرشهيد كيا جاوَل - يه جملي تين

١١٥٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ ١٥٥٣: حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنِنِي وسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: اس زوات كالتم كه سَمِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جس ك قضم ميري جان بالرايما عدار لوگول كوميرا ساتھ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ حَجِورُ في سے نا اواري ند بوتى اور بيدوشوارى بھى نہ بوتى كميس رجالًا مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ بِأَنْ وه چيزيس ياتا بول كه جس يران كوسوار كرول تو ميس كسمعولى يَتْ خَلُّواْ عَيْنَى وَلَا آجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا عِيمَعُولَى الشَّكر كاساته نه جِهورُ تا يجب وه الشكر راه خدا مين جهاو تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةَ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِي كرے - مجھ كوائي جان كے ماككى قتم كەمىرى عين تمنا ہےكه نَفْسِيْ بَيْدِه لَوَدِدْتُ آنِيَّ ٱلْقُلُ فِي سَيِيلِ اللهِ فُمَّ مِن راه خدا مِن شهيد موجاؤن اور پر زعره كيا جاؤن اور پر شهيد

٣١٥٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ٣١٥٨: حضرت ابن عميره رضى الله تعالى عنه سے روايت ب كه عَنْ بُّحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُيِّرٍ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كرسى آومى كاول نه بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ آبِی عُمَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ چاہے گا کہوہ مرنے کے بعدد نیاجی پھرواپس آئے اگر چاس کو قَالَ مَا مِّنَ النَّاسِ مِّنْ نَفْسٍ مُّسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا لِورى ونيا و دى جائ محرشهيد آ دى تمناكر ع كاكمين چرونيا تُحِبُ أَنْ تَوْجِعَ اللَّكُمْ وَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا شِي والسِّ جاوُل اوردوباره راه خداوندي يس شهيد موجاول -ابن غَيْرُ الشَّهِيْدِ قَالَ ابْنُ آبِي عُمَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمِعيره رضى الله تعالى عند فرمايا: مير عليه راه خداميل شهيد ا وَلاَنُ الْفَلَ فِي سَيْلِ اللهِ آحَبُ إِلَى مِّنْ أَنْ جونا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مجھ کو دنیا اور سب کھ وے دیا -2-6

باب:راوخداوندی مین شهید مونے

٣١٥٩: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٥٩: حفرت جابرٌ عروايت م كرايك فض في غزوه احدك سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ ون كها: يارسول الله! ارشادفر ما كي اكريس شهيد كيا جاؤس راه اللي يس رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ توميرا مُعكانه كس جكه بوكا؟ آپ في مايا: جنت مين - پهراس مخض





قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

١٥٩٥: باب مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ تعالى و عليه دين

آنفًا.

فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَٱلْقِي تَمَوَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ نِهِ إِنْهِ مِيلِ لِيهِ وَيَ مَجوري (دوسري طرف) ذال دير (وه تخص اس وقت تحجورین کھار ہاتھالیکن جنت حاصل کرنے کے شوق میں اس نے کھجوریں ایک طرف ڈال دیں ادروہ ) جنگ لڑ ااور شہید ہو گیا۔

باب: اُس شخص کا بیان جو که راه خدامیں جہاد کرے اور اس برقرض ہو

٣١٧٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ١٣١٠: حفرت ابو برريةٌ سے روايت ہے كه ايك شخص خدمت نبوي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِين حاضر بوااور آپٌ منبر پرخطبدد رب تصاس نعرض كياكه عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ إِنْمُقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ ارشادفرما سَي الرهن راه خداهن جهاد كرون ثابت قدمي كساتهاور رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ثُوابِ كَيْتِ سے جہاد كرون اور جہاد سے مندند چيرون تو كيا مير ب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى كَاه معاف بوجائين كي؟ آپّ نے فرمايا: إن! پيرآپٌ ف موش الْمِنْتِرِ فَقَالَ اَرَآیْتَ اِنْ قَاتَلْتُ فِی سَبِیْلِ اللهِ رہایک گھڑی تک چرآپ نے فرمایا کہوہ سائل کہاں ہے؟اس صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غُيْرَ مُدْبِرٍ آيْكَفِّو الله عَنِي فَحْصَ فِعضَ فِي عَرضَ كياكه يارسول الله! مين حاضر خدمت مول - آ پّ في سَيِّفَاتِي قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ آيَنَ فرماياكم إلى المجامِي كياكها تما السيَّفَاتِي قَالَ المَّر مِن قَلَ كياجاؤل السَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا آنَاذَا قَالَ مَاقُلُتَ راه خدا مِن البَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا آنَاذَا قَالَ مَاقُلُتَ راه خدا مِن البَّائِلُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا آنَاذَا قَالَ مَاقُلُتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ فَيِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِوًا مِنْ جاؤل وَثَمَن كِمقابله سِينًا كيا خدا تعالى ميري مغفرت فرماد ي مُختَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِمٍ اللَّهُ عَنِّي اللَّهُ عَنِّي كَا؟ آب فرايا: في بالكرمقروض في مغفرت نبيل في جائ ك سَيِّنَاتِي قَالَ نَعَمُ إِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلٌ (كيونكة قرض بنده كاحق ع) آبٌ في فرمايا كديه جرئيل في المحى ابھی مجھ سے خاموثی سے فر مایا ہے ( ابن حجرؒ نے فر مایا دوسر نے الم بھی جو کہ انسان دوسرے بندوں پر کرتا ہے وہ معاف نہ ہو نگے اگر چہشہیر ہوجس وقت تک بندہ سے معاف نہ کرائے وہ حقوق معاف نہ ہو نگے ) ٣١٦١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْمُحْرِثُ بُنُ ١٣١٦: حضرت عبدالله بن ابوقادة سيروايت ع وه اين والدس مِسْكِيْنِ قِرَاءَ قُ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ روايت كرت بيل كرايك فخص بي كي خدمت اقدس بين حاضر بوااور قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ الله عُرْ الله عَرْ الله الله الله الريس راه غدا من جهاد كرون ثابت سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي قَتَادَةً قَدى كساتهاور ثواب كي نيت سے جهاد كرول اور جهاد سے مندند عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى بِيمِرول توكياميرك تناه معاف بوجائي ك؟ آبُّ في النابال! الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مَن ١٠ أَ اللهِ صَلَّى الله لله عَهرا بُ خاموش رب ايك كفرى تك بهرآب في مايل سنن نيائي شريف جلد دوم

جِبْرِيْلُ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَهال ج؟ الشَّخص في عرض كياكه يارسول الله! مين حاضر خدمت صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُّفْيِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ آيُكَفِّرُ اللهُ عَنِي جول-آبٌ فِرمايا كُتُم فِ ابْعِي كيا كهاتها؟ال في عرض كيا كداكر خَطَايَاىَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن لللهَ عَليْهِ وَسَلَّمَ مِن لللهَ عِباد نَعَمُ فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كرول اوراس سے نہمت جاول وحمن كے مقابلہ سے توكيا خداتوالى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ آمَرَ بِهِ فَنُوْدِى لَهُ فَقَالَ ميرى مغفرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا: جی ہال محرمقروض کی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ مَغفرت بيس كي جائك ( كيونك قرض بنده كاحق ب) آپ ك فَاعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فرماياكه يجريّل في ابهى ابهى مجهد عاموتى سيفرمايا بـ (ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِني حَجْرٌ في اللهِ وسرع ظلم بهي جوكهانسان دوسر بندول يركرتا بوه معان نہ ہوئے اگر چہ شہید ہوجس وقت تک بندہ سے معاف نہ كرائے وہ حقوق معاف نہ ہونگے )۔

٣١٦٢: آخبر كَا فَتَدبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ ٣١٦٣: حضرت الوقادة والنَّفِيُّ عن روايت ب كمايك دن رسول كريم ابُنِ آبِی سَعِیْدٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِی قَتَادَةً عَنْ آبِی مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ بْنِ آبِی قَتَادَةً عَنْ آبِی مَنْ اللّٰهِ اللهِ المِلمُ اللهِ قَتَادَةَ آنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ آنَّهُ قَامَ خدا كراسته من اورايمان لانا الله عزوجل برتمام كامول سے زياده فِيْهِمْ فَذَكُو لَهُمْ أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيْمَانَ بِكَراس دوران ايك فخص كفر اجوااوراس في كها كدفرما كيس يارسول بِاللَّهِ ٱفْضَلُ الْاعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الرُّس جِهاد كرول راه خدا ش توكيا الله عزوجل ميرى غلطيان آرَايْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ آيْكَقِرُ اللهُ عَينى معاف فرماد عاد آي الله عَلَيْم فرمايا: في سَبيل الله آيكقِرُ الله عينى معاف فرماد عاد آي الله عليه الله الله الله عينى خطایای فقال رَسُولُ اللهِ عَلَى نَعُمْ إِنْ قُعِلْتَ فِي رج اوراس كى نيت اواب كى رج اوروشمن كو پشت نه دكال كاليكن سَبِيْلِ اللهِ وَآنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُفْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِي قرض معاف بيس بوسكتا كيونك جبرتيل عليس ف اسى طريقه س بيان

٣١٧٣: آخْبَرَانَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٦٣: حضرت ابوقاده طِيْنَة سے روايت ہے كدا يك مخف ايك روز سُفْيَانُ عَنْ عَمْدٍ و سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِاللهِ فدمت نبوى من حاضر موا اور آب مَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فدمت نبوى من حاضر موا اور آب مَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَاللهِ فَرَا ابْنِ أَبِي فَعَادَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ عَصْمَ بِأَنْفَيْزُ السّارِ الرشاد فرما كي يارسول الله! الريس بيلوار عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَزَايْتَ إِنْ صَرَبْتُ اله خدايل مارول أجروثواب كيليَّ اور ثابت قدم رمول اور چمره نه بِسَيْفِيْ فِي سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُنْحَتَبِ مُقَيِّلًا غَيْرَ عِيمِرول رشمن كم مقابلد توكيا الله تعالى مير عكناه كومجه سدوور مُدْبِرٍ حَتَّى أَفْتَلَ آيْكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَاىَ قَالَ فرمادك؟ آپِ أَنْ يُعَلِّيكُمْ فرمايا: إل إلى جسوفت ووضحض رخصت فرماتے ہیں کہ تیراقر ضہمعاف نہیں ہوگا۔

إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَٰلِكَ. فرمايا-

يْكُوْنَ عَلَيْكَ دَيْنَ.



# ١٥٩٢: باب مَا يَتَمَنَّى فِي سَبِيْلِ اللهِ عنوحل

فيقتل مرة أخراي.

# ١٥٩٥: بأب ما يَتَمنَّى آهُلُ الْجَنَّةِ بِاللَّهِ الْجَنَّةِ بِاللَّهِ الْجَنَّةِ بِاللَّهِ الْجَنَّةِ بَاللَّ

فَصْلِ الشَّهَادَةِ.

# باب: راہِ الٰہی میں جہاد کرنے والا کس چیز کی تمنا SR 5

٣١٦٣: أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارٍ قَالَ ٣١٦٣:حضرت عياده بن صامت رضي الله تعالى عنه سے روايت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسلى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ بِكرسول كريم مَنْ الْفَارِي ارشاد فرمايا: كوتى جان قَلْ نبيس بوتى جس سُمَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَيْيرِ بْنِ مُرَّةً كَ لِيهِ اللهُ عَرْوجِل كِنزد يك بهترى بوكهاس كواحِها معلوم بوبيه آنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ حَدَّنَهُمْ آنَّ رَسُولَ اللهِ بات كدوه ونيا كي طرف والپس آئے اليي حالت يركهاس كوتمام دنيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِّنْ حاصل بوجائے (مرادبیے کہ جس شخص کی بخشش ہوگئ تو اس کوتمنا نَفْسِ تَمُونُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ تُعِبُّ أَنْ تَوْجِعَ فَهِي كدوه كمردنيا من آئ الرچداس كوسب كحول جائ الكن شهيد اِلْمُكُمْ وَلَهَا اللَّانْيَا إِلَّا الْقَيِيلُ فَإِنَّهُ يُعِبُّ أَنْ يَوْجِعَ عِابِمًا اورتمنا كرتا بكروه فهرونيا من والس آجائ اورووباره راه خدا مرقق میں ل ہوجائے۔

قَالَ حَدَّثِنا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسِ قَالَ قَالَ ارشاد فرمايا: ايك شخص جنت والول ميس سي پيش كيا جائ كا پراس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ عاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ عالله على الله عَلَيْهِ مَلَا يَحْدُونُ الله عَلَيْهِ مَلَا يَعْدُونُ الله عَلَيْهِ مَلَا يُعْدُونُ الله عَلَيْهِ مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ عَالَمُها الله عَلَيْهِ مَلَا عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لِي اللهُ اللهِ اللهُ الل مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ تُوه وعُ صُ كركًا كراك ميرك بروردگار! مجموعه و جُدنسيب موكى كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلِ ﴿ كَالْ اللَّهُ عُرُوبِ السَّادِفْرِ مَا عَكَا كَم يَحْدُوكُ فَتَمَا نَهُ ملا؟ وه فَيَقُولُ سَلْ وَ تَمَنَّ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى عَرْضَ كرے كاكه اے ميرے يروردگار! مجھ كوعمره جكه نصيب مولى پھر الدُّنْيَا فَالْقَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَوَّاتٍ لِمَا يَراى مِّنْ فرمائ كان سے الله عزوجل كه ما نگ اور تمنا كركسى چيزى تو وه عرض كرے گا كەيلى مانگنا ہول كيكن مجھۇد نياكى جانب بھيجنا كەيلى تيرے راسته میں شہید ہوجاؤں اور دس مرتبہ وہ اس تمنا کا ظہمار کرے گا۔

١٥٩٨: بنب مَا يَجدُ الشَّهيْدُ مِّنَ الْأَلَم باب: السبات كابيان كشهيدكوس قدر تكليف بوتى يع؟ ٣١٦٢: أَخْبَرَنَا عِمُوانُ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ ٢١٦٦: حضرت ابو مريه والله عند التي عموان بن يزيد قال حريم صلى الله إسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: شبهيد كواس قدر تكليف شهاوت ميس بوتي ب حَكِيْمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ جِيمَ مِن سَكَى فَض كُوچَكَى لِيخ مِن بوتى سے (يا چيوني يا كامل ك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ مَسَّ كَانْتُ مِنْ مِولَّى مِ ) پراس كي بعد آرام بى آرام بـ





الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يَقْرَصُهَا.

#### 1099: باب مُسْأَلَةُ الشَّهَادَة

الشَّهَادَةَ بِصِنْقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَنَاءِ وَإِنْ مَّاتَ آكَ-

فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدٌ.

### باب:شهادت کی تمنا کرنا

٣١٧٤: آخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ١٧١٣: حضرت مبل بن حنيف رضى الله تعالى عند كهت بيل كه بي وَهُبٍ قَالَ حَدَّنِنِي عَنْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ شُرَيْحِ أَنَّ سَهْلَ كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو آدى سيح ول ك ابُنَ آبِی اُمَامَةَ بنِ سَهٰلِ بنِ حُنیْف حَدَّنَهُ عَنْ آبِیهِ ساتھ الله عزوجل سے شہاوت کی تمنا کرتا ہے الله عزوجل اُسے عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَقَامِ شهداء تك يَهْجِا عن ويتا هم أكر چه أس كوبسر يربى موت

٣١٧٨: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلى قَالَ حَدَّقَنَا ١٦٨: حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند سے روایت ب ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّقِنِي عَبْدُالوَّحْمْنِ بْنُ شُرَيْحِ عَنْ كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس شخص كى عَبْدِاللَّهِ بِّن تَعْلَبَةَ الْحَصْرَمِيّ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُبِّدُوّةً وفات ان يا في حالتول ميں بوتو و و حض الله عز وجل ك نزد يك يُخْبِرُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ شَهِيد ٢ (١) راه خدا من شاط موكروه قل موجائ (٢) ياغرق خَمْسٌ مَّنْ قَبِضَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَهُو شَهِيْدُ موجائے (٣) يا دست كے مرض ميں وفات يا جائے (٣) يا الْمَقْتُولُ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ فِي سَبِيْلِ طاعون ك مرض مين اس كى موت واقع مو جائ يا (۵) كوكى الله شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالنَّفَسَأُ فَاتُون حالت نفاس من فوت موجائ ان سب كا درجه شهادت

٣١٦٩: آخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ٣١٦٩: حفرت عرباض بن ساريد ظافؤ عدروايت بكرسول كريم قَالَ حَدَّقَنَا بُعَيْرٌ عَنْ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنِ مَثَاثِيَّةُ إِنْ ارشاد فرمايا: (قيامت كدن) جَمَّرُ العِن اختلاف) موكا الْعِرْبَاصِ ابْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله شهدااوران لوگول كورميان (جوكراي بسترير) بهار يروردگار عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقُّونَ كساف ان آدميون ك لئے جوكدوبات مركم مي توشهداكميں عَلَى فُوشِهِمْ اللَّى رَبِّنَا فِي الَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِّنَ كَلَه يهارك بِعالَى بين يونكه يدلوك اس طريقة على كي كنة الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا بِي كرجس طريقت بم لوك قل كي ك تصاور بسرول برمرن وَيَقُولُ الْمُتَوَقُّونَ عَلَى فُرْشِهِمْ إِخُوانَا مَاتُوا عَلَى والى ياوك بمارى بعالَى بين اس ليك مياوك بماوكون كاطرت فُرشِهِمْ كَمَا مُنْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا انْظُورُوا إلى سےبسرول پرمرے بین اس پر مارے پروردگار کی جانب سے عم مو حَرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِيْنَ كَاكِوانِ لُوكُونِ كِزَخُون كُودِ يَكُمؤا كُرشِداء على القات كرت بين تو فَإِنَّهُمْ مِّنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ بِالشِّبْهِداء من عن اورجس وقت زخمول كود يكسي يُتوية زخمان



کے شہدا کے ما نند ہوں گے۔

سبيل اللهِ فِي الْجَنَّةِ

يَفْتُلُ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ. ﴿ كَرَوْ الا اور دونوں جنت مِن داخل موكئے ـ

١٦٠١: بأب تَفْسِيْر ذَلِكَ

١٢٠٢: باب فَضُلُ الرّباطِ

# •١٧٠: باب إِجْتِماعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولَ فِي اب: شهيداوراُس آدمي كِمتعلق جوكه قاتل تقاان دونو س کے تعلق احادیث

٠١٣١٠ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٠١٣: حضرت الوبريه ظَانَوْ س روايت ب كه ني سَفَيْوَ أَنْ فرمايا: سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الله عزوجل بزرگى اور عظمت والا اس بات سے جبرت اور تجب كرتا ہے عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ ان دو شخصول سے كه وہ دونوں لرّائى كريں اور ايك دوسرے كوتل كر عَزَّوَجَلَّ يَعْجَبُ مِّنْ رَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا دےاوردوسری مرتبرآ بِ أَنْ اللَّهُ الله على الله عزوجل صَاحِبَةُ وَقَالَ مَوَّةً ٱخْواى لَيَضْحَكُ مِّنْ رَّجُلَيْنِ بِسَتَا بِان دوآ دميول كِمعامله كي جانب كرايك في دوسر كولل

#### باب: مٰدکوره بالاحدیث کی تفسیر

١١١٥: أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُوِثُ ابْنُ ١١١٥: حفرت الوجريره والني عدوايت بكرسول كريم مَا لَا يَتْمَانِ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ارشادفرها يا كمالله عزوجل ان دوآ دميول كود كيوكر بستا ب كه جوآ پس قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مِن الكِدوسر على الله الله عن الماعر الأعرب الأعرب المادريا اور اَبِی هُوَیْوَةَ اَنَّ وَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دونول جنت ش داخل مو کے اوراس کابیان اس طریقہ ہے کہان قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ آحَدُهُمَا الْآخَوَ شَل عَالِيهَ آدى راه خداش الرائي كرتا تقااورو فيحض راه خداش شهيد كِلاهُمَا يَذْخُلُ الْحَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيْلِ اللهِ جوكيا اورقل كرنے والے خص نے توب كى يعنى الله عزوجل نے اس كو فَیُفْتَلُ ثُمَّ یَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَیُقَاتِلُ اسلام کی دولت نے نوازااس کے بعدوہ فخص بھی راہ خدامیں لڑائی کر كيشهيد موكيا اورشهادت كادرجه حاصل كركيا

#### باب: پهرادینے کی فضیلت

٣١٥٢: قَالَ الْحُوثُ بُنُ مِسْكِينُ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَأَنَا ٣١٥٢: حضرت سلمان خير رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كه أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا كه جس مخص في راه شُرَيْحِ عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ ابْنِ الْمحرِثِ عَنْ أَبِيْ اللِّي مِن ايك دن اور ايك رات كاپېره ديا تو اس فخص كو ايك عُبَيْدَةً بْنِ عُفْبَةً عَنْ شُرَخْبِيْلَ ابْنِ السِّمْطِ عَنْ مهينه روزه كا تُواب الااور جوشخص پهره دينے كي حالت ميں مركبيا سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا تَواس كے لئے جاري رہے گا اس قدر أجر وثواب اور اس كا وَّكَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ كَانِّهِ صِيَامِ شَهْرٍ رزق جارى رب كَا اور وهُخْصُ فتنه دُالني والے كے فساوے



وَقِيَامِه وَمَنْ مَّاتَ مُرَابِطًا أُجُرِى لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ مِّنَ ﴿ كَالِيا ـ

الْآجُرِ وَأُجُرِى عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَآمِنَ مِّنَ الْفَتَّانِ.

الالساء المُحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الإلاالا منزت الممان رضي الله تعالى عنه الدوايت الدرسول عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جس شخص في راه خدا أَيُّوْبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مِين الكِ دن اوررات كاپېره ديا تواس كوايك مهينه كے روز ئى نماز السِّمُطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَا تُواب طِي الدراس كا كام جارى رج كا جوده انجام درر باتف

يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ يَوْمٍ

فِيْمَا سِوَاهُ مِّنَ الْمَنَازِلِ.

يَقُولُ مَنْ رَّابَطَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ اوروه خض قبراور حشر كفتنول مع محفوظ ربا اوراس كارزق موتوف كَصِيَامِ شَهْرٍ وَّقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَراى عَلَيْهِ عَمَلُهُ شَهُوكا \_ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَآمِنَ الْفَتَّانَ وَٱجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُةً. ٣١٧٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّقَنَا عَبْدُالله ٢٠١٨: حضرت عثان رضي الله تعالى عنه ب روايت ب كهرسول بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَهْوَةَ ابْنِ مَغْبَدٍ كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ايك دن كاراه خدامين قَالَ حَدَّثَنِي آبُو صَالِحِ مَوْلَلَى عُنْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ پہرہ وینا ہزار دنوں سے بہتر ہے اور ہزار درجات سے افضل عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ہے۔

١١٥٥ أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ١٥١٥ حضرت عثان والنين عدوايت م كدرسول كريم مَنْ يَنْظِم ف عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ فرمايا: راوضدا إلى الله ون بزارونو سي بهتر بــ

قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مَعْنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُشْمَانَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله الله الله عَلَى الله عَدْرٌ مِنْ اللهِ عَدْرٌ مِنْ اللهِ عَدْمٍ فِيْمًا سِوَاهُ.

متشریح 🦟 دین اللی کی بقاء کے لئے جہادیں نکلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کر ہر چھوٹے بڑے مل پر اَجروتواب ماتا ہے۔ جب سب مجاہدین سونے لگیں تو ظاہر ہے کہ دشمن تو حیلے کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے گا اور مجاہدین کوختم کرنے کے ارادے ہے وہ بڑے سے بڑا حملہ کر کے بہت زیادہ نقصان کرسکتا ہے تو اس حالت میں جو بھی مجاہد پہرہ دیتا ہے تو ایک رات اور دن کا پہرہ دینے پر ہزار دنوں کے برابر کا ثواب ماتا ہے۔اس وجہ سے کہ سب خطرات کی بابت جانتے ہو جھتے اس نے پہرہ دینے والاعمل پیند کیا کہ اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا اور دیگر کی محفوظ کروائی۔ (جَائر)

١٢٠٣: بأب فَضُلُ الْجِهَادِ فِي الْبِحْرِ باب: سمندر میں جہاد کی فضیلت

٣١٧١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُوثُ بْنُ ١٣١٤٦: حضرت انس بن ما لك سيروايت بي كه جس وقت رسول



مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً قَعَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ كُرِيمٌ (مقام) قباء كى جانب تشريف لے جاتے تو ايك روز آپ أمّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْلَحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي حرام کے بہال تشریف لائے وہ آپ مَنْ تَقِیْم کو کھانا کھلا رہی تھی اور طَلْعَةَ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حضرت أمّ حرام الحان كالركتمي جوحضرت عاده بن صامت وينواكي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ يوى صلى الفاق الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ يوى صلى الفاق الكان رسول كريم تشريف لات تو إلى قُبَاءٍ يَدُخُلُ عَلَى أَمْ حَرَامٍ بُنَتِ مِلْحَانَ حضرت أُمّ حرام فَ الله فَا فَ آبِ أَنْ الله أَلا يا اور وه بيتُه كرآب فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَّامٍ بُنَتِ مِلْحَانَ تَحْتَ كَسِرمِ ارك مِن (مالش) كرنے لك كئيں پھررسول كريم سوكتے-عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ كَهِرَآبٌ بنت بوئ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ كهرآبٌ بنت بوئ اللهِ عَالَيْها رَسُولُ اللهِ عَمِرَ بنت بوئ اللهِ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَمِرَ اللهِ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْها وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْها وَاللّهِ عَلَيْها وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْها وَاللّهُ عَلَيْها وَاللّهُ عَلَيْها وَاللّهُ عَلَيْها وَاللّهِ عَلَيْها وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْها وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْها وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللّهُ الللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ وَ جَلَسَتْ كم يارسول الله! آپ اَلْيُرْاكِيا چيز د كير رئس رے تھے؟ آپ نے تَفْلِيْ رَأْسَةُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمايا مجه كوالله عزوجل في ميري امت كوك جهادكرت موت نُمْ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا وَكُلاعَ كَ اوروه لوگ اس دريا كى بلندى ير چرص بيل يا آپ نے يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّنِي اسطريقه عارشادفر مايا كدوه لوگ بادشامول كي طرح عظافول بر عُوضُوا عَلَيٌّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَوْكَبُونَ ثَبَجَ بِيْصَ بُوحَ بِين راوى كواس مِن شك بوكيا يعن آب فظ عَلَى الْآسِرَّةِ شَكَّ اِسْطَقُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كمين في عرض كيايار سول الله! آبُ الله عزوجل س وعام الكيس كم ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَتْجَعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْوجل جَمَوكِم ان ميس سے بنادے (ليني النوش نصيب لوكول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحُوِثُ فَنَامَ شِي شَامُ كُروكِ) آبٌ نَهِ اس كے لئے وعا فرمائی پھرسو كئے اور ثُمَّ اسْتَيْفَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْحِكُكَ يَا حارث كَل روايت من عِكم من يُعْرا بِ النَّيْظُم و ع - كمرا بُ نيند رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عُوضُوا عَلَى عُوزَاةً بيدار جوئ آبٌ بنس برے من فعرض كياكه يارسول الله! آپ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مُلُوْكٌ عَلَى الْأَسِرَةِ آوْمِنْلُ الْمُلُوْكِ " كِس بات يربس رب بين آب في هروي جواب ارشا وفر ما يا من عَلَى الْأَسِرَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ فَقُلْتُ يَا دَسُوْلَ فَي مِحْرَضَ كِياكه بِإِرسول الله! مير عليه دعا فرما كيل - ال يرآب اللهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَتَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ آنْتِ مِنْ أَنْتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الدُّعُ اللّٰهِ أَنْ يَالْمُ اللّهِ الدُّعُ اللّٰهِ أَنْ يَالْمُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ أَنْ يَالْمُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ أَنْ يَالْمُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ الدُّعُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْأَوْلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبُحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيةً فَصُرِعَتْ سمندر من سوار موسس اورسمندر الكتي وقت سواري سي كركروفات

١٣١٧: آخْبَوَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَوْبِي قَالَ ١٥٤١ عفرت أَمْ حرام بنت ملحان في فرماتي بي ايك مرتبدرسول حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرِيمُ مَا الْفَيْزَ المارے مكان يرتشريف لائے اور آپ مَا الْفَيْزَانَ قيلوله يَخْيَى بُنِ حِبَّانَ عَنُ آنَسِ بُنِ مُالِكٍ رَضِى اللهُ فرمايا- پهرآبٌ بِشت ہوئ اٹھے تو میں نے آپ سے اس کی وجہ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَمِّ حَرَامِ بُنَتِ مِلْجَانَ رَضِيَ اللهُ وريافت كيا اورعض كيايارسول الله! مير عوالدين آب يرقربان

عَنْ ذَاتِّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِّنَ الْبَحْدِ فَهَلَكُتْ. لَيْكَوْرِ فَهَلَكُتْ. لَيْكَسُ





فَانُدُفَّتُ عُنقُهَا.

# ٢٠٢٣: بأب غَزُوةُ الْهَنْدِ

نَفْسِيْ وَمَا لِي فَإِنْ أَقْتَلُ كُنْتُ مِّنْ اَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ ٢-وَإِنْ اَرْجِعُ فَانَا اَبُوْهُوَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ.

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ آتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ بول آب اس وجد بنس رب بين؟ فرمايا: ميرى امت ك چند عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ لوك اس مندر من الطرح سوار بوئ جس طريق سے كه بادشاه فَقُلِتُ يَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي تَحْت ير - مِن فِي عِض كيا آبَّ الله عز وجل ع وعافرها مي كه مجهاو وَأَمِينَ مَا أَضَعَكُكَ قَالَ رَآيَتُ قَوْمًا مِّنْ أُمَّتِنَى مَجى ان مين عدرد \_ آبَ فرماياتم ان بي مين عدو يهر يَرْ كَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَةِ قُلْتُ آبُ وسرى مرتبه وكن ادراس طريقة سي بنت بوت بيدار بوت ادُعُ اللَّهَ أَنْ يَتْجَعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكِ مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ مِن فَي السمرتبدوريافت كياتو آ ب في وه على جواب ديا جوكه يهلي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَسَائَتُهُ فَقَالَ يَعْنِي مِثْلَ جواب ديا تھا۔ چنانچيم نے عرض كيا دعا فرمائي كم الدع وجل مجھكو مَقَالَتِهِ قُلْتُ ادْعُ اللهُ أَنْ يَنْجُعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مجى ان اوكول من عروب -آبّ نا ارشاوفر مايا بتم ان من س مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِي اولين من سے بور راوی نقل فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبادہ بن الله عنه فريكب البُحْر و ريكبت معة فلمَّا صامت والفراك الاست فاحر الاست الله عنه فريك البُحْر و ريكبت معة فلمَّا صامت والفراك الله عنه خَرَجَتْ فَيِّمَتْ لَهَا بَعْلَةٌ فَرَكِبَنْهَا فَصَرَعَتْهَا ان كساته سوار بوكني جس وقت سندر المنظيس توايك خجرلايا كيا وہ اس برسوار ہوگئیں اور گر گئیں جس سے کدان کی گردن اوٹ گئی۔

#### باب بهندين جهادكرنا

١١١٥٨: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بَيْ حَكِيْمٍ قَالَ ١١٥٨: حضرت آبو بريره والله عن الله حَدَّقَنَا زَكْرِيًّا بُنُ عَدِيًّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عليه وللم في تم يعه وعده فرمايا تفاكه بند مسلمان جهاد كري ع عَمْرٍو عَنْ ذَيْدِ أَنِ آبِي أَنيْسَةَ عَنْ سَيَّادٍ ح قَالَ الروه ميرى حيات مين بواتو مين اس كے لئے اپنا جان ومال صرف كر وَٱنْبَالًا هُسَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عُبَيْدَةً وَقَالَ دول كارچنانچ الريس قُل كرديا كيا تؤيس سب سے زياده افضل شهداء عُبَيْدُ اللهِ عَنْ جُبَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدْنَا مِن عَهِولَ كَا اورا أَر مِن زنده في كيا تومي ابومريه رضي التدتعالى رَسُولُ الله عَلَى عَزُورَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ آذُر كُتُهَا أَنْفِقْ فِيها عند (جيها) مول كاجوكه عذاب دوز خ سے آزاداور برى كرديا كيا

PICP: حَدَّنِني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ PICP: حضرت ابوبريره والتي الله الله قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ انْبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عليه وسلم في مع عدو وعدو فرمايا تفاكه مندين مسلمان جهادكري ك آبُو الْحَكَمِ عَنْ جَبَرِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ الروه ميرى حيات من بواتو من اسك لئے اپناجان وبال صرف كر وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةَ وول كارچنانچار من قُل رديا ميا تو من سب ي زياده انسل شهراء الْهِنْدِ فَإِنْ أَذْرَكُتُهَا اللَّهِ فِيهَا نَفْسِي وَمَا لِي وَإِنْ مِن سے مول كااور اكر من زندہ في كيا تو من ابو مريره رضي الله تعالى





قَيْلُتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَآنَا آبُو عند (جيما) مول كاجوكم عذاب دوزخ سے آزاد اور بري كرديا ي

عِصَابَتَان مِّنْ أُمَّتِينَى آخْرَزَهُمَا اللَّهُ مِّنَ النَّادِ عِصَابَةٌ كَمَاتُهُ وَلَا تَغُزُو الْهِنْدُ وَ عِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ.

رِبَك صِدْفًا وَعَدْلًا لا مُبدّل لِكُلِمَاتِه وَهُوَ السَّمِينُ يَهِرا فِي جِاورمبارك في كرتشريف فرما بوكة سلمان فارك في عرض

٣١٨٠: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ١٨٠٠: رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك غلام حضرت ثوبان رضى الله حَدَّثُنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنِي تَعَالَى عنه فرمات بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد آبُوبَكْمِ إِلزَّبَيْدِيُّ عَنْ آخِيْهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ فرمايا: ميرى أمت ميس سے دو طبق ايسے بيس جن كواللدع وجل دوزخ لُقْمَانَ بْنِ عَامِمٍ عَنْ عَبْدِالْا عْلَى بْنِ عَدِيِّ إِلْهُورَانِيّ عَنْ عَنْ الصّ رَاوفر مادي كان بين ساك طبقاتوه وه جوكه مندمين جهاد ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ کرے گا جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عیبها السلام

١٢٠٥: باب غَرْوة الترك والْحَبَشَةِ باب: تركى اور عبشى لوگول كساته جهاد متعلق ٣١٨١: أَخْبَرُنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ١٣١٨: رسول كريمٌ كَ أيك صحائيٌ سے روايت ب كرآ ب فندق عَنْ اَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيّ عَنْ اَبِي سُكَيْنَةَ رَجُلٌ مِّنَ كَي كَدِانَى كَاحْكُم فرمايا تواس وقت (يعنى خندق كودن كي وقت) الْمُحَرَّدِيْنَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ لَمَّا أَيك بِرَا يَقْمِ نَكُل آيا تَوَاس كي وجد عندق كي هود في مشكل پيش اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْحَنْدَقِ آگئ اورلوگون كواس كاتو ثنامشكل موسيا \_رسول كريم وه بتحيار لے عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ كَرَكُمْ بِهِ كَنْ كَرْضِ عِيْقِرْتُورُا جاتا باورآ بُ نَا إِن حاور فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخَذَ مِهِ الكَ فندلُّ كَ كناره بِرَكَى اور لِيني آ بُ نَ آيت كريمه: تَكُّتُ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَ أَ نَاحِيَةَ الْمَخْنَدَقِ وَقَالَ: كَلِمَةُ رَبِّكَ صِنْقًا اللوت فرمائى اورآب في الحيمة المُخندة وقال: كلِمَةُ رَبِّكَ صِنْقًا اللوت فرمائى اورآب في المنظم الماااور ﴿ وَنَمُّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ يَقِرَقُ ثُرَكُر بِإِ الور فدكوره بالا آيت كريمه كا ترجمه بيات "تيرك لِكُلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥] بروردگاركاكلام سي في اورانساف بين يورا بهوا اوركوكي اس كي با تول كو فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَوِ وَسَلْمَانُ الْفَادِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ تبديل كرنے والأنبين اس وقت حضرت سلمان فارئ وہال كھرے فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَاوررسول كريمٌ وكيور ب تص آب كي مارنے كوتت ايك بجل بَرْقَة ثُمَّ ضَرَبَ النَّانِيَةَ وَقَالَ : ﴿ وَتَمُّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ جَسِي جِكَ مُولِّى - پُردوسرى مرتبده عِي آيت تلاوت فرماكر آپّ نے صِدْفًا وَّعَدُلًا لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِينُ السَّمْعِيارے مارا۔ پھرالي بى بجلى جيسى چك ظاہر بوكى اور دوسرى لْعَلْيَهُ ﴿ فَنَكُرُ النَّلُثُ الْآخَوُ فَكِرَقَتْ بَرْقَةٌ فَوَآهَا تَهَالَى يَقْرِ اللَّهِ مِوكَى تيسرى مرتبه آيت كريمة الاوت فرماكر جب سَلْمَانُ ثُمَّ ضَوَبَ التَّالِئَةَ وَقَالَ : ﴿ وَنَمَّتُ كَلِمَةً الراتُو تَهِ راكُو الجَمِي رَّكِيا اورآ بِ وال عيث كَآبُ وإلى س

الْعَلِيْمُ ﴾ فَنَدَرَ النُّلُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ كياكه يارسول الله ! من وكيرباتها كه بس وقت آ پ چوث مارر ب فَأَخَذَ رِدَاءَ هُ وَ جَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ مَا رَسُوْلَ اللهِ صَحال كساتها الله بكل جِكر اي هي آب فرماياتم بيبات وكم رَأَيْتُكَ حِيْنَ ضَوَبْتَ مَا تَضُوبُ ضَوْبَةً إلاَّ كَانَتُ رَبِ تَصِلمان ! ال يرسلمان في عرض كيا اس ذات كي تم كه جس مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَا سَلْمَانُ رَآيْتُ فَ آبِ كُودِين فِنْ وَكَرَبِهِ عِلى فِي فَر كَي ذلِكَ فَقَالَ إِيْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ فَارشادِ فرمايا: جس وقت ميس في بهلي چوث ماري تومير عمامة قَالَ فَانِنَى حِيْنَ صَرَبْتُ الصَّرْبَةَ الْأُولِي رُفِعَتْ لِي سے يردے بٹاديئے گئے يہاں تك كريس نے اپن آئھول سے شہر مَدَانِنُ كِسُرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيْرَةٌ حَتَّى قارس كے اور جواس كے زد يك كى بستياں ہيں اور بہت سے شہر د كھے رَآيَتُهَا بِعَيْنَتَى قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَا رَجِن جُولُوك اس جَدَمُوجُود تَضَانَهُول في عرض كيايا رسول الله! آپ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ الله عَرْوجل عدمافرمائي كدوه النشرول كوبم لوكول كم باتهول فتح يَّفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَيِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُنحَرِّبَ بِأَيْدِيْنَا فرمادي اورجم لوگون كوومان كامال ودولت عطافر مادے اور فرمايا كه بلادَهُمْ فَدَعًا رَسُونً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جس وقت ميس في دوسري چوث ماري تو قيصر عشرروم اوراس ك وَسَلَّمَ بِلَالِكَ ثُمَّ ضَوَبْتُ الطَّوْبَةَ النَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ زويك كعلاقے سب كسب ميرے ماضے كرديتے كئے رك لِيْ مَدَائِنُ قَيْصَوَ وَمَا حَوْلَهَا حَتْى دَايْتُهَا بِعَيْنَي جَن كومِين في الكيه الكيون عدد يكما صحابة في عرض كيايارسول اللد! قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ الله وعافر ما تي كمالله عزوجل بم لوكون ك باتعون عان شهرول كوتباه و أَنْ يَّفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَيِّمَنَا دِيَارَهُمُ وَيُنَحِّرِ بِالْمِدِيْنَا بِرِباد كروے ہم لوگ وہاں كا مال غنيمت لوث ليس اور ہم كوان ير فتح بِلاَدَهُمْ فَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاصل مورآ بُ ني يدوعا بهي فرمائي پهرارشا وفرمايا: جس وقت ميس بِذَالِكَ ثُمَّ طَوَبْتُ النَّالِلَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَانِنُ فَتِيرِي مرتبه جوث مارى تومير على من حبث كشراورا سكة س الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُراى حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ إِلَى كَي بستيال كردى كَئيل جن كوميل نے اپني آنكھول ہے ديكھا پھر قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فِي فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي مِنْهِ فَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي مِنْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي مِنْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي مِنْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آبُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِلْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَّعُوْكُمْ وَاتُوكُوا التُّولَا مَا تَكُن چِيرْناجس وقت تك وه تم كونه چِيرْي (ليني جب تك وه لوگ تم يرحمله نه كري توتم بھي ان يرحمله نه كرنا)\_

تنصیح کی حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کا خند ق کھودنا کوئی عام یا غیرا ہم بات نہیں۔ یمل و بسے تو باقی بھی و مال موجود صحابہ کرام جوئی کررہے تھے اور آپ کُلُ گُلِی کے فرمان کے مطابق خندق کھودرہے تھے۔ یکا کی تین مرتبہ ضربات پر بجل کی چک کی طرح روشنی نکلنے پر پہلی ضرب سے شہر فارس اور نزدیک کی بستیاں' دوسری ضرب پر قیصر کا شہر روم اور نزدیک کی بستیاں' تیسری ضرب پر عبشہ اور نزدیک کی بستیوں کا فتح ہونا کی خوشخبری دینا ایک تو بیتا تا ہے کہ یہاں اسلام پھلے گا' دوسرا بید جہاد ہرصورت جاری رکھنا اور مال غنیمت کے حصول پر اس کو جہادی سامان تیار کرنے پر لگانا جس عمل سے دوسرا بید کہارے دین اسلام کی اور تمہاری اپنی بھی بقاء ہے۔ (جاتی)





الشَّعْرَ وَ يَمْشُونَ فِي الشَّعْرِ.

## ٢٠٢١: باب الرستِنصار بالصَّعِيْفِ

بِدَعُوتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

تستریح 🏠 ایسے ضعفاء جو کہ مالی' بدنی لحاظ ہے جہاد ہے بظاہر قاصر ہیں لیکن ایمان قوی رکھتے ہیں وہ مجاہدین میدان کارزار کے لئے دعاؤں کی خاطر ہاتھ اٹھائیں رحمیں اور مجاہدین کی فتح کے لئے عجز وانکساری اور در دِ دل سے دعا کرتے رہیں ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور بیجمی اسلحہ ہی کی طرح مجامدین کے لئے ایک تحفہ کی حثیت رکھتی

> يَقُوْلَ ابْغُوْنِي الطَّعِيْفَ فَلِلَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ ہے۔ وَتُنْصَرُونَ بضُعَفَائِكُمْ.

### ١٢٠٤: باب فَضُلُ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا

٣١٨٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوْدَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحُوثِ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْاَشَجّ عَنْ بُسُرِ بْنِ

٣١٨٢: أَخْبُونَا فَيْنِيَّةُ قَالَ حَدَّثْنَا يَعْفُونُ عَنْ سُهَيْلِ ١٨٣:حضرت الوجريره والله عددايت ع كرسول كريم فالتناف ٢١٨٠ عَنْ أَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ارشادفر الما: أس وقت تك قائم نبيس بوكى جب تك كدمسلمان وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاحَةُ حَلَى مُقَلِلَ الْمُسْلِمُونَ ترك لوكون ع جَنك نبيس كريس كاوران لوكون كمندة هالول ك التُّرُكَ قَوْمًا وَجُوفَهُمُ كَالْمَجَانَ الْمُطَرَّقَةِ يَلْبَسُونَ طرح صِيع بول عداورو واوك بال بى پېنيس كاور بالوس بى يس وه لوگ چلیں گے(لیعنی ان لوگوں کے بال جوتوں تک ہوں گے )۔

# باب: كمزوشخص سے امداد لينا

٣١٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذَرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣١٨٣: حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عند عد روايت عُمَرُ ابْنُ غِيَاتٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مِسْعَمِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ بِي كدوه جي كدان كامقام رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ووسرے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سے زيادہ ہے اس پر لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ فَقَالَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا : الله عزوجل اس نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ طِنِهِ الْأُمَّةَ بِصَعِيْفِهَا امت كى الداد كرورافرادكى دعا اوران كے خلوص سے فرما تين

٣١٨٣: أَخْبَرَنَا يَكْتِي بُنُ عُفْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ ١٨٨ : حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عند سے روايت ہے عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَلَّنْنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّنَنِيْ زَيْدُ بْنُ كَه رسول كريم صلى الله عليه وسلم ارشا و فرما تے تھے ميرے آدْ طَاةَ الْفَزَادِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ إِلْحَصْرَمِيّ الله واسطة ملوك كمزورلوكول كوتلاش كيا كروكيونكه ان بي كي وجه سَمِعَ آبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ہےتم کوروزی پہنچائی جاتی ہے اورتم لوگوں کی امداد کی جاتی

# باب: مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی فضیلت

٣١٨٥: حفرت زيد بن خالد والتيز سے روايت ہے كه وه رسول كريم صلى الله عليه وسلم عيفل فرمات بين كدآب صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مایا: جس شخص نے کسی جباد کرنے والے کو آمادہ کس مس

سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ قَالَ مَنْ نِحْدُود جَبادكيا اس طريقه سے جس شخص نے مجامد كرك لوكول حَهَّزَ عَازِيًّا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ حَلَفَهُ فِي كَي بِهِ إِنَّى كَي سَاتِهِ وكي بِهال اور مُرانى كى تو كوياك اس في جماد اَهُٰلِه بِحَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

خَلَفَ غَازِيًا فِي آهُلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

٣١٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشْنَى عَنْ عَبْدِ الرَّخْمِلِ ٣١٨٦: حضرت زيد بن خالد فِي في صروايت بكدوه رسول كريم على ابْنِ مَهْدِی قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْنِي الله عليه وسلم في قال فرمات بين كرآ بي صلى الله عليه وسلم في ارشاد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيْدٍ فرمايا: جس شخص نے کسی جہاد کرنے والے کوآمادہ کیا گویا کہ اس عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى فِي وَجِها وكيا اس طريق سي جس شخص في عامد كا وكول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فَقَدْ غَزًا وَمَنْ كَ بَعِلالَى كَسَاتُهُ وَكُيهِ بَعَالَ اور عُمَانَى كَ تُو كُويا كماس في بحل جهاد

١٣١٨: أَخْبَوْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَلَّتُنَا ١٨٥: حضرت احنف بن قيس والله فرمات بين كربهم لوك مج كرف عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ كَيْلِيَ نَظْ تَوْمدينه منوره كَنَة چِنانچية بم لوگ ابھی اپنے اُسے ٹھکانوں پر عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ اپني سواريال تيار كررے سے كدايك آدمي آيا اور كننے لگا كدلوگ مجد الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شِي السَّمَائِي اوركافى خوفزدة بين بيم لوك كيتوجم نے ديكھا كه لوگ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَحُنُ نُرِيْدُ مَجِد كرميان جارول طرف اكتمامين ان مين حضرت على طلح زبير الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحُنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ آتَانَا سعد بن الى وقاص فَاللهُ بهي شال بين ال دوران عثان فَيْ تشريف آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ الكُ انبول في الكِ زردرتك كي عادر ليبيث ركمي تقى جس سے كسر وَفَزِعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ مَهِى وْحَكَاجُوا تَفَاوه فرمانْ سَكَ كم كياطلح زبيراورسعد فالله بحي موجود فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةً بِين؟ انهول فِعض كيا: في إل وهفر ما في كل كرين تم كواس الله وَسَعْدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّا كُنتم وكرسوال كرتا بول كرجس كعلاوه كوئى لائق عبادت نبيس لكذالِلةَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كَرِياتُم ومعلوم بين كرسول كريم مَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كركياتُم ومعلوم بين كرسول كريم مَ اللَّهُ وَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كركياتُم ومعلوم بين كرسول كريم مَ اللَّهُ وَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كركياتُم ومعلوم بين كرسول كريم مَ اللَّهُ وَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ كركياتُم ومعلوم بين كرسول كريم مَ اللَّهُ واللَّهُ واللّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّالِي اللَّالَّةُ واللَّا لَاللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّالِمُ اللَّهُ وا مُلاءَ أَهُ صَفْرًاءُ قَدْ قَتَّع بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ اَهِهُنَا طَلْحَةُ كَامر بد (لِعِنى اونث يا بكريال باند صنى كي جكه يا تحجورول ك خشك اَهِهُنَا الزُّابَيْرُ اَهِهُنَا سَعُدٌ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَإِنِّي كُرن كَي جُد) خريد عالاً توالله عزوجل اس كي مغفرت فرما وعا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آتَعُلَمُونَ آنَّ چِنانچِيس في وهمر به ٢٥ ٢٥ بزار من خريدااور خدمت نبوى النَّيْزَايس رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ طاضر بوكرعض كياتو آب اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ طاضر بوكرعض كياتو آب اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ عَلَيْهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِرْبَدَ بَنِيْ فُلَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَذُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ الْفًا شَامُل كردوتم كواس كا أجر طح كا انهول في كها كدى بإن الله عزوجل آوُ بِعَمْسَةٍ وَعَشْرِيْنَ اللَّهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عُواه بهد يجرحضرت عثمان طافية فرمايا مين تم كواس ذات كي قتم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي وَكَرْسُوال كرتابول كرجس كعدر، ون لائق عبادت نبيس ب كدكيا

مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ تَم كُوعُم بِ كرسول كريمٌ فِي فرمايا: جَرُحُض روم كانوكس خريد عاتو أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو آتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ وَجِل اللَّهِ مَعْفِرت فرما دع كا چنانجه مين في اس كواتي اتى

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ مقداراور قم دے كرخريدا اور خدمت نبويٌ بين حاضر موكرع ض كيا تو بِنُورَ وَهُمَةَ غَفَوَ اللَّهُ لَهُ فَانِتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَاتَيْتُ آبِ عَفْرَ ماياس كومسلمانون كي ياني يعينے كے لئے وقف كردوالله

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدِ عزوجلتم كواس كا أجرعطا فرمائ كا انهول نے كہا كه جي بال اے ضدا الْمَتَعْتُهَا بِكُذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ تَوْكُواه بِ يُحرحضرت عَمَّانٌ في فرمايا: يُعرض مِن تم كواس ذات كي قتم

وَٱجْوُهَا لَكَ قَالُواْ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ ٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ ﴿ كَرَسُوالَ كَرَتَاءُونَ كَ جس كعلاه ، كونَى عبادت كه لا نُقْتُبيل عـ الَّذِيْ لَا اللهُ إِلَّا هُوَ الْتَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى كَلِياتُم وَعَلَم بِكَرْضِ وقت رسول كريم في الوكول ك جرول كي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جانب ديكيركر ماياتها كه جوفض ان كوجنك كرنے كے لئے تاركرے يُّجَهِّزُ هُوُلَآءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَغْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ كَا تُو اللهُ عُرْوجِل اس كومعاف كروے كاليمن غزوة تبوك كيليّ جاتے

فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَى لَمْ يَفْقِدُوْا عِقَالًا وَلا خِطَامًا ونت توميل في ان كواس طريقه سے آماده كيا كه كى كواونث وغيره

فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ باند عنياس كى لكام كيك رسّى كى بهى ضرورت باقى نهيس ربى انهول

نے کہاتی ہاں۔ چنانچے عثان ٌفر مانے لگے اے خدا تو گواہ ہے۔

تنشیج 🖈 جہا د کرنا خود ایک عظیم عمل ہے اور اس کے لئے وعوت دینا کہ لوگ جہا دیے لئے نکل کھڑے ہوں میر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک مجاہد کی دعوت سے کئی مجاہد جہا دیے عمل کو لے کرمیدان میں اتریں کہ ان کی مقد ار سے ہی دشمن مرعوب ہو جانئیں اورموجود ہ زیانہ میں تو یقین جانے کہ جہا دہی ایک ایسی چیز ہے جس ہے آج بھی مغرب خانف نے۔ (عامی)

باب:راه خدامین خرج کرنے کی نصیات ييمتعلق

١٢٠٨: باب فَضُل النَّفَقَةِ فِي سَبِيْل اللهِ تعالي

١١٨٨: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْمُحِرِثُ ابْنُ ١٩٨٨: حضرت الوبريرة والنافي الماسية عند الماسية والمحرث الماسية مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً قُعَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ فرمايا جُوْفُص راه خدا مين ايك جوز اخرج كري لا تواس كو جنت مين حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اسْ طريقة سے آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ (خیر) عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ تیرے واسطے ہے چنانچہ جوتمازی ہوگا تو اس کونماز کے دروازہ سے أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ مُودِي فِي الْجَنَّةِ بِكِاراجائ كَااورجوم الدموكاتواس كوباب جهاد ساورجوخرات كرنے يًا عَبْدَاللهِ هِذَا حَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّالُوةِ دُعِي والا موكا تواس كوثيرات كدروازه عاور جوروزه دار مخص موكا تواس مِّنْ بَابِ الصَّلُوةِ وَمَنْ كَانَ مِّنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِّنْ كُوباب ريّان سے آواز دي جائے گي يہ بات س كر حضرت ابوبكر

بَابِ الْحِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِّنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ ﴿ النَّذِ فَعَصْ كِيايار سول الله جس كوان ميس ا يك دروازه سي آواز بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الصِّيَامِ دُعِي مِنْ وي جائے گي اس كوكسى دوسرے دروازه سے لكارے جائے كى بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ البُّوْبَكُورِ هَلُ عَلَى مَنْ دُعِي مِّنْ ضرورت تونبيس؟ ليكن كيا كوئي الياشخص بهي بوگا كه جوكهان تمام ك هدهِ الْأَبْوَابِ مِنْ طُرُورَةً فَهَلْ يُذُعِي أَحَدٌ مِنْ هَانِهِ مَهَا مِروازول سے بِكاراجائ كا؟ آپ كَا يَكُ مَن عُروان بي بال! اور

٣١٨٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ١٩٨٩: حضرت ابو مريره طَافِيْ الله الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَخْيِلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْوَاهِيْمَ عليه وَلَمْ نِي ارشاوفر ما يا: جوكوني راه خدا ميس كسي چيز كاايك جوڑا دے گا قَالَ أَنْبَانَا أَبُوْسَلَمَةً عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ تُواسَ كُوجنت كَثَرانُ جنت ك وروازول سے يكاري كے: اے الله على مَنْ أَنْفَقَ ذَوْ جَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ دَعَنْهُ خَزَنَةٌ قلال! ثم اسطرف آجاؤاورتم لوگ اس طرف سے داخل ہوجاؤ۔ اس الْجَنَّةِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَأَذْخُلْ فَقَالَ بِرابِوبِكُر رضى الله تعالى عند في كبانيا رسول الله! وه آ دمى تو بالكل بى آبُوْبَكُو يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ الَّذِي لَا تَواى عَلَيْهِ نقصان مِن نبيس ربا-آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجھے أميد بتم

١٩٩٠: آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُورُ ١٩٩٠: حضرت ابوذر طِافِيْ سے روايت ب كرسول كريم سَافَيْوَا فَي ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونْسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَة ارشادفر مايا: جسمسلمان في برايك فتم ك مال مي ايك جوزا ابْنِ مُعَاوِيّةً قَالَ لَقِيْتُ ابَا ذَرٌّ قُلْتُ حَدَّثِينَ قَالَ نَعَمْ راه خدا من خرچ كيا موكا توجنت كتمام محافظ الشخص كاستقبال مَالِ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ كرت بين كه من في ان سے دريافت كيا كرس طريقه سے؟ تو الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدُعُوهُ إلى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذلك انهول نے فرمایا كمثلاً اگراس مخص كے پاس اون بي تو دواون

١٣١٩: أَخْبَرَنَا آبُوْبَكُو بْنُ آبِي النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣١٩:حضرت خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه سے روايت ب آبُوالنَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ كرسول كريم اللَّيْ الْمِانِجُونُ راه خدا من ايك چيزخرج كرتا سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ عَنِ الرُّكِيْنِ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بِتِواللهُ عَرْ وَجِل اس كے لئے سات سوگنا أجر لكه ديتے ہيں۔

يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ا مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفٍ. تمشیع 🛣 اپنے حلال مال سے مجاہدین کی خوب معاونت کرنا ایسا ہے جیسے وہ مجاہدین کے ساتھ میدانِ کارزار میں مصروف جہاد ہو۔ مجاہدین کی مالی امداد کرنا 'اس مجاہد کی شہادت کی صورت میں اس کے اہل وعیال کی مالی مدد کرنا اور ان کا ہر طبرح سے خیال رکھنا جا ہے۔ گویا کہ یوں جانئے کہ وہ محن اسلام ہیں اور ہمیں مشرکین کی ایذ اءرسانیوں سے بچانے والے۔ ( جامی )

الْأَبُوابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَارْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ. جُهُولَة قع عَدَمَ أَن بَي مِن عَهِ مِول ك\_

قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلَّا فَيَعِيْرِيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ. وعدواور بيكائ بين ودوكائ دعدو





# ١٢٠٩: باب فَضُلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيل اللَّهِ عَزُّوْجَلَّ

فَإِنَّهُ لَا يَرُجِعُ بِالْكُفَافِ.

# ١٢١٠: بأب حُرْمَةُ نِسَآءِ الْمُجَاهِدِينَ

فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَآءَ فَمَا ظُنُّكُمْ.

االاا: باب مَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهُ

# باب:الله كي راه مين صدقه ويخ كىفضلت

٣١٩٢ أَخْبَرُنَا بِشُورُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ ابْنُ ٢١٩٢: حقرت ابو معود رضى الله تعالى عند بيان فرمات إن جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ كَالِيكَ آدمى تے ایك مهاروالی اوْتُن راه خدا میں صدقہ ك اَبَا عَمْرِو إِلشَّيْبَانِيَّ عَنْ آبِي مَسْعُوْدٍ آنَّ رَجُلًا طور سے دی تو رسول کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَّنْعُطُوْمَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ فرما يا: قيامت كروزاس كعوض سات سومهاروالى اوننزا

٣١٩٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ١٩٩٣: حضرت معاذ بن جبلٌ سے روایت ہے که رسول کریم کے عَنْ بُحَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي بَحْدِيَّةً عَنْ مُعَاذِ بْنِ فرمايا: جهادووتم كاج أيك تويد كدكوني آدى الله عزوجل كي رضامندي جَبَلِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَّهُ كيليج جهادكر اوروه امام كي فرما نبرداري كر اورائي اعلى اعلى عاعلى قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَامًّا مَنِ الْنَعْلَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ چِير (راه خدايس) خرچ كرے اور اينے ساتھى كے ساتھ نرمى كا معامله الْإِمَامَ وَٱنْفَقَ الْكُوِيْمَةَ وَيَاسَوَ الشَّوِيْكَ وَاجْتَنَبَ كرے اور فسادے محفوظ رہے تو اس آدمی كاسونا عا كمنا تمام كاتمام الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبُهُهُ آجُوا كُلُّهُ وَآمًّا مَنْ غَزَا ثُواب بِلِيكن جُوكُونَى رياكارى يادوسرول كوسنان كيليح جهادكر اور رِيّاءً وَّسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَافْسَدَ فِي الْأَرْضِ المام كى نافرمانى كرے اور زمين پرفتند مجائے تو ايے انسان كا اس حالت میں داپس آنا دشوارہے (وہ مخص عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا)۔

#### باب:مجامدین کی عورتوں کی حرمت

٣١٩٣: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ وَمَحْمُودُ بْنُ ١٩٣٠: حضرت سليمان بن بريده رضى الله تعالى عند النه والد غَيْلَانَ وَاللَّفُظُ لِحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ اجد سِنْقُل فرات بي كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْتَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُويُدَةً فرمايا: خواتين مجابدين غيرمجابدين براس طريقه سے حرام بين جس عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طريقه سے ان كى مائيں اور اگر كوئى مخص مجامدين كى خواتين كى حُرْمَةُ نِسَآءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ مُحَرَانِي كَرْتِ مُوتَ شَيَاتِ (لِيمِني كناه) كا ارتكاب كرے گا تو المُهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَّجُلٍ يَنْحُلُفُ فِي الْمُوأَةِ رَجُلٍ مِّنَ قيامت كدن اس كوكم اكردياجائ كا اور مجاهدا س فنص كاعمال الْمُجَاهِدِيْنَ فَيَخُونُهُ فِيْهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن عجودل جاعوه لے لے گاابتہاری کیارائے ہے؟ (خوب غورکرلو)۔

باب: جو خص مجامد کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرے

تشریح کے اللہ جل شانہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا مجاہد اللہ کی نظروں میں سب سے پیارا ہے۔ جس نے جان تھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اپنے آپ کو اتارا' اس کے اہل وعیال کا ہر طرح سے خیال کرنا' پیچھے رہنے والے مسلمانوں پر ضروری ہے اورا گر کوئی بد بخت مجاہدین کی غیر موجودگی میں ان کی بدخوئی وغیرہ جیسے قبیح کا موں میں مصروف ہوگا تو بقول نبی کر یم من افزار کے اوراس کی کیا حالت نبی کر یم من افزار این خالی ہاتھ اللہ عزوجل کے پاس پنچے گا اور اپنے تمام اعمال ضائع کروا بیٹھے گا اور اس کی کیا حالت ہوگی' پیسب تو جان ہی سکتے ہیں۔ ( جب میں )





عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ آهَوَ نَهِيل عـــ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ قَالَ مَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَّةً.

مَادَامَ بَيْنَهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيَّةً. اورنه بَي عورت )

٣١٩٨. ٱلْحُبَرَنَا ٱبُوْمُ حَمَّدٍ مُوْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ٣١٩٨: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَعْ قَالَ حَدَّثَنَا بِيكرسول كريم صلى التدعليه وسلم في ارشاوفر ما ياكرة بي سلى الله مَنِينَدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ ٱنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ آبِي إِنسْطَقَ عليه وسلم نے سانپوں کو بلاک کر ڈالنے کا حکم کیا اور فرمایا جوکو کی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ ان كے بدلہ سے خوف كرے گا اس كا بم سے سقتم كا كو كَ تعلق

٣١٩٩: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ٣١٩٩: حضرت عبدالله بن جبير ظافن سے روايت ب ك رسول كريم قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَوُ أَنُ عَوْنِ عَنْ آبِي عُمَيْسِ عَنْ مَنَا اللَّهُ المُعْتَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مَنْ اللهُ تَعْمَلُ مِنْ اللهُ تَعْمَلُ مُنْ اللهُ تَعْمَلُ مِنْ اللهُ تَعْمَلُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعْمَلُ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ كَتُم لوك جهادين شهيد بوت\_آب أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ كَيْمُ لوك إلى جَبْرًا فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِيْنَ وَيَقُلْنَ كُنَّا فَحْصَ كُوشِهِيد خيال كرتے ہو جوكہ جہاد ميں شہير ہو؟ اگر ايبا ہوتا تو نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَنْلًا فِي سَينْلِ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا لَوُّول مِين بهت كم شهداموت ليكن جهاد مين مارا جانے والاخض شهيد تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قَعَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِنَّ بِاور بِين كمرض من مرف والشَّخص شهيد باورجل كرمر في شُهَدَاءَ كُمْ إِذًا لَقَلِيْلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْأَحْصِ شَهِيد بِ اور دُوب كرم نے والا خص شهيد إور مرض ذات وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ الجب مِن مرف والشخص شهيد بي محرايك آدى في عرض كيا كدكياتم وَالْمَغْمُومُ يَغْنِي الْهَدَمَ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي موجود كي ميس رور بي بو؟ آي صلى الله وَالْمَوْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعِ شَهِيْدَةٌ قَالَ رَجُلٌ آتَبَكِيْنَ عليه وَالْمَ فَرَماا كمان كوتم رون دواس لي كمرن سي قبل رونا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ مَنوع نَهِين بِالكِن الرَّكُولَى فَخْص مرجائ توكونَى رونے والا نه

٣٢٠٠: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ يَحْمِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْلَقَ ٣٢٠٠: حضرت جبر ﴿ الْمُثَوِّ عَدِ وابت ب كروه رسول كريم مَا النَّيْرَاك بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الطَّانِيُّ عَنْ المراه الكياجنازه من تشريف لے گئة تو خواتين روري تحيل اس عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَبْرِ آنَّةُ وَحَلَ مَعَ يرجر وَالْمَانِ فَان سے فرمانا بِمَ لوگوں میں تو ابھی رسول کر يم مَانَا فِيْرَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيَّتٍ تشريف فرما مِن اورتم رور بى مو؟ آ بِ مَلْ يَيْوَا ف مرمايا: ان كوجهور دو فَبَكَى النِّسَآءُ فَقَالَ جَبْرٌ ٱلبَّكِيْنَ مَادَامَ رَسُولُ اللهِ جم وقت تك وه ان من (زنده) موجود مين روني وليكن جم وقت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا قَالَ دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ مرجائة توكوئي رونے والى خاتون ندروئ (ليني ندكوئي مردروئے



#### (4)

# النَّكَاعِ 
#### نكاح سےمتعلقہ احادیث

١٢١٢: بأب ذِكْرُ أَمْرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ في تنبيها لفضيلته

فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَّانِ وَوَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا . اوراك المي محرّ مدكانم مقرزيس فرمات تهد

إلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةً. حضرت عائشه زَانَهُمْ وَانْهَا كود عدياتها -

باب نبي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ كَا نَكَاحِ مِنْ عَلَقَ فرمان اور از واح مِنْ اللَّهُ النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ عُزُّوجَلَّ لِنبيِّهِ اوران كه بارك من جوكمالله في أَيْ عَرْ أَيْ اللَّهِ عُزَّوجُلُّ لِنبيِّهِ وَحَظُرَةٌ عَلَى خُلُقِهِ زِيَادَةٌ فِي كُرَامَتِهِ وَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الراس كا

سبب اعزاز نبوی اور آپ سنگانیوم برفضیلت مطلع فرمانا ہے ٣٢٠١: أَخْبَرَنَا أَبُوْ ذَاوَّ دَسُلَيْهَانُ بُنُ سَيْفِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٢٠: حضرت عطاء فرمات بيل كهم ن ابن عباس تَالِفنا كهمراه جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ جُويْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رسول كريم الله الله على الميسحة مدميمونه والخافاك ابن جُويْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رسول كريم الله الميسمة مدميمونه والخافاك جنازه ميس شركت كي حَضَرُنَا مَعَ ابُنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةً مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ جوكه (مقام) سرف بر جوا چنانچه ابن عباس والله في فرمايا: بيد بِسَوِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هلذه مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ ميونه وَهُ إِن اللَّهِ اللَّهِ الله الكاجنازه المُاوَتُواس كوحركت نه جَنَازَتَهَا فَلَا تُزَعْذِعُوْهَا وَلَا تُزَلِّذِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولً دينا بلكه سكون واطمينان سے اس كوا شانا ـ رسول كريم مَنْ يَنْفِهُم كي نو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَةُ يِسْعُ نِسْوَةً بِويال في النَّي جن من ح آثُه كانبرآ ب أَنْ يَعْمُ مقرر فرمايا كرتے تھے

٣٢٠٢: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٠٢: حضرت ابن عباس بَيْ الله المسروايت بكرجس وقت وفات آبِي مَرْيَمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ بُوي مَنَّا يَيْنِا مِولَى تُو آپِ مَنَا يَنْ اللهِ عَالَ النَّالِيَةِ إِلَى مَرْيَمَ قَالَ النَّالِيَةِ اللَّهِ عَلَيْ النَّالِيةِ النَّفِيلِ دِیْنَادِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تُولِقِی رَسُولُ اللهِ جن میں سے حضرت سودہ بن الله عن عظام آ پ الله عمر من علام الله عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تُولِقِی رَسُولُ اللهِ عن اللهِ عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تُولِقِی رَسُولُ اللهِ عن اللهِ عن الله عنه الله ع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ يِسْعُ نِسُوةٍ يُصِيبُهُنَّ تَشْرِيف لے جايا كرتے تھے۔ اس ليے كه انہوں نے اپنا نمبر

٣٢٠٣: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ٣٢٠٣: حضرت انس ﴿ النَّهُ عَنْ الله عَلَى الله

اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنِذِ تِسْعُ نِسُوَةٍ.

مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١]

الْقُرْ آن.

ابُنُ رُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا عليه وَالم أيك الله الله الله الله الله عليه على الشرف الله حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَطُونُ عُلَى نِسَانِه فِي جَاياكُر تَ تَصَاوران وقت آبِ سَلَى المدعليه وَلَم كَ نَكَالَ مِينَ وَ

٣٢٠٨ الْحَبَرَانَا مُحَمَّدً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ٣٢٠٨: حضرت عائشه رُرُحِنا سے روایت ہے کہ شی النوائین کے الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْمُؤْالْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ الرع ميں شرم وحيا محسول كرتى تقى جوخودكور سول كريم كے سپر وفرور عَنْ آبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَرَتْي تَصِي اور مِين كَها كُرتَى تَقَى كدكيا كولَى آزاد خاتون خودكو بهدكر كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّامِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى عَتى بِ؟ اس رِاللهُ وَجل نے يه آيت كريمه نازل فرمانى: تُرْجى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُولُ أَوْنَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَٱنْزَلَ مَنْ تَشَاءُ ..... يعنى ان مين عينسور وسَلَّمَ فَأَوْلُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَٱنْزَلَ مَنْ تَشَاءُ ..... اللهُ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ تُوْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِيْ إِلَيْكَ صَحِيلِ اورجس كودل حيا ہے نزد يك ركيس \_ پيرجن كودور ركھا تھا اگر ان میں سے پھرکسی کوطلب کریں جب بھی آئے پرکسی قسم کا کوئی گناہ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرْاى رَبُّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ نَبِينَ بِ لِوَمِن سِينَ خَرَض كيا: خدا كُفتم! آب كارورد كارجس بهي شے کی آ یے مالی اُنٹی اُنٹواہش فرماتے ہیں فورا عطافر مادیتا ہے۔

٣٢٠٥: أَخْبَرَ فَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَوِيْدَ الْمُفْرِي اللَّهِ مِن وسر اللَّهِ الله بْنِ يَوِيْدَ الْمُفْرِي اللَّهِ اللَّهِ مِن وسر اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَاذِمِ عَنْ سَهْلِ لُولُول كَ سَاتِهُ مِن بَعِي مُجلس مِن شُريك تَفاكدا يك خاتون نے بُن سَعُدٍ قَالَ أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتِ الْمُرَأَةُ إِنِّي قَدْ خدمت نبوي مِن عرض كيا: يارسول الله المين خودكوآ ب كيروكرتي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِولٌ ميرے بارے ميں جو مناسب خيال فره كي وه فيصد قره وَسَلَّمَ فَرَأْيِي رَأَيُكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِجْنِيْهَا فَقَالَ ويربين كراكية وي كمر إجواا ورعرض كيانيار سول الله! ميرااس اذُهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَلَمْ خَاتُون عَنَاحَ فَرِمَادي - آبَّ فِ مَايا: ج وَاورتم بجه لِي آوَ يَجِدُ شَيْنًا وَلَا خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْبِهِ وه لوج كَل الكَوْمي، بن مو و و فخص روانه موكي تواس كو يجميس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ اللَّهُ عَلِيهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم امْعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ اللَّهُ عَلِيهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَتَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعَدِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعَدِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعَدِّلَ مِنْ سُورِ الْفُورِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعَدِّلَ المُعَدِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورٍ چَنانِجِهَ آبٌ نَے فرمایا: کیاتم کوقر آن کریم کی کچھسورتیں یاد ہیں؟ اس محض نے عرض کیا: جی ہاں۔اس پرآ پ نے قرآن کریم کی بعض سورتوں کے عوض اُس کا نکاح اِس خاتون سے فرمادیا۔

تمشیع ﴾ نبی کریم مُناتین نے کس قدر آسانی فر مادی مین نہیں کہ صرف امیر لوگ شادی کر سکتے ہیں اور جوغریب اور نا دار ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے۔ بیخص کہ جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک مہر دینے کے لئے نہھی' ہرکوئی جان سکتا ہے کہ وہ کتنا غریب ہوگا۔لیکن قربان جائیے نبی کریم مُلَاثِیَّا کی ذاتِ مبارکہ پر کہ چندسور تیں جواسے یا تھیں ان کے عوض اس کا نکاح كرديا\_آ كَ بنده مختى اورالله بيتوكل . في دالا بهونا جا جيَّ الله تعالى سورات بيدا كرديا ب- (جور)





١٢١٣: بأب مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيْنَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةً اِللَّهِ

٣٢٠٢ أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَنْدِاللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ اَغْيَنَ تَعَالَىٰ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا ٱخْبَرَاتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَها حِيْنَ آمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزُواجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَا بِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَسْتَأْمِرِي الْمَوْيُكِ قَالَتُ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ الْعَرَقَ لَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعَكَّنَّ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

الضَّحى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ وياتِهَا تُوكيا السَ عظلاق واقع بوكَّل -رَسُولُ الله عَنْ نِسَاءَهُ أُوكَانَ طَلَاقًا.

# باب جوكام الله عز وجل في اين رسول فالتيام كامقام بلند فرمانے کے لئے آپ کا پیزائر فرض فرہ ک اور یہ م لوگول <u>کے لئے</u> حمیا**م فر**یائے ک

٢ ٣٢٠ ؛ امّ المؤمنين عائشةُ فرما تي مبي كه جس وقت نبي وعَلَم فره ، عمر كه آپ اپني بيويوں كواختيار عطا فرما ديں آپ آس دن ميرے قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ۖ پائتشريف لائے اور مجھے آغاز فرمايا اور فرمايا يستم سے آيب أَبُوْسَلَمَة أَنُ عَبُدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَانِشَة رَضِي الله بات بتلاف والا بول ليكن تم (اس مسلمين) والدين كي رائ مشورہ کے بغیر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔حضرت یا کشہ جریف فرماتی بین کدرسول کریم مانینیم کواس بات کاعلم تفا کدمیرے والدین تبھی جھ کوآ ہے ہے ( یعنی اس ذات ِ مبارک ہے ) الگ َ رنے کا تحكم نہيں فرمائيں گے پھر رسول كريم نے بير آيت تلاوت فرمائي: ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِيْ حَتَّى يَأَيُّهَا النَّبيُّ قُلْ لِلزُّواجِكَ...- لِعن المعني آ بُ ايْن يويو سے فرما ویں اگرتم کو دنیا کی زندگی اوراس کی رونق کی خواہش ہوتو يَا مُرَاتِني بِفَرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آوَمِينَمُ كُو يَحْمُ مال ودولت وعرضن وخوبي سے رخصت كرول وَسَلَّمَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَّ اوراكرتم خدا اوراس كرسول اورآخرت كي خوابش ركفتي بوتوتم میں سے نیک (اوراعلیٰ کردارکی )خواتین کیلئے اللہ نے اُجِعظیم مقرر [الأحزاب: ٢٨] فرماركها ب (جب آب اس آيت كي تلاوت عے فارغ بو كئے) تو فَقُلْتُ فِي هَلْذَا أَسْتَأْمِو أَبُوَتَ فَايِنِّي أُرِيْدُ مِن فِي عِض كيا كيا الى مسلم مِن آ بُ مجهوكواسي والدين س مشورہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں میں تو خدا اور اس کے رسول اور آخرت کی خواہش رکھتی ہوں۔

٣٢٠٤: أَخْبَرَنَا بِشُورُ بُنُ خَالِدٍ إِلْعَسْكُوتُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٢٠: حضرت عائشرصد يقدرض الله تعالى عنها فرماتي بين مدرسول عُندَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا حريم صلى الله عليه وسلم في ازواجٍ مطهرات وفائين كواختيار عطافرها

٣٢٠٨: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ٣٢٠٨: حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بي كه رسول





عَانِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنُ طَلَاقًا \_ تَهْي \_

رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

ابُنِ عُمَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُولِقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فرماكة بين حَتَّى آحَلُّ اللهُ لَهُ أَنْ يَّعَزَّوَّ جَ مِنَ اليِّسَاءِ مَاشَاءَ.

# ١٦١٣: باب ألْحِثُ عَلَى النِّكَاحِ

فَالصُّومُ لَهُ وِجَاءً.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الشَّغْيِيِ عَنْ مَسُرُوْقِ عَنْ تَريم صلى القدعليه وسلم في بم كوا ختيار عطا فرويا تهاكه بيطلاق شيس

٣٢٠٩. أَخْبَرَنَا مُعَمَّلُهُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ٣٢٠٩: حفرت عائشه جَهَافر ماتى بي كه جس وقت آب كاليَّيْفي كي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍوعَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ مَامَاتَ وفات هونَى تو آپ صلى الله عليه وسلم كى تمام بيويان آپ مَنْ عَيْظُرِير حلال تھیں۔

٣٢١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٢٠: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مي كمالله أَبُوْهِ شَامٍ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَزُوجِل نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کووفات سے قبل اس بات . وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ كَانْتَيَارِ عَطَافْر مادياتِهَا كَهْ وَاتَّمِن مِن سے جس سے ول جا سے نكاح

#### باب: نکاح کی ترغیب سے متعلق

الاسما: أَخْبَوَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ الاسما: حضرت علقمه رضى الله تعالى عنه فرمات بيس كه ميس حضرت قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابن معودرضى الله تعالى عند كم ساته حضرت عثمان رضي الله تعالى عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ عِنْدَ عُفْمَانَ عند ك ياس تما كد حضرت عثمان في في في الي كرايك دن رسول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُنْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ﴿ كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم چندنو جوانول كے پاس تشریف لائے اور . الله عَلَيْهِ وَسَمَلَمَ عَلَى فِعْيَةٍ قَالَ آبُو عُبُدِ الرَّحْمَٰنِ فَلَمْ فرمايا: أكرتم مين كوئي نان نفقه كي قوت ركام المواس كوجا سيكه الْهُمْ فِينَهَ كُمَّا أَرَدْتُ فَهِالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلِ الكاح كراس ليه كداس عناه في راتى إورشم كاه ك فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْلِّنْصَوِ وَاخْصَنُ لِلْفَوْجِ وَمَنْ لَّآءَ حَفَاظت رَبْتِي كِيكِن الرّكس فخض ميں اس قدر طاقت نه موتو روزه اس کی شہوت میں کمی کردےگا۔

٣٢١٢: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٣٢١٢: حفرت علقم والنَّيْ فرمات بي كه حفرت عثان والنيز ني جَعْفَر عَنْ شُغْبَةً عَنْ سُكِيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابن معودٌ عِفْمايا كراكرتمهارا دل حاجة مي تمهارا نكاح ايك عَلْقَمَةَ أَنَّ عُشْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى جوان فاتون عدردول عرابن مسعود في علقمه على كو بلايا اور عَنْهُ مَلْ لَّكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّ جُكَّهَا فَدْعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةً كَها كرسول كريمٌ في ارشاد فرماياتم من سے جوكوئى بيوى كانان و فَحَدُتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَد برداشت كرن كي قوّت ركمنا بوتواس كونكاح كر لينا جاب مَنِ اسْقِطَاعَ اللَّهُ وَ لَلْمُتَوَوِّجُ فَإِنَّهُ الْفَعْنِ لِلْبَعْدِ اللَّهُ كداس عناه نيجي (تفاطت ميس) ربتي إورشرمكاه ك وَآخْصَ لِلْغُرْجِ وَمَنْ لَكُمْ يُسْعَطِعُ لَلْمُعْمِمْ فَإِنَّا لَأَ جَاطَت رَبَّى عِلَيْنَ الرَّكي شخص مِن توت نه بوتو وه مخص روز \_

الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسُوَدُ عَنْ اللَّوْمُوطُوطُ راويُ بين بير عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْاَسُودُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْ ظِ.

الصُّوْمَ لَهُ وجَاءٌ.

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. كر \_ .... اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ.

رکھ لے اس طریقہ ہے اس کی شہوت میں کی واقع ہوجائے گی۔ ٣٢١٣ أَحْبُورَيني هَرُونْ بِن إِسْحِقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِقُ ٣٢١٣: حضرت عبدالله بن مسعود طِلْيَز يه اس مضمون كي حديث

قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الوَّحْمِنِ مْنُ مُحَمَّدِ لِلْمُحَارِبِي عن فقل ب- المام نمائي منظة فرمات بين اس مند مين مذكور حضرت

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢١٣: حضرت عبدالله بن مسعود ظِلَّفَ فرمات بي كدرسول كريم عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْمٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مَثَالِيَّا إِلَى عَمْدِ الرَّحْمَٰنِ مَثَالِيَّا أَلَيْ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الرَّحْمَٰنِ مَثَالِيًّا أَنْ عُمْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مَثَالِيًّا أَنْ عُمْدِ الرَّعْمِ عَلَى عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا جَسِمْضَ مِن قَوْت بِوتُوهِ مَعْض نكاح كراس لئے كدنكاح محفوظ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ رَضًّا ﴾ آگھول کو بدنظری سے اور مرداور عورت کے مان خاص کو أغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ بِه كارى سے اور جس كوطا قت نہيں تو أس كو جا ہے كرروزه ركے كيونكهاس كے واسطے روز ہشہوت كوتو ڑنے كا باعث ہوگا۔

٣٢١٥: الْحِبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ٣٢١٥: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فراست عبي كه عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَّارَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَلِ ابْنِ يَوْيُدَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في مهم س خطاب فرماكر ارش و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ فرمايا: اح جوانوتم ميس حجس محص ميس قوت بوتو و و مخص كات

٣٢١٦: أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٢١٦: حضرت علقمه وللنَّذِ قرمات بيل من حضرت ابن مسعود وينتوز مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كساته (مقام) منى مين جار باتفا كدميري ملاقات حضرت عثمان كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبُدِ اللهِ بِمِنَى فَلَقِيَّة عُنْمَانُ فَقَامَ ﴿ وَاللَّهِ مِلْكُ الْهُولِ فَ فرمايا ال الوعبد الرحمٰن كيا مين آپ كا مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ يَا آبَاعَبُدِ الرَّحْمُنِ آلَا أُزَرِّجُكَ ثَكَاحَ آيك جوان لاك عند كرا دول جوكة بكولذر عبوك جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَيِّرُكَ بَعْضَ مَا مَطْى مِنْكَ ون يادكرا ور (يعني دل خوش كرور) حضرت ابن مسعود وإنا فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ آمَا لِنَنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ قَالَ لَنَا رَسُولُ فرمان الله عَبْدُاللَّهِ آج بيان كررم بواور رسول كريم اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ فَي مَن مِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ فَي مَا مَن اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ فَي مَا مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه لوگول میں سے جس میں قو ت ہوا س کو زکاح کرنا جا ہے۔



# حري نن ننان ثريف جلد ١٠٠٠

# باب:ترك نكاح كى ممانعت

٣٢١٤ :حضرت سعد بن الي وقاص طليني فرمات بين كه رسول كريم مَنْ يَعِيْزُ نِے عَثَانِ بن مظعون كو نكاح نه كرنے ہے منع فره يا أكر رسول کریم مَلَا ﷺ نے ان کواجازت عطا فرمائی ہوتی تو ہم لوگ خصی ہو

# ١٧١٥ باب النَّهْي عَنِ التَّبَتُّل

٣٢١٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْكِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله على عُثْمَانَ التَّبُّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا. جات-

# مجر در ہے کی ممانعت:

فدكوره بالااصل حديث شريف مين لفظ تبتُّل فرمايا كياب جس كامطلب بى نكاح وغيره تمام چيزي چهور كردنيا سے بے زار ہو جانا۔ اسلام نے اس کی مختی سے ممانعت فرمائی اور ایک دوسری صدیث میں فرمایا گیا: ((لا رهبانية في الاسلام)) اور مذكوره حديث شريف ك آخر مين لفظ خصى فرمايا كيا باس كامطلب بيكسى علاج يا دواوغيره سي شهوت ختم كر ذالناواضح ريخ كخصى موجانا اورآج كل كے اعتبار ہے نس بندى وغيره كرنا حرام ہے اوراس حديث شريف ميں مفہوم يبي مراد ہے کہ ہم لوگ نکاح کرتے اور عبادت البی میں مشغول رہتے۔

عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبَتُّلِ. فقداد اكر في كاطاقت بقوضرور ثكاح كرنا جاسي )-

هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ لَقَل ٣-سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النِّبِي اللَّهِ اللَّهُ نَهَى عَنِ النَّبُّ ل قَالَ ٱبُوْ عَبُدِ الرَّحْمُنِ قَتَادَةً ٱثْبَتُ وَٱخْفَظُ مِنْ ٱشْعَث وَحَدِيْثُ أَشْعَتْ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

٣٢١٨: آخْبَوَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢١٨: حضرت عائش فَيْ فَا فَي بِي كرسول كريم مَنْ فَيْ أَبِي كاح خَالِدٌ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامِ حَجُورُ نِ (مجردرسِنے) كى ممانعت فرمائى \_ ( يعني الرعورت كانان و

٣١٩: أَخْبَرُنَا إِسْطَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا مُعَادُ بْنُ ٢٢١٩: الى مضمون كى حديث حضرت سمره بن جندب بي فز سع بحى

٣٢٠٠: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسلى قَالَ حَدَّثَنَا أنْسُ بْنُ ٢٣٢٠: حضرت الوسلم والله فرات بين كه حضرت الوجريره والله عِيَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي لَ فَي اللَّهُ وَلَا خَدَمت نبوى مَثَلَ الْيَتَمَ مِن كما كه يارسول اللَّهُ مَثَاثَةً مِنْ سَلَمَةَ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ يُوكَدين إلى جوال ضم ال وجد ع جهوا الديشب كايانه شَاتٌ قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلا آجِدُ طَوْلًا ﴿ مُوكَمِينَ كَناه مِينَ مِثْلًا نَهُ مِوجاوَل ليكن مجه مين اس قدرطاقت 

وَهذَا حَدِيْثُ صَحِيْعٌ قَدُ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وهبرصورت پیش آئررے کا حاسے تم نصی ہونیانہ ہو۔ [الرعد: ٣٨] فَلَا تَتَبَتَّلْ.

ويّ و يَادُو سَ دِ سنتي فَلَيسَ مِني.

١١٢١: بأب مَعُونَةِ اللهِ النَّاكِحَ الَّذِي يُرينُ

أنت لاقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْدَعُ قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ انهول في تمن مرتبه يبي عرض كيا تو آپ النَّيْزَان فرمايا ا الْأُوزَاعِيُ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ الوهرريواقَلْم خَنَك بوليا بِ اور بو يجه (مقدريس) كساجا دِكا ب

١٣٣٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَلَنْجِيُّ قَالَ ٣٢٢١: حصرت سعد بن بشام مَنْفِيْ قرمات بي مين أمّ المؤمنين حَدَّثَنَا ٱبُوْسَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَائَشْصِدِيقَد وَعِناكَ يَهال داخل بوااورعرض كياكه مِن آ پِ أَنْ يَانِ بْنُ نَافِعِ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِي نَكَاحَ نِدَكَرِ فِي صِتَعَلَق وريافت كرنا عِ بِهَا بول - آپُكاس هِشَامِ أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً قَالَ قُلْتُ سلسله من كيامشوره بكه يدجائز بي يأتبين؟ عائشه صديقة في إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنِ التَّبَيُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيْهِ قَالَتْ فَرَمايا كَمْمَ اليها نه كرنا كيائم في ارشاد غداوندي نبيس سنا: وكُقَدُّ فَلَا تَفْعَلُ آمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدُ أَرْسِلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ لَا يَعْنَ جَمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسِلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ لَا يَعْنِ جُمْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسِلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ ﴿ لَكُنْ جُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّوَجُلَّا لَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَزَّوْ وَجَلَّا يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدُ الرَّسِلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا ﴿ اللَّهِ عَزَّوَجُلَّا عَلَى اللَّهُ عَزَّوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكَ وَعَلَيْنَا اللَّهُ عَزَّوْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَجَعَلْنَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَعَلَيْكَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ لَوْلَقُلُكُ وَلَهُ لَا لَهُ لَا عَلَيْكُ لِكُ وَجَعَلْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ لَقُلْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَالْكُولُولُوا عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَالْمُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَا عَ ارْسَنَنَا رُسُلًا مِنْ فَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ ازْوَاجًا وَّذُرِيَّةً ﴾ مجمى رسول بيج عظي جن كوبيويال بهى وى تقين اوراولا وبهى دى تقى ) پهرحضرت عائشه ظاف نے فرمایاس وجہ سے تم ترک نکاح ندا بنانا۔

٣٢٢٣: أَخْبَرَنَا إِسْلَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ ٣٢٢٢: حفرت انْسٌ فرمات بين صحابة مين سے بعض حضرات قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ فرمانے لگے کمیں بھی تکاح نہیں کروں گا دوسرے صی بی نے کہا کہ نَفُرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِن كُوشت بَعِي بَيْن كَعَاوَل كارايك صحابى كَضِ لك كُن كَم يُس بَهِي بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ بِسْرِ بِنْبِينِ سُووَل كَا (وغيره وغيره) اورايك صحابي كنب على كمين اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آنَامُ عَلَى فِوَاشِ وَقَالَ روز يُنبِين جَهُورُون گا (لِعِنْ جائز چيز كواين واسط ناجائز كرن بَعْضُهُمْ أَصُوْمُ فَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَكَ اوراى كانام تَبُّل ٢) چنانچ جس وقت ني كواس كي اطلاع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثُني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا جونَى نُوْ آبُّ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَآثُني عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا جونَى نُوْ آبٌ في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُمَّ قَالَ مَا جونَى نُوْ آبٌ في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ بَالُ ٱقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أُصَلِّي وَآنَامُ معامله بِ كُدُوك اس اس طرح سے كهدر ي بين عالانكه مين نماز وَأَصُوهُ وَالْفِطِرُ وَآتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ جَهي اداكرتا بول سوتا بهي بول روز يجي ركهتا بول اورروز چھوڑتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں پس جوکوئی میری سنت سے کنارہ کشی کرے گااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

باب: جوکوئی گناہ ہے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کرتا ہےتواللہ عز وجل اس کی مددفر ماتے ہیں

٣٢٢٣: أَخْبَرُنَا قَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ ٣٢٢٣: حفرت الوجريه والني عبروايت بكرسول كريم النيام بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ في ارشاد فرمايا: تين آدميوں كي الدادكر نا الله عز وجل في اليه ومه



الْعَفَاكَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

# ١٢١٤: باب نگاءُ

الأنكار

وَ تُلاَعِيُكَ.

أَمْ إَيَّمًا قُلْتُ آيِّمًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا تُلَاعِبُها.

١٦١٨: باب تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا

فِي السِّن

فَا وَ جَهَا مِنْهُ.

١٢١٩: باب تُزوَّجُ الْمُولَى الْعُربيَّةُ

ﷺ قَالَ ثَلَاثُةٌ حَقٌ عَلَى اللهِ عَزَوَجَلَّ عَوْنُهُمُ واجب كرايا ہے: ﴿ وَمِكَا تِب جَو بِمِلِ كَابِت اواكرنا جا بتا ہو الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْآدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ ﴿)وه نكاح كرنے واللَّخص جوكه اس مقصد سے نكاح كرےكم میں گناہ سے بچوں گا'ھ اور راہ خدامیں جہاد کرنے والاشخص \_

# باب: كنوارى لركيول سے نكاح سے متعلق احادیث رسول ضرَّالة عِنْهُمُ

٣٢٢٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّاثًا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ ٣٢٢٣: صرت جابرٌ سے روایت ہے کہ میں نے نکاح کیا اور عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاتَيْتُ خدمت بوى مين حاضر بواتو آپ نے دريافت فرمايا كه كياتم نے النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ قَالَ كَالَ كُلْلِ إِلَا مِن فَعِض كيا: في بال آب ي عن بِكُوا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُوا تُلاعِبُهَا فرمايا: بيوه فاتون ع (نكاح كيام) ياكوارى الركى ع؟ من ف عرض کیا کہ بوہ خاتون سے۔آپ نے فرمایا:تم نے کنواری لڑی ے کس وجہ سے شادی نہیں کی کہوہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے ۔ ٣٢٢٥: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَوْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢٢٥: حضرت جابر وللنؤ قرمات بي كدرسول كريم سَلَقَيْتُهُم ك مجه وَهُوَ ابْنُ حَبِيْتٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ عِملاقات ہوئی تو فرمایا: اے جابر ﴿اللّٰهُ اِللَّهُ بَهَارِے بعد بيوى قَالَ لَقِينِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ هَلُ اصَبْتَ والے بو گئے ہو؟ میں نے عرض کیا:جی ہاں۔ آپ سَلَ تَیْامِ نے امْرَأَةً بَعْدِي قُلْتُ مَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ آبِكُرًا فرمايا: كواري عشادي كي يابيوه عورت عي ميس عوض كيابيوه سے ۔ آ ب فرمایا: کواری سے کیون نبیں کی جوتم سے کھیاتی۔

# باب عورت کا اُس کے ہم عمر سے نكاح كرنا

٣٢٢٦: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيَْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ٣٢٢٦: حضرت عبدالله بن بريده طالمين الدين أن عُريَّت بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَدَحْفرت الوبكر والله ورحفرت عمر والله في فاطمه والفا بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ خَطَبَ آبُوْبَكُم وَعُمَرُ فَاطِمَةً عَنَاحَ كَرِنْ كَ لِتَي بِعَام ( يعنى رشته بهيجا ) تورسول كريم سُلْ تَيْزُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِتٌى فارشادفر مايا: ابهي وه چهوني بين پهرحضرت على فرسيز في بينام بهيجا توآب المعلیم فی ان سے نکاح کردیا۔

باب: غلام کا آزادعورت ہے نکاح

٣٢١٥: أَخْبَوْنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ٢٣٢٥: حفرت عبيدالله بن عبدالله بن متبفر مات بيل كرعبدالله بن

المن ال المريف جلد ١٠٠٠ الم

حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عمروبن عَمَانَ في جواني بي ميس معيد بن زيد كالرك جن كي والده عَنْدِاللَّهِ بْنِي عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ قَيسَ كَاثِرَ كَابِي وَتَين طلاقين دے ديں بير وان كامير ہوئے ا طَلَّقَ وَهُوَ غُلَاهٌ شَابٌ فِي إِمَارَةِ مَرُوانَ ابْنَةَ سَعِيْد كِزمانه كى بات ساس يران كى خاله فاطمه بنت قيس في ان كه بُنِ زَيْدٍ وَأَمُّهَا بِنْتُ قَيْسِ الْبَيَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا حضرت عبدالله بن عمرةٌ كَاهر عنظ بوجائ كاحكم ديا- جب فَاطِمَةُ بُنَتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللهِ مروان كواس بات كاعلم مواتواس في ان كوتهم فرمايا كهايخ مكان بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِلْلِكَ مَوْوَانٌ فَأَدْسَلَ إِلَى ابْنَةِ واليس جِلْحِاكِين اوراس جَلَدر بين اوردريافت كيا كران كي عدت سَعِيْدٍ فَأَمْرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إلى مَسْكَنِهَا وَسَأَلْهَا مَا يورى مون سے قبل وه گفر چھوڑ جانے كى كيا وج تفي انہوں نے حَمَلَهَا مَعْلَى الْإِنْقِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَينِهَا كَهِلُوا يا كَدميرى خالد حضرت فاطمه بنت قيس خان في من عصاس بات حَتَّى تَنْفَضِيَ عِدَّتُهَا ۚ فَأَرْسَلَتُ الَّذِهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا كَاحْكُم دِياتُهَا توحضرت فاطمه بنت قيس ﴿ فَا أَنْ خَالَتُهَا كُهُ مِيل اَمَرَتُهَا بِذَلِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بُنَتُ قَيْسِ اتَّهَا كَانَتْ حضرت ابوعمرو بن حفص ك زكاح مين هي چنانچه جس وقت رسول تَحْتَ أَبِي عَمْرِو أَنِ حَفْصِ فَلَمَّا آمَّرَ رَسُولُ اللهِ كَريمٌ فِعَلَّ ويمن كاآمر مقرركيا توابوعروبهي الكيماتي طل يك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ عَلَى اورجات جوئ مجدوطلاق بهي بيج وي جوتين من ي ي كُنْ تَى الْيَمَنِ خَوَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ اللَّهَا بِتَطْلِيْقَةٍ هِي يَقِيَّةُ بَهِر حارث بن بشام اورعباس بن ابي ربيه كو مجه كونفقه دين كاكبلا طَلَاقِهَا وَامْرَلْهَا الْمُحْرِثُ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي تَجِيجا مِن فِي ان دونول نے دریافت کرایا۔ ابوعرو نے میرے رَبِيْعَةً بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتُ إِلَى الْحُوِثِ بارے ميں كيا كہا ہے؟ تو كہنے لگے خدا كى تم اس كوخرج توالي وَعَيَّاشِ مَسْالُهُمَا الَّذِي آمَرَكُهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالًا وَاللَّهِ صورت أَس طَى كاكه وه خاتون حمل سے مواور وہ مارے مكان مَالَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ مِن جَارِي بغيراجازت بيس روسكتي فيرمس رحول كريم كي خدمت تَكُوْنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلاَّ بِالْمُنِنَا فَرَعَمَتْ آنَّهَا أَتَتْ الدّس مِن حاضر بولي اور واقعة عرض كياتو آبَّ ني بهي ان دونون رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ كَى بات كى تصديق كى اس يرمس في عرض كيا: يارسول الله! ميس فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَآيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولُ اللهِ كَهَالُ مِنْقُلَ مِونِ؟ آبُّ نِ فَرْمَايِدَا بَن مَكْوَمٌ كَ بِالسَّقْلَ مُوبِوَ قَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَكْتُوم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَونابِينا بِي اورجن كاتذكره الله عز وجل في آبن مجيد مي كيا بيا الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قَالَتْ فَاطِمَدُّ فَمِ اللَّهِ مِن كم من في الله عن كاور من الين فَاطِمَةُ فَاغْنَدَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَيُرْ الله الردياكرتي تقى اللئے كه وه دكية بيس سكتے تھ (أتارني فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ عَمِراد اورِ كَ كَثِرَ عِيره مِين نه كم بالكل برمنه مونا) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ يهال تك كدرسول كريمٌ في اثكا ثكاح أسامه بن زيرٌ عن فرما ويا تَعَالَى عَنْهُمًا فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمُ لَيكن مروان في اللي اس مديث شريف بركير نبيس فرماني اس وجه آسُمَعُ هذا لُحَدِيْتَ مِنْ آحَدٍ قَبْلُكِ وَسَآخُدُ بِالْقَضِيَّةِ عصين واس يرمل كرول كاجس يركه لوكون كويس خمل كرت



سنن نيان شريف جلد دوم

ہوئے دیکھاہے بیروایت اختصار اور خلاصہ کے ساتھ ل ہے۔

الِّتِي وَجَدُنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصُرٌ.

حلاصة الباب الأندوره بالاحديث شريف مين حطرت فاطمه بنت قيس بن عناك نكال عن متعلق مدكور عوالت ريح مد مصرت وحمد بنت قبن سيمها مر في سال خاتون تقين اور صفرت اسامه بن زيد ظائدا ايك غلام كالاك متع بيزاني ترسي سائلة لم نے ان دونوں کا ذکاح فر مادیا اوران دونوں کورشته از وائ میں منسلک فر مادیا۔

آبٌ كَانَ مَوْلَى وَآخًا فِي الدِّيْنِ مُخْتَصَرٌ.

٣٢٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْبَكُرِ بُنُ ٱبِي ٱوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيِيٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَيْد

٣٢٣٨: أَخْبَوْنَا عِمْوَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٢٨: حضرت عا نَشْدَ صديقِتْه رضي الله تعالى عنها بيان فرما تي أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بِيل كدابوحديف بن عتب بن ربيد (بدري صحابي) في سالم كوابنا آخْتَرَ نِنْي عُوْوَةُ بْنُ الوُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اَبَا حُلَيْفَةً بينا بنايا اور أن كا نكاح ايني بحيتي مند بنت وليد بن عتبه سے كيا بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ طالانكرسالم ايك انصارى عورت كي زاوكروه غلام تقيراس بَنْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ طرح نِي كريم صلى الله عليه وسلم نے بھى زيدكوا پنا بيا بنايا تھا۔ آخِيْهِ هِنْدًا بْنَتَ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ ﴿ رَمَانَهُ جَالِمِيتُ مِن دَسْتُورَتُهَا كَمْ عَبْنِي كُولُوكُ أَسَ كَا بَيْمًا كَهُمُرَ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِإِمْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَادِ كَمَا تَبَنَّى إِكَارِتْ اورأْ عَاسَ كَى ميراث مي عصدوية - يهال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ عَكَ كَهَ اللَّهُ عَرْوَجِلَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ عَكَ كَهَ اللَّهُ عَرْوَجِلَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ عَكَ كَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْدُمُ لِلْاَبَائِهِمُ تَبْنَى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَدِتَ مِنْ لِيعَى: "تَمَ أَبْيِسِ ان كَ بِالوِل كَي طرف منسوب كياكرويبي الله تَ مِيْرَاثِهِ حَتْى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي : ﴿ ذِلِكَ أَدْعُوهُمُ نَرُوبِكِ انصاف كَى بات إورا كَرتم ان ك بايول كونه جانة موتو لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ ووتمهارت ويني بحالى اوردوست بين الغرض جس سے باپ ے فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ﴾ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُتعلق علم شهوتووه ديني بهائي اوردوست ہے۔ بيحديث يهال مخضرا نقل کی گئے۔

٣٢٢٩:حضرت عا كشهرضي الله تعالى عنها اورحضرت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين كه حضرت ابوحذ يفه رضى التدتعالى عنه بن عتبہ بن رہیدان حضرات میں سے تھے کہ جن حضرات نے غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت فرمائی انہوں وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَأُمِّ فِي الكِانصاري فاتون كے غلام سالم كوا پنا بينا بناليا تفاجس سَلَمَةً زَوْجِ النَّيِيِّ أَنَّ آبَا حُلَيْفَةً بُنَ عُنْبَةً بُنِ رَبِيْعَةً بُنِ ﴿ لِقِه ﴾ كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت زيدرضي الله تعالى عنه كوا بنا بيثا بناليا تقابه بجرحضرت ابوحذ يفه رضى الله تعالى تَهُنَّى سَائِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِإِمْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَادِ كَمَا تَهُنَّى عنه في عنه المكانكان أي ميتجي بنديت وليدكي بمراه فرما رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَیْدَ بْنَ حَارِقَةَ وَٱنْکَحَ ٱبُوْحُدَیْفَةَ بْنُ دیا جو کہ پہلے بجریت کرنے والی خواتین میں سے تھیں اور اس



اللي أبيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَ الِيْهِ.

#### ١٦٢٠: باب ٱلْحَسَبُ

قَالَ قَالَ رَّ " لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَوَات بِي أَحْسَابَ أَهُلِ الدُّنِّ الَّذِي يَلْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ.

# ۱۲۱ ا: باب 🏒 مَا تُنْكُمُ در درو المراة

اللِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

عُنْبَةَ سَالِمَا إِبْنَةَ آخِيْهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ وقت قريش كى تمام بوه خواتين عوافضل تهيس چناني جس وقت رَبِيْعَةَ وَكَانَتُ هِنْدٌ بْنَتُ الْوَلْيِدِ بْنِ عُنْهَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللّهُ عَرْوجِل نے حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالیٰ عنه کے بارے الْاُوَلِ وَهِيَ يَوْمَنِنَدٍ مِنْ ٱفْضَلِ اَيَامَلِي قُرَيْسِ فَلَمَّا ٱنْزَلَ مِن بِهِ آبيت نازل فرمائي: أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ تَوْ مِرابِيكَ مُنه بولے اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ١٠ أَدْعُوهُم لِابَائِهِم بِي وَالدي والدي طرف منسوب كياجا في كاادرا كرس كوالد هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ وَقَدَّكُلُّ أَحَدٍ بَنْتَمِي مِنْ أُولَيْكَ كَاعْلَم نه وتا تواس كے مولاؤس كى جانب اس كانسب منسوب كيا

# باب:حسب سے " آث ثر مان نبوی مُلاَلِيْنَمْ

٣٢٣٠: أَخْبَرَنَا يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَ هِيمَ قَلَ حَنَانَا أَنُونَ ١٣٢٣: حضرت ابن بريده والنيزاية والدماجد في فرمات بين تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْن بْن وَاقِدٍ عَن ابْن بُريدة عَنْ ابيهِ للله الدول كاحسب جس ك يجي وه لوك وور ت بي مال

# باب عورت سے س وجہ سے نکاح کیا جا تا ہے اس کے متعلق حديث

٣٢٣٠ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ٣٢٣١: حضرت جابرٌ سے روایت ہے کدانبوں نے دور نبوی میں عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَاهِر الكِ طَانُون عَنَاحَ كَيا پُهرآ بُ سے ملاقات مونى تو آ ب نے رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ تَوَوَّجَ امْوَاةً عَلَى عَهْدِ وريافت فرمايا كرائ بايرا كياتم ثكار كريكي بو؟ بس نے كباجى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى إِلْ آبِ عَرْمايا: سي تنواري عدشادي كي بيايوه سي؟ مين اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَوَوَّجْتَ يَا جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ فَكَها يوه عدآبٌ فَرْمايا كمتم فَك موجد كنوارى لاك بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًا تَلَاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ بيرى بين بي بي من فيال كيا كراييان ،وكروه مير اورميرى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ لِي آخَوَاتُ فَحَشِيْتُ بَهُول كَ درميان حاكل بوجائے - آپ نے فرمايا: اگر بيمعالمه أَنْ تَذْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذًا أَنَّ الْمَوْأَةَ بِتَوْتُمْ فِي الْحِياكِيا كِيرِفر مايا عورت سے اسكے دين أسكى دولت اور تُنْكُحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَا لِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ اسكِ الله الله وجال كي وجالي كم أن على من الله على على الله دین دارخاتون کواختیار کروتههاری باتھ خاک آلود ہوجا کیں۔



# نکاح کیسی خاتون ہے کیا جائے؟

ندکورہ بالا حدیث شریف میں نکاح ہے متعلق بنیادی ہدایات ندکور ہیں۔ حاصل حدیث یہ ہے کہ نکاح 'عقل مند' ذہین دیندار خاتون سے کرنا چاہیے اگرتم اس طرح کرو گے قتم حسد کرنے والے لوگ تمبارے بارے میں کہیں گے کہ تمبارے باتھ خاک آلود ہو جا کیں لینی مٹی میں تمہارے ہاتھ مل جا کیں اس حدیث شریف کا مفہوم ہیہ ہے کہ تم اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جا کیں یعنی تم کو جھلائی اور خیر نصیب نہ ہواور اس طرح کے جملے اردو میں بھی محاورہ میں دعا اور بددعا کے طور سے استعمال ہوتے ہیں۔

# ہاب: بانجھ خاتون سے شادی کے مکروہ ہونے سے متعلق

١٩٢٢: باب گراهِيةُ تَزُوبِجِ

در د العقيم

٣٢٣٢: اَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّ خُملِنِ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَنَا المُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ ضدمت بوى على حاضر بوكرع ضريا: يارسول القدا بحق كوايك حسب و يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ ضدمت بوى على حاضر بوكرع ضريا: يارسول القدا بحق كوايك حسب و منصور بُنِ ذَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقَلِ بُنِ نَسب والى خاتون على م يكن وه عورت با نجه به كيا على اس من منصور بُنِ ذَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقَلِ بُنِ نَسب والى خاتون على م يكن وه عورت با نجه به كيا على اس من يك يكن وه عورت با نجه به كيا على اس من عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسب ورمر المخص حاضر بواتواس كوبهي منع فرما ديا ورم ما يكر الله عنها و منه الله عنها و منه الله عنها و الله بيرا كرن كي صلاحيت رصى بول اورم و ( يعن شومر س ) النَّانِيَة فَنَهَاهُ فَهَالُ تَزَوَّجُوا الله بيرا كرن كي صلاحيت رصى بول اورم و ( يعن شومر س ) الوَلُودُة الْوَدُودَة فَاتِيْ مُكَافِرٌ بِكُمْ.





#### ماب:زانیه سے نکاح

٣٢٣٣: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ قَالَ ٣٢٣٣. حفرت عمرو بن شعيب اين والد اوروه ان ك دادا حَدَّثَنَا يَهْمِلَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن سَيْقًا فرمات بين مرتد بن الى مرتد ايك قرّت والشخص سے جو الْاَنْحَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ كَ تَدِينِ لَو مَلَدُ معظم سے مدين منوره لايا ترت عظ وه بيان مَوْقَدَ بُنَ آبِي مَوْقَدِ الْعَنَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات إِن كريس في الك آدمي كول واف سيك باايا وبال وَكَانَ رَجُلًا شَدِيْدًا وَكَانَ يَخْصِلُ الْأُسَادِاى مِنْ مَّكَمَةً مَلْه مَرمه مِن عَناق نام كى ايك زنا كارعورت تمى جوائلى دوست تفى الَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ وَ كَانَ جَس وقت وه عورت نكلي تواس في ديوار يرميراسايد يكاور كهنيكى بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُفَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْفَتَهُ خَوَجَتْ كَهُونُ فَحْصَ ہے؟ مرفد! اےمرفد! فُوشُ آمديد آ جاؤتم آج كي فَرَأَتْ سَوَادِى فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ مَنْ هِذَا مَرْثَدٌ رات بهارے پاس قيام كرو\_ ميں في عرض كيا: اےعناق رسول مَرْحَبًا وَّاهُلاً يَا مَرْفَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي كَرِيمٌ فِي الرِّيمُ الرَّامِ قرارويا بياس بات يروه (خفا بوكراُونيا) الرَّخل قُلْتُ يَا عَنَاقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ وَسَلَّمَ حَوَّمَ الزِّنَا قَالَتُ يَا آهُلَ الْحِيَامِ هذَا الدُّلْدُلُ على من ينك جاتا من چناني من عندمه (ببار) كي جانب دور ااور هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءً كُمْ مِنْ مَّتَّكَةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ميرے يَحِيَّ مُوآ وَى دوڑے وہ اوگ آئے اور يہال تک كه انہوں فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَيَنِي ثَمَانِيَةٌ فَجَاوًا حَنَّى قَامُوا فِي مِير بِرَكُور بِهِ مُور بيثاب كياجس ك قطرات الركر عَلَى رَأْسِيْ فَبَالُواْ فَطَارَ بَوْنُهُمْ عَلَى وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ مير اور يراح الكين الله في الناوج محاكود يمض الداريا عَنِي فَجِنْتُ اللَّى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ پھر من این ساتھی کے یاس پینیااوراس کواٹھا کرروانہ کردیا۔جس اِلَى الْأَرَاكِ فَكَكُتُ عَنْهُ كَنْلَهُ فَجِنْتُ اللَّي رَسُولِ اللهِ وقت بم لوَّك مقام اراف يَنْجِوْ مِن في اس كي قيد كهول و الي بهر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى مِن رسول كريم كي خدمت اقدس من حاضر موااور عض كيانيارسول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْكِحُ عَنَاقَ فَسَكَّتَ عَنِّى فَنَوَلَتْ: الله! مس عناق نام كي فاتون عادي كرنا جا بها بول ليكن نبي في ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ خاموتى اختيار فرمائى يهال تك كرآيت: الزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَا ..... [النود: ٣] نازل ہوئی یعنی زنا کارعورت سے وہی مخص شادی کرسکتا ہے جو کہ خودزنا کرنے والا ہویا پھرمشرک ہو۔اسکے بعد آپ نے مجھ کو بلاکر ية يت تلاوت فرماني اور فرمايا بتم اسعورت سي شادي ندكرو\_

#### ١٩٢٣: باب تُزُويْجُ الزَّانية

فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تُنْكِحُهَا.

#### زنا كارغورت يصشادى:

میں مصلحت کی وجہ سے زنا کارعورت سے شادی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے مسلہ یہ ب كرزنا كارعورت سے شادى درست بےليكن اس ميں تفصيل بيہ كدزنا كارعورت اگر حاملہ ب اور حمل الشخص كا ب جوكه اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس نکاح کرنے والے شخص کا اس عورت سے نکاح کر کے صحبت وغیرہ كرنا درست باورا كرحمل فكاح كرنے والے مخص كانبيں بن اس صورت ميں اس فكاح كرنے والے كا فكاح تو درست مو جائے گالیکن اس غیرزانی کا'اس عورت سے صحبت کرنا درست نہ ہوگا تا کہ نسب بچے کامحفوظ رہ سکے۔ فرادی عالمگیری میں اس مئله کی فقهی تفصیل ندکورہے۔

٣٢٣٣: أنُحبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٣٣٣٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عثما فرمات بين كه حَدَّثْنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ الكِ آوى خدمت نبوى ميل حاضر بوا اوراس في عرض كيا: يا المرُوْنُ بْنِ رِنَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ رسول الله! ميرے ياس ايك خاتون ب جوكه مجه كوميرے وَعَبْدِ الْكُويْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَرْدِ كِي تَمَام لوگول سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے لیکن اس میں عَبَّاسٍ عَبْدُ الْكُويْمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَرُونُ لَمْ يعيب بكدوه كسى جَهون والے ك باتھ (يعنى كواس يَرْفَعُهُ قَالًا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَدِ زَنَا كُرْنَ ﴾ كومنع نبيس كرتى - آب سلى الله عليه وسلم ن عِنْدِى أَمْرَأَةً هِي مَنْ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَى وَهِي لَا تَمْنَعُ فَرها يَاجَمُ ال كوطلاق دے دوال فخص في عض كيا: من اس كي بغير يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ اسْتَمْتِعْ نَبِيل روسَلْنَا \_ آبِ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: پهرتم اس عفع بِهَا قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِغَابِتٍ عَاصَلَ كَرْتَ رَبُور

وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَطَرُونُ بْنُ رِنَابِ اثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ اَرْسَلَ الْحَدِيْثَ وَطرُونُ ثِقَةٌ وَ حَدِيْفُهُ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالْكُرِيْمِ.

#### زنا كاربيوى كوطلاق:

مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ تم ایسی زنا کارعورت کو تکاح میں نہ رکھولیکن اگر کوئی مجبوری ہے قو تکاح میں رکھ سکتے ہو البنة اس كى اصلاح كى كوشش كرت ربوم مسئله بيه ب كما گرخد انخواسته يوى سے زناكى حركت صادر بوجائة واس كوطلاق وينا واجب باورلازم بيس بيكن اكرطلاق دے ديتو كناه كارند موكا فقاوى شامى ميس ب: "لا يجب على الرجل تطليق الفاجره" ليكناس كى اصلاح كى كوشش ضرورى بيكين اكراس كى اصلاح كى أميدنه بوتو طلاق و رو يناج إسي-

١٩٢٣: باب كراهِيةٌ تَزُويْجِ الزُّنَاةِ باب: زنا كارعورتول عيشادى كرنا مروه ب ٣٢٣٥: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي ٣٢٣٥: حضرت الوبرريُّ عدروايت بُ وه نبي سنقل فرمات عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آمِي سَعِيْدٍ عَنْ آمِيْهِ عَنْ إِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا ع آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ قَالَ تُنگِحُ النِّسَاءُ لِاَرْبَعَةٍ كياجاتا إلى كمال دولت كي وجد اس كسن كي وجد

اختیار کرو(اورمحاورةٔ فرمایا) تمهارے ماتھ خاک آلود ہوں۔

لِمَالِهَا وَلِحَسِبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ اوراس كوين كى وجه اورتم لوگ وين وارخاتون عناح كرنا الدِّيْن تَربَتْ يَدَاكَ.





# ١٩٢٥: باب أيُّ النِّسَآءِ خَير

فِي نَفْسِهَا وَمَا لِهَا بِمَا يَكُرَهُ.

### ١٢٢٢: باب أَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ ہے۔ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَا عُ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

#### دروره درد ۱۷۲۷: باب المراة الغيراي

الْأَنْصَارِ قَالَ إِنَّ فِيْهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيْدَةً.

٣٢٣٩: أَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٣٩: حضرت ابو بريرةٌ فرمات بي ايك آدى في ايك انصارى لَا فَأَمْرَةُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَّيْهَا.

# ( نکاح کے داسطے ) بہترین خواتین کونی ہیں؟

٣٢٣٦. أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ٣٢٣٦: حضرت الوهريره بن عن عدر الت عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدِ إِلْمَقْبُرِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ سے يوچِها كيا كربہترين عورت كولى عي؟ آپ كَانْيَا أَمْ عَنْ مايا وه لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ فَاتَّوْن كهاس كَا خَاوند جب اس كود يكهي وه اس كوخوش كرد عاور قَالَ الَّتِي تَسُوُّهُ إِذَا نَظُرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ جَس وقت وه مَهم ديتو وه اس كى فرما نبردارى كراءاورايي نفس اورد ولت میں اُسکی رائے کے خلاف نہ کرے۔

#### باب: نیک خاتون سے متعلق

٣٢٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٧: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والله فرمات بيل كه آبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَذَكُو آخَرَ أَنْبَأْنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: دنيا يورى كى يورى مال و شَرِيْكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحُرُلِيّ يُحَدِّثُ عَنْ متاع باور دنيا كى بهترين اور زياده نفع بخش شے نيك عورت

#### باب: زیاده غیرت مندعورت

٣٢٣٨: أَخْبَوْنَا إِسْلَقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ ٣٢٣٨: حضرت الس والتَّوْ عدوايت ب كدلوكول في عرض كيايا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْ لِحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رسول الله! آپُنَا الله عَنْ الل آنَى قَالُواْ يَا رَسُولَ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل غیرت ہوتی ہے۔

# ١٩٢٨: بأب إِباحةُ النَّظر قَبْلَ التَّزُويْجِ باب: شادى في الرَّفرور كيمنا كيما م

مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي خاتون عرشته كياتورسول كريمٌ في دريافت فرمايا كياتم في اس كو حَاذِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ خَطَبَ رَجُلُ إِمْوَأَةً مِّنَ وَيُحاجِ؟ أَسَ نَ كَهَانْهِينَ - آ بُّ نَ قرمايا: تم اس كود كيولوبيه الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلُ نَظَرْتَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ حِيرٍ ﴾ تبهاري محبت واُلفت كوزياده مضبوط كرد على ليعني تم س زياده محبت كرے گا۔

٣٢٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ٣٢٨٠: حضرت مغيره بن شعبه التَّنُو فرمات بي كدرسول الله المُنْفَاتِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ كِ زمانه مبارك مين مَين في اليك خاتون كو پيغام نكاح بجوايا-



بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّي عَنِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ شُغْبَةَ قَالَ آپ صلى الله عليه وسلم في مجملت يوجها كه كياتم في أس وديم خَطَيْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ بِ؟ مِن فِنْ مِن جواب ديا-آب سلى الله عليه والم في فروي أَنْظُرُتَ اللَّهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرُ اللَّهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ (ثادي عقبل) أعد ديولو إلى عتمهاري محبت زياده برده يًّا دُم يَنْكُمَا.

طائے گیا۔

#### باب:شوال مين نكاح كرنا

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي السَمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ ميرے ساتھ ماہ شوال ميں تكاح فرمايا اور وہ ماہ شوال ہي ميں عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ نَزَوَّ جَنِي رَسُولُ رخصت بوكررسول كريم مَا الله الله عن عافر موسي عاضر بوكس -الله ﷺ فِي شَوَّالِ وَ أَدْجِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالِ چنانچة حضرت عائشه صديقة بَرَاهِ، كويرمجوب تفاكه لوگ ماه شوال ميس وَكَانَتْ عَالِشَةُ تُعِبُّ أَنْ تُدْحِلَ نِسَاءً هَا فِي شَوَّالِ اپنی بیویوں کے پاس جاکیں اس لیے کہ رسول کریم مُنَا اِنْ اِلْمَ کَا اِنْ اِلْمَ عَالِیْمُ کَا اِنْ اِلْمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّ نزدیک مجھ سے زیادہ صاحب قسمت کون خاتون ہوسکتی ہے۔

## باب: نکاح کے لیے پیغام بھیجنا

٣٢٣٢: أَخْبَرَ إِنَّى عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ٣٢٣٣: حضرت فاطمه وَالله المنت قيس جوكه يبلى بجرت كرنے والى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ قَالَ سَمِعْتُ فَواتَيْن مِن سے بین وہ فرماتی بین کدرسول کریم کے صحابہ میں سے أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ إِلْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثِيني عَبْدُ اللهِ عبد الرحن بن عوف في في بينام ثكاح بهيجار اى طريقه سے بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّتَنِي عَامِرُ ابْنُ شَوَاحِيْلَ الشَّغْبِيُ رسول كريم في البياع المام وهرت أسامه بن زيد كيك مجه كو يغام آنَةُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بُنَتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ بجيجا ـ شِي فِي اللَّهُ اللَّهِ الم الْأُولِ قَالَتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الوَّحْمانِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَو بِهِ وه أسامة في محبت كرے چنانچ جس وقت رسول كريم في مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَيْنَى جَهِ عَ تُفتَّلُوفر ما فَي تو مِن اعْرض كيا كميرامعامله آب ك باته رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ مِن إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ مِن إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ مِن إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْ بْنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ (حضرت) أُمّ شريك كے پاس جاؤوه ايك انصارى دولت مند رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِى فَاتُونَ بِي لِعِي الله مِيه مِن عده بهت زياده راه خدا ميل مال فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ واراور خرج كرف والى خاتون إن اوران كے يهال بهت زياده عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَمْدِى بِيدِكَ فَانْكِحْنِي مَنْ شِنْتَ مَهمانوں كي آ مدورفت ہے۔اس يرقيس كى الركى فاطمه نے كہا كه ميں فَقَالَ انْطَلِقِي إلى أَمْ شَرِيْكِ وَ أَمُ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللَّهُ الى طرح من كرتى مول يعنى من أمّ شريك كرم اكربتي مول عَنْهَا امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِي آبِ أَلْيُؤَالِ فَارْتَا وفرمايا: تم اليانه كرواس ليه كرأم شريك ك

# ١٩٢٩: باب التَّزويْجُ فِي شُوَّالِ

٣٢٣١: أَخْبَوَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي ٣٢٣١: حضرت عائشه ظافا فرماتي بين كه رسول كريم طَالْيَا إِلَى فَآتُّ نِسَاتِهِ كَانَتْ أَخُطْي عِنْدَةً مِنِّي.

# ١٧٣٠: باب ألْخِطْبَةُ فِي النِّكَاحِ



# ا ١٦٣١: باب النَّهِي أَنْ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطبة أخيه

لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنَائِهَا.

بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ و\_\_ النَّبيُّ عَلَى خِطْبَةِ آخِدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ.

طاطعة الباب المن الدوره بالاحديث شريف ٣٢٣٢ من جوفر مايا كياب جو چيزال كي برتن مين باس عمراديب كه کوئی مسلمان خاتون مسلمان ہوکر دوسری مسلمان خاتون کے لئے پی خیال نہ کرے کہ اگر اس کو طلاق مل جائے گی تو میں اس کے

سَيْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الطَّيْفَانُ فَقُلْتُ الْحَرِينِ بهت زياده مهمان آتے ييں۔ بوسكتا ہے كه تمهارا دو پند سَافُعَلُ قَالَ لَا تَفْعَلِي فَاِنَّ أُمَّ شَرِيْكٍ رَضِى اللَّهُ مِثْ جائِ يا پنڈليوں پرے كپڑا مِثْ جائے۔ پھرلوگ تم كونگى تَعَالَى عَنْهَا كَيْنُورَةُ الضَّيْفَانِ فَإِنِّي أَكُورَهُ أَنْ يَسْقُطَ حالت مِن وكي ليس كَوْتِم كوبرامعلوم موكا ايخ يجيازاد بهاني عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَيْفَ الْقَوْبُ عَنْ سَافَيْكِ فَيَرَى عبدالله بن عمرو بن أَمْ مَلتوم ك ياس جانا مناسب باوروة خنس الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضِ مَا تَكُرَهِيْنَ وَلَكِنِ انْتَقَلِي إِلَى ابْنِ قَبِيلِهِ بنوفهر كالْخُص بـ فاطمنْق كرتى بين كه مين ان ك ياس جا عَمْكِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكُنُومٍ رَضِى اللَّهُ ربى مول اوراس مديث شريف كو خصر كفل كيا كيا كيا يعنى تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْمِ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَاطْمِهَ فَاسِيَ اللهِ فَاطْمِهِ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَاطْمِهِ فَالْمِينِ عَنْهُ وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْمِ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَاطْمِهِ فَالْمِينِ اللهِ اور دوسری حدیث شریف میں بیان کیا ہے۔

# باب: پیغام پر پیغام بھینے کی ممانعت كابيان

٣٢٣٣: أَخْبَوْنَا قُتْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ٣٢٣٣: حضرت ابن عمر الفن عدوايت ب كدرسول كريم مَنْ اللَّيْظِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَنْحُطُبُ آحَدُنُكُمْ عَلَى خِطْبَةً بَعْضٍ. في ارشاد فرماياتم لوگ سي دوسرے كرشته بريشته نه بهيجا كرو-٣٢٣٣: أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْدٍ وَسَعِيْدُ أَبْنُ ٣٢٣٣: حضرت الوبريرة عددايت بكرسول كريم ف ارشاد عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ فرمايا بَمْ خريدار كودهوكددينے كے لئے كسى چيزى قيمت ند برهايا كرو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اور كُونَى مَقْيَمُ خُص كسى مسافر خُص كا مال فروخت ندكر اور كونى وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِي عِنْ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ مسلمان شخص النِّ مسلمان بهائي كى بكرى نه فروخت كراء وررشته حَاضِرٌ لِلَادٍ وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَحِيْهِ وَلَا يَخُطُبُ نَهَ بِيجِ كُونَى فَضَ البِينِ مسلمان بِمالَى كرشة بَيْجِ كَ بعد (مَنْكَى ير عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهُ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا مَثَلَى ندكرے) اور ندائي مسلمان بهن (سوكن) كيلي طلاق كى خواہش کرے تا کہ اُلٹ دووہ شے جو کہ اسکے برتن میں ہے۔

٣٢٢٥: أَخْبَرَنِيْ هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا مَعْنَ قَالَ ١٣٢٥: حضرت ابو بريره والنفظ عدروايت ب كدرسول كريم صلى حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح كا پیغام نه بیج كوئی شخص اپنے وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ مسلمان بِهالَى كَ بِغِام بر بهال تك كد نكاح كرے وہ يا جِهورُ



شوہر کے ساتھ سکون سے زندگی گذارلوں گی اور میری سوکن کا جوحق ہے وہ بھی مجھکول جائے گااس لیے کہ ہرایک انسان کاحق اور حصہ اس کے ساتھ ہے وہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ پھر بلاوجہ دوسری عورت کے لئے طلاق کی آرز و کرنا لا حاصل اور گناہ ہے۔

> يَخُطُبُ آحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. تَهُورُ و\_\_ قَالَ لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْلِة آخِيْه.

> > أُو أَذِنَ لَهُ

الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

٣٢٨٧ : أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٨٧: حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه فرمايا وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يُؤْنُسْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح كا يبغام نه بيج كولى اين سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا وسر عسلمان بَعانَى ك يغام يريبال تك كه تكاح كرل ياوه

٣٢٣٧: أَخْبَوْنَا فَعَيْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا غُنُدَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ٣٢٣٧: حضرت ابوبريرة بيان كرتے بيل كدرسول الله مَنْ ١٤٠٠ حضرت ابوبريرة بيان كرتے بيل كدرسول الله مَنْ الله عَنْ ٢٣٢٠٠ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرمايا: ثكاح كا پيغام نه بَصِح كونَ شخص التي صلمان بهائي ك پیغام پریہاں تک کہ نکاح کرے وہ یا چھوڑ دے۔

١٦٣٢: بأب خِطْبَةُ الرَّجُل إِذَا تُركَ الْخَاطِبُ باب: رشته بَصِيخ واللي اجازت سے ياس ك حیوڑنے کے بعدرشتہ بھیجنا

٣٢٣٨: أَخْبَرَيْنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثْنَا ٣٢٣٨: حضرت ابن عمر وَالله فرمات بيل كدرسول كريم في اس سے الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ سَمِعْتُ منع فرمايا كروني تاجرآ ومي كي دوسر الم وكوكي چيز فرونت كرنے نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَو كَانَ يَقُولُ نَهِى كونت خريداركوا بِي چيز كي طرف بلاع نيز آپ الليظام الحك رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا ووسرے كے بيفام ثكاح كے بعد بيفام تصبح كى ممانعت فرمادى ليكن يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ خَتْى يَتُوكَ الروهُخْصُ بَهُورُ دے يا وہ اس كو نكار كا رشتہ بھينج كي اجازت دیدے تو کسی تنم کاحرج نہیں۔

١٣٢٨٩: أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٨٩: حضرت فاطمه بنت قيسٌ اين بارے ميں بيان فرماتي بي حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَمِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُوحِي وَيَزِيْدُ كمير عضوم في محصوتين طلاقيس در وس تو نفقه وغيره كطور ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ صَحْحَ غَلَيْهِي دياش كَبْ لَكَ يُل كَيْ كدخدا كالشم الرميري ربائش اور عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَنِ الْحَادِثِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ نَان ونفقه ان برلازم بي تومين يقيني طور عان عوصول كرول كي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قُوْبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اوربدروم كااناج اورغَلَه بميں اول كى اس برمير يروم ركوكيل أَنَّهُمَا سَأَلًا فَاطِمَةَ بُنَتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَمْ لِكُ كُدان كَ ذمدنة وتمارى ربائش لازم إدرنخريد عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ طَلَّقَينَى زُوْجِى ثَلَاثًا فَكَانَ يَوْزُقُنِي چَانچِيش رسول كريمٌ كي خدمت اقدس ميس عاضر بهوئي اورعرض كيا طَعَامًا فِيْهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَيْنَ مَ لَنَ يَى النَّفَقَةُ لَوْ آبُّ نِي ارشاد فرمايا كرتمها راخر چداور ربائش كالظم اس ك



فَقَالَ لَهَا ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحَتْهُ.

المُراّةُ السّتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ رُجُلاً فِيمَن يَخطبها هَلْ يُخبرُها

#### بها يعلم

وَالسُّكْنِي لَا طُلُبَنَّهَا وَلَا أَفْبَلُ طِذَا فَقَالَ الْوَكِيْلُ لِيَالِامْ نَهِينِ۔اس وجہے تم فلال غاتون كے پاس اپي مت لَيْسَ لَكَ سُكُنَّى وَلَا نَفَقَةٌ قَالَتْ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الدَّارلولة فاطمةُ بيان كرتي بين كدا كلي بإس صحابةً كي كافي آمر عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِنا صَالِحَ لِي إِن ، ت سُكُنى وَلَا نَفَقَةٌ فَاعْتَدِي عِنْدَ فَكَانَةَ قَالَتْ وَكَانَ كَذَارِنِ كَاحَكُم فرمايا اور فرمايا كه جس وقت عدت كذر جان نو يَأْتِيْهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم اطلاع دينا فاطمه ويها فرماتي بين كه بس وقت مين اي عدت مكمل رَضِيّ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنْنِنِي مَ كَرَجَى تَوْمِينِ فَ آ بُ كواس كى اطلاع دى آ بُ ف دريافت قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ اذَنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فرمايا: تم كوس في تكاح كا پيغام بحيجا ہے؟ ميں في عرض كيا: معاوية عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَبَكِ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةً وَرَجُلٌ آخَوُ اورايك دوسرے قریث شخص نے۔ آپ نے فرمایا: جہاں تک کہ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا معاويه كاتعلق بوه تو قريش كر بجول مي سايك بجد اس مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ عُلامٌ مِّنْ عِلْمَانِ قُرِّيْشِ لَا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا كَ بِاس يَحِيِّجِي ثَبِين بِجبكدوس المُحض بيباس ع خير كى كوكى الْآخَوُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَوٌّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكِنِ انْكِحِيْ لَوْقَعْ نَبِيلَ إِلَى وَجِهِ عَمَ اسْطريقه عَ روكةم أسامه بن زيرٌ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ فَكُو هُنَّهُ عَصْادى كراووه ان كونا پند تق ليكن جس وقت رسول كريم في تین مرتبدارشادفر مایا: توانہون نے ان سے ہی شادی کرلی۔

باب: اگرکوئی خاتون کسی مردیے نکاح کارشتہ جھیجنے والے کے بارے میں دریافت کرے تواس کو ہتلا

#### دیاجائے

٣٢٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَادِثُ بْنُ ٣٢٥٠: حضرت فاطمه بنت قيس فرماتي بين كه ابوعمرو بن حفص نے مِسْكِيْنِ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ أَنْبِيلَ طَلَاقَ بتددك دى تووه ال وقت حالت سفر ميل تصے چنانچه ابن الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابن يَزِيْدَ عَنْ آبِي الْهول نْ السِّن وكيل كوبود ركر فاطم كودي كيلئ روانه كيا جس سَلَمَة أَنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ فَاطِمَة بُنَتِ قَيْسٍ رَضِى وقت وه لِكُرْبِ بِإِتَّوْفَا طِمَّ فَفَا بِوَكُنْسِ وكِيل فَي عَرْض كيا كه ضداك الله تعالى عَنْهَا أَنَّ ابَاعَمْرِو بْنَ حَفْصٍ رَضِي الله تُعْمَ مارے ذمة تمباراكي شم كاكوئي حق نبيس باس پروه رسول كريمٌ تَعَالَى عَنْهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَانِبٌ فَآرْسَلَ إِلَيْهَا كَي خدمت مِن حاضر بوكَّنس اور آپ سے اس كا تذكره كيا آپ وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ فَ فِرمايا كَتْمَهارا خريداس ك دمنهين ب يحر عم فرمايا كه أمّ شَيْءٍ فَجَاءً تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شريكٌ عَ كُرانِي عدت كمل كرليكن پر فرمايا أمّ شريك كوتو فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَامَرَهَا أَنْ جارت صحابه كرامٌ (جارول طرف سے) گھيرے رہتے ہيں۔ تم

١٢٣٣: باب إذا استشار رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يَخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ

هَٰذَا الْحَدِيْثَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ أَنَّ ہِــ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُ وَالصَّوَابُ ٱبُوْهُرَيْرَةً.

ولاصدة الباب المن فدوره مديث شريف من الكهول من يجه بون عامتعلق جوفر مايا كيا باس عمراديب كدان کی آنکھون میں زردی یا نیلا بن ہوتا ہے۔

النَّبَيُّ ﴾ أَنْظُرُ إِلِّهَا فَإِنَّ فِي أَغُينِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. ــــ

تَغْتَدَّ فِي بَيْتِ أَمْ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا ابن كَتُومٌ كَ يَهال عدت كمل كراو بال الراسيخ كير اديرَى أَصْحَابَى فَاعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ رَجُلٌ عادروغيره) بهي اتاردوگي توجب بهي كي تتم كاكولي حري نبير، ب أعْمَى تَصَعِيْنَ ثِيابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَالْدِينِينَى قَالَتْ اس لي كروه ايك نابينا تخص بهرجس وتت تمهارى عدت يورى فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُرُتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً بِنَ آبِي سُفْيَانَ بوجائة تَوتم مجصاطلاع وينافر ماتى بين كرجس وقت ميري عدت رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاَبَاجَهُم خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ مَمَل مونَى توميس في رسول كريم مَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَابَاجَهُم خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ مَمَال مونى توميس في رسول كريم مَنْ اللَّهُ الله عَنْهُ وَابَا الله الله اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ آمًّا أَبُوجَهُم فَلا كرحفرت معاويد بالله عَلَيْه اورابوجم في محصكونكات كي يغامات روانه يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَامَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُونٌ لَا مَالَ كَيْ بِن آبِ أَنْ يُتَكِمْ فرمايا كدجهال تك ابوجهم كاتعلق بهووه تو لَهُ وَلِكِنِ انْكِيعِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَكُونُ بِين جُوكِ الشِّي كندهے الشَّي ثبين اتارت اور عَنْهُمَا فَكُرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ معاويه بْنَائِيًا كَ بِإِسْ تُو بَهِي بِهِي موجودتين ہے۔ البتہتم عضرت فَنَكُحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ أَمامه بن زيد ظَالَيْ سي شادى كراو - چنانچه ميس نے ان سے نكاح کرلیااوراس قدر بھلائی مجھ کوئی کہ مجھ سے لوگ رشک کرنے گئے۔

### باب: اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے سے عورت کے متعلق مشورہ کر ہے؟

ا ٣٢٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِينَ ابْنِ هَاشِيمِ ١٣٥٥: حضرت ابو ہرمیرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک بْنِ الْبَوِيْدِ عَنْ يَوِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَاذِم عَنْ آبِي الْصارى فخص ابك ون خدمت نبوى صلى الله عليه وسلم ميس حاضر هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَادِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ہوئے اور عرض کیا: میں ایک خاتون سے نکاح کرنا جا ہتا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ آلَا نَظَرْتَ اِلَّهَا بول - آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمانا: كيا تم في اس كود كيم فَإِنَّ فِي آغُمُنِ الْآنْصَادِ شَيْئًا قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَجَدْتُ ليا ہے كيونكہ انصار فنبيلہ كے لوگوں كى آئھوں میں كچھ ہوتا

٣٢٥٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ٣٢٥٣: حضرت ابومريه والنفظ سے روايت م كم ايك آوى في حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ الك خَاتون عَالَوك كرف كااراده كياتو آب صلى التدعليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ فَقَالَ فِي عَلْمَ اللَّهِ وَكِيلُو كِيلُو كَيُولُو كِيلُو السَّارِ كَي خواتين مِن كِهِ موتا



### ١٩٣٥: باب عُرُض الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ الب: النِي يستديده آدمى كے لئے اپن ال كى كونكاح كے لئے پیش کرنا

rtar أَخْبِرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا rtam حضرت ابن عمر والله في والديروايت فل ك عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كمضمه وَاللَّهُ صاحبر ادى عمر والله الله الله عن مذاف والله سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَآلِيَّمَتْ حَفْصَةً كَ وفات كي وجب يوه بوكني \_ بي عالى غزوه بدر مي رسول كريم بُنَتُ عُمَّرَ مِنُ خُنَيْسٍ يَغْنِي ابْنَ حُذَافَةَ وَكَانَ مِنْ كَهِمراه شريك تضدان كي وفات مدينه منوره ميں ہوئي عمر طالنظ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ فرمات بين كه پهرميري طاقات عثان بن عفان سے بوگئي تو ميں بَدْرًا فَتُولِقِي بِالْمَدِيْنَةِ فَلَقِيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَ خصد رَا الله الله الله الرآب كادل فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقُلْتُ إِنْ شِنْتَ أَنْكُحْتُكَ عِلْتِهِ مِن هَصِه ظِيْنَ كُوّا بِ كَ نَكَاح مِن پيش كرسكما مول ـ حَفْصَةَ فَقَالَ سَانْظُرُ فِي ذَٰلِكَ فَلَبِغْتُ لَيَالِي فَلَقِيْتُهُ الريانهول فِي مراياكه من السمنله رغوركرول كا چركهدون فَقَالَ مَا أُرِيْدُ أَنْ آتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَوُ كَ بِعد مِينَ فَ دوسري مرتبدان سے ملاقات كى تووه فرمانے لگے فَلَقِيْتُ ابَابَكُو إلْصِّدِيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ كَمِينَ ان دونول كا تكاح نبين كرنا جا بتا-اس كے بعد ميں نے شِنْتَ ٱنْكَحْتُكُ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْنًا حضرت ابوبكر راتين علاقات كي اوران ع كها كها كرآب كاول فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِينَى عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِلِي إِنْ مِن هُصِهِ كُوآ بِ كَ لكاح مِن پيش كردول ليكن انهول نے فَلَمِنْتُ لَيَالِي فَخَطَبَهَا إِلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حَسَلَى اللهُ حَسَمُ كاجوابُنيس ديا-جس كي وجهس جهوكوعثانً كي تفتكوي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكَخْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي آبُوْبَكُم فَقَالَ مِهِي زياده تكليف بوئي پھر چنددن كے بعدرسول كريم في ضمة لَعَلَكَ وَجَدُتٌ عَلَيٌ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيٌ خَفْصَةً كَيْحُ ثَكَاحَ كَارِشْتَهُ بِيَجَاتُو مِينَ فَالكَوْآ بُ كَ ثَكَاحَ مِينَ دِدِيا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْنًا قُلْتُ ﴿ كِمْ البِوبِكُرِّ فِي مُحص ملاقات كي اور فرمايا: بهوسكتا ہے كہ جس وقت نَعَمُ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ مِينَ فَي كُوكُ فِي جوابْنِين دياتو آ پُوتكيف يَنْجي بو آرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْنًا إِلَّا آنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى كَل مِن فَعْض كياكه جي بال-انهول في مايا اس كعلاوه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا وَلَمْ اكُنْ لِأُفْشِى سِوَّ وورق وجنيس بيكمين فيرسول كريم كوان كا تذكره فرمات رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَرَكَهَا موئ مناهااور من رسول كريمٌ كاراز نبيس ظاهر كرسكما چنانچها كر رسول كريمُ ان سے نكاح ندفر ماتے تو ميں ان سے نكاح كر ليتا۔

١٩٣٧: بنب عَرْض الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ البِ : كُونَى خاتون جس سے شادى كرنا جا ہے تو وہ خوداس سے (ہونے والے شوہرسے ) کہدسکتی ہے

# ۵۶ ا پرضی

نگختهًا.ً

ترضي





في حَاجَةً

نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### واستخارتها ريها

٣٢٥٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُوْمُ ٣٢٥٣: حضرت ثابت بناني فرمات بيل كميل حضرت أنس وينز بْنُ عَبْدِالْعَزِيْرِ الْعَطَّارُ ٱبْوُعَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِناً كَ بِإِس مِيمًا مِوا تَهَا كمان كى الركى بهى ان ك ياس موجودتى -إِلْمَانِيِّ بَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ حضرت الس التَّخْ فرمايا كداك مرتبداك خاتون خدمت نبوى فَقَالَ جَاءَ تِ الْمُوَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَا يَعَيْمُ مِن حاضر بوتى اوراس في عرض كياكه يا رسول الدَّمَا كَالْيَا عُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَا يَعْتُمُ اللهُ مَنَا اللهُ مَا يَعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَالِمُ اللهُ مَا يُعْتَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا يَعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَكَ آپِ مَلَالِيَّا اللهِ آلك مريري ضرورت ج؟ يعني اكرآپ مَلَا اللهِ آلك مريري ضرورت بي آپ مَالْنَيْزُ مجمد نكاح فرما كي -

٣٢٥٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّقَنَا مَرْحُومٌ ٣٢٥٥: حضرت ثابت والنَّوْ حضرت أنس والنَّو سي قل فرمات بي قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ آنَّ الْمُرَأَةُ عَرَضَتْ نَفُسَهَا انهول في بيان فرمايا كه أيك خاتون في خودكورسول كريم مَنْ النَّا الله عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَضَحِكْتِ ابْنَةُ أنَّسِ فَقَالَتْ مَاكَانَ سامن بيش كياس برحفرت انس الله كان كاماري فرماياك اقلُّ حَيَاءَ هَا فَقَالَ السَّ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ وهتمهارے سے بہترتقی اس نے خودکورسول کریم مَا الله الله كا مدمت میں پیش کیا تھا۔

١٦٢٧: باب صَلُوةُ الْمَدْ أَةِ إِذَا خُطِبَتْ باب: الرَّسي خاتون كو پيغام نكاح ديا جائة وهنماز یر هے اور استخارہ کرے

٣٢٥١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ٣٢٥٦: حضرت انس ظائد فرمات بي كدجس وقت حضرت نينب قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِنِّرَةِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ بنت جحش والله كاعدت ممل موسَّى تورسول كريم فالنيا في عضرت أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَتَا انْقَضَتْ عِدَّةُ زيد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَتَا انْقَضَتْ عِدَّةُ زيد اللَّهُ اللَّهُ الله الكوميري جانب سے پيام نكاح دو-زَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ لِزَيْدِ حضرت زيد ظَافَوْ فرمات مِين مِن كيا اور مِن فعض كيا كدا ح إِذْكُرُهَا عَلَى قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَفْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ نَينب رَيْنَ تَهارے واسط ايك خوشخرى بوه بيكه مجھ كورسول كريمً أَنْشِرِي أَرْسَلَنِي اللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَهُم الله عَلَيْهِ فَتَهُم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْم الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي وَسَلَّمَ يَذْكُولِكِ فَقَالَتْ مَا آنَا بِصَانِعَةٍ شَيْنًا حَتَّى فَرَانْ لَكُ لَكُن كُمِن الْمِي يَحْمِين كروكَى يهال تك كمين الي آسْتَامِوَ رَبِّي فَقَامَتُ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَوَلَ الْقُوْآنُ بروردگارے مثوره (استخاره) کرلول پرانی نماز اداکرنے کوری وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِغَيْرِ مُوكَّنِينَ اوراى وقت قرآن نازل موا چنانچ رسول كريمٌ تشريف لا ئے اور آ گا جازت حاصل کیے بغیرا ندرتشریف لے گئے۔

٣٢٥٤؛ أَخْبَوَنِي أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ ٣٢٥٤:حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ب حَدَّثَنَا ٱبُوْنُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ ٱبُوْبَكُو لَهِ مَصْرِت زينب رضى الله تعالى عنها بنت جحش تمام ازواج مطهرات سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتُ زَيْنَكُ بُنَّتُ فَيُمَّا يُرفَخ فرمايا كرتى تصي - وه فرماتى تصي كم التدع وجل في





جَمْسٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ آسان كاوپرے ميرانكاح كيا بيزيرده كي آيت ريه بھي ان انُكَحَينُ مِنَ السَّمَاءِ وَفِيْهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. مَي صَعْلَقَ مَا زِلِ مِولَى \_

### ١٢٣٨: بأب كَيْفَ الْإِسْتِخَارَةُ

حَاجَتُهُ.

### باب:استخاره كامسنون طريقه

٣٢٥٨: أَخْبَرُنَا فَتُنْبِيُّهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الْمَوَالِ ٣٢٥٨: هنرت جابر بن عبداللهُ فرمات بين كدرسول مريم بم كو بر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ الككام مين استخاره كرنے كي تعليم فرماتے تھ (يعني اہم اموريس) الله تعالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اورآبُ استخاره كرنے كى اس طريقة على فرماتے تھے جس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُوْدِ كُلِّهَا كُمَّا طريقه عقرآن مجيدى كوئى سورت مباركهى تعليم دية تقاور يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ آبٌ يِفْرِماتِ عَظِي كُوارَتْم مِن سے كوئى شخص كھ كرنے كا اراده بِالْكُامْرِ فَلْيَوْ كُعْ دَكْعَتَوْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَقُولُ كرت وه دوركعت نمازنقل اداكرنے كے بعد بيدعا يرا مے \_ دُعابيه اللُّهُمَّ إِنِّي اسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ بِ: `اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ '' : لِعَنْ اے الله! میں تجھ ے وَأَسْالُكَ مِنْ فَضَيلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ تيرعُم كي بركت سے خير اور بھلائي جا ہتا ہوں اور تيري قدرت كي وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ مد ما كُتَّا بول نيز مين تير فضل عظيم كے لئے سے سوال كرتا بول كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْكَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي الله كَاتِوقدرت ركتا إورين نبيس ركتا توواقف إورميس ومَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ آمُونُ أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ واتَّفَ نبيل مول اس ليه كمتم تمام غيب كي چيزول كاعلم ركتا ہے۔ آمُرِی و آجِلِهٖ فَافْدُرُهُ لِی وَیَسِّرُهُ لِی ثُمَّ بَادِك لِی اے خدا اگر توسیحتنا ہے كديد كام مرے واسطے اور ميرے دين اور فِیْهِ وَإِنْ مُحُنَّتَ تَعْلَمُ أَنَّ طِذَا الْآمُوَ شَرٌّ لِی فِی معاش کیلئے بہتر ہےاوراس کا انجام بہتر ہےراوی کوشک ہے کہ دِيْنِيُ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ ٱمْرِيْ ٱوْقَالَ فِي عَاجِلِ ٱمْرِيْ ۖ ٱبُّـنِيْ فِي دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ ارشادفرمايايا فِي عَاجِلِ ٱمْرِيْ وَ وَآجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَيْنَى وَاصْرِفُنِي عَنْهُ وَافْدُرْ لِيَ اجِلِهِ ارشادفرمايا (مطلب دونُون جملول كاقريب قريب ب) يعن الْعَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِيني بِهِ قَالَ وَ يُسَمِّي الاللهِ اللهِ بحكواس كام يرقدرت عطافر مادر اورتومير واسط اس کوآ سان فرماد ہاوراس میں برکت عطافر مادے اور اگرمیرے واسطے میرے دین کیلئے اور میرے روز گار کیلئے بہتر نہیں ہے اور اسکا انجام بھی بہتر فر مااور تو اسکو بھی سے اور جھے کو اس سے دور فر مادے پھر میرے واسطے کہیں ہے بھی بھلائی کومقدر فرمایا۔ مجھے اس پرصبر عطا فر مااورا بی حاجت اور ضرورت بیان کرے۔

باب: بیٹے کا والدہ کوکسی کے نکاح میں دینا ٣٢٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٣٢٥٩:حضرت أُمِّ سلمةٌ ما في بين كه جس وقت ميري عدت مكمل بهو

١٢٣٩: باب إنكامُ الْإِبْنِ أُمَّهُ





حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ كَيْ تُوابِو بَمِر ظِيْنِ كَي جانب ع ثكاح كا يغام آيا جس كوميس نے حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَول نبيل كيا پهرسول كريمٌ في حضرت عمرانه كونكاح كا بيغام ويكر لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعَتْ اِللَّهَا النُّوْمَكُو يَخُطُبُهَا عَلَيْهِ روانفر ما باتوانهون في عرض كيا كدرسول كريم النيَّا الله علمت من فَلَمْ تَزَوَّجُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَضْ كراوكه مين ايك غيرت مندخاتون مون مير ع بي بين وَسَلَّمَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ اور پُراس وقت مير اولياء مِين ع بِيل رِكُونَ مُخْصُ موجود رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِّي امْرَأَةُ غَيْراى نهيس ہے چنانچ عمر بن خطاب طائع خدمت اقدس ميں حاضر بوت وَا يْنِي الْمُوَأَةُ مُصْبِيّةٌ وَلَيْسَ آحَدٌ مِنْ أَوْلِيَانِي شَاهِدٌ اورآ بُ كسامنے بيان كرديا۔ آ بِ فَالْيَا لِمُ مايا:ان سے كهددو فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ كَهِمِال تَكْتَمِهارى اسْ بات كاتعالَ ع كمين غيرت دارمول تو لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ اللَّهَا فَقُلْ لَهَا آمًّا قَوْلُكِ إِنِّي الْمُرَأَةُ مِن اللَّهُ عَرْوجِل عدوعا ما عكول كاكه وه تنهاري الل غيرت (ليعني غَيْرای فَسَادْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَآمًّا آفت) كُونتم فرمادين جهال تك كتمهاري ال بات كاتعلق عكم قَوْلُكِ إِنِّي الْمُرَأَةُ مُصْبِيَّةٌ فَسَتُكُفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَآمًّا مِن بَجِول والى خاتون مول تو (الله عزوجل) تمهاري اورتمهاري قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ آحَدٌ بَحِل كَى كفالت كے لئے كافی بیں پر جہال تك تمہارى اس بات كا مِنْ اَوْلِيَانِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكُونَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ تَعلق بكرمير اللهاءين عكوني موجوزيس توحقيقت بيب لِانْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوْجُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كان ش عدموجوداورغيرموجوداوكول مي عدولي بهي التمكا وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ مُخْتَصَرُّ.

نہیں ہے کہ اس بات کو پیندنہیں کرتا ہے اس بات یرانہوں نے اینے اڑے عرائے کہا کہ اے عمر! اٹھواور مجھ کورسول کریم کے نکاح میں دے دواس طریقہ سے انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کا ٹکاح نبی سے فر مادیا۔ بیحدیث مختصر طریقہ سے بیان کی گئی ہے۔ باب: لژکی کا حچوثی عمر میں نکاح سمتعلق

٣٢٦٠: أَخْبَرُنَا إِسْ لِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٣٢٦٠: حضرت عائشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه ٱلوُمُعَادِيّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوهَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جس وقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ان سے كاح فرمايا تو عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَوَّجَهَا ان كي عمر تقريبا جهمال تقى جبكه رفضتي كوفت ان كي عمر نوسال

٣٢٦١: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٢٦١: حفرت عائشه صديقه بالنف فرماتي بين كه رسول كريم من فيلم جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ في صِحْد عَلَى الله عَنْ عَلْ عَلْ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عِنْ الله عَنْ ا

### ١٦٨٠: باب إنكامُ الرَّجُل ابنتَهُ الصغيرة



لِمَبْعِ سِنِيْنَ وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتسْعِ سِنِيْنَ

تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ وَيَ لِيسْع سِنِيْنَ وَصَحِبْتُهُ يَسْعًا. آ مِنْ الْيُعْ اكساته ربى -قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُّو مُعَاوِيةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ بنُتُ تِسْع وَّمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً.

### ا٢٢١: باب إِنْكَاحُ الرَّجُل ابْنَتَهُ

### ر الگبيرة

عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت ميري عمرنو سال كي مولَى تو رسول كريم مَنَا يَيْنِ ميرے ياس تشریف لائے (یعنی نوسال کی عمر میں زصتی عمل میں آئی )۔

٣٢٦٢: أَخْبَرُنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ مُطَوِّفِ ٣٢٦٢: حضرت عائشه بالله عن وايت ب كدرسول كريم مَ ثَاثِيًّا عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَةً نے جب مجھے تکاح کیا تو میں نوسال کی تھی اور میں نو ہی سال

٣٢١٣: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْمَدُ بْنُ حَوْبِ ٣٢١٣: حضرت عائشه صديقه والفي في ال كريم صلی الله علیه وسلم نے ان ہے نوسال کی عمر میں نکاح کیا جبکہ آپ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِي صلى الله عليه وسلم كي وفات كوفت وه (ليعني ميس) اتفاره سال كي

### یاب:بالغ لڑکی کے نکاح سے متعلق

٣٢٦٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٣٢٦٣: حضرت عمر فاروق والني عروايت بكرانهوب في بيان حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كَياكه بس وقت عفرت هصه واللها الي شوم حضرت حيس بن عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ حَدَافَ اللَّهُ إِنَّ كَا وَفَات بُونَ كَى وَجِد ع بيوه بو كُنُس اور ان كى عَبْدِاللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللّٰهِ بُّنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ وفات مدينه منوره سِ مونَى تقى توحضرت عثان والنوز ك ياس يَجْعِا تَايَّمَتْ حَفْصَةُ بْنَتُ عُمَو رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بيان كيا كما كرتم رضامند بوتو يس اس كا نكاح تبهار ع في كردول مِنْ خُنيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الله وميان كرف الله كريس اس مسلم من عور كرول كالم يحرروز رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ك بعدميرى ان عاظاقات مولَى توفرمان كك كميس فوركيا وَسَلَّمَ فَتُونِّقَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَآتَيْتُ عُنْمَانَ بُنَ بِالْدِينِ مِن ثَالَ نَبِيل كرول كارحفرت عمر والتوز فرمات يل عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَعَوَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بْنَتَ كَهِ كِير مِن فَي حَفْرت ابو بَرصد ابن والله علاقات كي اوران عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شِنْتَ آنكُخُتُكَ حَفْصَةَ قَالَ عَلَهِ الدَّارَةِ عِلَا الدَه مُونَو مِن عضرت هصه والمنا كوآ پ سَأَنظُرُ فِي آمُوى فَلَبِنْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ قَدْ بَدَا كَ تَكَاح مِن درول يرس كروه خاموش رجاور سي م كاكونى لِيْ أَنْ لَا أَنْزَوَّجَ يَوْمِيْ هَلَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَابَكُو جوابْهين وياساس بات برجح كوحفرت عثال والتي سازياده عصه إلصِّدِيْقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ آيا پُهر كهروزك بعدرسول كريم فَاللَّيْظُ في ان كونكاح كاپيغام بيب حَفْصَةَ بُنَتَ عُمَرَ فَصَمَتَ آبُوْبَكُم فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيَّ اور من فَان كوآب أَن الله عَلَى الله الله ال

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ نَوْ فَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَبْلُتُهَا. ﴿ كُرِلِيتًا لِـ

عَنِ الْهِنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى الْآيِمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ولالت كرتى ہے۔ مِنْ وَّلِيَّهَا وَالْيَتِيْمَةُ يُسْتَأْمَرُو إِذْنُهُ صَمَاتُهَا.

> ٣٢١٤: أَخْبَرَنِي ٱجْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ إِلرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْفُوْبُ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ ابْنِ اِسْلَحْقَ قَالَ حَدَّثَيني صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَنَّاسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

٣٢١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٢٣٢١٨: حفرت ابن عباس يَنْ فرمات عيس كه رسول كريم في

شَيْنًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُنْمَانَ فَلَيفتُ ميرى ملاقات حضرت ابوبكر والتيزي بهولى توفرماني كيجس وقت لَكَالِي نُمَّ خَطَتَهَا رَسُولُ اللهِ عِيمَ فَٱنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ آبِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِمَ فَأَنَّكُحْتُهَا إِيَّاهُ آبِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوالْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْكُوعِ عَلَا عِلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَّاعِلَمِ عَلَيْ فَلَقِينِي أَبُوْبَكُو فَقَالَ لَعَلَكَ وَجَدُتَ عَلَى حِيْنَ اورهن في كُنْ مَا كُونَي جوابْ بين ديا تو موسكتا ہے كه آپ كوغصه " عَرَضْتَ عَلَى خَفْصَةَ فَلَمْ ٱرْجِعُ اِلْيْكَ شَيْئًا قَالَ اليابورين فِعِضْ كيا: في بال فرماف سك كميرى خاموثى كي عُمَّرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ صرف بدوجتَ كَلَ مَحْ كُوكُم تَفا كدرسول كريم صلى الله عليدوسلم في ان شَيْئًا فِيْمَا عَوَضْتَ عَلَى ٓ إِلَّا آيْى قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ آنَّ كَا تَذَكَره فرمايا بِاوريس آ بِصلى الله عليه وسلم كاراز ظابرنهيں كر رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَ كَرَهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ سَكَّاتُهَا حِنانِجِ ٱلرَّآبِ أَنْ اللَّهِ ال

١٢٣٢: باب إِنْ يَيْدُانُ الْبِكُر فِي نَفْسِهَا باب كواري اس الله في المازت لينا ٣٢٦٥: أَخْبَرَنَا فَتَنْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ لللهِ ٣٢٧٥: ابن عباس رضى الله عنه بيان كرتے ميں كرسول كريم مَانَا يُعْفِر ابْنِ الْفَصْلِ عَنْ مَافِع بْنِ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْعِم عَنِ ابْنِ كاارشاد كرامى بكريوه خاتون ايخ نس كى اين ولى سے زياده عَبَّاسِ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَيْمَ قَالَ الْآيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ حقدار إوركوارى لرى سے اجازت حاصل كرنے كے بعداس كا وَلِيِّهَا وَالْبِكُرُ تُسْسَأَذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. ثكاح كياجائة اوراسكي خاموشي اسكي اجازت يردلالت كرتي . بـ ٣٢٦٦: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٦٦: حضرت ابن عباس على فرمات بيل كدرسول كريم صلى الله آبُوْ ذَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ قَالَ عليه وَالمم في ارشاد قرمايا: يوه خاتون الي نفس كي الي ولي ك سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ اعتبارے زیادہ حق وار ہے اور کواری لڑکی سے اجازت حاصل کر قَالَ أَخْبَرَيْنَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع ابْنِ جُبَيْرٍ كاس كا تكاح كيا جائ فيزاس كى خاموش اس كى اجازت بر

٣٢٦٤ : حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بي كەرسول كرىم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: بيوه خاتون ایے نفس کی ایخ ولی کے اعتبار سے زیادہ حق دار ہے اور کنواری لڑ کی ہے ا جازت حاصل کر کے اس کا نکاح کیا ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْآيِمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا جَائِ نيز اس كى خاموشى اس كى اجازت ير ولالت كرتى





قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيِئِيمَةُ تُسْنَاْمَرٌ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

١٧٣٣: باب إِشْتِيْمَارُ الْكِ الْبِكُرَ

د رد فِي نَفْسِهَا

وَاذْنُهَا صُمَّاتُهَا.

١٢٣٢: بأب إستيمار الثيب في

اذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ.

١٢٣٥: بأب أذُنُ الْبِكُر

عَلَىٰ قَالَ اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي ٱبْضَاعِهِنَّ قِيْلَ فَانَّ كَرْنَاحِ إِيـــ

الْبِكُرُ تَسْتَحْيِي وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِذْنُهَا.

ارشادفر مایا: جوخاتون کنواری نه بهوتو ولی کااس پر (زبردی کرنے کا) جُنيْرِ عَنِ انْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَنْ مَكُ كَا كُونَى حَنْ نبيس باور كنوارى لأكى سے اجازت حاصل كر کے اس کا نکاح کرنا جاہیے نیز اس کی خاموثی اس کا اقرار ہے۔ یاب:والدکالئری سےاس کے نکاح سے متعلق

رائے لیٹا

٣٢٦٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٣٢٦٩: حضرت ابن عباس تَنْفَ فرمات بين كدر سول كريم فأينيَّا عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِعِ ارشاوفر مايا:جوخاتون كوارى نه مووه اينفس كى ولى سے زياوه حق ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وار (يعنى مستحلٌ) ب جبكه كنوارى سے اس كا والد اجازت نكاح وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكُورُ يَسْتَأْمِوهَا البُّوهَا صاصل كراوراس كي اجازت اورمنظوري اس كا (اجازت ليت وفت)خاموش رہنا ہے۔

باب: غیر کنواری عورت سے اس کے نکاح سے متعلق احازت حاصل كرنا

١٣٢٠: آخْبَوْنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٢٥: حضرت ابوبريرة عدروايت ب كه نبي في ارشاد فرمايا: آبُوُ اسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيِي أَنَّ آبَاسَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَيب (يعنى جس كايبلا ثكاح موكر شوبر سے خلوت موكن مو) اسكى آبی گُریْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ منظوری اوراجازت کے بغیر بیس کرنا جا ہے اورنہ بی کسی کنواری لاک قَالَ لَا تُنْكَعُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكُحُ الْبِكُو عَالِات كَا يَعْرِثَكَانَ كيا جائ صحابة في عرض كياكه يارسول حَتَّى تُسْتَأْمَوَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ الله! كوارى لرى كى كسطريقه سے اجازت حاصل كرنا جاہے؟ آپ نے فرمایا: اسکی اجازت اور منظوری اسکا خاموش رہنا ہے۔

باب: کنواری لڑی ہے منظوری لینا

٣٢٧: أَخْبَرُنَا إِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ٣٢٤١: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب بْنُ سَمِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُورِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَة كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كنوارى الركيون يُحَدِّثُ عَنْ ذَكُوانَ آبِي عَمْرٍ وعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِ عان كمتعلق فيصله كرف كو وقت ان كي اجازت حاصل



قَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. فَامُوسُ ربِد

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ كُرِيا ولألَل سُكر) ثكاح فتم (رَو) كرويا-عَنْ خَنْسَاءَ بُنَتِ خِذَامِ أَنَّ آبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ لَيِّبٌ فَكُرِهَتُ دْلِكَ فَاتَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

١٦٢٤: باب ألبكر يزوجها أبُوها وَهِيَ

خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى فِي ارشاد فرمايا: ثيبر (غير كواري) سے اس كي منظوري اور ابن آبی کیٹیر قال حَدَّقینی آبُوْسَلَمَة بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ رضامندی کے بغیر تکاح ندکیا جائے حضرات صحابہ کرام جھائیے نے قَالَ حَدَّنَنِي آبُوْهُ مَرْيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْكِعُ حَرْضَ كِيايا رسول الله مَا الله مَنْ الله مَا الله م الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَوَ وَلَا تُنْكُحُ الْبِكُورُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ كَنْ آبِ كَالْيَةِ أَنْ فرمايابيكه وه عورت (اجازت لينے كے وقت)

### ٢٣٢١: بأب التيب يزوَّجها أبوها وهي باب: الروالداني ثيباري كااس كي اجازت كي بغير نكاح كرد نو كياتكم ہے؟

٣٢٧٣: أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْداللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٢٧٣: حضرت فنساء بنت غذام رضى الله تعالى عنما بيان قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمٰنِ بْنِ الْقاسِمِ وَأَنْبَانَا فرماتي بين ان ك والدف ان كا تكاح كرديا جبكه وه ثيبتس مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حُملنِ بْنُ الْقَاسِمِ اوراس برراضي بين تحيي چنانچدوه خدمت نبوي صلى التدعليه وسلم عَنْ مَالِكِ قَالَ حَدَّقِنِيْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ مِن عاضر بوئين تو آپ صلى الله عليه وسلم في ان كا (بيان س

### باب: اگر والداینی کنواری لاکی کا نکاح اس کی منظوری کے بغیر کرد ہے

٣٢٧: آخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ ٣٢٤، حضرت عائش عدوايت بكرايك ون ايك جوان لرك غُرَابٍ فَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ميرے باس آئی اور كَمْ كَى كرمير والدفي ميرا نكاح اين بھائى ابْنِ بُويْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ كُارْك سال وجد عرويا بكرميرى وجد (لين محص فَعَاةً دَخَلَتُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ إِنَّ آبِي زَوَّجَنِي ابْنَ آخِيهِ شادى كرن كي دجد ) أسكى رزالت فتم موجائ اوروه لوكول كي لِيُرْفَعَ بِنَى خَسِيْسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ الجليسي نظرين باعزت فخص بن جائ جبكه من اس كونا يندكرتي مول . حَتَّى يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِن فِي السَّاكِمَ مِيمُ عِادَاورسول كريم كانظار كرو چنانچ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخْبَرَتْهُ فَارْسَلَ رسول كريم كتشريف لائة الله عَليه وسَلَّم كيار ما منعوض كيار اللي أبيها فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ اللَّهُ الْقَالَتُ يَا رَسُولَ آبِ فَلَ الله والركوطلب فرمايا اوراس الركي كواختيار عطافرماديا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَزْتُ مَاصَنَعَ ال رِارُى فِعضْ كيايار سول الله! مير والدصاحب في جو



أبِي وَللْكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ اللِيسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ كَيْ كَالِي مِحْكُوه منظور بليكن من السيداقف مونا عامق مول كيا خواتین کوبھی اس معاملہ میں کسی قشم کا کوئی حق ہے پانہیں؟

### نكاح كيلئه ولى كى حيثيت:

واضح رہے کہ اسلام نے بالغ مرداورعورت کو بیاختیارعطافر مایا ہے کہ وہ جس مسلمان لڑ کالڑ کی سے جا ہیں شادی کر سکتے میں اور نکاح درست ہونے کیلیے ولی کی اجازت حاصل کرنالا زمنہیں ہے لیکن اگر کسی لڑی نے غیر کفومیں نکاح کرلیا تو ولی کو بچہ پیدا ہونے تک حق اعتراض حاصل ہے اس کے بعد نہیں ۔ کفواور کفاءت کا مسکر تفصیل طلب ہے کفوکی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ · مر داورعورت دونوں کے دونوں اپنی معاش اور ساجی زندگی کے اعتبار سے برابر ہوں حضرت امام ابو حنیفہ میسید فر ماتے ہیں کہ کفاءت میں پانچ چیز وں کالحاظ لازم ہےاسلام' دیانت اورتقویٰ نسب' مال' پیشہ۔اگران اشیاء میں سے کسی شے میں دونوں کے درمیان برابری نبیں تو وہ مر دوعورت ایک دوسرے کے برابرنبیں اورا گرکسی ولی نے مردیاعورت کا نکاح ' نکاح کرنے والے افراد کی رضامندی کے بغیر کردیا توبیہ نکاح مردوعورت کی رائے برموقوف رہےگا۔ بیدونوں رضامندی طاہر کریں گے تو نکاح نافذ ہوگا ور ندر داور کا لعدم ہوجائے گا اور ولایت نکاح کے بارے میں یہ بات بھی پیش نظرر ہے اگر ولی بعید نے ولی قریب کے ہوتے ہوئے نابالغ لڑی کا تکاح کردیا تو وہ تکاح ولی قریب کی رائے برموتوف رہے گا اگر ولی قریب ز دکردے گا تو ز دہوجائے گااگر نافذ کردے یعنی رضامندی ظاہر کردیتو نافذ اور جاری ہوجائے گا۔اس جگدیہ بات بھی پیش رہنا ضروری ہے کہ کنواری لڑی کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے: ((و اذنہا مماتها)) اور شریعت میں لڑ کے بیوہ مطلقہ کا زبان سے رضامندی کا ظہار لازم ہے اور اگر کوئی مخص یعنی ولی بالغ لڑے یالڑکی کا نکات ان کی بغیرا جازت کردے اور پھران کواطلاع دی جائے تو اس صورت میں اگرلز کی کنواری ہے تو اس کی خاموثی اجازت تصور کی جائے گی اورا گرلز کا'بیوہ مطلقہ ہے تو ان کازبان ہے اجازت دینالازم ہوگا۔

٣٢٧٥: أَخْبَوْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيِي قَالَ ١٣٢٥ : حضرت ابومريه والني عدوايت ب كدرسول كريم كَانْ يَكْمَا اَبُتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْسَلَمَةً عَنْ آبِي في ارشاد فرمايا: كنوارى لاكى سے اس كفس كے بارے ميں هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجازت اوررضا مندى حاصل كرنا جا ب الروه خاموش رب توبيد تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُو إَذْنُهَا وَإِنْ السي اجازت باورا كرا كاركرد يتواس بركى فتمكى زبروتى

> باب: احرام كي حالت مين نكاح كى اجازت

١٩٢٨: باب الرَّخْصَةُ فِي نكاح المحرم

٣٢٧٦: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ ٣٢٧٦: حضرت ابن عباس في فرمات بيل كرسول كريم صلى الله

بْنَتَ الْحوثِ وَهُوَ مُحْرِهٌ وَفِي حَدِيْثِ يَعْلَى بسَوِفَ. مرف (نا ى جكم) موار

الْخَبَرَةُ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِهُ. وقت عالت احرام من تهد

وَهُوّ مُحْرِهٌ جَعَلَتُ آمُوهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَآنُكُحَهَا إِيَّاهُ. الْعَليارعنايت كياتها ـ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مِن تَص

> نَافِعِ عَنْ نُبُيْهِ بُنِ وَهُبِ آنَّ ابَانَ بُنَ عُفْمَانَ قَالَ بَيجِ۔ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخُطُبُ.

> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْكِحُ ﴿ لَكِيجِ۔

الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

١٢٥٠: باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ

قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيْدٌ عَنْ قَنَادَةً وَيَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ عليه وَلَم في حفرت ميموند بنت حارث رضى التدتع الى عنها سن عِكْمِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجُ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ بحالت احرام نكاح كيا دوسرى روايت ميس يبهى بي كم يه نكاح

٣١٧٤: آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٣١٤٥ حفرت ابن عباس على فرمات بين كدرسول كريم مَنَ فَيْدَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي حضرت ميمونه ولي الله عن الله عليه وسلم اس

٣٢٤٨: آخُبَرَنَا عُشْمَانُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّتَنِي ٣٢٤٨: حضرت ابن عباس في اعدوايت بي كرسول كريم صلى إِبْوَاهِيْمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُويْجِ الله عليه وسلم في حضرت ميمونه ظافها سے حالت احرام ميں تكاح عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عِليًّا نَكُعَ مَيْمُونَةً فرمايا انبول في اليه بار عيل حفرت عباس رضى الله تعالى عنه كو

٣٢٧٩: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ٣٢٤٩: حضرت ابن عباس على فرمات بين كرسول كريم مَا لَيْعِيْمَ ف وَهُوَ ابْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ ميمونه وَ ابْنَ عَالَ قَرَماياتُوا بي سلى الله عليه وسلم احرام كي حالت

١٢٢٩: باب النهي عَنْ نِكَامِ الْمُحْدِم باب: احرام كي حالت مين نكاح كرنے كي ممانعت • ٣٢٨: أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَفْنْ • ٣٢٨: حضرت عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه سے روایت قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِوَاءً ةً عَلَيْهِ بِي كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما يا بحرم نه تو خود وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِينَى مَالِكٌ عَنْ ثَكَاحَ كرے نددوسرے كا ثكاح كرائے اور ند ثكاح كا پيغام

٣٨٨: حَدَّثَنَا ٱبُوالْاشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ ٣٢٨١: حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عند سے روایت زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَوٍ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ بِكدرسول كريم صلى السّعليدوسلم في ارشا وفر مايا :محرم ندتو خود نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ آنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اللَّاحِ كرے نه دوسرے كا تكاح كرائ اور نه تكاح كا پيغام

باب: بوقت نكاح كونى دُعايرُ هنا





### النكاح

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ آمَّابَعْدُ. آمَّابَعْدُ.

### ١٢٥١: باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

رَسُولُ اللَّهِ الله الله الله المُنسَ الْمَحَطِيْبُ أَنْتَ.

١٢٥٢: بأب الْكَلاَم الَّذِي يَنْعَقِدُ بهِ النَّكَاحُ

عَنْ أَبِي السَّعْقَ عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ في بم كوضرورت كم موقع رتشبد را صن كي تعليم وي - (ترجمه) عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ " تمام تم كي تعريفيس الله عزوجل ك ليّ بين بم الي تفول ك شر فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَقَّدُ فِي الْحَاجَةِ أَن الْحَمْدُلِلَّةِ عاس كَى مددَّ نِناه طلب كرتِ مِن جس كوالله عز وجل مدايت عطا نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا فرماد اس كوكونى ممراه بيس كرسكنا اوروه جس كومراه كرد يكونى مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَلَا اس كوبدايت بيس دعسكم اوريس شهادت دينا مول كدالله وجل هَادِي لَهُ وَآشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَآشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا كَعلاوه كُولَى عباوت كَ لائق نبيس باورمحمد (مَثَلَقَيْمُ) خداك بندے اور رسول ہیں۔''

٣٢٨٣: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ٣٢٨٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ب عِيْسَى قَالَ حَدَّثْنَا يَاحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ آيِي زَائِلَةً عَنْ دَاوْدَ كَم آمِي آمِي فِي فرسول كريم صلى الله عليه وللم سے كوئى بات عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ وريافت كي تو آ پِصلى الله عليه وسلم في قرمايا: إنَّ الْحَمْدَ لِللهِ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ فِي شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُةً وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ يُّصْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَةً ۚ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَةً وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُةً رَسُولُهُ

### باب:خطبه میں کیار منا مکروہ ہے

٣٢٨٣: أَخْبَوْنَا إِسْلَحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَانَا ٣٢٨٣: حضرت عدى واليَّوْ بن عاتم فرمات بيل كدووا شخاص نے عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَذِيْذِ عَنْ رسول كريم مَا اللَّهُ الم عَن عليه يراها - ايك فخص في ميلع تَمِيْمِ بُنِ طَرَقَةَ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشَهَّدَ اللَّهَ وَ رَسُولَةً سے لئے / فَقَدْ غَواى تَككِها لِيعَىٰ: حِسْ نَے وَرَسُولَة فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَواى فَقَالَ الياورجس فيان كافرماني كاوه مراه موكيا-ال يررسول كريم 

باب: وه کلام جس سے کہ نکاح درست ہو

جا تا ہے





٣٢٨٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ٣٢٨٥: حضرت مبل بن معد إلين فرمات بي كم مين لو ول ك الْقُرْآنِ.

سَمِعْتُ ابَا حَازِم يَقُولُ سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ساتھ رسول كريمٌ كے پاس بيھا مواتھا كه ايك غاتون كھرى مونى اور إِيِّي لَفِي الْقَوْمُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّعَ عَصْ كَياكَ بِإرسول الله! من فودكوآ يَا كَ يه وردي فَقَامَتِ الْمُرَاَّةُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٦ پُرے بارے ين جومناسب حال فرمائي وه كريس ريد وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيهَا رَأَيْكَ سَ كَراآ بُّ خَامُوش رج اوراآ ب فيكن تنم كاكوني جواب نبيل فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وياره خانون دوباره كرى وكن اوراس في وبى بات عرض كي يه بشَىْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَ كَرابِكَ آدمى كَمْ ابوااوراس نِ عرض كيا: يارسول الله! ميرااس وسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأُونِهَا رَأَيْكَ فَقَامَ آوى سے نكاح كرا وير -آپ ئے فرمایا: كيا تمہارے پاس كھ رَجُلْ فَقَالَ زَوِّ جُنِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ اس فَعَض كيا بَهِين - آبَّ ف ارشاد فرمايا: پهرتم جاوَ اور وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ جَبْتُوكروجا بوداوبك الكوشى بى بو (يعنى مهركيك كيهن كيون ا فَاطْلُبُ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ عايدٍ) چِنانچه وه شخص رخصت موركيا اوراس في تلاش كيا پهروه فَقَالَ لَمْ آجِدُ شَيْنًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ فَخَصْ آ يُعَالَيْنِكُم كَا فَدمت مِن آيا اوراس في عرض كياكه مجهوكوكي مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُوْرَةٌ كَذَا وَ جِيْنِهِينِ السَّكَى يَهِال تَك كه مجھُوكوكَي چيز (ليعنى معمولى سے معمولى چيز سُوْرَةُ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكُحُنْكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ جَمِي) حاصل نه بوتكي اوريبال تك كداويه كي انكوشي تك ميسرنبيس آ سی ۔ آ ب نے فرمایا کیاتم کوقر آن میں سے بچھ یاد ہے؟ اس مخف نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ مجھ کو قرآن کریم کی فلال فلال سورت یا و ہے۔آپ نے فرمایا میں نے اس قرآن کریم کی تعلیم کے بدلہ (وہ خاتون)تمہارے نکاح میں دیدی۔ جوتم کویاد ہے۔

### باب: نکاح درست ہونے کیلئے شرط

٣٢٨١: آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ ٣٢٨٦: حضرت عقب بن عامر والني رسول كريم مَنَا لِيَوْلَ سي قُلْ فرمات عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ مِينَ كُما آبِ الْأَيْرُانِ فرمايا: شرائط مين سے سب سے زيادہ پورا بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اَحَقَّ الشُّرُونِطِ ﴿ كَرِنْ كَ لِالْقِي دوشرائط بِي جن ك ذريعيتم لوگ شرماً مول كو حلال کرتے ہو۔

٣٢٨٤: أَخْبَوْنَا عَبْدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ تَمِيمُ قَالَ ٣٢٨٤: حضرت عقب بن عامر رضى الله تعالى عندرسول كريم صلى سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي الله عليه والم عنقل فرمات بي كرآ ب صلى الله عليه والم في سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبِ أَنَّ أَبَا ارشادفر مايا: شرائط ميس سے سے زياده پوراكر في كالنَّق

### ١٢٥٣: بأب الشُّرُوطُ فِي النِّكَامِ

أَنْ يُوَفِّي بِهِ مَا اسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.



الْحَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِمٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ ووشرائط بين جن كے ذرايدتم لوگ شرمگا مول كو حلال كرتے اَحَقَّ الشُّرُوطِ اَنْ يُوَقِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. جو

١٢٥٠: بنب النِّكَامُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ باب: اس نكاح عنعلق كرض عين طلاق دى ثَلَاثًا

ہوئی عورت طلاق دینے والے خص کے لئے حلال ہو

### جاتی ہے

لمطلقها

٣٢٨٨: آخْبَرَنَا إِسْلِقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا سُفْيَانُ ٣٢٨٨: حفرت عاتشهمديقة عروايت ب كرفاعة ظى كى الميه عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ تِ الله ون خدمت نبوى مين حاضر بهولى اورعض كياكه (ميرے الْمُوَاّةُ رِفَاعَةَ إِلَى دَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شوم /رفاعة في محصكوتين طلاقيس وروي تحيي جس ك بعديس وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَابَتْ طَلَاقِي وَإِنِّي فِي الرَّحْن بن زبيرٌ عشادى كرلى ليكن الح إس صرف تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبِيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا كَيْرِكَ عَ يَعْدُه كَالْمِرَ بِ(مطلب بيب كمان بين عورت كا مِثْلُ هُدْبَةِ التَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ حَن واكر نے كى طاقت نبيس باوروه عورت كے قابل نبيس بين ) بيد عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَكِ تُويْدِينَ أَنْ قَرْجِعِيْ مَن كررسول كريم الشَّيْم كولسي أَنْ المالية فرمايا: ميراخيال اللي دِ فَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِي بِكُمْ مِي مِا بِي مُوكُمْ رَفَاعَ رَيَاتُونَ كِياسَ فِكُر جُلُ جَاوَلَكِن بَيْنِ! إس كيلية لازم بيانتم أس كااوروة تمهارا مزه چكه لي

الم الم

### طلاق مغلظه كاحكم:

مرادیہے کہ جس وقت تک تمہارا شو ہرتمہارے ساتھ ہم بستری ندکرے اور اس کے طلاق دینے کے بعد تمہاری عدت نہ گذر جائے تم پہلے شو ہر کے لئے حلال نہیں ہوسکتیں اور تم پہلے شو ہرسے نکائ نہیں کرسکتیں واضح رہے کہ اگر کوئی مخص اپنی عورت کوتین طلاق دے دے جاہے ہی مجلس میں دے یا کئی مجالس میں تو اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوکروہ عورت شوہر کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور حلالہ کے بغیر سابقہ شوہر کے لئے وہ عورت حلال نہیں ہو عتی ۔ حلالہ بیہ ہے کہ پہلے عورت کی عدت مکمل ہولیعنی اگرعورت کوچض آ رہا ہے تو تین ماہواری پوراہونے برعورت کی عدت ممل ہوگی اور اگرچض نہیں آ رہا ہے تو تین ماہ عدت ہوگی اورا گرعورت حاملہ ہےتو بچہ پیدا ہونے پرعدت مکمل ہوگی پھراس کے بعدعورت کا دوسر مے خص سے نکاح ہواور دوسرا شوہر عورت ہے ہم بستری کے بعد اگر طلاق دے دیتو پھرعورت کی نہ کورہ تفصیل کے مطابق عدت ہوگی۔ پھروہ عورت پہلے شوہر ك لئه طال موكى ـ ارشاد بارى تعالى م: فإن طلَّقها فلا تَحِلُّ لله مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرة - اوراس جكه تَنْكِمَ میں نکاح سے مراد شوہر ثانی کاعورت ہے ہم بستری کرنا ہے جبیسا کتفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء الله پانی پتی میسند اور دیگر مفسرین نے تحریر فرمایا ہے۔ شروحات حدیث اور کتب فقہ میں اس مسلد کی کمل تفصیل ہے مزید تفصیل کیلئے کتاب



"عمدة الافاث في تطليقات الثلاث" ازمولانا حضرت شاه صفر حسين صاحب نيز" اسلام كانف مطلاق" از حضرت مفتی محمد شفع مینید ملاحظ فرما نمیں تفسیر معارف القرآن میں اس کی تفصیل ہے۔

یاب: جس کسی نے دوسرے کے ماس پرورش حاصل کی تووہ اس پرحرام ہے

٣٢٨٩: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بِتَكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٨٩: حضرت زينب باللها بنت الي سلمه اور حضرت أم سلمه فيهن أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ آخِيكَ نِي الزُّهُرِيُّ حضرت أمّ حبيب والله الله الله الله الله الله على المراق بين كه قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عُوْوَةً أَنَّ زَيْنَتِ بُنَتَ آبِيْ سَلَمَةً وَ انهول فَعُرْضَ كِيانِيار سول الله! آبِ مَا لَيْنَا أَبِي مِين سے نكاح المُهَا أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِيسِ آبِ مَا كَالْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُليس آبِ مَا كَالْيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُليس مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُليس مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ ا آخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بُنَتَ آبِي سُفْيَانَ آخْبَرَتُهَا آنَّهَا مِين فِي عِرْض كيا: في بال! كيونكه مين بنها تو آ في فاليَّيْزُم كي المدينيين قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ آبِي سُفْيَانَ مِول جواس طرح كى خوابش ندكرول اور پراگرميرى بهن ميرے قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التهكي بعلائي مين شركت كرلة ويرسى دومر يكي شركت سے اَوَتُوجِيْنَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمُ لَسْتَ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ زياده بهتر بـ بين كرا بَ اللَّهُ الله المهاري بهن مير ب وَأَحَتُ مَنْ يُشَادِكُنِي فِي خَيْدٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ واسطحال بيس جاس يرس فعض كيا: يارسول الله! خداك قتم وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا شَادى كَرَنَاجِ إِنْ إِنْ اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا شَادى كَرَنَاجٍ إِنَّ اللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا شَادى كَرَنَاجٍ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مُرَامِهِ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّ لَنَتَحَدَّثُ انَّكَ تُوِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بْنَتَ آبِي سَلَمَةً پاس پرورش نه يائى بوتى توجب بحى ده مير واسط طال اور جائز فَقَالَ بِنْتُ أَمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَا تَهِينَ حَسِ كَيونكدوه ميرى دوده شريك بحيتي بيدني ميل في اور اللَّهَا رَبِينَتِي فِي حِجْدِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ الوسلمارض الله تعالى عنها في حِجْدِي من الله تعالى عنها كادوده بياي آخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ آرْضَعَنْین وَابَاسَلَمَةَ مُویْبَهُ فَلا اس وجه سے تم لوگ آئنده ایل بین بیٹیال میرے نکاح کے لیے پیش نه کرتا۔

خلاصدة الباب الم شريعت اسلام مل جس طريقد عققى بهن بي وغيره محرمات عن تكاح حرام إلى المريقد س دوده شريك يعنى رضاعي رشت بهي حرام بين مديث شريف بين فرمايا كيا ب: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) یعنی نسب کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے وہ ہی حرمت دودھ کے رشتہ کی وجہ سے آ جاتی ہے اس وجہ سے رسول کریم من فین نے دود روشر کے بھتجی سے نکاح نہیں فر مایا اوراس کوترام فر مایا اور آئندہ کے لیے حرمت ارشا دفر مادی تفصیل کیلئے شروحات حديث فتح لملهم 'بذل المجھو دوغيره ملاحظه فرما ئيں۔

١٢٥٥ باب تُحريمُ الرَّبيبَةِ الَّتِي

تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا آخَوَاتِكُنَّ.





أَخَوَاتِكُنَّ.

سَلَمَةَ مَاحَلَّتُ لِي إِنَّ ابَاهَا اَحِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

١٢٥٤: بأب تُحريمُ الْجَمْعِ

١٧٥٧: باب تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِ الْبِ عَالَ اور بيني كوايك شخص ك نكاح مين جمع كرناحرام

٣٢٩٠: أَخْبَرَنَا وَهُبُ بَنُ بَيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٩٠: حفرت زينب بنت الي سلمامُ حبيبة سي فقل فرماتي ميل كه وَهُيٍ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ عُرُوةً انهول في عرض كيايار سول الله! مير عوالد كى الرك وآب اين بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّقَة عَنْ زَيْنَتِ بْنَتِ آبِي سَلَمَة آنَّ أُمَّ فَكَاحِ مِن كُلِين (يعنى ان كى يَهن كو)-آپ في من مايا كياتم اس كو حَبِيْهَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا يستدكرتي مو (كمين است تكاح كرون؟) انهول في عرض كيا رَسُولَ اللهِ ٱنْكِحْ بِنْتَ آبِي تَعْنِي أُخْتَهَا فَقَالَ كه بِي إلى اللهِ الْكِهِ اَنْكِحْ بِنْتَ آبِي تَعْنِي الْحَتَهَا فَقَالَ كه بِي إلى اللهِ اللهِ اللهِ الْكِعْ بِينَ آبِي اللهِ اللهُ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ كَى دوسرى بهى بيويال بين) چنانچه ميرى خوائش ہے كه مير \_ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيّةٍ وَآحِبٌ مَنْ شَوِكَتْنِي ساتھ خيرين كى دوسرے كے بجائے ميرى بهن شريك ہو۔آپ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله فرار الله فراياكمير واسطاس طرح كرنا حلال نبيل ب-أمّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَعِلُّ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبًة يَا حبيبً فِعض كيايارسول الله! بي بال خداك تتم بم في توبيسنا ب رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقَدْ تَحَدَّثُنَا آنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةً بْنَتَ كَمْ آپُوره بنت الى سلم اللهِ الله الداده ركھتے ہيں۔ آپُ ن آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ أَمُّ حَبِينَةَ فَرماياكيا أُمْ سَلَمْكُ لَاك؟ أُمْ حبيبٌ فعض كياكه جي ال-آب نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَ فَوَاللّٰهِ لَوْأَنَّهَا لَمْ تَكُنُ رَبِيْيَتِي فِي حَجْرِي الروه ميري برورش كي مولى ندموتي توجب بهي مير \_ واسطي طال مَا حَلَّتْ أَنَّهَا لَابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَنَّنِي شَيلٌ في اسليّ كدا كل والدابوسلم أوريس في بيكادوده بياب وَابَا سَلَمَةَ فُويْبَةً فَلَا تَعُوضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا لِعِنى كهم دونوں دود هشريك بهائي بين - ثم لوگ اپني الركيوں اور بہنوں کومیرے نکاح کیلئے پیش نہرو (آئندہ اس کا خیال رکھنا)۔ ٣٢٩١: آخْبَرَنَا فَتَنْبَهُ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ ٣٢٩١: حضرت أمّ حبيبه والله عدوايت م كمانهول في عرض كيا

آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ زَيْنَبَ بْنَتَ أَبِيْ الرسول اللهُ فَالْيَالِمُ الم عنائم عَنْ سَلَمَةَ آخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِنْ آنًا سے فكاح كرنے والے بي؟ آب فَالْيَا فَ فرمايا كيا حضرت أمّ قَدْ تَحَدَّثُنَا آنَّكَ نَاكِحْ دُرَّةَ بُنْتَ آبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سلم وَ اللهِ عَلَيْهِ كَامُوجُودًا مِن الرَّمِين في حضرت أمّ سلمه وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى مُوجُودًا مِن الرَّمِين في حضرت أمّ سلمه وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى کے والدمیرے رضاعی بھائی ہیں۔

بائب: دو بہنوں کوایک (شخص کے ) نکاح میں جمع





رد ر دو د رد بین الاختین

### کرنے ہے متعلق

٣٢٩٢: أَخْبَوْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ عَبْدَةً عَنْ ٣٢٩٢: حضرت أمْ حبيب طافات روايت ب كدانهول ع عض هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْسَ بْسَبِ أَبِي سَلَمَةً رَصِي كَيْايَار ول الله! كيا آب ميرى بهن كي جانب رجمان فرما رب أَخُوَاتِكُنَّ.

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أُمّ حَبِيبَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِن العِنْ ميرى بَن كَاطرف كيا آپ كارغبت ج؟) آپ ل أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فَرِما ياتُومِ كَا كُرون؟ انهول نع عض كيا كمان عن تكاح كرليس لَّكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَاصْنَعْ مَاذَا قَالَتْ تَزَوَّجْهَا قَالَ ين كرآبٌ عَارِشُادِفْرِ مايا: كياتم السبات يرخوش سے راضي مو؟ فَإِنَّ ذَلِكَ آحَبُ إِلَيْكَ فَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ مِمْ خِلِيَةٍ انهول فِي عُرض كياكه جي بال-اسلئے كه بي تنها تو آپ كي المينيس وَاَحَبُ مَنْ يَشُو كُنِي فِي خَيْدٍ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا مول چِنانچ ميري خوابش ہے كہ كى دوسرے كى بجائے ميرى بهن تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي آنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةً مير عاته بعلائي كام من حصدار بن جائے - آپ نے ارشاد بُنَتَ أُمّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ بِنْتُ آبِي فرايا: وه مير \_ واسطحال اور جائز نبيس ب\_ انبول في عرض كيا سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ كَم يارسول الله! مجهواس كي اطلاع ملى عدا بارده بنت أمّ لَوْ لَهُ تَكُنْ رَبِينَتِي مَاحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي سلم كونكاح كارشة بصح والي بير آب فرمايا كه خداك متم اكر مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا الله في ميرے يهال پرورش نه يائي موتى تو جب بھي وه ميرے واسطے حلال نہیں تھی کیونکہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی لڑ کی ہےتم لوگ این لڑکیاں اور بہنیں میرے نکاح کیلئے نہ تجویز کیا کرو۔

## باب: پھوپھی اور تینجی کوایک نکاح میں

٣٢٩٣: أَخْبَرَنِي هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٢٩٣: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت بے كه قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :تم لوك بطيَّجي، آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا یُجْمَعَ بَیْنَ پھوپھی اور بھانجی خالہ کوایک (شخص کے ) نکاح میں اکٹھانہ کیا

١٣٢٩٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِالْوَهَابِ ابْنِ ٢٩٣: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : تم لوَّ جيتج، مُحَمَّدُ بْنُ فُلِيْحٍ عَنْ يُؤْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ٱخْبَرَنِيْ لِيهو يَهِي اور بِها نَجَيُ خاله كوايك (شخص كے) تكاح ميں اكتها نه كيا

### ١٢٥٨: باب الجمع بين المراة

### وعمتها

الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْآةِ وَخَالَتِهَا.

فَبِيْصَةُ بْنُ ذُوْيْتٍ آنَّةُ سَمِعَ الْبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُولُ كُرو\_

الله عِنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةَ وَخَالَتِهَا.

٣٢٩٥: أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ خَدَّثَنَا ابْنُ ٣٢٩٥: حضرت الوبررية رضى الله تعالى عند سے روايت ك اَبِیْ مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا یَخْیَی بْنُ اَ یُّوْتِ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ ` ممانعت فرمانی کے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے پھوپھی اور جیسجی رَبِيْعَةَ حَدَثَةُ عَنْ عِوَاكِ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدِالرَّخْسُ عَادِرْفَالديرِ بَعَا بْجِي عِيْهَا جَ ارْفَاي الْاَعْرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ انَّهُ نَهٰى أَنْ تُنكَّحَ الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

وَالْمَرِ أَةَ وَخَالَتِهَا.

إِنَّهُ قَالَ لَاتُنكُّحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَبَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا. كو)\_

تُنكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

٣٢٩٢: أَخْبَوَنَا قَتِيبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَوِيْدَ ابْنِ آبِي ٢٩٦: حضرت ابو مرره والنَّيْ سَيروايت بي كرسول كريم صلى الله حَبِيْتٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه وللم نے پھوپھی کے تکان میں رہتے ہوئے جیجی سے نکاح کونع ﷺ نَهٰى عَنْ اَرْبَعِ نِسُوقٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَوْاقِ وَعَمَّتِهَا فرمايا اور غالد ك نكاح بس ريت موت يها تَكُل سے نكل كومنع

٣٢٩٤: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٢٩٤: صِفرت الوهريه والنيز عه روايت ب كه رسول كريم عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ الْحَبَّرَيْيُ مَنْ اللَّهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ الْحَبَّرَيْيُ مَنْ اللَّهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ الْحَبَّرَيْيُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اً يُوْبُ بْنُ مُوْسِلَى عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْأَشَجَ لَبَيْكِ كُو يَهُو يَكُلَى كَمَاتِها ور (دوسرے) بِها نجى كو خالہ كے ماتھا ور عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ عَنْ زَسُوْلِ اللهِ ١٠ كَاتَكُس (يعنى پيوپيم) عَالَم بيتيجي جها جي سي ساتھ بتع سَرَعَتْ

٣٢٩٨: أَخْبَوْنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسِنَى قَالَ جَدَّتُنَا أَبْنُ ٣٢٩٨: حضرت الوبريرة والتين عدوايت بكربول ريمسلي عُينُنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي السُّيعليه وسلم في منع فرمايا جارعورتول ك زكاح بيل جمع كرف كو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ المجيِّجي كو پيوپيمي كيساتها وربها تَجي كو غاله كيساتها وراس كانكس (لعنیٰ پھوپھی' خالہ جھیجی' بھا نجی کے ساتھ جمع کرنے کو )۔

٣٢٩٩: آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٢٩٩: حضرت الوجريه والني عدوايت بي كدرسول كريم سُلَّ يَيْفِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِي كَيْيُو آنَّ آبَا فِي مُعْ فرماياعِارِ ورتوں كَ نَكاح بِس جُح كرنے كو (ايك تو)جينجي كو سَلَمَةَ حَدَّقَهٔ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ بِهِو پَعَي كِساتِحداور (دوسرے) بھائجي كوخالہ كے ساتحداوراس كا قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا. عَلَى عَلَيْهِا. عَلَى عَمْنِهِا وَلا عَلَى خَالِتِهَا.

ط صدة العاب المهمار عدم اسلام في تمام رشتول كاليك الإالة ورجد ركها به المرح كه خالداور بها في كاليك آ دمی کے ساتھ نکاح کی ممانعت فرمائی ای طرح ہے چھو پھی اور جھنجی کا ایک شخص سے نکاح کرنا بھی فتبیج ہے اور مقصد فقط یہ ہے كة تمام رشتول كاجواحترام باس كواني اني جله برقائم ودائم ركها جائے ـ (سَانَى)





### وَخَالَتِهَا

النَّيِّي قَالَ لَاتُنْكَحَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِيهَا. عَالُورِنَالَ كَياجات عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بُنْتِ آخِيْهَا.

وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَّحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا. رَسُولُ اللهِ أَنْ تُسْكَحَ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا آوْعَلَى خَالَتِهَا. ثَالَ كَرْبُ سے

### ١٢٢٠: بأب ما يحرم من

### الرضاع

## ١٢٥٩: باب تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ باب: بها نجى اورخاله كوايك وقت مين نكاح مين ركهنا

### حرام ہے

قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً عَن فرمايان وَوَبَعْتِي ع يهويهي كا ثكاح كيا جائ اورندى بهانجي

١٣٣٠: أَخْبِرَنَا إِسْطَقُ ابْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِورُ عَنْ ١٣٣٠: ابو جريره ولأنفؤ سے روایت ہے که رسول کریم مَلْ تَنْفِظُ نے ارشاو دَاؤُدَ بُن اَبِي هِنْدِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً قَالَ نَهِي فرمايا: يُعويُكُي كي موجودگي بين ندنو عورت (بيوي) كيجيتي سے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكُحَ الْمَرْآةُ عَلَى أَكَاحَ كيا جائ اورنه بى خاله كى موجودگ مين اس كى بھائجى سے نکاح کیاجائے۔

٣٣٠٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ٣٣٠٢: حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روایت بے فرمایا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَاصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِي رول الله الله عليه وسلم في شركاح كياجا عورت كي ميتي س كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِي عَلَىٰ قَالَ لَا تُنكَّحُ الْمَرْأَةُ اس كى پھوپھى كے ہوتے ہوئے اور شالہ كے ہوتے ہوئے مانجى

٣٣٠٠ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ٣٠٠٣ حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روايت ب فرمايا عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ رسول النُّد عليه وسلم في شدَّكاح كياجات عورت كي ميتجي سے عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اس كى پيمويهى كيموت موت اورنه فالد كيموت موت بعا فجى

٣٠٠٨ : أَخْبَرَنِي إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَ حَجًا ج ٣٠٠ : ١٣٠٠ : حضرت جابر رضى الله تفالى عند عدوى ب كمنع فرمايا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَهِي ﴿ بَي كَرِيمُ صَلَّى اللَّه عليه وَسَل

## باب: دودھ کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں

٣٣٠٥: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيلي ٣٣٠٥: حضرت عا نَشْر صديقه وَ الله عن سوايت ب كه ولاوت كي قَالَ انْبَانَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثِيى عَبْدُاللهِ بْنُ دِيْنَارِ عَنْ وجس جورشة حرام موت سي ال قدررشة ووده ين ك وجه سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَرام بوت بي يعى رضاعت كا اور دوده كا كم ايك بى ب





اللهِ قَالَ مَاحَرَّمَتُهُ اللهِ لَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ.

روم و يَحُرُم مِنَ النَّسَب.

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

١٢٢١: بأب تُحريمُ بُنَتِ الْآخِ

مِنَ الرَّضَاعَةِ

الرَّضَاعَة.

زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِنْتُ رَضَا يَ بِمَالَى كَالرَّكَ ہے۔

نکاح کے سلسلہ میں۔

٣٣٠٦: أَخْبَرُنَا فَتَيْبِهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدً ابْنِ ٣٣٠٦: حضرتِ عائشٌ عروايت ب كدان كواطلاع ملى كدايج آبِی حَبِیْبٍ عَنْ عِرَالَةٍ عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا پَا إِسَ اللَّهِ اللَّهِ عِلْ آنْ كَا اجازت جائج بين اوروه اَخْبَرَاتُهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى اَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ ووده كرشته الله يَجْإِسْ عائش صديقة في ان سي برده كر عَلَيْهَا فَحَجَبَتُهُ فَأُخِبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليارسول كريمٌ كواس بات كى اطلاع ملى آپ نے فر مايا كمتم ان سے فَقَالَ لَا تَحْتَجِينَى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحُرُّمُ مِنَ الرَّضَاع مَا پرده ندكروكيونكددوده پينے كي وجه سے بھى اس قدر لوگ محرم بن جاتے ہیں جتنے کہ نسب کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں۔

٣٣٠٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيلي عَنْ ٣٣٠٥: حضرت عائشمد يقد والله عدوايت ب كدرسول كريم مَالِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكُو عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ اللَّهِ عَلْ السَّاو فرمايا: دوده پلانے سے است بی رشتے حرام عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَعُورُمُ مِنَ الرَّضَاعُ مَا يَعُورُمُ مِنَ النَّسَبِ. جوت بي كد جين رشة نسب كي وجد عرام بوت بي -

٣٣٠٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّقَنَا عَلِي ابْنُ ٣٣٠٨: حفرت عائشه صديقة في ابن عاروايت ب كدرسول كريم قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حرام بوت بي كهض قدرر شيخ ولادت كي وجد عرام بوت يں۔

### باب:رضاعی بھائی کی بیٹی کی حرمت كابيان

٣٣٠٩: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ ٩٠ ٣٣٠: حضرت على وَاللَّهُ فرمات بيل كه ميل في عرض كيا: يا رسول الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ الله! كياسب ہے كه آ پِئُلَيْكُ (قبيله بنو باشم كوچھوڑ كر) قريش كى السَّلَمِي عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْ كِول عصادى كرت بين؟ آب تَعْ تَعْ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْ كيول عصادى كرت بين؟ آب تَعْ تَعْ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرِيْشِ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ آحَدٌ ثَاه مِن كُونَى ہے؟ مِن فِرض كيا: في بال! حضرت حزه واللهِ عَالَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرِيْشِ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ آحَدٌ ثَاه مِن كُونَى ہے؟ مِن في مِن كُونَ في اللهِ عَالَكَ تَنَوَّقُ فِي اللهِ عَالَكَ تَنَوَّقُ فِي اللهِ عَالَكَ وَعِنْدَكَ أَحَدُ اللهِ عَالَكَ مَعْرَفَ مِن اللهِ عَالَكَ مَن مِن اللهِ عَاللهِ عَالَكَ مَن مِن اللهِ عَالَكَ مَن اللهِ عَالَكَ مَن مِن اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَم اللهِ عَلْمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَم اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الرك-آب اللهُ الركامة ارشادفر مايا: وه ميرب واسط حلال نبيس ب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَعِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ آخِي مِنَ اللَّهِ كُدوه مير عدود هشريك بِمالَى كَالرك بِهوه مير عليه طال ہیں ہے۔

٠٣٣١: آخْبَرَنِي إِبْرَاهِنْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٣٣٠: حفرت ابن عباس تا في فرمات بي كدرول كريم فَي يَرْبُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ فَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ سامن حضرت حزه رافي كالرك كالذكره مواتو فرمايا: وه تومير



حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ شُعْبَةُ هذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ.

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا ﴿ يُولِّ بِيلِ.

" يَتْحُومُ مِنَ النَّسَب.

### ١٢٢٢: بأب أَلْقَلْدُ ٱلَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا بِــــ الْإِمْلَاجَتَان وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَان.

mmi: أَخْبَرَنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ الصَّتَّاحِ نُنِ عَنْدِاللَّهِ قَالَ mmi: حضرت ابن عباس وافية فرمات بين كررسول كريم سلى الله حَدَّثَنَا مُعَحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَنَادَةَ عليه وسلم عدهم وهرت حزه بالتنز كالزكى سے فكاح كرنے كيلئے كب عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ گیا تو فرمایا وہ میرے دودھ شریک بھائی کی الرک ہے اور بیرکہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَّدَ عَلَى بننتِ حَمْزَةَ فَقَالَ رضاعت عيجى وهرشة حرام موت بين جونب كي وجد حرام

### باب: كتنادوده يي لينے سے حرمت ہوتی ہے؟

٣٣١٢: أَخْبَرَنِي هُوُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ٣٣١٢: حضرت عائشه صديقة في الله عن موايت م كه الله عن وجل ِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ كَلْ جَانب سے يه آيت كريمة ازل فرماني كُي تقي: عَشْرُ رَضَعَاتِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَيْنُ مَالِكٌ عَنْ مَعْلُوْمَاتِ اورحارث نامی ایک شخص کی روایت میں ہے ''عَشْرُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ "الطرح \_ آيت كريمنازل كي كُل ين الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْوَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَقَالَ وَسَقطرات معلوم اوران كاحكم يد ب كهرام كرت بين أكاح كو يجر الْحُوِثُ فِيْمًا أَنْزِلَ مِنَ الْقُوْآن عَشُو رَصَعَاتٍ كَيْلِي آيت كريمه اس آيت كريمه سے منسوخ بوگئ ليخي خمس مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخُنَ بِنَحَمْسِ مَعْلُوْمَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ السيمعين بإلى ياج قطرات معلوم يحررسول كريم فَتُولِّنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهِي مِمَّا يُقُوراً مِنَ الْقُرْ آن. ﴿ كَا وَفَاتِ مُوكُى اوروه آيت قرآن كريم مِن طاوت كي جاتي ربي \_ ٣٣١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ٣٣١٣: رسول كريم مَثَاثِيَّةٍ إس دوده كر رشتول كر بارے ميں حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَعَادَةَ وريافت كيا كيا توآپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: أيك يا دومرتبه وَا يُوْبُ عَنْ صَالِح آبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن يبتان (منه من ) لين عرمت ثابت نهيل موتى حضرت الْحُرِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ آنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ آنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ أَله عَلَامه عَنْ أَلْهِ اللهِ عَنْ أَمَّ اللهِ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَمَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَمَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَمَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمَ عَلَيْ ُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

٣٣١٢: أَخْبَرُنَا شَعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيلي عَنْ ٣٣١٨: حضرت عبدالله بن زبيرض الله تعالى عند عمروى بر هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِيني أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ مَي كريم مَنْ اللهِ السَادِقر مايا: ايك يا دوم عبد يتان (مزير ) ل





النَّبِيّ اللَّهِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَانِ. لين عرمت ثابت نبيل موتى ـ

وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصْتَان.

وَكَفِيْرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ اَبَا الشَّعْفَاءِ الْمُحَارِبِيَّ ثَبْيُسُكُرتْ۔ حَدَّثَنَا اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ.

منَ الْمَجَاعَة.

### ١٩٦٣: بأب لَين

### ورو الفحل

٣٣١٥: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَ يُوْبَ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةً ٣٣١٥: حضرت عبدالله بن زبير اور عا تشرصد يقد رضى الله عَنْ أَيُّونْ بَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ تعالى عنها ہے مروى ہے نہيں حرام كرتا نكاح كوا يك باريا دو عَنْ عَائِضَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ باركا جِوسَ لِينَا جِماتيون كويعن ابك يا دو كهون بينا حرام نهيس

٣٣١٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بَزِيْعِ قَالَ ١٣٣١: حفرت شرح رض الله تعالى عند سے روايت ب كه حضرت حَدَّثَنَا يَزِينُدُ يَعْنِي الْهِ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ على رضى الله تعالى عنداور حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عندفر مايا قَتَادَةً قَالَ كَتَبْنَا إِلَى الْبِرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ النَّخِعِي كرت تخ كددوده ما يهم پيا بويازياده ال عن نكاح حرام بو نَسْالُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ شُرِّيْحًا حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا جاتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانًا يَقُولُانِ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُةً كريم صلى الشعليه وللم في ارشا وفر مايا: ايك با دو هونث نكاح كوحرام

١٣٣١ : أَخْبَوْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِي ١٣٣١ : حضرت عائشه رفي فا فرماتي بن كدابك مرتبد رسول كريم الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَثَا يُثِيْمُ مِيرِ عِياسَ تشريف لا يَاتُومِير عياس ايك آوى بيضا بوا مَسْرُوْقِ قَالَ قَالَتْ عَاتِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَمَا آ بِ مَنْ اللهِ عَمَا آ بَ عَلَى اللهِ عَما آ بَ عَلَى اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا آ بَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا آ بَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا آ بَ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ جِهِوَ الْور برغصه اور ناراضك كآثار د كيمية وعرض كيا: إرسول الله! عَلَيْهِ وَرَآيْتُ الْفَصَبَ فِي وَجْهِم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْخُصْ مِيرا دود هشريك بِمانَى بِ؟ آ بُ ن فرمايا كرتم وكيرايا كرو إِنَّهُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخُوانْكُنَّ وَمَرَّةً كَتْهارے بِعالَى كون كون بين؟ آب نے ايك مرتبه مزيديہ جملے اُخُولی انْظُرْنَ مَنْ اِخُوانُکُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ ارشاد فرمائے که تمہاری بہنیں کون کوسی ہیں کیونکہ دودھ کے رشتہ کا اعتباراس صورت میں ہے کہاس سے بھوک ختم ہوجائے۔

باب عورت کے دودھ بلانے سے مردسے بھی رشتہ قائم

### ہوجاتا ہے

٣٣١٨: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّقَنَا مَعْنُ ٣٣١٨: حضرت عائشة وَعَ فرماتي بين كرسول كريم مَا لَيْنَا مير قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ آبِي بَكُو عَنْ عَمْرَةَ إِس تشريف فرمات كديس في ايك آومى كوحفرت هصد اللها ك أنَّ عَانِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مكان بن داخله كا اجازت حاصل كرتے موئے ساتوعرض كياكه الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَايُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

عَمُّكِ فَلْيَلِمْ عَلَيْكِ.

نَزَلَ الْحجَابُ.

وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتُ رَجُلًا يَسْتَأْذِنُ فِي إِرسول الله فَاليَّيْزُ الله الله عَالَيْكُم الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَل بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هلذَا اللَّهِ هلذَا اللَّهِ هلذَا الله علمَا ال رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ خَفرت هف الله عَلَا يَجِا بِ- حفرت عائث الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَّاهُ فَلَانًا لِعَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّصَاعَةِ مِن فَعْضَكِم لِيا كَالْرِفلان آدى زنده بوتا تووه ميرا دوده شريك قَالَتْ عَانِشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَتِهَا مِنَ جِهِمِ مِهَا اوروه مير عَكُم آيا كرتار آ سِ فَايَيْنَا فِ فرمايا كدروره ك الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ رشة كي وجه عَ مِي وه رشّة حرام موجات مِين جوكه ولا دت كي وجه ہے حرام ہوتے ہیں۔

٣٣١٩ أَخْبَرَ نِي إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٣٣١٩:حضرت عائشه بَرُجُهُ ہے، وایت ہے کہ میرے دود ہشریک الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ كِيا ابوجعد والله عَد الرائزة مير علم آئة توميس في ان كوواليس كرديا عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءً عَيِّيْ أَبُو الْجَعْدِ مِنَ حضرت بشام فرماتے بیں کہان کی کنیت ابوقیس تھی پھرجس وقت الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ آبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَ رسول كريم اللَّيْظِ الشريف لائ توحضرت عاكثه الله الله النهائية التي جيا 

٣٣٢٠: أَخْبَرَنَا عَبْدُالُوَّارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ ٣٣٢٠: حفرت عائشت روايت بكرابوقيل ك بعالى في يرده عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّنِينَى آبِيْ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ وَهْب كَيْ آيت كريمه كنزول كي بعدمير عمكان يرآن كاجازت بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَخَا آبِي عاصل كرنا جابى تومين في اجازت دينے سے انكار كرديا۔ چنا نجہ الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ جَس وفت رسول كريم مَا الله الدرس على اس بات كا تذكره فَابَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَواتُوآ بِمَا يُظَيِّمُ في ارشاد فرمايا: ان كواجازت وي دوكيونك وه وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَقُلْتُ إِنَّمَا تَهارے بِيَامِين مِن فِعض كيا: محمد كودوده عورت نے بلایا تھا اَرْضَعَيْنِي الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُوضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ مرد في للسِّ آبِ مَا يُعْتَمِ في فرمايا: وه تمهارے چيا ميں اور وه تمہارے بہاں آ مکتے ہیں ( یعنی ان سے تمہار ایر دہیں ہے )۔

٣٣٣١: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبُداللَّهِ أَنْبَآنَا مَعْنٌ قَالَ ٣٣٣١: حضرت عاكش صديقه بي فرماتي بي كدابوقيسٌ ك بهائي حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اللَّحِ نَے جومیرے دودھ شرکیک چچا شخط میرے یہاں آنے کی قَالَتْ كَانَ ٱفْلَحُ آخُوْ آبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ اجازت عاصل كي توسي في ان كو هريس داخله كي اجازت دين وَهُوَ عَيْمِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ ہے انکار کردیا۔ چنانچہ جس وقت رسول کریم تشریف لاتے تو میں رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَي آبِي وَطَلَعَ كِيا آبٌ فِي فرمايا بتم ان كواجازت وروراسك انْذَنِيْ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قَالَتُ عَائِشَةُ وَدْلِكَ بَعْدَ أَنْ كهوه تمهارے بچامیں (اگرچه دوده شریک بی سهی) عائشه طِنْف فر ماتی ہیں کہ بیتھم بردہ ہے متعلق حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔

عَمُكِ.

٣٣٢٣: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قَالَ ٣٣٣٣: حفرت عاكشه صديقة وَاللهُ مِن كرابوقيس والله ع حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ وَإِسْ حَقُ بْنُ بَكُرٍ قَالًا خَدَّثَنَا بَكُو بُنُ بِهَالَى اللَّهِ فَع ميرے يہاں واعل ہونے كى اجازت طلب كى توميں آرُضَعَتْنِي امْرَاةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ آبِ مَلَىٰ أَيْمَ عَرْمايا: ان كواجازت دے دو كيونك وه تمهارے چيا اللَّذِينِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ.

١٢٢٣: باب رَضَاعِ الْكَبير

\* دُخُوْلِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَرْضِعِيْهِ قُلْتُ وواس طريقة سے ابوحذيفه طِلْيَة كے چېره پرغصه كي آثار ختم ہو

٣٣٢٢. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ ٣٣٣٢: حضرت عائشَةٌ مِ ماتَى مِين كه مير ، جياال نع برده ك آيت عَيِ الزُّهُوبِيِ وَهِشَامِ نُنِ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ كَارُل مِو في كابعدمير عُهُرِ وأَخْل موفي كا جازت جابى تو اسْتَاذَلَ عَلَيَّ عَمِّى ٱفْلَحُ بَعْدَ مَا نُوَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ مِين فِي الْوَاجِازَت دينے الكاركرديا پيرجس وقت بي ميرے آذَنْ لَهُ فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ الصَّرْافِ السَّالِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ الصَّرِيف السَّاقِينِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالْتُهُ الصَّرِيف السَّاقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الْعَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فَقَالَ انْذَنِيْ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى آبُّ فِرَماياتِم الكواجازت وعدوكيونكدوه تمهارع جياتي اس الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱرْضَعَتْنِي الْمَرْآةُ وَلَمْ يريس في عرض كيا: يارسول الله الجمي كوعورت في دوده باريا تفاشكه يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ انْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ مرد في آبٌ في الرَّجُلُ قَالَ انْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ مرد في آبٌ في الرَّجُلُ قَالَ انْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ مرد في آبٌ على الرَّجُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل خاک آلوده ہو( جمعنی تنہارا بھلا ہو)اسلئے کہ دہتہارے بچامیں۔

مُضَرَعَنْ جَعْفَوِ أَنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِوَاكِ أَنِ مَالِكٍ عَنْ فَي كَهَا كَمِينَ رسول كريم سَالِيَةِ الت كي بغير منظوري نهيس عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ اَفْلَحُ اَحُوْ آبِي الْقُعَيْسِ و عِلَى السود عن وقت رسول كريم الله الله الله الله عن عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ اَفْلَحُ اَحُوْ آبِي الْقُعَيْسِ وعَتَى الله وجد ع جس وقت رسول كريم الله الله الله الله الله عن ال يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى آسُتَأْذِنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى مِيلَ فِعِضْ كِياكه الوقيس ك بهالَى اللَّح في اندرآ في اجازت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طلب كَ تَمْى ليكن مِن في الكاركرويا-آب النافي الله عَلَيْهِ طلب كي تَمْى ليكن مِن في الكاركرويا-آب النافي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ طلب كي تَمْى ليكن مِن في الكاركرويا-آب النافي الله عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ جَاءَ اَفُلَحُ آخُو آبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ اجازت دے دو كيونكدوه تمهارے چاہيں ميں نے عرض كيا جھكوتو فَاكِيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ الْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا الوقيس فِي فِي يوى في دوده بلايا تفاكس مرد في بيايا تفا-

### باب: بڑے کودورھ ملانے سے متعلق

٣٣٢٨: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ ٣٣٣٢٠: حضرت عا نشمصديقد الله الماسيت ع كسهله بنت وَهْبٍ قَالَ الْحُبَرَيْنَى مَخُومَةُ بْنُ بُكْيُرٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَهِيل رسول كريم اللَّهُ اللَّهِ كَالَ المرعض كيانيا سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَ بِنْتَ آبِي رسول الله! مين سالم وَالله الله عَلَيْن عَ مُراتِ في إبوه في الله على عَبره ي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تَقُولُ عصداورنا كوارى كَ آثار محسول كنَّ بول-ال برآب فَيَعْزَانَ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهِيْلِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ ارشاد فرمايا: تم اس كوا بنا دوده بلا دو-انهول في عرض كيا كه وه تو يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَآرِي فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ أَيك وارْهى والتَّخْصُ بِيرَ - آ يِمَا لَأَيْنِ أَنْ فَر مايا بتم اس كودود ها بلا



حُدَيْفَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ آبِي حُدَيْفَةَ بَعْدُ. مَجْمَى وه بات أبيس ديهي \_ ٣٣٢٥: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ ٣٣٢٥: حضرت عاكثه والنا في إلى جي كه سهله بنت سهيل الناف حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْنًا أَكْرَهُ.

رُخصةً لِسَالِم.

إِنَّهُ لَذُوْ لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيْهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي جَانَسِ كَ-سِلد فرماتي بين اس ك بعد من في ان كي چره ير

حَدِّثْنَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِغْنَاهُ مِنْ عَبْدِالرَّحْمَلِ وَهُوَ ابْنُ رسول كريم الْأَيْدِاكِي خدمت مين حاضر بوئين اور انهول في عرض الْقَاسِم عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تُ سَهْلَةُ بِنْتُ كَيا: رسول كريم مَا الْيَوْمِ مِن سالم والله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تُ سَهْلَةً بِنْتُ كيا: رسول كريم مَا الله عَنْ عَائِشَة كاسية ياس واخل بون ير سُهَيْلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ خضرت ابوحذيف النَّانِ كَ چِره برغصه كَ آثاره يَصَى بول - آب الني أراى فِي وَجْهِ أَبِي حُلَيْفَةَ مِنْ دُحُولِ سَالِم عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ الله عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ قَالَ فَارْضِعِيْهِ قَالَتُ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ لَوْبِرْتِ آدِي بِسَ ان كُوكس طريقة سے دودھ بلاؤل؟ آپ مَنْ اللَّهُ فَقَالَ السَّتُ اَعْلَمُ اللَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَآءَ تُ بَعْدُ فِي مِلْ اللَّهِ عَلَى المجھ كواس كاعلم نبيس كه وه آدى سے پر وه اس كے بعد فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ آبِي ووسرى مرتبه أنسي اورعض كيا:اس ك بعد ميس في ان ك چره ير مجھی تا گواری کے آثار نہیں دیکھیے۔

٣٣٢٧: آخْبَوَنَا آخْمَدُ بُنُ يَحْيِلَى أَبُو الْوَزِيْرِ قَالَ ٣٣٣٢١ حضرت عائشه وَالْمَا فَرَمَا فَي أَبِي عَلَي مَعْرت سهله وَالْفِي رسول سَمِعْتُ ابْنَ وَهُدٍ قَالَ ٱنْحَبَرَيْنَي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيِي حَرِيم مَنْ الْيُوْلِكِي خدمت مِن طاضر موسَى اورعض كيايا رسول الله! وَرَبِيْعَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ آخُبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ سالم كابمارے يهال آناجانا ہے اور پھے تحضے اور جانے لگاہے جومرو يَحْيى وَ رَبِيْعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَواللَّبِيُّ مَبْجِعة اورجانة بين آبِ مَاللَّيْ أَن عَرْمايا: اسه ابنادوده بالكرخود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةً أَنْ تُوْضِعَ كُواُس يرحرام كردو حضرت ابن ابي مليكه فرمات بين كديس في سَالِمًا مَوْلَىٰ أَمِى حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةً أَمِى يرحديث سننے كے بعد ايك سال تك بيان نهيں كى پرجس وقت حُذَيْفَةَ فَآرْضَعَنْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةً فَكَانَتْ ميرى حضرت قاسم علاقات بمولى توانهول في فرمايا كهتم اس سے نہ ڈرو بلکہ تم اس کفقل کرو\_

٣٣٧٧: أَخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ٣٣٣٤ حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها عصروى برك ابُنُ حَبِيْتٍ عَنِ ابْنِ جُويْجِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ سَهِلَهُ فِي كريم صلى الله عليه وسلم كياس آنى اور كَيْخ كي يارسول الله! الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مالم آتا بهارك مراوراس كومجه ع جي بالغول كوبوتى ب قَالَتُ جَاءَ تُ سَهْلَةُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اورجانا بيسب باتيس جي تجهدارا شخاص جانع بين يعني جوان وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْص باورونيا كسبكامول عواقف ع بينين -آپ إِنَّ سَالِمًا يَّدُخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ مَنَا يَتُعْقِلُ الرِّجَالُ مَنَا يَعْقِلُ الرَّجَالُ مَنَا يَعْقِلُ الرَّبِعِينَ مِنْ الرَّبِعِينَ الرَّفِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبِعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعُولُ الرَّبْعِينَ الْمُقَلِقُ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الْعَلَيْمَ اللَّهِ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الرَّبْعِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الرَّبْعِينَ الْعَلَامِ الْعِلْمِينَ الْعَلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْعَلَيْعِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُلُ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الرَّبْعِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الرَّبْعِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْم بِذَلِكَ فَمَكُنْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيْتُ الْقَاسِمَ صديث بيان بيس كى پر جب طاقات موئى ميرى قاسم سے اور





فَقَالَ حَدِّثُ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.

ٱزْضَعْتُهُ فَلَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ آبِي حُذَيْفَةً.

الرصيعة وكا يَوَانا.

انہوں نے اس کو بیان کیا اور کہامت خوف کراور بیان کر۔

٣٣٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ ٣٣٨٨ حضرت مائش اللهاس روايت بي كد حضرت ابو حذيف أَنْهَانَا ٱللهُوبُ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَلِينَا أَنْهَانَا أَلُوبُ عَنْ أَبِي آنَّ سَالِمًا مَوْلِي آبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ آبِي حُدَيْفَةَ ان ك مكان ميں رہا كرتے سے ايك روز حضرت سميل ك وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَاتَتْ بِنْتُ مُسْهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى صاحبرادى حاضر موسَين اورعرض كياكه يارسول الله فَيْمَالُم عاقل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَايَبُلُغُ بِالغَبُوكَ بِين اور بهارے يبال وه آتے رہے ہيں-ميراخيال الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْهُ وَآنَهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنِّي بَكُمَان كَي آمر حضرت الوحديف كقلب برنا كواركزرتي بآب أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدِّيْفَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ فِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ فِي مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل ذلك شَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سالم كودوده بلايا اوراس طريقه س ابوحذيف والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سالم كودوده بلايا اوراس طريقه س ابوحذيف والله أَرْضِعِيْهِ تَخْرُمِيْ عَلَيْهِ فَآرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي عَلِيهِ لَيْ وه بات نكل كن چر كھروز كے بعددوسرى مرتبهرسول كريم نَفْسِ آبِي حُذَيْفَةَ فَوَجَعْتُ اللهِ فَقُلْتُ النِّي قَدْ مَنَاتِيَا كَي خدمت من حاضر جوئى اورعض كيا: من فالكودوده يلا يا تھاچنا نچة حضرت ابوحذيفه طالفوز كے قلب سے وہ بات نكل كئ -٣٣٣٩: أَخْبَرَنَا يُؤنُّسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ٣٣٣٩: حضرت عروه طِيْنَيْ فرمات بي كه تمام ازواج مطهرات وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ فَيَأْتُنَ نَهُ اتْكَارِفْرِ ما يا اور فرما يا كداس دوده كرشته كي وجهت كي و عُرُوةً قَالَ أَبِي سَائِرُ أَزُوا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكان من داخله كي اجازت بين وينا جا بيداس دوده كرشته أَنْ يَذْخُلَ عَلَيْهِنَ بِتِلْكَ الْوَّضْعَةِ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يُرِيدُ على مطلب بحديث عمر مين جوسى كودود هيلايا جائي تواس كى رَضَاعَةَ الْكَيِيْرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي آمَرَ وجه على وحكان من واخله كي اجازت نبيس بوسكتي اورتمام نے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةً بِنْتَ سُهِيْلٍ إلاَّ حضرت عائشه وَاللهُ كَا خدمت مين عض كيا كه خدا ك قتم سبله وَالله رُخْصَةَ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحُدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى كوجِوهم فرمايا كيا تفاوه علم خاص سالم عضعلق تفااورانبول فيتم الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا آحَدٌ بِهِلِهِ كَمَا كُرَبُها كماس دوده كرشته كي وجه ع كوفي شخص مارے مكان میں داخل ندہو( اور نہ ہم کسی کواس رشتہ کی وجہ سے گھر میں دیکھیں)۔ ٣٣٣٠: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ ٣٣٣٠: حضرت أمّ سلمه وَ اللَّه عروى م كه الكاركيا سب اَخْبَرَنِی اَبِی عَنْ جَدِی قَالَ حَدَّثَنِی عُقَیْلٌ عَنِ ابْنِ ازواجِ مطهرات نے نبی کریم مَلَا اَیْنِ اسمسلد کے عام مونے کا شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُوْعُبَيْدَةً بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّةُ اور نبيس جائز ركمتى تفيل كى كا گهر آنا اس كے باعث سے اور كها زَيْنَ إِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ سب في سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها تقتم كعاكركه النَّبِيِّ كَانَتْ تَقُولُ أَبِى سَانِو أَزُواجِ النَّبِيِّ عَيْنَ أَنْ جَارِ عَرْدَ كِلْ بِيرِ فَصِت مِركس كے لئے نبیل بلكه نبي كريم صلى الله لُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةً وَاللَّهِ مَا عليه وَلَمْ نِي اسْ كُومُخْصُوص كيا تَهَا سَالُم نَهِ لَكَ اورنهين آئ



الرَّصَاعَةِ وَلَا يَوَانًا.

### ۲۲۵:یکٹِ ردرورو الغيلة

اسْطَقُ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.

### ١٢٢٢: بأب العزل

نَرْی هذه إلا و و حصة و رَخْصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله م الله مارے يہاں اس رضاعت كے سبب سے كوكى ليني سالم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا آحَدٌ بِهِذِهِ اللهِ اللهِ الرسي كوايبا حكم نبيس تاكه اس برقياس كريج اوراج زت حاصل کرسکے۔

# باب: بیچ کودود دھ پلانے کے دوران بیوی ہے صحبت

اسس الخَبْرَانَا عُبَيْدُ اللهِ وَإِسْلَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ اسس العَرْت جدامه بنت وبب را الله فرماتي بي كدرسول كريم عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُزُوَّةً عَنْ مَثَالِيَةِ أَمْ فَارِشَاهِ فرمايا: مِس في اراده كيا تها كه دوده بلاف كي مدت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ جُدَامَةً بِنْتَ وَهُبِ مِينِ بِيوى سے صحبت كرنے كى ممانعت كردول كيكن پھر مجھے ياوآيا كه حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِي اللهِ فارس اور اللهِ روم بھی ای طریقہ سے کیا کرتے ہیں اور اس عَنِ الْعَيْلَةِ حَتَّى ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عان كي اولا دول كوكس فتم كاكوئي نقصان نبيس يبنجا \_حضرت التحق كى روايت يل "يَصْنَعُهُ" كى جكر "يَصْنَعُونَهُ" بـــــ

### باب:عزل کے بارے میں

٣٣٣٢: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ ٣٣٣٢: معرت الوسعيد خدري والناف عدوايت بكرسول كريم مَسْعَدَةً قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ مَثَالَيْتِهُم كَ موجودك مِسعزل عِيمتعلق تذكره بواتو آ مِنَا عَيْنِهُم فَ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِالوَّحْمَٰنِ أَنِ بِشْرِ أَنِ وريافت فرمايا كيابات عِ؟ بم لوگوں نے عرض كيا كمنى كى بيوى مَسْعُود وَ رَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إلى آبِي سَعِيد إدروه اس صحبت كرتا بيكن وهُخص بنبين عامنا كهاس كو والْعُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَمَا حَمَل قرار يائ بهراى طريقة على كوئى آدى افي باندى سي صحبت ذَاكُمْ فَلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْاَةُ فَيُصِيبُهَا وَيَكُرَهُ كُرتا بِلِين ووصِّف بي پندنبيس كرتاك اس كواس على قرار الْحَمْلَ وَتَكُونَ لَهُ الْاَمَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكُونُهُ أَنْ إِئْ -آبِ أَلْأَيْنَا فِي الراتم الرحم الله المراقد سے نه كروتوكيا تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُواْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. نقصان باس ليكرمل تومقدرى وجه ين قرارياتا ب-٣٣٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ٣٣٣٣: حضرت ابوسعيد زرقي رضي الله تعالى عنه فرمات بيل كه حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ الكِآدي في رسول كريم صلى الله عليه وسلم عزل ك بارك ابْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلزُّرَقِيِ اَنَّ رَجُلًا شِيسِوال كيا اورعض كيا: ميرى يوى بي كودوده يا تى ساس سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ الْمُواتِينُ وجدت مِن بين جابتا كداس كومل قرار يائ اس يرآ پ صلى تُرْضِعُ وَأَنَّا أَكُرَهُ أَنْ تَحْدِلُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ إِنَّ مَا قَدْ اللَّهُ عليه وسلم في فرمايا: تقدير مي لكها م كهرتم مي كيا مه؟ وه



ضرور ہو کررے گا۔

### قُدِرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُوْنُ. ١٢٢٧: بأب حَقُّ الرَّضَاعِ

سنن نسائی ثریف جلد دوم

رودر وحرمته

مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةٌ عَبْدٍ أَوْ آمَةٍ.

١٧٢٨: بأب الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاعِ

قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدُ زَعَمَتُ الَّهَا قَدُ ٱرْضَعَتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ. ﴿ وَجِهِ ﴾ كوچھوڑ وو \_

الاباء

الْمُرَاةَ آبِيْهِ مِنْ بَعُدِهِ أَنْ اَضُوِبَ عُنُقَةً أَوْ اَقْتُلَةً.

## باب رضاعت کاحق اوراس کی حرمت سے متعلق

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي ٣٣٣٣: حضرت تجاج فَاتَنَا فرمات مِين كم مِن سَاعِ عَضَ كيا كم يا عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجَّاجٍ ورول اللهُ فَالْيَوْمِ مِن يصحق رضاعت كس طريقد سے ادا ہوسكتا عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَايُدُهِبُ عَنِي ج؟ آپَ اَلْيَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَالَم يا باندى

### باب:رضاعت میں گواہی کے متعلق

٣٣٣٥: أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ حُجْمٍ قَالَ آنْبَانَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ ٣٣٣٥: حضرت عقبه رضى الله تعالى عنه فر مات بيل كه بيل اً يُوْبَ عَنِ الْهِن آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ إن أبِي في في الله خاتون سے نكاح كيا تو ايك كالے رنگ كي عورت مَوْيَمَ عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحُوِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةً آئى اوروه كَبْحَكَّى كه مِن فِي أَفُحوثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةً آئى اوروه كَبْحَكَّى كه مِن فِي أَفْحُوثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةً وَلَكِيِّنَى لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ الْمُوَأَةُ پِ مِين خدمت نبويٌ مِين حاضر موا اور مين نے بتلايا تو آپ فَجَاءَ نَنَا إِمْوَاتُهُ سَوْدًاء فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمًا صلى الله عليه وسلم في جِيرة انور يجير ليا - مين دوسرى جانب فَاتَيْتُ النَّبِيَّ فَآخُبُرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فَلَالَةَ فِيتَ سے آیا اور عرض کیا کہ وہ جموثی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ فُلانٍ فَجَاءَ نْنِي الْمُرَأَةُ سَوْدًاءً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمّا عليه وسلم في فرمايا: بهم كيب مان ليس كهوه جمو في ب حالا نكه وه فَأَغْرَضَ عَنِي فَآتَيْهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِم فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ كَهِنَّ هِمَ الله الله عَني فَآتَيْهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِم فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ تَهُم الله (اپن

١٧٢٩: باب ينكام ما نكم باب: والدى منكوحة ورت سے نكاح كرنے والے فخص يمتعلق حديث

٣٣٣٣: أَخْبَوْنَا أَخْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ ٣٣٣٣: حضرت براء والفيز فرمات بي كديس في ايخ مامول حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ علاقات كي توان كي پاس ايك جمند اتفايس في عرض كياكم السُّدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ لَيْنِتُ كسطرف جارب بو-انبول في فرمايا كه جمح كورسول كريم مَنْ الْيَرَا خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرْسَلَنِي فِي الكال التم يَخْض كي رون الارف كي لئ روان فرمايات رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ كَرِض فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ تَزَوَّجَ كرجس في اللهِ عالى وفات كي بعداس كي الميه الله عناح كرايا



وَ آخُذُ مَالَكُ.

 ١٧٤: باب تُأْويُل قُول اللهِ عَزَّوجَلَّ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتْ

أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]

اَيْمَانُكُمْ ﴾

ا ١٦٤: باب الشغار

٣٣٣٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٧: حضرت براء ظافية الإعالد فل كرتے إلى كديس ف عَنْ ذَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْبُوَاءِ عَنْ وريافت كياتمهاراكس جكه جائي كااراده ٢٠ تو فرمايا كدرسول كريم آبیہ قَالَ آصِنْ عَمِیٰ وَمَعَهٔ رَایَةٌ فَقُلْتُ آینَ تُرِیْدُ مَانِیْوَاتِ جُھُوایک ایے آدی کی جانب بھیجا ہے کہ جس نے کہ فَقَالَ بَعَنَنِي رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ نكت المُواَةَ أَبِيهِ فَامَرَنِي أَنْ أَضُوبَ عُنقَهُ بِي كه مِن الشَّخْص كي كردن اتارلون اور مِن الشَّخْص كا مال غضب کرلول۔

### باب: آيت كريمة والمحصنة من النسآء إِلَّا مَا مَلَكَتُ ٱ يُمَانُكُمْ كي تفسير كابيان

٣٣٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٣٨: حضرت ابوسعيد خدريٌ سے روايت ب كه بي ف اوطاس يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي كَي جانب لشكرروان فرمايا جوكه طائف يس ايك جكه كانام ب يعروشن الْحَيليْلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيّ عَنْ آبِي سَعِيْدِ عَمْقابله جوا اور انہوں نے ان کو مار ڈالا اور جم لوگ مشركين ير وَلْنُحُدْرِي وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبِي اللهِ عَالب آكة اورجم كوبا عيال باتحدلك كئيل ال ع شومركين ميل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا ره م اللَّهِ تصاور مسلمانون نا كراتهم بسرى كرنے سے پربيز عَدُوًّا فَقَاتَلُوْهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَاصَابُوا لَهُمْ اختياركيا يجرالله عزوجل في آيت والمحصّنتُ مِنَ النّسَاءِ... سَبَايَا لَهُنَّ أَذُوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَكَانَ نازل فرماني لِعِيْ وه عورتين تم يرحرام بين جو كه دوسرول ك نكاح بين الْمُسْلِمُونَ لَعَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَانْوَلَ الله بيليكناس وقت حرام نهيل جس وقت تم ما لك موتم الك ياس جاؤ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُ أَوراس حديث من جوتفير مذكور إس عجمي يهي مطلب ثكاتا ب اوروہ تفسیر میہ ہے یعنی بیٹورتیں تم کوحلال نہیں عدت گذرنے کے بعد [النساء: ٢٤] السليح كه جس وقت بيخواتين جهاد من كرفقار بهوكمي تووه بانديال بن آئی هذا لکم حکال إذا انقصت كنيساكرچدا كشوبركافرزنده بول كين عدت كے بعد ملمان ان ہے ہم بستری کرسکتے ہیں۔

باب: الركی یا بہن کے مہر کے بغیر نکاح كرنے كى ممانعت يمتعلق



mrn : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى mrn : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ الْخُبَرَيْيِ فَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في نكاح شغار سے ممانعت فرمائي۔ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ.

### نکاح شغار کیاہے؟

شغار کے معنی سے ہیں کہ کوئی آ دمی اپنی لڑکی یا بہن کو کشخص کے نکاح میں اس شرط پر دے دے کہ وہ بھی اپنی لڑکی یا بہن کواں شخص کے نکاح میں دے دےاوران دونوں کے نکاح کے لیے مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ مذکورہ ایک دوسرے کی لڑکی کا مہر ایک دوسرے کے نکاح کے عوض ہو۔ اس قتم کا نکاح دورِ جاہلیت میں رائج تھا۔ اسلام نے اس قتم کے نکاح کی ممانعت فرمائی۔ البنة اس ہے ملتا جاتا نکاح جس کو کہ اردوز بان میں آنٹا سانٹی اور پنجا بی میں (وٹے سٹے) سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو جائز قرار دیا جس میں ہرا کیکاڑی کامہر ستفل مقرر ہوتا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی بہن یالڑ کی سے شادی کرے اور وہ دوسرا شخص اس مخص کی بہن یالڑ کی سے نکاح کر لیکن ہرایک کامہر جدا گانہ اور ستقل مقرر ہو۔

وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ الْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. أَسَكَابَم عَلَا مُعَلِقُول واسطَنيس

عَبُدِالرَّحْمُن هَذَا خَطَّا فَاحِشٌ وَ الصَّوَابُ حَدِيثُ بِشُو. مروى --

١٧٢٢: باب تُفْسِيرُ الشِّغَار

عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

٠٣٣٣٠ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو ،٣٣٣٠: حفرت عمران بن صيل ظَانَظ سے روايت ب كه بى كريم قَالَ حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْوَانَ أَنِ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اسلام من جلب جب اورشغار حُصَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ مَهِيلِ علاوه ازي كوئي آدى (كسى دوسر في قض كا) مال حجيبنے كا تو

٣٣٣٣: أَخْرَنَا عَلِيٌّ أَبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ ا٣٣٣: إس سند عجمي گزشته حديث مباركه جيسي روايت مروى بْنُ كَيْبُوعِنِ الْفَوْادِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ بِ- (ليكن اس حديث من ) صاحب كتاب بيانية كهتم بيل بيد 

### باب:شغاری تفسیر

mmyr: آخُبَرَنَا هروُنُ بُنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ mmyr: حضرت ابن عمر الله عن روايت سے كه رسول الترصلي قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع حَ وَالْمُحْرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ الله عليه وَالمم في ثكاح شغار كى ممانعت فرمائي اور شغار (كي قِرَاءَةً قَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ وضاحت) بيه كهكوني آدى الى صاحزادي كوكسي دوسر ع حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَكَالَ شِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الشِّغَارِ وَ الشَّغَارُ أَنْ يُزُوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ البُّنَّةُ صاحبزادى كاإس عنكاح كرع كا اور دونوس (خواتين) كامهر





### ١٩٤٣: باب التزويجُ على سُور م ر وود من القران

٣٢٨٣ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ وَعَبْدُالرَّحْمَلِ بْنُ ٣٣٨٣ : حفرت ابو مريره زَانِيْنَ عادوايت بكررمول كريم فاليَّا مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالًا حَدَّثَنَا اِسْحُقُ الْأَزْرَقُ عَنْ نِهُمْ عَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَزْرَقُ عَنْ نِهُ مُعْ فَرَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّفَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ راويول ميس سے بين انہوں نے بيان فرمايا كه اس حديث شريف قال نهلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّعَادِ مِي شَعَارِ عَمِينَ بِهِ بِي كُونَ شخص آ فِي لرَّى كا زكاح اس شرط ك قَالَ عُبِيَدُ اللهِ وَالشِّيعَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ ساته كرے كه وه دوسر المخص اپني بهن كا (يالركي كا)اس شخص ــــ نکاح کرے (اور مہرایک دوسرے کے نکاح کے عوض ہو)۔

### باب: قرآن کریم کی سورتوں کی تعلیم پرنکاح فيتمتعلق

٣٣٨٧: أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ عَنْ آبِي ٣٣٨٨ : حفرت الله بن سعد سيروايت إكرايك خاتون رسول حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنِ سَعْدٍ أَنَّ اهْرَأَةً جَاءَ تُ رَسُونَ لَ كُرِيمُ كَالْيَرْمُ كَا صَدِمت اقدس ميس عاضر بهوني آپ نے اس كواچھي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طرح سے نظر أَهَا كرد يكھا۔ پھر آ ب في اپنا سرمبارك ينجي كى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنْتُ لِاَهَبَ نَفْسِى لَكَ جانب فرمالياس خانون ني ويكها كرآب اس كو يحزيس فرمات\_ فَنَظَرَ النَّهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوه فاتون بيهُ فَي كداس دوران وه كمر ابوا تخص جوكدرسول كريمً فَصَعَّدَ النَّظَرَ اللَّهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَا رَأْسَهُ كَصَابِهُ رَامٌ مِن عَقَاعُ صَ كَلَاكُ يار سول الله! الرآب فَلَمَّا رَأَتِ الْمَوْآةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ كواس خاتون كى خوابش نبيل جتو آب اس خاتون كا جھ سے فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الكاح فرمادي-آبُ في دريافت فرمايا كركيا تمهارے ياس كي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ موجود بِ؟ الشَّخْصَ فِي عَرْضَ كَيَا كَنْبِين خدا كُنتم يرسول الله! مجم فَزَوْجْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ كُوكِي مِيسِنْهِين ( يعني مين بالكل خالي مون) \_ آ پ فرمايا مَا وَجَدُتُ شَيْنًا فَقَالَ انْظُو وَلَوْ حَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ وَكَهُوتُمْ جَاكُرُلا وَ الرَّحِيْمُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَحْص والسلام عاضر بوا اورعض كرف لكا كه خدا كانتم يارسول الله! اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا مَجُهُ كُونُولُوكِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا مَجُهُ كُونُولُوكِ لوب كَى الْكُوشَى تَكُنْصِيبْ بَيْسِ بَوْكَى البعة بيرميراتهم بنديخ إِذَادِى ظَالَ سَهُلٌ مَالَهُ دِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ شِبِاسَ وَآدهاد عدول كَارَآبُ فَرمايا: يتمهاراتهم بندل ر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ كَيارَ عَلَى الرَّمُ اس كو يَبِن لوتواس كيلي يحم بهي اوراكروه بِإِذَادِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَبَن لِيَوْتَمْ يَكُده جاؤ - چنانچيره وَقَصْ كافي ديرتك ال طرح سے لَيسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ بيهار ما پرأته كرچل ديا۔ پر جاتے وقت رسول كريم في الشخص حَنَّى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ أَسُهُ لُ اللهِ صَلَّى كَلِم ف ديكها چنانج اس كوبلايا كياجس وقت و وضخص حاضر بواتو

الْقُرْآنِ.

فَٱسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَامَرَ بِهِ فَدْعِي فَلَمَّا آبِّ نَا الشَّخْصَ عدريافت فرمايا كمَّ كُورْ آن كا يُحْظِم فِا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ قَالَ مَعِي سُوْرَةُ (لِعَني كَياتُم قرآن كَ تعليم و عَلَيْ مو؟) الشخص في عرض يوك كَذَا وَ سُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ هَلُ تَقُرُوهُ هُنَّ عَنْ مِحْكُوفُلال فلال سورة ياد ب-آب نفر ما يكتم وه سورتيل مجهو ظَهْرٍ قُلْبٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَلَّكُتُكُمُ إِمَّا مَعَكَ مِنَ سَاسَكَتْ بُو؟ اللَّ عُرْضُ كَيَا كَدِبْ بِأل - آب نَ فَرَايَا مِينَ عَاسَكَتْ بُو؟ الله عَرْضُ كَيَا كَدِبْ بِأل - آب نَ فَرَايَا مِينَ عَ اس خاتون کوتمبارے قبضہ ( نکاح ) میں کردیا اس قر آن کے عوض

١٧٢٠: بأب التَّزُويْجُ عَلَى الْاِسْلَام باب: اسلام قبول كرنے كى شرط ركى كرناح كرنا ٣٣٣٥: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسِلي ٣٣٣٥: حضرت السُّ عدوايت بكدابوطلح أن أم سليم ع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَّسٍ قَالَ أَكَاحَ كيا اوران دونول كورميان اسلام تفا- چنانچه أمَّ سليمٌ في ابو تَزَوَّجَ ابُو طُلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقٌ مَا بَيْنَهُمَا طَلَحٌ كَ اسلام قبول كرنے سے قبل اسلام قبول كيا-اسكے بعد ابوطلحہ الْإِسْلَامَ اَسْلَمَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ آبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا ﴿ إِلَيْنَا نَ أُمَّ سَلِيم وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَام تَكَاحَ بَعِيجًا - أُمَّ سَلِيمٌ فَ جواب ويا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ اَسْلَمْتُ فَإِنْ اَسْلَمَتَ نَكُحْتُكَ كمين تواسلام قبول كريكى \_ الرَّتم بهي اسلام قبول كربوتو مين تم س نکاح کرلوں گی پھروہ مسلمان ہوئے اوران کامہراسلام مقرر ہوا۔ ٣٣٣١: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصُو بْنِ مُسَاوِدٍ قَالَ ٣٣٣٧: حضرت الس بِالْفَاسِ مِوايت ہے كدايوطلحد فاللهٰ الم اَنْكَانَا جَعْفَوُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِى سليم عنكاح كاپنام بهجا-أمّ سليم في كها كه خداك شم ابوطلح تم رو الله تعالى عنه قال حَطبَ أَبُو طُلْحَة أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِي كُرْ فَكُ لائق نبيس مو (يعنى تبهارى گذارش منظور موكى) مراس الله تعالى عنه فقالت والله مامِثلك يا اباطلحة وجدے كتم كافر بواور بين مسلمان بول ميرے واسطے طلال اور يُرَدُّ وَلْكِنَكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا جائزتيس بكيس م كسي تم عنكاح كرول البتداكرتم اسلام قبول كراو-يَجِلُّ لِيْ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمُ فَذَالِكَ مَهْرِى لِي تمهارااسلام قبول كرناتمهارامهر موكًا يعني مين مهركس ووسرى چيز وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَةٌ فَأَسْلَمَ فَكَانَ وْلِكَ مَهْرَهَا كَامْقُرْنْبِين كُرتَّى صرف تبهارااسلام قبول كرنابي مهر باوريس تم قَالَ ثَايِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَقِ قَطُّ كَانَتُ أَكُومَ سَي يَحِداور شبيس مأتكى - پھر ابوطلحد والنفذ في اسلام قبول كرىيا اور مهر مَهُوًّا مِّنْ أَمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَحَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ وَبَي رَبِا اور ثابت والنَّز جوكمانسٌ ك بعد حديث كراوى بين وه فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت نہیں سنی کہ جس کا مہراُم سلیم ّ سے زیادہ باعزت ہواس لیے کہ اُم سلیم پھٹا کا مہر اسلام تھا اور اسلام سے زیادہ باعزت کوئی شے ہوسکتی ہے؟ اور ابوطلحہ نے ان ہے صحبت کی اوراُم سلیم ڈائٹنا سے بچے بھی پیدا ہوئے۔





### باب : آزادکرنے کوم مقرر کرکے نکاح کرنے ہے متعلق

# ١٧٤٥: بأب اُلتَزُويْجُ عَلَى

٣٣٢٧: أَخْبُونَا فَتَنْبِهُ فَالَ حَذَّتُنَا أَبُوْ عَوَالَةَ عَنْ قتادَة ٣٣٣٧: حضرت انس رضي الله تعالى عند سے روایت ہے كه وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ عَنْ آنسِ ابْنِ مَالِكِ ح رسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت صفيه رضى الله تعالى وَٱنْبَانَا فُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٌ عَنْ عنها كوآ زاد فرمايا اور ان كے آ زاد كرنے كوان كا مهرمقرر

آنَسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَغْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا. فرمايا ــ

٣٣٣٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ٣٣٣٨: حضرت السرضي الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ وَٱنْبَانَا عَمْرُو بْنُ حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كورسول كريم صلى الله عليه مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُونُعُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وسلم في آزاد فرمايا اور آزادي كواس زوج محترمه كامبرمقرر

يُؤنُّسَ عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ آنَسٍ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَمَا يَا \_ اللهُ عَنْهَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ.

### ٢١٢٤: باب عِنْقُ الرَّجُل جَارِيَعَهُ ثُمَّ باب: باندى كوآ زادكر نااور پھراس سے شادى كرنے ميس مس قدرتواب ہے؟

# ررري و ر پتزوجها

٣٣٣٩: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٣٣٣٩: حضرت الوموى والتي عدوايت ب كدرسول كريم الله الم آبِی زَائِدَةَ قَالَ حَدَّلَنِی صَالِحُ بَنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِرٍ فِي فَرَمَايا: تَيْنَ اليه آدى بِيل كرجن كودوگنا ثواب م پہلے تو وہ عَنْ آبِی بُرْدَةً بُنِ آبِی مُوسِی عَنْ آبِی مُوسِی قَالَ قَالَ قَالَ الله الله عَنْ آبِی مُوسِی عَنْ آبِی مُوسِی قَالَ قَالَ الله عَنْ آبِی مُوسِی عَنْ آبِی مُوسِی قَالَ قَالَ الله عَنْ آبِی مُوسِی الله عَنْ آبِی مُوسِی عَنْ آبِی مُوسِی الله عَنْ آبِی الله عَنْ آبِی مُوسِی الله عَنْ آبِی الله عَنْ آبِی مُوسِی الله عَنْ آبِی آبِی الله عَنْ آبِی آبِی آبِی الله عَنْ آبِی آبِی الله ع رَسُولُ الله ﷺ فَلاَقَةٌ يُوْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّوَتَيْنِ رَجُلٌ جيها كهادب سكهال في كاحق باورتعليم وي جيها كتعليم دين كا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَاذَّبَهَا فَأَخْسَنَ اذَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ حَلَّ بِيعِيْعُمُ اورادب ش اس كوقا بل اور لائل بنايا اور آزادكر في تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَغْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبُدٌ يُودِّى حَقَّ اللهِ كَ بعداس عاشادى كر اور دومراغلام جوكه الني آقا كاحق اوا کرے اور تیسرے اہل کتاب جو کہ ایمان لے آیا ہو۔

وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ.

٣٣٥٠: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي زُبَيْدٍ عَبْشُ بْنُ ١٣٣٥: حضرت الوموى والني عدوايت بكرمول كريم مَالْيَبْمُ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَكَاحَ كُرالِيا تُواسِ مَحْصَ كَ لِيَ دوكنا تُواب بيعني ايك تو آزاد كرنے كا اور دوس اس سے شادى كرنے كا۔

اَعَنَىٰ جَارِيَتُهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَان.

باب:مهرول میں انصاف کرنا

١٧٤٤: بأب ألْقِسْطُ فِي الْأَصْدِقَةِ

اسم المُجْبَرُنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَسُلَيْمَانُ اسمان المسمار عروه بن زبيرٌ سے روايت بے كمانبول في اس ابُنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ آيت كَيْ تَعْير عائشٌ سے دريافت فرمائي اور وه آيت يہ ج وان شِهَابِ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَالَ خِفْتُم أَنْ لا تُقْسِطُوا ليني الرَّتم ال سے اندایته رو كه تم يتيم عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنُ لَا ﴿ لِيول كِحْلَ مِن انصافَ بِين كرو كَان تَم ان خوا ثين سے نامات تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ كُوجِوكَمْ كُولِبنديده مول - عائشَ فرمايا المصمر عبسنج! النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ يَا ابْنُ أُخْتِي هِيَ اللَّآيت مِن ال يَتْمُ الرُّكُول كا تَذْكُره م جوكه الي اولياء ك الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِي حِجْدِ وَلِيِّهَا فَتُشَادِكُهُ فِي مَالِهِ إِس رُورشْ حاصل كرتى بين اوروه لركيال ال مين حصه ركفتى بين فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيَّدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جومال كدان كورث كوملا بان كسبب كى وجد ال كاولي بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا فَيُغْطِيَهَا مِثْلَ مَا نَي ان كي صورت اور دولت ديكيم كراس طريقة سے جاہا كدان كو يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا أَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتْفِيطُوا اللهِ تَكارِيس لِين الكِناس قدرمهر عجس قدران كوغير خص لَهُنَّ وَيَدْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَأُمِرُونَ وَعُسَلًا إِلَى اللَّهِ الرَّابُ ان عَالَ ندكري اور دوسر آنْ يَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَهُمْ مِّنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ لُوگول سے ان كا ثكاح كردين تو دوسرامبرزياده وے كاليكن عورت عُرْوَةُ قَالَتْ عَانِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ كول حالتِ كا عَلَى النَّصافي كرك كي مربرآ بَّان س اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيْهِنَّ فَٱنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيْهِنَّ فَٱنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيْهِنَّ فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ اوران كساتهم مبريرنكاح كرني عمانعت فرماني كل اوركم موا يُفْتِنكُمْ فِنْهِنَّ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ وَتَوْغَبُونَ أَنْ كَمَاكُمُ أَنْ عَنَاحَ كُرِنَا عِلْتِ بُوتُو ثَم انساف كرو-ان ك تَنْكِحُوهُونَ ﴾ قَالَتْ عَانِشَةٌ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى معامله مين اوران كابهترين مبرمقرر كرو ورنه جس كوتبهاراول حاب الله يُعلى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيها ﴿ وَإِنْ وه كرواوران كعلاوه كِرعا نَشْ فَ السواقعد ك بعدفر ما يا كهلوكول خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِلِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ فِي دريافت كيالِعِي رسول كريمٌ عدريافت كيا پرالتدعز وجل نے لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقُولُ اللهِ فِي الْآيَةِ ﴿ يَآيَتِ نَيْسَتَغْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهِ يُغْتِمُكُمْ لِللهِ عَالِمَ اللهِ يَعْتِمُكُمْ لِللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى الْآيَةِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَل الْاُخْرای ﴿ وَقَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ﴾ رَغْبَةَ رفصت ما تَكَتْ بِين عورتوں كے باركے ميں تم كهددوكدان مے متعلق أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ الَّتِيْ تَكُوْنُ فِنْ حِجْرِهِ حِيْنَ اللَّهُ عَرْوَجِلْتُمْ كَوْتُكُم فرما تا إاوروه آيات بهى جوكة رآن ميں سے تم كو تَكُوْنَ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنَهُواْ أَنْ يَنْكِحُواْ مَا بِرُهِ كُرسَالُ جِاتَى بِين اورجوان ينتيم از كيون سيم متعلق بين جن كوكيتم رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ ان كامقرركرده حَلّ نهيل دية اوران عن نكاح كرن مي تم لوك رغبت رکھتے ہوعائشہ فرماتی ہیں کہ گذشتہ آیت میں مدکور آیات سے أَجُلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

مراد پہلی آیت کریمہ ہے بینی وَاِنْ خِفْتُم اَنْ لَا تَقْسِطُوا۔ یعنی اگرتم کواندیشہ ہوکہ تم یتای کے درمیان انصاف قائم ہیں کر سکو گے تو تم اپنی پیند کی خواتین سے زکاح کرو پھرارشادفر ماتی ہیں ایک دوسری آیت میں فدکور: تَدِ عَبُونَ سے مرادوہ میتم لڑکی ہے كه جس نے كه تمهارے ياس برورش يائى كيكن تم اس كے كم مال دار ہونے اور كم خوبصورت ہونے كى وجدے اس سے نكاح كرنے سے نفرت کرتے ہو چنانچدان لوگول کوان میتم اڑ کیوں سے نکاح کرنے منع فرمادیا گیا کہ جن کی جانب انکی دولت کی وجہ سے رغبت تقى كدان ساس شرط برنكاح كرسكته موكدا منكعم بين تم انصاف سے كام لو\_

اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشَّ وَذَٰلِكَ خَمْسُمِانَةِ دِرْهَمٍ. ﴿ يُولَى \_ ٣٣٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٣٣٥٣: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت بك قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ ۖ تَفَادِ

الصِّدَاقُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَشْرَةَ آوَاق.

٣٣٥٢: أَخْبَرُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥٢: حضرت الوسلم رضي الله تعالى عنه سے روايت ب عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ مِين فَ حضرت عا نَشصد يقدرضي الدّتع الى عنها سے دريا فت كيا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَالُتُ تَوانهول في ما يكدر سول كريم صلى الله عليه وسلم في باره او قيه عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى اورنش مهر مقرر فرمائ اور اس كي مقدار يا تج سو درجم مقرر

حَدَّقَنَا عَبْدُالرَّ خَمْنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّقَنَا دَاوْدُ بْنُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم ك دور مبارك مين وس اوقيه مهر مقرر

٣٣٥٣: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَّاسِ بْنِ مُقَاتِلِ ٣٣٥٥: حضرت الوعجفا وْلاَفْنُ سے روايت ہے كہ عمر فاروق نے بيان ابُنِ مُشَمُّوخ بُنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ فرمايا: خردار! تم لوك خواتين كمبرين حدست عاوز ندكيا كرو اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَ یُوْبَ وَابْنِ عَوْنِ وَسَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةَ كَيُونكُ الرّبيكام ونيا مِس كچھ عزت كا موتا يا الله ك نزويك وَهِشَامِ بُنِ حَسَّانَ دَخَلَ حَدِيْثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ يربيزگاري كاكام بوتا تورسول كريمٌ مب سے يہلےاس كحقدار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ مُوتَ اوررسول كريمٌ في ازوانِ مطهرات إس على كااوركى نَبْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَقَالَ الْآخَرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ الركى كامبراس سے زیادہ یعنی جس كى مقدار بارہ اوقيہ بوتى ہے مقرر بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمْرُ بْنُ تَهِينِ فرمايا اورانسان اين الميد كسلسله مين صدي آ كروضني ك الْحَطَّابِ الله الاَتْغُلُوا صُدُق النِسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْكَانَ كُوشُل رَتاب يهال تك كماس كوا في يوى سے دشمني موجاتي ب مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْتَقُولِي عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ يبال تك كدوه فخض كبتا بك مين في تنهار واسط مثك كي رسى آوُلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آصْدَقَ كَ لَيَهِم مصيبت برداشت كي اورايك دوسري روايت من عِلْقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِّنْ نِسَانِهِ القُربةِ كالفظ ہے یعنی مجھ کو پیندآ گیا۔ ابوعجفاء والنَّذِ نے فرمایا کہ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ اكْفَوَ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةً مِن الكاتِحامولد (لِعِنْ خاص عرب ندتها) تومين بيس مجهد كاكه اُوْقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَآتِهِ حَتَّى يَكُونَ عِلْقَ القربةِ كيا بِ؟ عمر والنوا في الكراي الله ومرى بات لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ كَبْ مِن كَمْ لوگول كالركولَي شخص جنَّك مِن قُل كرديا جائة وكها





قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْمَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَسُولُ اللهِ على بشَيْءٍ وَكَانَ مَهُرُ نِسَاتِهِ ٱرْبَعَمِاتَةِ دِرْهَمِ.

> ١٦٤٨: بأب التَّزُويْجُ عَلَى نَوَاقٍ مِن نَهَب

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ.

الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَّدًا فَلَمْ أَدْرِمَا عِلْقُ جاتا بكدوة خص شهيد باوروة خص شهيد مارا كياياوة خص شهيد الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَاذِيْكُمْ بِي مِمْكَن بِي كَاسَ خُصْ نَ اين اون كسرين يروزن الادابو أَوْ مَاتَ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيْدًا أَوْمَاتَ فُلانٌ شَهِيْدًا وَلَعَلَّهُ الله اونث عَلَيْهِ عِلَات كي مو (يعني الشخص آنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْدَفَّ رَاحِلْتِهِ ذَهَبًا كَنْ سِيت خَالص جَبادكي شربي بوبلكه دنيا حاصل كرنا مقصود بو ) توتم آوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَلَا تَقُوْلُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ اسْطريقت نكبوبلكاس طريقة ع كبوك جس طريقة عرسول قُوْلُواْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَرِيمٌ فرمايا كرتے تصح جو خص راه خداميں ماراجائي يقتل بوجائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گا اور تم لوگ کسی خاص آ دی سے کوئی بات نہ کہواللہ عز وجل کومعلوم ہے کہ اس شخص کی کیا نہیت تھی۔

٣٣٥٥: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد إِللَّوْرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا ٣٣٥٥: حضرت أُمَّ حبيب عَافِهَ سے روايت ہے كدر سول كريم تاليقيم نے ان سے نکاح فر مایا اور وہ ملک حبش میں تھیں وہاں کے باوشاہ عَنْ مَعْمَوٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُوْوَةَ بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ أُمِّ حَبِينةً فَي كَدِس كانام تَجاشى باوشاه تَعَا نكاح كرنے كے بعد جهيز وغيره اپن آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِي بِأَدْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا جانب سے دے دیا اور مهر جار براز مقرر فرمایا اور شرحبیل بن حسنه النَّجَاشِيُّ وَٱمْهَرَهَا ٱرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ کے ساتھ دے کربھیج دیا اور رسول کریم مُثَالَقَیْمُ نے حضرت اُمّ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُوحُبِيْلَ بْنِ حَسَنَةً وَلَهُ يَنْعَثْ اللَّهَا حبيب ظَافِهَا إِنِّي المِيمُحرّ مدكوم ركا كوئى حصرتبين بجيجا تفا اوررسول كريم مَثَاثَةً فِي اور دوسرى از واج مطهرات رُؤاتِينَ كامهر حيار سودر بهم تصا-

باب: سونے کی ایک محبور کی تصلی کے وزن کے برابر کے بفتر رنکاح کرنا

٣٣٥٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ ٣٣٥٦: معرت الس طِلْيَا سے روایت نے کہ معرت الرحلٰ بن مِسْكِيْنِ قِوَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ عوف ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الله وقت ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ إِلْطُويْلِ عَنْ آنَسِ ان كَهُرْك يَاجْم بِزردرنگ كادهة تقارسول كريم فَيْ يَنْ الْهِان اللهِ ابن مالك أنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِي عدريافت كيا توانهول في كباكمين في ايك انصارى خاتون الله وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَالَةُ رَسُولُ اللهِ فَأَخْبَرَهُ آنَّهُ عَناحَ كيا م يُحرآ بِ الْمُنْفَرِ ف فرماياتم ف كيامهراوا كيا ب؟ تَزَوَّجَ امْرًاةً مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حضرت عبدالرطن بنعوف والنفظ في عرض كياا يك واق (يعني تعجورك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ سُفْتَ إِلَيْهَا قَالَ ذِنَةَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُحْمَلِ كوزن كي بقدر) سونا-آب تَلَقَيْقُ أَنْ فرمايا: تم وليمه ضرور کروچا ہے ایک بکری کا ہی ولیمہ ہو۔

٣٣٥٤: أَخْبَرُنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥٥: حفرت الس ظَانِيْ عدوايت ع كد حفرت عبدالرحمن





مِنْ ذَهَب.

٣٣٥٨: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّقَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٣٣٥٨: حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما عدوايت المحكم أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ. (معاشره من) قابل تعريف مجما جائكار

١٦٤٩: بأب إِبَاحَةُ التَّزُويْجِ

بغير صِدَاق

عَبْدُ الْعَرِيْرِ الْبِي صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُونُ قَالَ كَيْنَادِي كَ مسرت كانثان بيدين في ال وقت رسول كريم عَنْدُ الوَّحْمَنِ مُنْ عَوْفٍ وَ آنِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ المَاري خاتوان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ عدا بَ فَالْتُلَّافِ دريافت فرمايا كمتم في مبرس قدرمقرركيا الْمُواَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ زِمَةَ نَوَاقٍ ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالبن في كيا كا كيا كا كيا (اوا قا سونے کے بقترر

ابْنُ جُورِيْجِ حَدَّتَيْنَي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَالْحَبَرَنِي عَبْدُ اللهِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جس خانون في مهرير بْنُ مُحَيِّدًدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ أَكَاحَ كياياجس خاتون نے بخشش پر نکاح كيا يعنى بخشش كے وعد وربير جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شَعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ثَكَاحَ كِيا تَوْيِيتَمَام چيزي عورت كي بين اورجو بجه فكاح كي بعد بوگا عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٌ نُكِحَتْ عَلَى وه دينے والے خص كاحق ہے اورانسان كى عظمت اورعزت بيني اور صداق أوْجِباء أوْعِدة قِلْ عِصْمة النِّكَاح فَهُو لَهَا وَمَا بَهن كي وجه على الراركي اور بهن كودوس ي كاكاح ميس كَانَ بَعْدَ عِصْنَمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُّ مَا وي إلي ثالَ مِن ان كولان سي خوش ركھ كاتو اليا شخص

# باب:مهرك بغيرنكاح كاجائز

ہونا

٣٣٥٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّخْمَانِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٣٣٥٩:حفرت علقمه اور اسود سے روایت ہے کہ ایک ون عبد الله الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْسَعِيْدٍ عَبْدٌ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بن مسعودً كي خدمت مِن ايك مقدمه پيش بواكه كه ايك فض في الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْسَعِيْدٍ عَبْدٌ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بن مسعودً كي خدمت مِن ايك مقدمه پيش بواكه كه ايك فض في سن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةً بُنِ قُدَامَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خاتون عن كاح كيا اور تكاح يس كس فتم كامبر ذكر نبيس كيا كيا يعنى مبر اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسُودِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ سَکِهِمقررَنبیں ہوا اور وہ شخص عورت کے ہمیستری کئے بغیر فوت ہو قَالَا أَتِي عَبْدُاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَجُلٍ كياريه بات س رعبدالله بن معودٌ فرمايا كهوكول عدريافت تَزَوَّجَ امْوَاَةً وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا فَتُوقِي قَبْلَ أَنْ يَذْخُلُ مَروكاس مسلمين كوئى عديث مي يانبين ؟ لوكول في عرض كياكه بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ سَلُواْ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا آثَرًا قَالُواْ يَا جَمَهُ وَاسْ بارے مِسْ عَلَمْ نبيس عبدالله بن مسعودٌ في فرمايا كه مِس اپن اَلَاعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَغْنِي أَثَرًا قَالَ اللَّوْلُ عَقل عاس مسلمين بيان كرول كارا كر تهيك بواتو الله عز وجل كي بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ لَهَا كَمَهُو نِسَائِهَا لَا جانب سے بر كهدرانهوں في ارشادفر مايا كه اسعورت كوم مشل رَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ الاكياجاناجا بي يعنى جس طريقه عصرال خاتون ك خاندان اور

زَائِدَةً.

رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هِذَا قَطَى رَسُولُ قبيله مِن دوسرى خواتين كاسم جوكراس غاتون كى بهم عمر بين اس اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينًا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا خَاتُونَ كَابِعِي اسْطَرَحَ كامبر بج بغيركى زيادتي اوركى كے اور اس بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقِ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ خَاتُون كا حصداس كر كديس بهي باوراس كوحد ع بهي كذرنا يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عائدٍ عائدًا عن لرايك فخص كر ابوا اور عض مرف لكا لهاى وَسَلَّمَ بِمِنْلِ صَدَاقِ نِسَانِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا طريقد عجارى بيوى كاليه مقدم كارسول كريم في فيصله فرمايا تفا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُاللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ السَّافَاتُونِ كوبروع بنت واشْقَ كَتِ يَخْدَال غَالِكُ خُصْ سَانَا حَ لَا اعْلَمُ آحَدًا قَالَ فِي هذَا الْحَدِيْثِ الْأَسْوَدُ غَيْرَ كَيا كِم وَفْخَصَ مركيا اوراس كوعورت سے صحبت كرنا بفى نصيب نبيل ہوا۔ پھراس شخص ہے متعلق نی نے ایک اس تتم کے مبر کا حکم فر مایا جو

کہ اس خاتون کے یہاں (رواجاً) مہرتھااوراس خاتون کو وراثت میں شامل فر مایا اوراس خاتون کیلئے عدت کا حکم فر مایا یہ بات س كرعبداللد بن مسعود والنيز نے ماتھ أنھاليا اوراللدا كبرفر مايا - يعني اس فيصله سے ان كومسرت بوئي امام نسائي مينيد نے فر مايا کہ اس حدیث میں اسود کا تذکرہ علادہ زائدہ کے سی سے منقول نہیں۔

٣٣١٠: آخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٣٣١٠ حضرت علقمه عمروي بي كدعبدالله بن مسعودً كي خدمت يَزِيْدُ قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ مِن الكِ خانون كامقدمه پيش بوااوراس خانون كامبرمقرر نبيس تقا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَيْنَ فِي الْمُواَةِ تَزَوَّجَهَا اوراسكي وبرفاس عبم بسرى بهي بهن كاللي الله الله المراجع المواسكا واسكي والمستعاد عن عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن المُن الهِ المُن الم رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفُرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ صحبت كيفوت بوكيا لوك عبدالله بن مسعود بالنيز كي خدمت ميس يَدُخُلُ بِهَا فَاخْتَلَفُوا اللهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرِ لَا يُفْتِيْهِمُ المسلك وريافت كرن كيا تقريباً ايك ماه تك يهرت ري ثُمَّ قَالَ أُدى لَهَا صَدَاقَ بِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا عبدالله بن معودٌ في الكوكم شرئ نبيل بتلايا آخراك دن فرمان شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ لَك كميرى رائ بهال فاتون كامبرا سك فاندان ك خواتين بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جيها إن توكم اورنه بي زياده اوراسك لئ وراثت بهي إدراسكو وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِوَوْعَ بِنْتِ وَاشِقِ بِمِثْلِ مَا عدت كرنا ضروري ب عبدالله بن معودً كي بات اوراك فيصله بر معقل بن سنان نے شہادت دی اور کہا کہ نی نے بردع واشق کی الوكى كامقدمه اى طريقة عفر ما يا تفاجيسا كتم في فيصله كيا-

امُرَاةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا قَالَ لَهَا

١٣٣١: ٱخْبَوَنَا اِسْطَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٣٣١: حضرت عبدالله عدوايت بي كي عبدالله بن معودٌ نے عَبْدُالرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِوَامِي عَنِ الصَّخْص كِمقدمه مِن فيصله فرمايا كه بس نے كدا يك خاتون سے الشَّعْيِيّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ثَكَاحَ كَيَاتِهَا اورندتواس في مرمقرركيا تقا اورنداس سيبم بسرى کی تھی اور عبداللہ ڈلٹنٹو نے اس طرح کا حکم فر مایا کہ الیبی خاتو ن کومبر

ئینے کے کہ ہم لوگ گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ نے اس قتم کا فیصلہ فر مادیا ہے جیسا کہ رسول کریم نے ہماری برادری کی ایک عورت

قَصى به فِي بِرَوْعَ بِنْتِ وَاشِقِ.

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْوَاهِبْهَ مِنْقُول ہِرِّ جمد کی ضرورت نہیں ہے۔ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِثْلَةً.

الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ ولا ياجائ اوراسَ وَرَكَهُ فِي ولا ياجائ اوراس يرعدت كرنالازم بْنُ سِنَانَ فَقَدْ سَمِعْتُ السَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي بِت بَ كُرمِعْلَ بن سَانٌ فَ فرمايا كدرول ريخ ف واثق كى لاكى بروت كے جھڑے ميں اى طريفه كا فيصد فر مايا تھا۔ ٣٣٦٢ الْحِبُونَا إِسُلْحَقُ بْنُ مَصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا ٣٣٦٢: حضرت بلقمه بن معود طِهَانِوَ سي بحي ال مضمون كي روايت

٣٣١٣: آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ ٣٣١٣: حفرت علقمة بن عبدالله بن مسعودٌ عدوايت ع كما يك مُسْهِدٍ عَنْ ذَاوَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ﴿ وَنَ عَبِدَاللهُ بِنِ مسعودٌ كَى خدمت مِين كس قوم كے پچھاوگ آئے اور عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِّنَّا تَزَوَّجَ عُرض كرني للك كسي خص نكاح كياتها اورندتو الْمُواَةَّ وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا وَّلَمْ يَجْمَعُهَا إِلَيْهِ حَتَى اس كامبر مقرركيا تقااور نداس سے جم بسترى كى تقى اوراس شخص كا مَاتَ فَفَالَ عَبْدُاللَّهِ مَا سُنِلْتُ مُنْدُ فَارَقْتُ رَسُولً الله الطريقة عدانقال بوكيا- بيه بات س رعبدالله بن مسعود غَيْرِيْ فَاخْتَلَفُواْ اللَّهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ كَي وفات كي بعديكي في مجمع ينبين وريافت كيا تهااس وجه ذلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ عِيْمَ كَى دوسر فَضَ كَ ياس جِلْح واو غرض اللوكول في ال أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهِلْذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ كَالِكَ مَاه تَك يَجِهَا كِيااورآ خركارع ض كرنے لگے كہم لوگ اب سَافُوْلُ فِيْهَا بِجَهْدِ رَأْمِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ حَس كَ ياس جائين اورمسَل كاحكم س ع دريافت كرين اور وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطاً فَمِينى وَمِنَ (بمارى نظرين وَ) صحابة من عدآ ب جياصا حب علم اور بزرگ النَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُوآءٌ أُراى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا السَّبريس كُونَيْ بَين بي بي بات من كرعبدالله بن مسعودٌ في ارش و صَدَاقَ نِسَانِهَا لَاوَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ فَرِمايا: اب مِن ابْي رائ كے زور سے حم كرتا مول اگر حكم درست وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ مِواتُواللُّوعُ وَجَلَّى جَانِب ع جوكه وحدة لاشريك لذب اور بِسَمْعِ أَنَاسٍ مِّنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ الرغلط موتوبيميرى غلطي باورشيطان كابهكاوا الله اورا سكورسول قَضَیْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وونول عظی سے بالکل بری ہیں۔میری رائے میں ایس خاتون کو وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِّنَّا يُقَالُ لَهَا بِرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقِ قَالَ ال قدرمهردينا علي المِرات كم خاندان كي خواتين كامهر ب هَ : رُوْىَ عَبْدُ اللَّهِ فَوِحَ فَوْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِإِسْلَامِهِ. نتواس عَمْ اورنه بي اس سے زیادہ اوراس خاتون کیلئے ورات بھی ہے اور اسکوعدت گذارنا چاہیے جیار ماہ اور دس دن اور کہا کہ بیمسئلہ چندلوگوں نے اشجع سے مناسب لوگ پھراُ ٹھے گئے اور



كافيصله فرمايا تقارراوي حديث بيان كرتے ميں كه ميں في عبدالله بن مسعود ﴿ إِنَّهُ أَوْ أَسِ قَدْرَ مِهِي خُوش وخرم نبيس ويما مكر اسلام قبول کرنے کے وقت میں ۔اس لیے کہان کی رائے رسول کریم منافیظ کی رائے کے مطابق ہوگئی۔

صدكاق

عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ.

١٧٨١ باب: احْكُال الْفَرَج

أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجْمَتُهُ.

١٦٨٠: باب هِبَةُ الْمُرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلِ بِغَيْد باب: الى فاتون كابيان كرجس في سمر دكوبغيرمبر کے خود پر ہبداور بخشش کیا

٣٣٦٣: آخْبَرَنَا طرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنْ ٣٣٦٣: حضرت الله بن سعد واليت عيد وايت عيد كرايك خاتون قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رسول كريم كي خدمت من حاضر بوني اورعرض كرفي كي ما رسول آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتُهُ المُرَأَةُ الله! شاايْن جان آ يَاو بخش وربى بول وه عورت يه جمل كهركر فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ كَمْرِي مِوكَى اور ديرتك كمرى ربى اس دوران ايك مخض أشااور وَهَبْتُ نَفْسِىٰ لَكَ فَقَامَتُ قِيَامًا طَوِيْلًا فَقَامَ رَجُلٌ عُرض كرف لكا كداكرا آپكواس خاتون كى خوابش ند بوتو آپ فَقَالَ زَوْجْنِيهَا إِنْ لَنْم يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اس خاتون كامجه عن تكاح فرماوي آب فرمايا كياتمهار اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ مَا إِل يَحْدِي الشَّخْصَ فِي عَرض كيا كر يَحْمُنين اور مجه يَحْرَجي ميسر أجِدُ شَيْنًا قَالَ الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ نَهِينِ بِ-آبُ فَاللَّهُ اللّ فَلَمْ يَجِدْ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن كُونَى لوبى الْكَوْشِي بى كيول نه بورآ ب فرمايا كرتم كوترآن تا شَيْءٌ قَالَ نَعُمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُور سَمَّاهً بها عَهُ اس نَهُ كَها: بَي بال مِحكوبي سورتيل يادين اوراس خص ن قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكُهَا ان سورتول كانام ليا\_اس برآ ب فرمايا كري فتهارا نكاح ال خانون سے كرديال قرآن (مهر) يرجوكهم كوياد بـ

# باب بسی کے لئے شرمگاہ حلال کرنا

٣٣٦٥: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ٣٣٦٥: حفرت نعمان بن بشير طافيًا ب روايت ب كدرمول كريمً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی بِشْرِ عَنْ حَالِدِ ابْنِ عُرْفُطَةً نے ایک فخص کیلئے کہ جس نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ التَكابِكياتَها فرمايا كما كرحلال كردى تقى السعورت في وه باندى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيةَ امْرَاتِهِ الشَّخْصَ كَيلِيَّةُ مِن السَّصورت مِن السراني كَنوور عارول كا قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ مَكُنْ اوراكراس عورت في العين زاني كي يوى في اوه باندى زانى كيك حلال نہیں کی تھی تو میں اس کوسنگسار کروں گا۔

خلاصة الباب المن فكوره بالاحديث مين جوهم فرمايا كيا إس كى وجديب كدجب باندى كي ما لك ياما لكدني باندى كى شرم گاہ کسی دوسر شخص کوحلال کر دی ( اور اس طرح ہے اس کوزنا کا موقعہ دیا ) تو وہ باندی اس کے لئے حل<sup>ا ا</sup> نہیں ہوئی کیکن





شبد کی وجہ سے اس پر حدز نا جاری نہیں ہوگی لیکن مذکورہ صورت میں شبد کی وجہ سے حد کرنا جاری نہ ہوگی اور ایک سوکوڑ نے تعزیر کے طور پر مارے جائیں گےاورتعزیر کی اصل حد کی مقدار جا کم وقت متعین کرےگا۔

فَكُتُبَ إِلَى بِهِلْدًا.

لِسَيّدتَهَا مِثْلُهَا.

٣٣٢١: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَو قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ٣٣٣١٦: حضرت حبيب بن سالمٌ سے روايت ہے كانعمان بن بشيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ كَ خدمت مين ايك مقدمه پيش بوااوراس شخص كانام عبدالرحمن تها حَبِيْبِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ اورلوگوں نے اسكانا مقرقور بھی ركھ ليا تھاوہ جھڑا يرقا كہوہ خص اپن لَهُ عَنْدُ الرَّحْمٰنِ أَبْنُ حُنَيْنِ وَيُنْبَرُ فَرُفُورًا الله وَقَعَ بيوى كى باندى سے ہم بسرى كر بيضا نعمان بن بشر رُمانے ككرك بِجَادِيَةِ امْوَاتِيهِ فَرُفِعَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْدٍ فَقَالَ مِن اسمقدمة كافيصله اس طرح عدرونكا كه جس طريق عني " لآفُضِينَ فِيْهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ في فيصله فرمايا تقااور نعمان بن بشير فرمايا كما كر تير واسطوه وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ آحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ إيرى طال كروي تقى تومين تيرے كور ، مارول كا ورنه كهر ميں أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ آحَلَّهَا لَهُ سَلَّسَار كرونَا آخر كاراسكي سوكور عاري كيونكه الشخص كي بيوى فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَنَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِم فَيُ اسكوه فائدى طال كردى تقى قادة فالكرت بين كرمين في حبيب بن سالم كوتريكيا تفاكه اس في مجيركويبي لكها تفار

٣٣٧٥: أَخْبَرَنَا آبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَادِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا كاستر السلام الله الله حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً صلى الله عليه وسلم في الشخص كي بارے ميں جس في اين عَنْ حَبِيْبِ أَنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ أَنِ بَشِيْدٍ أَنَّ رَسُول يوى كى باندى سے بمسترى كركى تقى فرمايا اگراس كى بيوى ف اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلِ وَّقَعَ بِجَارِيَةِ ابْنِي بائدي اس كے لئے طال كر دى تقى تو اس كوسوكوڑے مارو المُرَاتِهِ إِنْ كَانَتُ أَخَلِتُهَا لَهُ فَآجُلِلُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اوراكراس في اس كے لئے باندى كو طال نبيس كيا تھا تواسے

٣٣٦٨: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٦٨: صفرت سلم بن حجيق والني عدوايت ب كدوه فرمات عَبْدُالرَّ إِن قَالَ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ إِي كدرسول كريم مَثَالَيْنَ إلى ال فتم كي بارے ميں جس نے عَنْ فَيِيْصَةَ ابْنِ حُوِيْثِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ دَضِى كَدابِي بيوى كى باندى سے زناكيا تفافيصله فرمايا كه اگراس شخص في اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُلٍ وَّطِيءَ زبردَى زنا كاارتكاب كيا جِتووه باندى آزاد موكى اوراس مجض كو جَارِيَةَ امْوَاتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكُوهَهَا فَهِي حُوَّةٌ وَعَلَيْهِ الساباندى كَوْضَ ايك باندى خريد كرايني بيوى كودينا بوكى اوراكر لِسَيِّدَتِهَا مِنْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ 'وواس يراضي شينووه باندي اس كي بوكي باورو شخف إني بيوي كو اس کے عوض ایک باندی دے گا۔

٣٣٦٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيْعِ ٣٣٦٩:حفرت سلمه بن حمَّق والني عدوايت ب كدرسول كريمً



مِنْ مَّالِهِ.

# ١٢٨٢: باب تُحريمُ المتعة

· ٣٣٧: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلي · ٣٣٧: حضرت حسنٌ اورعبداللهُ جوكه دونون اين والدس وايت بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا لَا يَرِاى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَالِهُ إِنَّهُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

> وَالْحَسَنِ ابْنَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ ٱبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ فَرَمَايا ــ ابْنِ آبِي طَالِبٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنْ مُتْعَةِ البِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُّرِ الْإِنْسِيَةِ.

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ لَيَ أَيكُ مُحْصَ كَا فِيصِلَهُ فِرِمايا كَهِ جَسْمُحْصَ فَي المِيهِ فَي المُن اللَّهُ فَي المُن اللَّهُ فَي المِيهُ فَلْ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي المُن اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللّ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَزْنا كاارتكاب كياتها تواس عورت كي وه باندى آزاد بوكي اوراس أَنَّ رَجُلًا غَشِي جَارِبَةً لِامْوَاتِهِ فَرُفعَ ذلِكَ إلى مردكو (ضانت مِن ) ال جيسي ايك باندي دينا يزع كي اس لي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كهيه باندى زبروى كى وجسة زاد موكى اورال مخض كم ال ي استكر منها فَهِي خُرَةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرُواى اللهائدي كي ما لكه (ليني بيوي) كوي شخص دوسري باندي در د لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا اورا الرزردي نهيس كي بلكه خوشي اوررضامندي سے بيكام مواتوبيد باندی اسکی رہی کہ جس کی وہ باندی تھی اور دوسری باندی اس جیسی ال شخص كے ذمہ (بطور جرمانہ)لازم اور واجب ہوگی۔

# باب: نکاح متعه حرام ہونے ہے متعلق

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنِ كرت بيل كرايك ون على كرم الله وجهد كويدا طلاع ملى كرايك فض الْحَسَنِ وَعَبْدِاللهِ ابْنَى مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِمَا أَنَّ عَلِيًّا اليام كجومت في كهرمت نبيس مجتاراس يرعلى كرم الله وجهد نے فر مایا کہ بیا گمراہ شخص ہے کیونکہ مجھ کو نبی نے خیبر کے دن نکاحِ متعدسے اور گدھے کے گوشت ہے منع فرمایا (واضح رہے کہ مذکورہ بالاروايت من بم نے حديث بالا ميں مذكوره لفظ عنها كاتر جمهاس کے بجائے متعدے کیا ہے کیونکہ اس جگراس سے مرادمتعدے۔ ا ٣٣٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ ١٣٣٧: حفرت على رضى الله تعالى عنه بن الي طالب سے مِسْكِيْنِ قِوَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَانَا روايت بيكرسول كريم صلى الله عليه وسلم في خيبرك ون ابْنُ الْقَاسِمُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ خواتين كما تهم متعه كرن اورشهري كده ك كوشت سيمنع

٣٣٧٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ٣٣٧٢: حفرت على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالُوا النَّبْآنَا عَبْدُالُوهَابِ قَالَ كريم صلى الله عليه وسلم في خيبر والي روز خواتين كي ساته سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ متعد كرنے كى ممانعت ارشاد فرمائى اور حضرت ابن مثنىٰ سے أنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ روايت الله عليه وسلى الله عليه وسلم في غزوه حنين سه وال





مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَوَاهُ أَنَّ اَبَاهُمَا مُحَمَّدَ ابْنَ عَلِيٍّ ون ( ثكاح متعه ) عضع فرمايا اورا بن ثني نقل فرمات بي كه جهاكو آخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيٌّ بُنَ آمِي طَالِبٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عبدالوباب في اين كتاب مين اس طريقه عصديث بيان فرمائى عِنْ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي يَوْمَ ہے۔

حُنيْن وَقَالَ هَكَذَا حَلَّثَنَا عَبُدَالُوهَابِ مِنْ كِتَابِهِ.

٣٣٧٣: أَخْبَوْنَا قُتُنِينَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الرَّبِيْعِ ٣٣٧٣: حفرت سره جهني " عنقل ب كدني في في جس وقت اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا.

ابُنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِتِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ (ثكاح) متعدى اجازبت عطا فرمائى توميں اورايك ووسرا مخض قبيله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُنْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَّا وَرَجُلٌ بَي عامر كي الكي خاتون كي ياس ينج اورجم في اس عا بنااراده اِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَالْهِركياوه كَيْخِكَى كَيْم جُهُوكيا بخشوك؟ بيس في جواب ديا كميس فَقَالَتْ مَا تُعْطِيْنِي فَقُلْتُ وِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي عادرويتا مول اورمير عاص في بي كها ليكن مير عاص رِ دَائِی وَ کَانَ رِدَاءُ صَاحِبِی آجُودَ مِنْ رِ دَائِی وَ کُنْتُ کے پاس جس سم کی جادر شی وہ میری جا در سے عدہ اور اعلی شی لیکن اَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ اللي دِدَاءِ صَاحِبِيْ اَعْجَبَهَا مِن الشَّخْص (يَعْنَ سَأَهْي) سے زیادہ جوان (اورخوبصورت) تھا۔ وَإِذَا نَظَرَتُ إِلَى اَعْجَبُتُهَا ثُمَّ قَالَتُ اَنْتَ وَرِدَاؤُكَ جبوه فاتون مير \_ساتقى كى عاورويكتى تووه اس كى طرف مألل يَكُفِينِي فَمَكَنْتُ مَعَهَا ثَلَاقًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى موتى ليكن جبوه مجه يرنگاه والتي تومين اس كوزياده يركشش لكتا ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هلِيهِ النِّسَاءِ بهر حال وه خاتون مجهد كَهُ لكن مُ مر عاس آجاوً" مجه كوتم اورتہاری جادر کافی ہے (اشارہ ہے تکاح متعد کی رضامندی کی

طرف) پھراس کومیں نے تین دن اپنے پاس رکھا۔ پھرنی نے ارشادفر مایا ' جس کسی کے پاس متعہ والی خواتین ہیں وہ لوگ ان خوا تین کوگھر سے نکال دیں۔(اس لیے کہاب متعدترام ہوگیا)۔

خلاصة الباب المراسب ال اور دیگرلوگوں کواس واہیات فعل پرلگا کرحرام کارنی کی دعوت دے کرغضب الٰہی کو دعوت دیتے ہیں۔ ویسے بھی اس میں جتنی خرافات ہیں اگران کا اندازہ کیا جائے تو یقین جائے ایک معمولی می سوجھ بوجھ والاشخص بھی اس فعل تبیح کی لعنتوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ (جان)

# باب: نکاح کی شہرت آواز اور ڈھول بجانے سمتعلق

٣٣٧٠ : أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ٣٣٧٠ : حضرت محدين حاطب رضى الله تعالى عند عدوايت ي آبِي بَنْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا: "حلال فكاح اور

١٢٨٣: باب إعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَ ضَرْب النَّبِّ





فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَوَامِ الدَّقُ وَالصَّوْتُ فِي البِّكَاحِ. حرام كي تميز آواز اور دُهول عيه وتي به-' ٥-٣٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٥٥: حفرت محد بن حاطب رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه عَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِي بَلْج قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ رسول كريم مَنْ الْفَيْمُ فِي ارشاد فرمايا: (تكاح) طلال اور حرام ك حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فَصْلَ مَائِينَ ورميان فرق اعلان كرف كاج-الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ.

١٢٨٣: بأب كَيْفَ يُدُّعْي لِلرَّجُل

١٢٨٥: باب دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهِدِ

بشَاةٍ.

١٢٨٢: باب الرَّخْصَةُ فِي الصَّفْرَةِ عِنْكَ

باب: دولہا کو ( نکاح کے موقع یر ) کیا دُ عا وي حائے؟

٣٣٧١: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ ٢٥٣٣٤ صرت حسين سي روايت ب كعقبل بن الى طالب نے عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ قَبِيلِهِ بنو بَثْم كى كى ما تون عن الكاح كيا پس اوكوں نے ان كودُعا دى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَزُّوجَ عَقِيلٌ بْنُ آبِي طَالِبِ اوربيجمله بالوفاء والبنين كهدروعا وي (اس كامطلب مي كمتم رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي جُثَمِ فَقِيْلَ لَهُ اورتمهارى اولاديس الله عزوجل اتحادوا تفاق قائم فرمائ اورتم كو بِالرَّفَاءِ عَوَالْبَيْنِ قَالَ قُولُوا كُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صاحب اولا وكر على اوروه خاتون قبيله بني جثم كي صلى - يين كرعقيل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَّكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَّكَ كَبْ لِكُ كَدِصْ طريقه عدرسول كريمٌ في فرمايا تفاتم ال طريقه ے كہواوررسول كريم نے اس طريقه سے ارشاد فرمايا تھا: بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمْ وَ بَارَكَ لَكُمْ لِعِي اللهُ عروجل تبهاري مرشے ميں بركت اور خیرعطافر مائے اورتم کوصاحب برکت بنادے۔

باب: جو خص نکاح کے وقت موجود نہ ہوتو اس کواس کی

دُعادیئے سے متعلق

٣٢٧٤: أَخْبَرُنَا فَعَيْبَةً قَالَ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ٢٥٣٧: مفرت السَّ عدوايت ب كدرسول كريم في عبدالرطمُنَّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ كَكِيرْ عِيراك نشان ديكما - آپ نے فرمايا كه بيكيا مج؟ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَآئُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عبد الرحْنُ فَعُرض كياكه مِن في الكه خاتون عناح كرليا ب آئر صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى اوراس كامبرايك سونے كى مُصْلى كے وزن كے برابرمقرركيا ہے-برکت عطافر مائے اورتم ولیمه کروچاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔

باب:شادی میں زردرنگ لگانے کی اجازت ہے





معلو

تَزَوَّ جُتُ امْرَاةً مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ. اليب بري كابو

## ١٢٨٤: بأب تَحِلَّةُ الْخِلْوَةِ

إِيَّاهُ.

٣٣٧٨ أَخْبَرُنَا ٱبُوبَكُو بِنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ ٣٣٧٨. حضرت انس خاتيز سے روايت ب كدايك ون حضرت أَسَلِ قَالَ حَذَّتُنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عبدالرحمٰن بن عوف إلغير أشراف السراان كاوير زعفران أنَّسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ كَرنَّكَ كَا الرُّتِهَالِ رَسُولَ كَريمُ مَا التّ رَدُعْ مِنْ زَعْفَرَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حضرت عبدالرحن بنعوف والتوزي عض كياكه بيشادى كانشان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْوَاَةً قَالَ وَمَا جِ-آپِ اَلْيُتَافِعُ نِهُ فَرِمایا بتم نے مہرکتنا مقررکیا ہے؟ حضرت أَصْدَفْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاقٍ مِّنْ ذَهِبٍ قَالَ أَوْلِمُ عبدالرَّمْنَ اللَّيْ نَعْرَضَ كيا: أيك تَصْلَ ك برابر سوناً مبرمقرركيا ہے۔ آپ فالی کے فرمایا جم ولیمہ کروجا ہے ایک بکری ہو۔

٣٣٧٩: أَخْبَرَنَى آخْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ٣٣٧٥: حضرت الس والنيز عروايت ب كرسول كريم فالتيز في قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفِيْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا سُلَيْمَانُ مجھ پرزردی كااثر ديكھا۔ يعني بيټول حضرت عبدالرحن بن عوف النيز بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ إِلطَّوِيْلِ عَنْ كَا إِلَهِ فَرْمايا: العِبدالرحمٰن! بيكيا بي؟ عبدالرحمٰن طالميز نے آنس قالَ رَآی رَسُولُ اللهِ ﷺ على كَانَّهُ يَعْنِي عَبْدَ عرض كيا: يرشادي كرنے كانشان ہے۔ ميں نے قبيله انصارى ايك الوَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمُ قَالَ خَاتُون عَنَاحَ كيا ب-آبِ أَنْ يَثِرُ فِي اللّ

# باب: سهاگ رات میں اہلیہ کوتحفہ دینا

٣٣٨٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٣٠: حضرت ابن عباسٌ ت روايت ب كرحضرت على فرمات هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَ يُونت بي كه من في فاطمه والناس ثكاح كيا اور من في رسول كريمً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ عَعْرض كيا: ميرى دلبن كومير عياس بهيج وي - آ ين اللهُ عَنْهُمَا انَّ عَعْرض كيا: ميرى دلبن كومير عياس بهيج وي - آ ين اللهُ عَنْهُمَا عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا فَرمايا كَيْم اس كو يَجِم بديدد دد ين فعض كيا كمير ياس رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ بِي قَالَ كَيْمَ بِينِ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ بِي قَالَ كَيْمَ بِينِ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ بِي قَالَ كَيْمَ بِينِ أَعْطِهَا شَيْنًا قُلْتُ مَاعِنْدِى مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَآيْنَ حادث نامِ خُص كى جانب لفظ طلميه منسوب باوروه عرب ميس دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِي عِنْدِي قَالَ فَأَعْطِهَا زره بنايا كرتا تها) بهرحال بين في عرض كيا كروه تو مير بياس موجود ہے۔اس پرآپ نے فر مایا بتم وہ دہن کودے دو۔

٣٣٨١: آخْبَوَنَا هُرُوْنُ بُنُ اِسْلَحْقَ عَنْ عَبُدَةً عَنْ ١٣٣٨: حفرت ابن عباس على عالى على عدوايت ب كه جس وقت سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّونَ بَعَنْ عِكْوَمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حضرت على كرم الله وجهد في فاطمه في فاست نكاح كيا تورسول كريم تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ ، سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنَا فَيْ أَصِيرِ عَلَى وَالْمَهِ وَالْمَانِ مَ فَاطْمِه وَالْمَانِ كُو بَهِ وَرَعْلَ وَلَا مِن اللهُ مَنَا فَيْ اللهُ مَنَا فَيْ اللهُ مَنَا فَيْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو





عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَاعِنْدِى قَالَ فَأَيْنَ نِي عَرْضَ كَيا: ميرے ياس كِهُ نهيں ہے۔ آپ تُؤَيُّؤُ نِي فرمايا. درْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

١٧٨٨: باب الِبْنَاءُ فِي

نِسَائِهِ كَانَ آخَظَىٰ عِنْدَةُ مِنْيُ.

١٦٨٩: بأب البنكاء بالبنية

يِسْع سِنِيْنَ وَكُنْتُ الْعَبُ بِالْبَنَاتِ.

بْن عَبْدِالرَّحْمٰن عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ کَمْی۔ اللهِ وَهِيَ بِنْتُ سِتٌّ سِنِيْنَ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ.

١٢٩٠: باب البَناءُ فِي

تمهاري زر دهلمه کس جگه چلي گئي؟

باب:ماوشوال میں (دلہن کوسہاگ رات کے لیے )

دولہاکے یاس بھیجنا

٣٣٨٢: أَخْبَرَنَا السَّلَقُ بْنُ أَبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعُ ٣٣٨٢: حضرت عائشه صديقه وَلَيْنَات روايت ب كه مجه س قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ عَبْدِاللهِ رسول كريم مَا فَيَقَامَ فراسال كم مبيند من تكاح قرمايا اور مين ان ك بْن عُرْوَة عَنْ آبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُولُ إِلَى اسى اه شوال مِن آئى چرازواج مطهرات زَايْن مِن سے كون الله على في شَوَّالِ وَ أَدْعِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالِ فَآتَى سَ المِيمَر مه محص زياده رسول كريم فَي الله على سيخوش اور محفوظ تقى \_

باب: نوسالہ لڑکی کوشو ہر کے مکان پر رخصت کرنے سمتعلق

٣٣٨٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عِشَامِ ٣٣٨٣: حضرت عاكشهديقة سي روايت ب كه مجه سي رسول عَنْ آبید عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِیْ رَسُولُ اللهِ صَلَی حَریمً نے ثکاح کیا جبکہ میری عمر چوسال کی تقی اور آ ب میرے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بِنْتُ سِتِّ وَدَخَلَ عَلَىَّ وَآنَا بِنْتُ نَرْدِيكِ الله وقت آئ جَبَه مِن نوسال كي في اور من الريون من کھیلاکرتی تھی ( یعنی نوسال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی )۔

٣٣٨٨: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكُم بْنِ آبِي مَوْيَمَ ٣٣٨٨ : حضرت عائشه صديقه رسى الله تعالى عنها سے روايت قَالَ حَدَّثَنَا عَيِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُوْبَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ بِي كَهِ مِحْ سے رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ثاح كيا جبد ميرى عُمَادَةُ بْنُ غَنِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عمر جِهِ سال كَمْ في اور جب ميري رفعتي موكى توميري عمر نوسال ك

باب: حالت سفر میں دلبن کے باس (سہاگ رات کیلئے) جانے ہے تعلق

٣٣٨٥: آخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّقَنَا إِسْمَعِيْلُ ٣٣٨٥: حضرت الْسُّ عدروايت بي كدرسول كريم في جهاد ك ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنَّسِ لِي خيبرروانه بوف كااراده فرمايا توجم لوكول في اندهير عن

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فيبرك نزديك نماز فجراداكي بجرسوار بوئ \_رسول كريمٌ اور غَزًا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَ هَا الْغَدَاةَ بِغَلَسِ فَرِّكِبَ الوطلح بهي سوار بوئ اور بين ان لوگول كے ساتھ سوار بوا اور ان كى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوْطَلَحَةَ وَأَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوْطَلَحَةَ وَأَنَا الوارى يرجيها جس وقت رسول كريمٌ خيبرى كليول ميس ينجي تو آپ رَدِيْفُ أَبِيْ طَلْحَةَ فَأَحَذَ بَيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي يَهِلِ الله اكبركها اور پُرفر مايا: خيبر برباد موركيا \_جن لورول ك وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ مَكَانات اور صفول كے درمیان بم لوگ اثرین (تملیآ ور) ہوں گے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لآرى بِياضَ اوران لوكول پر براون چرْ هے كا \_ آپ نے تين مرتبهاس طريقه فَخِدِ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَخَلَ عارشاوفرمايا انسٌ عروايت م كهجس وقت بم لوك اين الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ اكْبَرُ عَرِبَتْ عَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزُلْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكْبَرُ عَرِبَتْ كراوى عبدالعزيز فرمات بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاتَ بِين كهجس وقت انهول نِي آبُ و يكها تو) كمن كليك كه يه تو محمدً مَرَّاتٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِهِمْ قَالَ عَنْدُ مِين (جَبَدَ مِلُوكون كِيعض سأتَنى كبتي بين كدوهاس طريقة س الْعَزِيْزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُالْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ كَبْ لَكَ كَرَمُ اورانكا الشَّرَ الْخَ كَيا) انسَّ فرمات بين كه پرجم لوگوں أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ وَإَصَبْنَاهَا عَنُوَةً فَجَمَعَ السَّبْيَ فَ زَبِرَتَى خِيبِرِفْحَ كيا اس كے بعد قيديوں كوجمع كيا كيا أو اس فَجَاءَ وَخْيَةً فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آغْطِنِي جَادِيَةً مِنَ دوران خيبرز برديَّ حاصل كيا كيا مجر قيدى لوك ايك جكه جمع كيه مح السَّبْي قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَّةً فَآخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ لَوَاس دوران دحيكلبي ماضر موت اورعض كياك يارسول الله!ان حُييٌّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَالِكِ باندى مجھ وعنايت فرمادي رآ پَّ نارشادفرمايا كه فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّي جِاوَاورتم اس كوليوانهون فصفيه بنت مي كولياراس بات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيْرَ مَا يِراكِ فَخْصَ خدمت نبوكً يْن حاضر بوا اورعرض كيا: يا رسول الله! تَصُلُحَ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ آبُّ نَ دهيه كوتبيل بنوقريظ اورقبيل بنونضير كى مردار صفيه كودرويا النَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذْ جَارِيَةً بِوهَ آ پِكَى ذات رَّامى كعلاده سي كيليخ درست نبيس \_آ پُ مِّنَ اللَّهُ عَيْرَهَا قَالَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "فِرماياكم أسساس عاس خاتون كو بلالور چنانچهوه ان كول كر وَسَلَّمَ أَغْتَفَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَااَبَاحَمْزَةً مَا حاضر بوئ اور ني كَ انكى جانب ويكما تو فرمايا كرتم كوئى دومرى أَصْدَفَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَالَ حَتَّى إِذَا إِندى لِي السَّفْرِ ماتِ بيل كر يعري في ان كوآزاوفر ماكراك كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَآهُدَتُهَا اِلَّهِ مِنَ ساته ثكاح فرماليا- ثابت في أس عدريافت فرمايا كما الا الكَيْلِ فَأَصْبَعَ عَرُوسًا فَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ حزه! نِي فِي الكَيْلِ فَأَصْبَعَ عَرُوسًا فَالَ ؟ انهول في الكَيْلِ فَلْيَجِيْ بِهِ قَالَ وَ بَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ كَي آزادي كوان كام مقرر فرما كران ع ثكاح فرماليا كالراسة اي بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيُّ بِالتُّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ مِينَ اسْلِيمٌ نِي اللَّهِ عَلَى الرادرات كوني كي إلى ل يَجِي بِالسَّمْنِ فَحَاسُهُ احَ مَنَةً فَكَانَتُ وَلِيْمَةً رَسُوْلِ مَنْسَ يُهِرَ بَيُ مَجِ تك الْخ ياس رج اورفر ماياكه جسسى ك ياس



سنن نيا كي شريف جلد دوم

اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کچھ ہووہ لے کرآ جائے۔ پھر دستر خوان بچھایا گیا اور وکی شخص نیبر لے کر حاضر ہوا تو کوئی شخص تھجور لے کر حاضر ہوا اور کوئی شخص تھی لے کر حاضر ہوا پھران سب کوملا دیا گیااور یمی نبی کا ولیمہ تھا۔

بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيْمَنْ صُوبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ. كَانَّتْ فِيْمَنْ صُوبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ.

٣٣٨٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْتُ ٣٣٨٦: حفرت أس رضى الله تعالى عند عدوايت ب كرجس ابن سَلْيَمَانَ قَالَ حَدَّقَنِي آبُوْبَكُو بنُ آبِي أُوْيُسِ عَنْ وقت رسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت صفيه رضى الله سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيِلَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ تَعَالَى عَنها بنت في سه نكاح فرما يا توآب صلى الله عليه وسلم سفر آنسًا يَّقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةً بِنْتَ خيبرك دوران راسته مِين نين روز تُشهر اورحفرت صفيه رضى حُیتی ابْنِ الْحطبَ بِطرِیْقِ خَیْبَرَ فَلَاقَةَ اَیّام حِیْنَ عَرَّسَ الله تعالی عنها سے نکاح کے بعدوہ پردہ نشین خواتین میں شامل

الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

٣٣٨٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ ٣٣٨٥: حفرت انس فَالْيَوْ ب روايت ب كدرسول كريمُ في خيبر قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنس رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اور مدينه منوره ك درميان تين روز قيام قرمايا اورآب اس ميس اقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ صَغِيد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ صَغِيد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ صَغِيد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ لَكُنَّا يَبْنِي بِصَفِيَّة بِنْتِ حُيِّي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ وعوت وليمك لئ بلاياتها كِراآ بُ في وسر خوان بجهان كالكم إلى وَإِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْنِ وَلَا لَحْمِ أَمَوَ فَرَمَايِ اللهِ وقت وبال برروني اور كوشت موجود نه تقا بهرال چزے بِالْانْطَاعِ وَٱلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَٱلْآقِطِ وَالْسَّمَنِ كُوسِرْ خوان بر مجوري اور پنيراور كمي وغيره آنے لگ كئے - پس فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْدَى أُمَّهَاتِ اللطرح آبٌ كَا وليمه بوكيا ـ مطلب بي ب كرك شخص ع الْمُوْمِنِيْنَ آوْمِمًا مَمَلَكُتْ يَمِنْهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا مَجُورِي لاكروال دي اوركس فخص في بيراوركس في اورس فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُنْهَا فَهِيَ مِمَّا فَحْصَ فَ ماليده بناكر چيش كيا-سب في كروه كانا كالي چر مَلَكُتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّآلَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ لُولُول نَي بِي بات كَهَا شُروع كرديا كم صفيه بهي ايك شادي شده غاتون بو مستر اوراز واج مطهرات اورجيسي اور دوسري شادي شده

خواتین ہیں اس طریقہ ہے صفیہ بڑی بھی ہیں اور وہ سب لوگول کی مال بن گئیں یا ابھی وہ بائدی ہی ہیں۔ پھر کہنے سالے کہ اگروہ باپرده ہو تنکیس تو سیجھو کہ وہ مؤمنین کی ماں ہیں یعنی دوسری از واج بڑائیں گی طرح وہ بھی آپ کی زوجہ مطہرہ بن سکیں۔جس وقت و ہاں ہے کو چ ہوالینی اس جگہ ہے روا تکی ہوئی تو کجاوے پر بستر ہ بچھایا گیا' پیچھے کی جانب اور آنخضرت پر پردہ لگایا گیا یعنی آپ اوردوس محابرام جائي كدرميان يرده حائل كرديا كيا-

ا ١٢٩: بأب اللهو والغِناء عنى العرس ٣٣٨٨: أَخْبَوَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا شَوِيْكٌ ٣٣٨٨: حضرت عام بن سعدٌ عدوايت ب كه ميل ايك شادى

باب: شادی میں کھیلنا اور گانا کیساہے؟





# ١٢٩٢: بأب جهَاز الرَّجْل ابْنَتَهُ

٣٣٨٩: أَخْبَرَنَا نَصِيرُ أَبْنُ الْفُوْجِ فَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ٣٣٨٩: حضرت على وَالْفَرْ بِ روايت م كدرسول كريم مَنْ الْفَرْانِ حَمِيْلِ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشُوهًا إِذْ حِرُ. والى الكِتْم كي هاس كاجراؤتها \_

# - ١٢٩٣: باب الفرش

١٣٩٩: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ ١٣٣٩: حضرت جابرض الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول كريم رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِوَاشٌ لِلرَّجُلِ مَوْتَا ہے۔ وَفِرَاشٌ لِاهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

# ١٢٩٣: باب ألْأَنْمَاطُ

سَتَكُونُ.

عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مِيل كه جس جَكه قرظه بن كعبٌ اور ابومسعود انصاريٌ بهي موجود تقي فَرْظَةَ بُنِ كَعْبٍ وَآمِي مَسْعُوْدِ إِلْانْصَادِي فِي القاق بِياسَ جَدَائِكِيانِ كَانَا كَارَى تَصِير بِين فعرض كياكة م غُرْسِ وَإِذَا جَوَادٍ يُغَيِّنُنَ فَقُلْتُ أَنْتُمًا صَاحِبًا دونول رسول كريمٌ كے صحابي ہواورتم دونوں بدري بھي ہواورتمبارے رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدُرِ الصَّاسِيكام بهور بابيدوه دونول حضرات فرماني الكيتهاراول يُفْعَلُ هلذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسُ إِنْ شِنْتَ فَاسْمَعْ عِياجِتُوتُم جارك ساته نورنهُم يهال سے جلي جاؤ كيونك مَعَنَا وَإِنْ شِنْتَ اذْهَبْ قَدْ رُجِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ جارےواسطے شادی کے موقعہ پر کھیلنے کی گنجائش دیدی گئی ہے کونکہ شادی ایک خوشی ہے اس میں جائز تھیل وتفریح کی اجازت ہے۔

# باب: این لاکی کوجہز دینے ہے متعلق

أُسَامَةً عَنْ زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءً بْنُ السَّائِبِ عَنْ حضرت فأَخمه ولي أَوجهيز مين اليك كالي رنگ كي جاور اور ايك آبِيْهِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ فَاطِمَةَ فِي مثك اوراك تكيدياراس تكيين اذخر (عرب مي پيدا مونے

### باب بستروں کے بارے میں

وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوْهَانِي الْمُحُولُانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا مَثَاثَةً إِنْ ارشادقر مايا: أيك بستر مرد ك لئے اور دوسرا بستر أس كي عَندِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ المبيرك ليّ اورتيسر ابسر مهمان ك ليّ اور جوتها شيطان ك ليّ

# باب حاشیه اور چاور رکھنے ہے متعلق

٣٣٩١: أَخْبُونَا فَتِيبَةً قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِدِ ٣٣٩١: حضرت جابرٌ عدوايت بكد نبي في وريافت فرمايا: كيا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِنْ رَسُولُ اللهِ تَمْ فَ ثَكَاحَ كِيابٍ؟ مِن فِرض كيا: إن أ ب فرمايا: كياتم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَزَّوَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَ نَانَهَال بَهِي بنالى بي سي فرض كيا: مير عياس نانهال هَلِ اتَّعَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَآنَى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ إِنَّهَا كَهَالَ بِنِ؟ آبُّ فِي البِهِوكَي يعنى وه زمانه زويك بها جب ملمان دولت مند موعظ اور تمام آرام کی چیزیں ان کو حاصل ہونگی۔





# ١٢٩٥: باب ألْهَدِيَّةَ لِمَنْ عَرَّسَ

أَمْ حِينَ وَطَبَعْتُ.

#### باب: دولها کو مدیداورتخفیددینا

٣٣٩٢: ٱخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ ٣٣٩٢ حضرت أس وثي عدوايت تكرمول رَيم في كان سُلَيْمَانَ عَنِ الْمَحَعْدِ آبِي عُنْمَانَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ فَرِمَايَاهُ آ بِ َّا بِي الْمِي مُحْرَم ك ياس تشريف لے گئے الله ميري رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَوَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى والدوصاحبة أمّ سليمٌ في حيس تياركيا پهراس كومين نبي كي خدمت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِآهُلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أَيِّي أُمُّ الدَّى مِن لِي الدرس الله عليه وسَلَّم فَدَخَلَ بِآهُلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ الدَّى مِن لِي الدومحر مدن سُلَيْم رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَيْسًا قَالَ فَذَهَبَتْ بِهِ آ بِ كُوسلام فرمايا باوركباب كديتهورى ي چيزآ ب كيد به الى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى آ بَّ فِرمايا: تم اس كور كادداور تم فلال فلا صحص كوبلاكر لي آؤ تُقُرِنُكَ ٱلسَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هِذَالَكَ مِنَا قَلِيْلٌ قَالَ الْسُ فَرِمَاتَ مِن كَانبول نَ يَجَهِ مَضرات كانام ليا - يَعْرِيل بالكر ضَعُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ فَلَانًا وَفَلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ الباكب صلى نام ليا تفا اور جو مخص مجص ملاتو انسُ كشارد نے وَسَمَّى رِجَالًا فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيْتُهُ قُلْتُ وريَّافت كيا كرس قدرآ دمي بو كئ تح انبول في فرمايا كرتين سو لِانَسِ عِدَّةُ كُمْ كَانُواْ قَالَ يَغْنِي زُهَاءَ ثَلَاثِمَانَةٍ فَقَالَ مَآدى - يُعِرِنْجُ مُنْ أَرْشَاهُ مِاياكُمْ لُوك دَل وَل آدى طَيرابنا كربيتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ جاوَاور مِرْخُص صرف اين سامنے سے کھائے۔انس فرماتے ہیں عَشَرَةٌ فَلْيَاكُلُ كُلُّ اِنْسَانِ مِّمَّا يَلِيْهِ فَاكْلُوا حَتَّى الكَمْعَام كَنَام لُوك بيتَ بِحِرَر كُمَا كُنُ إِنْسَانِ مِّمَّا يَلِيْهِ فَاكْلُوا حَتَّى الكَمْعَام كَنَام لُوك بيتَ بِحَرَر كُمَا كُنْ يَعْرالْسُ عُرْمات بين كه يَجْرَ شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَّخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِني يَا الوك دوباره آئة اوروه لوك بهي كها كئ على طريقة سابياً روه أنَّسُ ارْفَعُ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِيْنَ رَفَعْتُ كَانَ إِكْثِرَ آتا تقااورايك جِلْإِجاتا تقار جبتمام كتمام لوب كها حِياتو آبٌ. نے فرمایا: اے انس! تم اٹھاؤلینی وہ کھانا جو کہ لا کررکھا گیا تھ۔ وہ كَمَانَا اللَّهَاليا \_انْسُ قَرِمات بين كه مجھكو سيلم نه ہوسكا كه وه كھان اٹھاتے وقت بہت تھایار کھنے کے وقت۔

٣٣٩٣: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ قَالَ ٣٣٩٣: حضرت الس طَافِيْ سے روایت ہے کدرول کريم تَا اللَّهِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَيْثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَرلِين اورانصارك درميان بالبمي محبت قائم فرمادي توحضرت سعد بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ إِلطَّوِيْلِ عَنْ بن ربيع كابهاني عبدالرمن بن عوف والنا كوبناليا اورسعد والنواف آنَسِ آنَّةً سَمِعَةً يَقُولُ الخي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ان عَهَاكُم اللهُ ان عَهَاكُم يربِ إلى المموجود بي من اس كرو في كرتا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشِ وَّالْاَنْصَارِ فَالْحَى بَيْنَ سَعْدِ مِول ايك حضرة تم كاواور ايك حصرين رهول كااورمير عياس بْنِ الرَّبِيْعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ وعورتيس بين توهي إس كوس عورتا مول أورأس كوطلاق ويتامول لِيْ مَالًا فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ وَلِى الْمُرَاتَانِ جَس وقت عدت بورى موجائ توتم ال محت نكاح كر لينا-فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ اللَّكَ فَآنَا أُطَلِّقُهَا فَإِذَا حَلَّتُ عبدالرحمٰنُّ نے بیان کیا کہ الله تمهاری بیوبوں اور مال دوست میں



رِوَّ أَمْلًا خَوْلَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ بركت عطافرمائة تم مجهكو بازار دكھلاؤ و بجروه بازار حلي سيخ اوروه وُنِي أَيْ عَلَى السُّوْقِ فَلَمْ يَرُجِعُ حَتَّى رَجَعَ والين نبين آئے يهال تك كروه كلى اور نفع حاصل كرك لائے۔ بسَمْن وَاقِطٍ قَدْ اَفْضَلَهٔ قَالَ وَرَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى عبدالرحمٰنُّ نَ كَها كدنيُّ في جَمَ يرزردى كانثان ديكها توفر ماياك الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيَّ أَفْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ فَقُلْتُ يدروي كانثان س م كاب يس فعض كياكمين في شاوى تَزَوَّجُتُ الْمُزَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ اَوْلِمُ وَلَوْبِشَاةٍ. كَلْ بِ-آبِّ نِيَّ فِرْمَايا كَيْمُ وليمه كروجا بِايك بكري بي بور

# بالهمي محبت كامطلب:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں صحاب کرام فاق کے درمیان بھائی جارہ قائم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا مطلب بیرے کہ قریش کے لوگ جو کہ مکہ تکرمہ سے سامان اور مکان وغیرہ چھوڑ کر آئے تتھے ان میں سے ایک ایک آ دمی ایک ایک انصاری کا بھائی بنادیا گیا اورسب کے دِل جوڑ دیتے گئے۔

#### ١٢٩٢: باب حُبّ اليّساء

عَنْ ثَابِتٍ: عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُبّبَ إِلَى الْحَدْكُ ثماز من بـ مِنَ الذُّنيَا النِّسَاءُ وَالْطِيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. ٣٣٩٥: أَخْبَرَنَا عَلِيًّ بْنُ مُسْلِم الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٣٩٥: حضرت السرضي الله تعالى عند عد روايت ب كدرسول

عَرُوْبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ مِكُنْ شَيْءٌ لينديد فَيْسَ فَي مُورُول \_\_\_

اَحَبَّ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَى بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْل.

٣٣٩١: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْداللهِ قَالَ حَدَّثِني ٣٣٩٩: حضرت السين ما لك رضى الله تعالى عند عروايت ب آبِی قَالَ حَلَّتِنی اِبْوَاهِیْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ آبِی کرسول کریم صلی الله علیه وسلم کوخواتین کے بعد کوئی شے زیادہ

#### باب عورتوں سے محبت کرنا

٣٣٩٨: حَدَّتِنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُوْعَلِدالرَّحْملي ٣٣٩٨: حفرت السُرضي الله تعالى عند عدوايت بي كدرسول النَّسَانِيُّ قَالَ آخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقُوْمَسِيُّ كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: محق كودنيا كاتمام چيزول مين قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ آبُوالْمُنْلِدِ خواتين اورخوشبوكي محبوب اور يشديده بين اورميري آكهول كي

سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثْنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنس كريم صلى الشعليه وسلم في ارشاد فرمايا جمي كودنياكى تمام چيزول ميل قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلي حُبّبَ إِلَى النِّسَاءُ وَالطِّلْبُ خُواتَيْن اورخوشبوكي مجوب اور يسنديده بين اورميري آكهول كي وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. تُعْمَدُكُمُ الشَّلَةِ عَلَى الصَّلَاةِ .

خلاصة الباب الم مطلب يد ب كرآب فرمايا جه كوفواتين اور فوشبوت محبت بيكن ميرى يدمجت ميرى كى عبادت میں رخنہیں ڈالتی ہاورمیری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہاوراصلی محبت تو صرف اور صرف خداتعالی کیلئے ہے۔





# ١٢٩٧: باب مَيْلُ الرَّجُلِ إلى بَعْضِ نِسَانِهِ باب: مردكا بني ازواج ميس سے كى ايك زوجه كى طرف قدرے ماکل ہونا

عَلَى الْأُخْرَاى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ. بوابوگا-

تَمْلِكُ وَلاَ آمْلِكُ آرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عديث مسلاً روايت كى ب-

٢٣٩٤: أَخْبِرِنَا عَمْرُو بْنُّ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ٢٣٩٤. صرت ابوم ريه رض الله تعالى عنه أي كريم على الله مليه عَبُدُ الرَّ خُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ وَمَلْم سِنْقُل كَرْتِ بوع فرمايا: جَسُخُص كي دو بيويان بون اور ابْنِ أنْسِ عَنْ بَشِيْدٍ بْنِ نُهَيْكِ: عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ وه كى ايك كى طرف زياده مائل جوتو وه قيامت ك دن إس النَّبِي عِلَيْ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ الْمُواتَان يَمِيلُ لِإِخْدَاهُمَا حال مِن آئ كَاكُو جَعَا

٣٣٩٨: اَخْبَوَيْي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْوَاهِيْمَ ٣٣٩٨: حضرت عائش رَفِي بال كرتي بين كه بي كريم مَنْ يَيْلِما بِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱنْبَآنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوْبَ مَمَّامِ ازواجِ مطهرات وَفَاتُن مِن كُونَى بَهِي چيزتقسيم كرتے ہوئے عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَافِضَةَ قَالَتْ برابري كاخيال ركفت اور پعرفر مات : "ا الله! ميرا كام تو أتنابى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَاتِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ ہے جتنا مجھے اختیار ہے۔ اے اللہ! تو بھی مجھ سے اُس چیزیر باز يَقُولُ اللَّهُمَّ هِذَا فِعْلِي فِيْمًا امْلِكُ فَلَا تَكُمْنِي فِيْمًا بِسِمت كرنا جس كى محصص قدرت نبيس " حاد بن زيد في

٣٣٩٩: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ ٣٣٩٩: حضرت عائشه صديقة سيروايت بك بي ازوان من سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيِمْ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ فَاطْمِه رَبَّ اللَّهِ اللَّهِ كَ جُوكُه آبّ كي صاحبزادي تفين عائشه راي كي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْملِ بْنِ خدمت مين بجيجا - فاطمرُّ في عائش عاندرآ في اجازت مانكي الْحُوِثِ أَنْ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ الروقت آبُمير عماتها يك عادرين ليخ موع تصقوانهول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ فَ فاطمه ولي كاندرآن كي اجازت عطافرمادي تو فاطمه على الله على صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عرض كيايا رسول الله! آبِ مَنْ اللَّهُ علم الله عمرات في مجه كو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ مَّعِي فِي (آج) آبُ أَيْدَ إلى خدمت اقد س مي بيجا إلى ان كي خوابش مِرْطِيْ فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ بِكُرْآ بِ الوقافة (الوبرصديق النفظ كي صاحبزادي) عائشتْ ك آرْسَلْنَيْنُ إِلَيْكَ يَسْأَلُنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةَ سليل مِن انصاف فرما تين عائش صديقه ولا النا عن فرمايا كمين وَآنَا سَاكِتُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَامُونَ فِي رسول كريمٌ فِي فرمايا كدكياتم عابتي موكدجس كوميس . وَسَلَّمَ أَى بُنَّةُ ٱلسَّتِ تُحِبِّيْنَ مَنْ أُحِبُّ قَالَتْ بَلِّي عِيابَتا مول؟ انهول فرمايا كيول نهيس -ال برآب فرمايا: تو قَالَ فَآحِينَى هذه فَقَامَتُ فَاطِمَةَ حِيْنَ سَمِعَتُ ذلك عَمِمَ السعميت كيا مروسيه بات س كررسول كريم من ارشاد مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَتْ إلى فرمايا كنوتم بعراس معمت كياكرو-بيربات ت كرفاطمة كفرى بو

سنن نياني شريف جلد دوم

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُنَّ كَني اوردوسرى ازواجْ كے ياس جاكران كويتلايا كدانهوں نے كيا بالَّدِي قَالَتُ وَالَّذِي قَالَ لَهَا فَقُلْنَا لَهَا مَا نَوَاكَ كَبا اور رسول كريمٌ في كيا جواب ارشاد فرمايا اس ير ازواج أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِيْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مطهراتٌ كَيْنِلَيْسِ كَتْمَ ہے كامنيس ہوسكا بھر جاؤاورتم رسول كريمً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي لَهُ إِنَّ أَزُواجَكَ يَسْشُدُنكَ عِوض اروكة بِعِنْ يَهُ إِلَى بيويان ابوقاف كارك عبر عين الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةَ قَالَتُ فَاطِمَةُ لَا وَاللَّهِ لَا الصاف عِلِبِي بِينَ المَرْفر ما فالكيس كنبين خدا كافتم مين بهي اُكَلِّمُهُ فِيْهَا اَبَدًا قَالَتْ عَافِشَةُ فَأَرْسَلَ آزُوَاجُ النَّبِيِّ ان ك بارے ميں رسول كريمٌ سے تُفتَلُونبيں كروں كى۔ عائشة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ إِلَى فرماتَى بِينَ كَهُرازواجِ مَظْهِراتٌ فَ زينب بنت جُشْ طِينَ كوبيجا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي الَّتِي تَكَانَتُ جَوكهازواجِ مطهراتٌ مين سےرسول كريم كنزويك درجهاورمقام تُسَامِيْنِي مِنْ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِي مِح سے مقابلہ كرتى تصيل مِي في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِي مِح سے مقابلہ كرتى تصيل مِين في الله عليه وسلَّمَ في الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَاست ير عِلْنَ والى خدارسيدة صلدرى كرنے والى تي بات كہنے اَرَامُواَةً قَطُّ حَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَاتَّقَى لِللهِ واللَّ زياده صدقة وين والى اورايي فس كوكام من ذليل كرف والى عَزَّوَ جَلَّ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَعْظَمَ خَاتُونَ بَهِي نَبِينِ رَكِهي اوراس كام كي بهي ضرورت ان كوصدقه و صَدَقَةً وَاشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي خَيرات كَ لِنَّ يُرْتَى تَى صرف ان مين ايك بى چيزهى اوروه يه كه تَصَدَّقُ بِه وَتَقَرَّبُ بِهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِدَّةٍ كَانَتْ ووزياده عصدوالى اور تيز مزاج خاتون عيس ليكن ان كاغصه جلدى فِيْهَا تُشْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةَ فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ خَمْ موجاتا فَهَا بهرعال وه حاضر موكي اوررسول كريم سے انبول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَ اجازت ما كل اس وقت بهي رسول كريمٌ عا نشر كي جاوريس ان وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةً فِي مِوْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّيْقُ كَانَتْ كَسَاتُها سَالُها اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَانِشَةً فِي مِوْطِهَا عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عُانَتُ لَحَالًا اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى الْحَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ دَخَلَتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا فَآذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مَوسَلِ الله مَا يَعل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ كَياكه يارسول الله! آپ كي ازواج في محكوآ پ كي پاس بهيجا أَرْسَلْنَيْ يَسْأَلُنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةً جِان كَالْبِي تَمْناج كَرابُوقاف كَالرُك كِ بار عِين آ بُان ك وَرَفَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ وَأَنَا ٱزْفُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ماتها نصاف فرما تين جهرانهون في مجهوكو برا بهلا كبنا شروع كرديا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْقُبُ طُوفَة هِلْ اَذِنَ لِي فِيهَا فَلَهُ اوركافي برا بحلاكها يس رسول كريم كي جانب وكيورى تشي كرة بي كو نَبُوخَ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ جوابِ دين كي اجازت ديتي بي يانهين؟ اس وقت زينيُّ اس عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ حَالَ مِن تَصِل كم مِن تجه كُل كه نبي كوميرا جواب دينا نا كوارنهين أَنْشَبْهَا بِنَنِيءٍ حَتَّى ٱثْحَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ گذرے گا۔ چنانچہ جس وقت میں بولنا شروع ہوئی تو ان کو گفتگو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا ابْنَهُ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ لَرَبْ كَامُوقِع بَيْ نبيس عطا فرمايا يبال تك كهان برغالب مو گئی۔اس پر نبی نے ارشادفر ماما: آخر رہجھی ابو بکڑ کی صاحبز اد کہ جسب

تَعَالَى عَنْهُ



# حفرت زينب الغيناكي خاص فضيلت:

نہ کورہ بالا حدیث نثریف میں حضرت زینب بنت جحش دیجن کے اوصاف حمیدہ سے متعلق جو یے فرمایا گیا ہے کہ وہ کام میں غس کو ذیل کرنے والی تھیں کہاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھال کو دیا غت دینے کے بعداس ہے جوتے تیار کر کے فروخت َ سر کے آمدن کرتی تھیں اور اس آمدنی کوصد قہ فرمادیتی تھیں ۔ یعنی دین کے جذبے کی وجہ ہے وہ معمولی ہے معمولی کا م کرتی تھیں ۔

باب: ایک بیوی کؤ دوسری بیو یول سے

.١٢٩١٨: باب حُبّ الرَّجُل بَعْضَ نِ

سَائِهِ أَكْثَرُ مِنَ بَعْضِ

زياده جابنا

٣٣٠٠: أَخْبَرَيْنَي عِمْوَانُ بْنُ بَكَّادٍ وَلْحِمْصِيُّ قَالَ ٢٣٠٠: حضرت عائشه صديقه بالفاس عي سابقه صديث كي ما تند حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ ٱنْبَآنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ مُعْول بــــ

آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ نَحْوَةٌ وَقَالَتْ ٱرْسَلَ ٱزْوَاجُ النَّبِي ﷺ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتُ فَآذِنَ لَهَا فَدَخَلَتُ فَقَالَتُ نَحُوَّهُ خَالْفَهُمَا مَعْمَرٌّ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ.

١٣٨٠ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع النَّيْسَابُورِيُّ النِّقَةُ ١٣٨٠ : حضرت عائشه صديقه النَّف روايت ب كدرسول كريم الْمَامُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ مَنْ اللَّهِ إِلَى ازواجِ مطهرات وْزَاتِينَ الك دن الك جكه جمع بوكس اور الزُّهُويِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اجْتَمَعْنَ آزُواجُ انهول في حضرت فاطمه النَّافِي كُورسول كريم فَاليَّيْزُ كَالْ خدمت اقدس النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةً اِلَى عَلَى مِصْجِيجا اور بيكهلوايا كه آ پ سَّالْيَيْظُم كى ازواجِ مَطْهرات وَرَسِينَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ لَهَا إِنَّ نَسَاءً كَ انصاف جامِتَي مِين عفرت الوبر طاعين كي صاحبزاوي (يعني عفرت وَذَكُرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي عَائشِصديقِه بَاتِين مِن ) چِنانچ دَضرت فاطمه بَرَانِن خدمت نبوي مين قُحَافَةَ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاضر موسَي اورآ بِمَ فَاتَذِيَّاس وقت حفرت عاكث في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاضر موسَي اورآ بِمَ فَاتَذِيَّاس وقت حفرت عاكث في الله وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ نِسَاءَ كَ الكِ جاور من تصحد حضرت فاطمه بالنا في عرض كيا كه آ بِ مَاللَّيْظُم ٱرْسَلْنَيني وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَية آبِي قُحَافَة كَى ازواجِ مطهرات عَرَاتُينَ نِ مِحموا آ بِمَنْ يَيْنَم كَى خدمت الدس فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُحِبَّنِنِي قَالَتْ مِن بِيجا بِاوروه حضرت الوقاف والعنو (يعنى حضرت الوبر والتنو) نَعَمُ قَالَ فَآحِبْيَهَا فَالَتُ فَرَجَعَتْ اللَّهِنَّ فَآخُبَرَتْهُنَّ كَي صاحبزادى (حضرت عائشصديقد الله الله الساف مَافَالَ فَقُلُنَ لَهَا إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعِيْ شَيْئًا فَارْجِعِيْ إِلَيْهِ عِابَى بين رسول كريم فَالْ يَكِل ان عفر مايا كدكياتم محص عجبت فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ اللَّهِ فِيْهَا ابَدًّا وَكَانَتِ ابْنَةُ رَكُمْتَى بُو؟ انْبُول فِي عُض كياجي بال-آبِ فَالْيَا اللَّهِ عَرْمَم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَأَرْسَلْنَ حضرت عائشه صديقه على الله على عرف بي بات س كرحفرت زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ قَالَتْ عَانِشَهُ وَهِیَ الَّیِّی کَانَتْ الْطَمِه بَیْنَ واپس تشریف لے آئیں اور آپ مَنْ الْیَالِم کی ازواتِ

المريف جلد ١٠٠١ المحيدة المريدة المريد

نُسَامِنِني مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مظهرات بَوْيَن عِرض كياجو كِه كه رسول كريم فأنتيز في ارشاد فَقَالَتُ أَزْوَاحُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي فَرِما ياتِها اوروه عرض كرنے لگ تَمُيں كەتم نے تو كوئى كام انجام نهير الْنَةِ آمَى فُحَافَةَ ثُمَّ ٱفْلَكَ عَلَى تَشْتِمُنِي فَجَعَلْتُ وإِلَمْ ابِ يَعْرَضُدمت بُوك مِن طاضر بوجاؤ حضرت فأطمه مين اَ وَاقِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْظُرُ طَرْفَهُ هَلَ فَعُرْضَ كِياكِ السليم ضدا كالشم عِلى السِّبين جاؤل كي اور يَاٰذَنُ لِنُي مِنُ أَنُ ٱنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتُ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى آخر حضرت فاطمه طافنا جورسول كريم اللينام كالتيارك صاحبز ادى تصير (وو طَنَنْتُ آنَّةً لَا يَكُونُهُ أَنْ ٱنْتَصِوْ مِنْهَا فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ رسول كريم اللَّهُ اللَّهِ كارشادكرامي كافلاف كس طرح كرستي تعين اَلْبَتْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَ بعدتمام كى تمام ازوانِ مطهرات بزَأَتُكُ في حضرت زينب وَسَلَّمَ إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُو ِ قَالَتُ عَائِشَةُ فَلَمُ ارَامُواَةً بنت جحش بِهِ كَا كَامِحاً - حضرت، عاكثه صديقه به الله في الله على الله خَيْرًا وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ حضرت زينب والله وه بيوي تفيل جوكه رسول كريم صلى القدعليه وسلم كي لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ ازواجِ مطهرات وْنَاتِينْ مِيس مير برابر كي خاتون تقيس (يعني عزت زَيْنَ مَاعَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيْهَا تُوشِكُ احترام خاندان وجابت اور حسن جمال ميس) كهر حضرت مِنْهَا الْفَيْاَةَ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَذَا خَطَّا وَالصَّوَابُ نَينب رَجْهَا فَ فَرِمايا كَه مجهوكو آپ صلى الله عليه وسلم كي ازواج مطهرات بخائلة ن بهجاب اوروه انصاف كالمطالبدكر ربي مبن

الَّذِي قَيْلَهُ.

( یعنی از واج مطهرات بن کین کے درمیان وہ انصاف جاہ رہی ہیں ) حضرت ابوقحافہ دائین کی صاحبز ادی لیعنی حضرت عاکشہ صدیقہ بی شاک درمیان پھرمیری جانب چہرہ متوجہ فرمایا اور مجھ کو برا بھلا کہنے لگ گئیں اور میں اس وقت رسول کریم منافظانوم کی جانب اورآپ مَنْ عَيْمَاكُ نَكَامُول كي جانب ديكھتى تھى كەآپ مَناشِيَا مُحْدَكُوا جازت عنايت فرماتے ميں ان كے جواب دينے كي اوروہ مجھ کو براکہتی رہیں یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اب رسول کریم مُؤَلِّيْاً کومير اجواب دینا' برامحسوں نہیں ہوگا۔اس وقت میں بھی سامنے ہوئی اور میں نے کچھ دریر میں ان کو خاموش کروا دیا پھر رسول کریم مَاکَافِیَا نے ارشاد فر مایا: بیہ حضرت ابو بکر جینی کی صاحبزادی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ بڑھنانے فرمایا کہ میں نے (آج تک) کوئی خاتون نیکی صدقہ وخیرات اوراپے نفس پر محنت ومشقت اٹھانے میں اجروثواب کے لئے حضرت زینب وہنا سے زیادہ (باصلاحیت خاتون )نہیں دیکھی اوران کے مزاج میں صرف معمولی قتم کی تیزی تھی لیکن وہ تیزی جلدی ہی ختم اور زائل ہو جاتی تھی ۔حضرت امام نسائی مِینیڈ نے فر مایا کہ بیدروایت خطاء ہےاور دراصل سیح روایت وہی ہے جو کرسابق میں گذر چکی ہے۔

٣٢٠٢: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو " ٣٢٠٢: حضرت ابوموى والين عدروايت ب كدرسول كريم مَثَلَ يَنْكِم يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ فِي ارشاد فرمايا: حضرت عاكثه صديقه ورز كا كعظمت اور بزرگ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ مَمَامِ خواتين برايي بي كجيسي كه تريد كي فضيلت (ليني شوري كي

عَلَى النِّسَآءِ كَفَضْلِ التَّرِيْدِ عَلَى سَائِر الطَّعَامِ. فضيلت ) دوسر عكما نول يرب.



# ثرید کیاہے؟

یدا یک شم کا کھانا ہے جو کہ روٹی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور عرب مما لک میں اس کھانے کا آج بھی دستور ہے اور بید مرغوب غذاہے۔

عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. شوربِ كَى فضيلت ) دوسر كَانول برب-

أَتَانِيُ الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَاةٍ مِنْكُنَّ إِلاَّ هِيَ.

٣٢٠٣: أَخْبَرَنَا عَلِي بُنُ خَشْرَم قَالَ انْبَانَا عِيْسَى بْنُ ٣٧٠٣: سيده عائشه صديقه طافنا سے روايت ہے كه رسول كريم يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمُحْرِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ مَثَالَةً يَجْمِ فِي ارشاد فرمايا: حضرت عائشه صديقه وربي كعظمت اور عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فَضْلُ عَانِشَةً برركَ تمام خواتين پرايي ب كرجيسي كرثريدكي فضيلت (يعني

ابُنِ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيْهِ: عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ كَسلمه مِن تكليف نددوخدا كاتم مجھ يرجمي وحي نازل نبيس موتى ﷺ يًا أُمَّ سَلَمَةً لَا تُؤْذِنْنِي فِي عَانِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مُربيكم من حضرت عائشه صديقه والله كل عادريالحاف من بوتا

# فضيلت حضرت عائشه طي فيا:

حضرت عائشہ صدیقتہ والنا کے فضائل میں سے سب سے بڑی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دیگر ازواج مطہرات حدیث مذکورہ میں ای طرف اشارہ ہے۔

٣٢٠٥: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اذَمَ عَنْ عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ ٢٣٠٥: حضرت أُمِّ سلمه وَاللَّاس روايت ب كهرسول كريم مَا لَاللَّهُمْ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحُدِثِ عَنْ رُمَيْنَة بَعَنْ أُمِّ سَلَمَة أَنَّ كَل ازواجِ مطهرات وَاللَّهُ فَان عامض كيا كهم حضرت عائشه نِسَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ صديقة والله الله المرسول كريم فَالْفَرْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ صديقة والله الله على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالمُّنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ صديقة والله الله على الله عل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عائشه صديقه وَ فَهُ اللَّهِ مِل الوَّول كي يه عالت تفي كه لوَّك يَتَحَرُّونَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَانِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ إِنَّا نُعِتُ فدمت نبوي من صحاور بدايا بهجا كرت تصاورجس دن حضرت الْمُخَيْرَ كَمَا تُبِعِبُ عَانِشَةَ فَكُلَّمَنَّهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا عَائشُهِ مِديقَة فَيْ اللهِ عَالَمَا عَالْمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمَا اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَنْهُ أَيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا وَقُلْنَ مَارَدٌ عَلَيْكِ زياده بداييجيج شي اوراو*ل كمتح شي كهم اوگ بعل*ا لَى كے طلبگار قَالَتْ لَمْ يُجِينِي فَكُنَ لَا تَدَعِيْهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ أَوْ مِن جَسِ طريقه سے رسول كريم مَا يَتَا مِحرت عائشه صديقه الله لَنْظُرِيْنَ مَا يَقُولُ فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَنَّهُ فَقَالَ لَا عَمِيت فرمات (ولي بي بم آ ب علائي وإت بي)-تُوْ ذِيْنِي فِي عَآنِشَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَمَ الْأَحْيُ وَأَنَا فِي الكروز حضرت أُمَّ سلمه خِيْفَانِهُ وَرمت نبوي ميں حضرت عائشه

لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ إِلاًّ فِي لِحَافِ عَائِشَةً قَالَ صديقه رَا اللهُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ اللهُ ال أَبُوْعَبُدِالرَّحْمُنِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَوِيْحَانِ عَنْ صديقة الشي عَجْت كرفي مين عُوركري) ليكن آبِ مَا لَيْكِ أَنْ اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔جس وقت حضرت اُمّ سلمہ بڑھنانے عَيْدَةً.

پھرعض کیا تو آپ فائین نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جس وقت ان کی باری آئی ( یعنی حضرت أمّ سلمه ورهنا کی ) تو انہول نے ووسری مرتبداس سلسلہ میں گفتگوفر مائی۔ آپ مُناتَیْنِ ان اس دفعہ بھی کوئی جواب عطانہیں فر مایا۔ از واج مطہرات بن تین ان سے وریافت کرنے لگیں کہ آپ مُن النظر نے (ہمارے مسلم کا) کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو حضرت امسلمہ والله نے جواب دیا کہ مجھ ہے تو آ یا خالیٰ آئے کو کی جواب نہیں دیا۔ چنانجے حضرات از واج مطہرات بنائیں (ہی خود) پھر حضرت اُمّ سلمہ بڑھنا ہے فرمانے لگیس کہتم اس کا آپ مَلْ النَّالِمُ اللَّهِ عند اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل · فرمایا: اے امسلمہ ڈیٹن تم مجھ کو (حضرت) عائشہ صدیقہ جائین کے سلسلہ میں تکلیف ندینجیاؤ ( لیعنی تمہارے بار بارسوال کرنے ہے مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے )میرے او پر وحی نہیں نازل ہوتی گریہ کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑھا کے لحاف میں ہوتا ہوں۔ حضرت امام نسائی مینید نے فرمایا کہ بیدونوں روایات ٔ راوی عبدہ کی روایت سے مجمع ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ.

قَالَتُ و وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُو كَاتَهُ تَوْى مَالَا فَراى . ووسب كهدد كيه ليت بي جوكم بمنهين وكيت -

٢ ٣٨٠٠ : أَخْبَرَنَا إِسْ لَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدَةً ٢ ٣٨٠٠ : حضرت عاكشه صديقة وَالله أَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدَةً ٢ ٣٨٠٠: حضرت عاكشه صديقة وَالله أَنْ أَبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدَةً ابُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَانَشِصديقِه وَاللَّهِ كَانْمِرو كَي كرآ بِمُنْ اللَّيْكَاكُو مِس بَعِباكرتْ تَصَاور عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنَحَرَّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ الى عامقصديه وتا تَهَا كه آپُ خوش موجاكي كيونكه آپُ عاكشةً عَائِشَةَ يَنْتَغُونَ بِلَالِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزياده مجت فرماتے تصاس وجه علوك ني كے ياس عائشًك باری والے دن ان کوحصہ اور مدیبذیا دہ بھیجا کرتے تھے۔

١٣٨٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ حَاتِم عَنْ ١٣٨٠ حضرت عاكشه صديقة ظافيات روايت ب كه ميل ايك صَالِح أَنِ رَبِيْعَةَ أَنِي هُدَيْرٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ أَوْحَى اللّهُ مرتبدرسول كريم مَثَاثِيَةِ كساته تقى كدالله عن عانِشَة قَالَتْ أَوْحَى الله عن الل إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ فَقُمْتُ وَى نازل فرمانى - چنانچيديس أهى اور دروازه كى آثريس موكى - جس فَأَجَفُتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا رُقِّة عَنْهُ قَالَ لِي يَا وقت وي آنابند موكَّى توجه سي فرمايا: اع عائشه! جبرئيل علينا متم كو سلام فرمارہے ہیں۔

٣٣٠٨: أَخْبَرُنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٣٣٠٨: حضرت عائشه صديقه في فافر ماتى بين كه رسول كريم مَا كَاثَيْكُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُورةً عَنْ عَائِشَةً في ارشادفر ما يا كه حضرت جرئيل المين عائِفًا، ثم كوسلام فر مارب بي أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ انهول في عرض كيا كدوعليكم السلام ورحمة الله و بركاته أورآ بِ مَلْ أَيْرِيْكُم

٣٠٠٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّقَا الْحَكُّمُ بْنُ ١٣٠٩: حفرت عاكشصديقة والتي عروايت ب كدرسول كريم



أَنُّوعَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا الصَّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَةً خَطًّا.

#### ١٢٩٩: بأبُ الغيرة

الِّينِي كَسَرَتْهَا.

نَافِعِ قَالَ أَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو فَلَيَّةُ أَلَكُ ان سے بیان فرمایا کداے عائشہ واضا! بید صرت جبرئیل سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِي عَانِشَةً بين جوكة م كوسلام فرماري بيراس كي بي طرح اوريسي روايت هذا جبُويْلُ وَهُوَ يَقُواً عَلَيْكِ السَّلَامَ مِعْلَةُ سَوَاءٌ قَالَ اللَّذِيجِي بهام نبائي بينيه في فرمايا يروايت ورست ساور س میں روایت خطا ہے۔

#### ماب: رشک اورحسد

٣٣١٠: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ٣٣١٠: حضرت الس طالين سيروايت بي كدرسول كريم اين ايك قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا آنسٌ قَالَ كَانَ النَّبيُّ البيمحر مدك ياس تضوّ ووسرى الميمحر مدن آپ كى خدمت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْدَى أُمَّهَاتِ مِينَ كَايِالدَيْعِجادان المِيد ف (صدر وجد) آپ ك الْمُوْمِنِيْنَ فَأَرْسَلَتْ أُخُراى بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ مبارك باته يرباته مارااورآخركاروه بيالد كركرتوث كيار رسول كريمً فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فِيالدَ وونول كَرْ علا عَادراس مِن آب كانا جمع فَاتَحَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَيِّينِ فرمان الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَيِّينِ فرمان الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَيِّينِ وه حسد مي فَضَمَّ إِخْدَاهُمَا إِلَى الْأُخُواى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا جَالَا مِوْكَسُ مطلب بيب كدان ك ول ميسوكن كانا بقيح الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتُ أُمُّكُمْ كُلُوا فَاكَلُوا فَآمْسَكَ كَي وجد عديد بدام وكيا - نوتم كهانا كهالو بهرسب كسب لوكول حَتَّى جَاءَ نُ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْنِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ فِي كَمَانًا كَمَا لِيَا اور آ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِي عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا الصَّحِيْحَةَ إِلَى الْوَسُولِ وَقَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ كَي كُونَى وَ المِيمِحْرِمِ بِيالد ل كرحاضر بوكيل-آبُ في عالله کھانالانے والے شخص کولا کر دے دیا اور وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس بیوی کے گھر میں ہی چھوڑ دیا کہ جنہوں نے پیالہ تو ڑ دیا تھا۔

ا اسم النَّجْبَوْنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلِّيْمِنَ قَالَ حَدَّثَنَا اسَدُ بْنُ السَّا السَّا السَّا المسلمة النَّا الرَّبِيْعُ الله المسلمة النَّا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلِّيمِانَ قَالَ حَدَّثَنَا اسَدُ بْنُ السَّا ِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِقِيلِي السَّلَّةِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِقِيلِي السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلْمِي السَّا مُوْسلى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَابِتٍ عَنْ آبِي بالدكر خدمت نبوى مِن حاضر موسَين توعا نشه صديقه ظيفا ين الْمُتَوَيِّكِلِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ اللَّهَا يَغْنِي اتَّتْ بِطَعَامِ فِيْ مبارك جادر ل كرحاضر مؤسي - ايك يقر لي موت اورانهول وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَ تُ عَائِشَةُ مُتَزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا رسول كريم مَنْ النَّالِمَ فَي وه دونول ككر ملا ديم الرمان المراس المر فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَة فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَكَ كَمْ كَمَانا كَالْوَتْهَارى والده صاحبك ول من جلن پيرا موكى -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ فِلْقَتَى الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ كُلُوا آبِ مَا لَيْتِهِمْ فَ ومرتبديهي جمل ارشاد فرمائ يجررسول كريم مَا لَيْتِهُمْ غَارَتُ أَمُّكُمْ مَوَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَعَالَشُصديقَه الله كالصحح وسالم بيالد ل كرهفرت أمّ سلمه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْفَةَ عَائِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَمّ سَلَمَةَ كَ هُر بَشِيج ويا اور حفرت أمّ سلمه الله كالوال يا يالدام المؤمنين





عائشه صديقه بالتفا كووي دباب

وَاعْظَى صَحْفَةَ أَمْ سَلَمَةَ عَائِشَةَ.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فَكُنْتٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةً عَنْ صَفِي تَجِيبِي أَبِيلِ دِيكُهِي - ايك مرتبه انهول في نج كوبرتن ميس كها تا مجر عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ كَرَبِهِجِا مِحْدَتِ بِمِنْظُرِنَهُ وَيَكُمَا جَاسِكًا مِثْلَ ضَفِيَّةَ كَرَبِهِجِا مِحْدَتِ بِمِنْظُرِنَهُ وَيَكُمَا جَاسِكًا مِثْلَ ضَفِيَّةً كَرَبِهِجِا مِحْدَتِ بِمِنْظُرِنَهُ وَيَكُمَا جَاسِكًا مِثْلُ فَعَلَمُ مِثْلً صَفِيَّةً كَرَبِهِجَا مِحْدَتِ بِمِنْظُرِنَهُ وَيَكُمَا جَاسِكًا مِثْلُ فَعَلَمُ مِثْلً صَفِيّةً لَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ اَهُدَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ وه برتن تورُ والا - يحرين في سي وريافت كياكهاس كابدله كيا طَعَامٌ فَمَا مَلَكُتُ نَفْسِى أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَالْتُ النِّبِيُّ ہے؟ آپ نے فرمایا كى برتن كابدلددوسرابرتن ب(مطلب بير صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانَاءٍ بِهَ كَمْ نِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانَاءٍ بِهِ كَمْ نِي صَلَّمَ كارِينَ وَرُابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ اللَّهِلَالَةُ عَلَالْ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل گااورکھانے کابرتن اس قتم کا کھاٹادیناہے )۔

٣٣١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ٣٣١٢: حضرت عائش في فات روايت م كميل في ولى فالون وَطَعَامُ كَطَعَام.

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ ٣٢١٣: حفرت عائشه صديقة سيروايت بكرسول كريمٌ زينب حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ بنت جحشٌ كي پاس رج اورشهدنوش فرمات من في ايك مرتبه عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ صَفِيدً عَصُوره كيا كه بمارے ميں سے جس كى كے ياس رسول رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ كُريمٌ تشريف الأكمينة السطرة على إرسول الله! آپ ك زَیْنَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا فَیَشُرَبُ منهمارک سے مفافیر کی بدبومحسوں ہورہی ہے (بیعرب میں پیدا عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا مون والأبن كي طرح كاليك كل بيجس سے كر بومسوس موتى آنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ) بمكواييا لِكُربابِ كرآ پُ ن (ندكوره كيل) مفافير كهار كها فَلْتَقُلْ إِنِّي آجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَعَافِيْرَ أَكُلْتَ مَعَافِيْرَ جِ- كِيم آ بُ تَشْرِيف لِي كَنْ ووول من سے كى كى اس فَدَخَلَ عَلَى اِحْدَا هُمَا فَقَالَتُ دَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ السف يَهِيكُما آ بُ فَرْمايا: يس ف شهد في ليا ب زينب بنت شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ اَعُوْدَلَهُ جَشْ کے پاس اور بھی نہیں ہوں گا۔اس لیے کہ آپ کو بوسے بوی فَنَزَلَتْ : ﴿ يَالِيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ نفرت ہے۔ای وفت آیت: یکی النّبی لِم تُحرّمُ مَا اَحَلّ اللّه [التحريم: ١] ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] لك نازل موئى يعنى ال ني تم ان چيزول كوكس وجد عرام كر لِعَانِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاحِهِ رَبِهِ مِن كُواللَّهُ عَر وجل في طال كيا بِتمهار يعن شهر حَدِيْنًا ﴾ [النحريم: ٣] لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِيْتُ عَسَلًا. كو) اورآيت كريمه إنْ تَتُوُ با إلى الله (يعن اكرتم وونو ل توبكرتي

بولعني عائشةٌ وهفه أاورآيت كريمه: وَإِنَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ جب بِيشِده طريقة سے نبي فياني كس المبيريحتر مه سے ایک بات فر مائی ( معنی یہ بات کہ میں نے آج شہد فی لیا ہے)۔

خواتين كى فطرت:

واضح رہے کہ حضرت حفصہ بڑھ اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑھانے حضرت زینب بڑھا ہے جل کریدتد بیراختیار فرمائی





كەرسول كرىم مَكَافْتِيْز لېرايك الميەمحتر مەنے بيفر ماناشروع كردياكه يارسول الله! آپ كَانْتِيْزُ كم مندسے توكس بد بودارشے كى بد بو محسوس ہور ہی ہے حالانکہ آپٹائی نے آتو شہدنوش فرمایا تھا اس جگہ یہ بانہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بیعورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوکن سے پچھے نہ بچھ ول میں فرق رکھتی ہے اس فطرت انسان کی وجہ سے از واج مطہرات ہو میں میں بھی اس طرح کار جمان ہوتا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم مانا فیا مصرف میرے ہی ساتھ رات یں قیام فرمائیں۔

لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ إلى احِرِ الْآيَةِ. النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ .....

فَأَسْلَمَ.

شَانِ انْحُرَ.

١٣٣١٠ - أَخُبُورَنِي إِبْوَاهِيم بْنُ يُونْسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ١٣٣١٠ حضرت انس طالين سه روايت ب كدرسول كريم مَا النَّيْز ك حَرَمِي هُوَ لَقَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ إِس ايك باندى في كدجس سے آ پِ تَلْ يَخْرَابُم بسرى فرماتے تصاتو لَهُ آمَهُ يَطُونُهَا فَلَمُ مَزَلٌ بِهِ عَانِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى كُلُ رَبَّى صَلَى رَبَّى صَلَّى ريبال تك كرآ بِ كَالْيَجُ أَنْ اس بالدى كواين اور حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَٱنْوَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : يَّايَّهَا النَّبِيُّ حرام فرماليا اس پرالله عزوجل في بيآيت نازل فرماني: يكيُّهَا

٣٢١٥: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيلي هُوَ ١٣٣١٥ حفرتَ عاكثهصديقة سے روايت ہے كه ميں نے رسول عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ: عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ التَّمَسُتُ مِن رُكِيا-آپُ فِرمايا: تبهار عالى تبهاراشيطان آكيا --رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ يَدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُ خَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْ فِيْ يَشَغُرِهِ فَقَالَ قَدْ جَاءً كِ شَيْطَانُكِ فَقُلْتُ كس وجدت بيس مير عواسط بهي شيطان بيكن الله عزوجل اَمَالَكَ شَيْطَانٌ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَيني عَلَيْهِ فَاس بِميرى مدوفر مادى إس وجد عده ميرافر ما نبرداربن كيا

٣٢١٦: آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِفْسَمِيُّ عَنْ ٣٣١٦: حفرت عاكشه صديقة سي روايت ب كدايك رات مي حَجّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ آخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي فِي الْحُضرت اللَّيْرَ الْمُعْلِل ويكما توجي كويد خيال مواكرة ح كي رات مُلَيْكَةً عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ آبِكى دوسرى الميمخرمدك ياس تشريف لي ك يوسي دين نجد فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ من فِي آ بُكُوكا في الأسْ كيا تو آ بُ حالت ركوع من سخ ياسجده فَظَنَنْتُ آنَّهُ ذَهَبَ إلى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَتَّسُتُهُ فَإِذَا هُو مِن اورفر ما رب سے "د" تو پاک ہے میں تیری تعریف کرتا ہوں رَ اكِعْ وَ سَاجِدٌ بَقُولُ سُبْطِنَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلاَّ تير علاوه كوئى عبادت كالأَقْ نبين ' مين فعرض كيا: مير ب أَنْتَ فَقُلْتُ بِآبِي وَأُ مِنْ إِنَّكَ لَفِيْ شَأْنِ وَ إِنِّي لَفِي والدين آبُ بِرْ رُبان موجا كيل آبُ دوسر عام مي مشغول بين اور میں دوسرے خیال میں ہوں۔ (مطلب بیہ ہے کہ مجھ کوتو رشک موا کدآ ب منافظ المحترمد ع دوسرى الميدمحترمد ع ياس تشريف





لے گئے ہیں اور آ یا اللہ عز وجل کی عبادت میں مشغول ہیں۔ )

١٣٨١: أَخْبَرَنَا إِسْلَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٨١: حضرت عائشه صديقة في الما عدوايت به كميل في ايك عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالُ ٱخْبَرَنِي ابْنُ رات آخضرت التَّقَرْمُ تَوْمِين بِايا بمُحَاوِضيال مواكر آخ كرات) اَبِی مُلُنگةَ عَنْ عَايِسَهَ قَالَتْ افْتَفَدْتُ رَسُولَ اللهِ آ يَ تَالْيَكُمْ كَالِيكُمْ مدك يا س تشريف في عير يس في صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ الَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ كَيا پَهر مِن واليس جوئى \_ توميس نے و يكها كرآ پِ فَيْ يَرْمُر كوع ي الى بَعْض نِسَانِهِ فَتَجَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ سَجِده كَ حالت مِن بِيلَ آبِ مَالَيْظُ أَفْر مات بيل كما \_ مير \_ رَاكِعٌ أَوْسَامِعٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلاَّ بروردگارتو پاک ہے۔ تیرےعلاوہ کوئی معبود برت نہیں ہے۔ میں اَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَا مِنْ مِنْ إِنَّكَ لَفِي شَانِ وَإِنِّي لَفِي مِنْ مِن مَا مِن اللَّهِ الله مِن آبَ اللَّالْيَامُ ایک کام میں مشغول ہیں اور میں دوسرے کام میں مشغول ہوں۔

٣٣١٨: أَخْبَوْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ ١٣٢١٨: حضرت محمد بن قيس سے روايت ہے كہ ميس في حضرت وَهْبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْنُورٍ عَائشه صديقه وَالله عند المهول في فرمايا كيا مي آپ رسول اللَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةً كريم اللَّيْظِ كا حال بيان شكرون اور من ابنا كيا حال عرض كرون \_ تَقُولُ إِلاَّ أُحَدِّنْكُمْ غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جم في عرض كياكس وجه سينهيس بيان فرما كيس - انهوس في كه كه وَعَيِّي قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ مِرى ايك رات آپ اَلْ يَتَكِمُ فَ كروث لى اوراين يا وَل مبارك لَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِفَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَةُ عَلَى كَنزويك جوتْ ركے اور عاور الله أني اسرمبارك سرباني ير فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَبُثُ إِلَّا رَيْضَمَاظَنَّ آنِي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ بِعِيلايا پُر آ پِ اَلْفَيْزُاس قدردر يُضَهر ع كر آ پ اَلْفَيْزُان في الله عليه وَلَمْ يَلْبَبُثُ إِلَى الله عَلَى ال انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَآخَذَ رِدَاءَ أَ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَعَ الْيَابَ فرماياكه جميكونيندا كئ اس كے بعد خاموثى سے جوتے يهن ليے اور رُوِّيْدًا وَخَوْجَ وَ أَجَافَةُ رُويْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ جلدى سے جادر لى اور دروازه كھولا آ ہت سے اور پھر با ہر لكل آئے رَأْسِيْ فَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَعْتُ إِذَارِي وَانْطَلَقْتُ فِي يَهِم آسته عدروازه بند كرديا من في مجلوي عداواورهي المُوهِ حَتْى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَوَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ اورآ بِمَنْ الْيَالَيْزَ كَ يَحِيهِ يَحِيهِ يَحِيهِ كِل دى ـ يبال تك كرآ بِ مَنْ النَّامِ جنت وَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَوَفَ وَانْحَوَفْتُ فَاسْرَعَ لَبِقِيعِ (نامى قبرستان) مِسْ تشريف لائ ادرآ بِ مَلْأَيْفِتُم نِ تين فَأَسْرَعْتُ فَهَرُولَ فَهَرُولُتُ فَأَخْضَرَ فَأَخْضَرْتُ مرتبه باته الهائية اوريس ديرتك كررى ربى \_ پيريس واپس آئي \_ فَقَالَ مَالَكِ يَا عَائِشُ رَابِيَةً قَالَ سَلَيْمَانُ حَسِبْتُهُ قَالَ جلدى چلى مِن آكِي جانب لكل كرمكان كاندرداخل مولى اور حَشْيًا قَالَ لَتَخْبِرِنِّي أَوْلَيْخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ مِن لَهِي مُولَى فَى كُراّ بِ مَا يَنْجُ - آب مَا يَنْجُ إِنْ فَي اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ مِن لَهِي مُولَى فَى كُراّ بِ مَا يَنْجُ - آب مَا يَنْجُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَآخُبَرْتُهُ الْحَبَرْ عَاكش إلى اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلْم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِلْم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِلْم عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل قَالَ أَنْتَ السَّوَادُ الَّذِي رَآيَتُ اَهَامِي فَلْتُ نَعَمْ قَالَتْ كَيا ہے۔ آپ اَلَيْ الله عزوجل مطلع فرما

منن نسائي شريف جلد ددم

فَلَهُ لَيْنِي لَهُذَةً فِي صَدْرِي اَوْجَعَنْنِي قَالَ اَظَنَدْتِ اَنُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتُ مَهُمَا يَكُتُمُ النَّاسُ آپ صلى الله عليه وسلم يرمير عوالدين قربان هوجا عين - پھريل فقد عليمهُ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتُ مَهُمَا يَكُتُمُ النَّاسُ آپ صلى الله عليه وسلم عنور الله ين قربان هوجا عين - پھريل فقد عليمهُ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّ جِبُولُلُ مِن اللهَ عَلِيهُ السّاكُمُ اللهُ عَزَوجَلَّ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّ جِبُولُلُ مِن اللهَ عَلَيهُ السّاكُمُ اللهُ عَزَوجَلَ عَلَى الله عليه واللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدُ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ قَدْرَ قَدْتِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيابِكِ فَنَا وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَدْ وَصَعْتِ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَخَوْلُولُ وَخَوْلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَولُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى 
ہاں! حضرت جرئیل علیظیمیرے پاس تشریف لائے اور وہتمہارے پاس نہ تشریف لاسکے کیونکہتم اس وقت بر ہنتھیں پھرآ ہستہ ہے انہوں نے مجھ کوآ واز دی چنانچہ میں پھر گیا اور میں تم سے پوشیدہ طریقہ سے گیا اس لیے کہ مجھ کواس بات کا خیال ہوا کہ تم کو نیندآ گئی ہےاور مجھکوتم کو بیدار کرنا نا گوار اور برامحسوس ہوا۔ مجھ کوخوف ہوا کہتم کو وحشت نہ ہو ( تنہا رہنے سے ) پھر حضرت جرئیل مَائِیا نے مجھ کو تھم فر مایا کہ میں بقیع ( قبرستان ) پہنچ جاؤں اور جولوگ وہاں پر مدفون ہیں ان کے لئے میں دُعا ما تگوں۔ ٣٣١٩ : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْد بْنِ مُسْلِم إِلْمِصِّيْ ١٣٣١٩ : حفرت محد بن قيس سے روايت ہے كه يس نے حضرت قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُونِيجٍ آخُبَوَيْي عَبْدُاللَّهِ عَائشه صديقة سيا-انهول في فرمايا كيا مي رسول كريم مَثَلَّيْنَا كا بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ حال بيإن ندكرون اور مِن اپناكيا حال عرض كرون - بم في عرض كيا يَقُولُ سَمِعْتُ عَانِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ الله أُحَدِّثُكُمْ كسوجه يَنبيل بيان فرما كيل انهول في كما كدميري الكرات عَنِيْ وَعَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي آبُّ فِي كُروت لي اوراي ياؤل مبارك ك نزديك جوت الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَغْنِي النَّبِيِّ عِنْ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ رَكِ اور جاور الله أَن ابناسر مبارك سر بان بر بهيلا يا بهرآب اس عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طَوْقَ إِزَارِهِ عَلَى قدردريُ هُمِرك كمآبٌ نَ خيال فرمايا كم محكونيندآ مَنْ أس ك بعد فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْنَمَا ظَنَّ أَيِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ خاموتى عيجوت يئن لياورجلدى عي جادر لى اوردروازه كولا انْتَعَلَ رُونِيدًا وَأَخَذَ رِدَاءَةُ رُونِيدًا فَتَحَ الْبَابَ رُونِيدًا آسته اور پھر بابرنكل آئ بھر آسته دروازه بندكرويا۔ وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوِّيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِي رَأْسِي مِن فِهِي جَلِي اللهِ عَلَى عِلْ الراورُهِي اور آپً كے پیچے چل وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِذَادِي فَانْطَلَقْتُ فِي إثْرِهِ حَتَّى دى \_ يهال تك كه آب جنت البقيح (نامى قبرستان) مين تشريف جَاءَ الْبَقِيْعُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ لائِ اور آ بُ نِي الْمَ الْمِن





عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هَلَا اللَّفْظِ.

٣٣٢٠: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا شَوِيْكُ عَنْ ٣٣٢٠ ترجر حسب سابق بـ عَاصِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

الْحَوَفَ فَالْحَوَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرُولَ ربى \_ پھر میں واپس آئی \_ آپ طَالْتِیْجَا تیز چلی تیز چلی فَهَرُولُتُ فَأَخْضَرَ فَأَخْضَرُتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ آپَ جلدي چلے ميں بھي جلدي چلي ميں آگے كي جانب نكل كر فَلَيْسَ إِلاًّ أَن اصْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَا مَكَانِ كَاندرداخل بُولَى اور مِن لَيْ بُولَى تَعَى كرآ يَ يَنْجِر آ يَ عَانِشَهُ حَشْيًا رَابِيَةً قَالَتُ لَا قَالَ لَتُخْمِرِنِّنَى نِ فرمايا: الله عائشة! تم لوكيا بوكيا - تنهارا پيپ پھولا پھولا - يا أَوْلَيْخُورِينَى اللَّهُ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَمْهارا سانس يره كيا بهدآب فرمايا كدتم بتلاؤ ورندالله بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِينَ فَأَخْبَوْتُهُ الْحَبُو قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ عزوجل مطلع فرمادك كاجوكه لطيف اورخبردار ب\_ مين في عرض كيا الَّذِي رَآيْتُهُ اَمَامِي قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ فَلَهَدَنِي فِي الرسول الله! آب يرمير عوالدين قربان بوجا كي - پرمير في صَدْدِى لَهْدَةً أَوْجَعَنْنِي ثُمَّ قَالَ ظَنَنْتِ أَنْ يَجِيْفَ مَمَامِ التبيان كَ آبِ اللَّهُ الْمَاكِم مِي مَنْ مِي مِس كَبَاتُها كريه اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ فَالَتْ مَهْمَايَكُتُمُ النَّاسُ فَقَدْ مير عماض كون آدى جارها بي مين في عرض كياجي بال مين عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ جِنْدِيْلَ آتَانِي حِنْنَ رَأَيْتِ صَى - يه بات ن كرآبٌ عُدير عسين بس ايك مكارسيدياجس وَلَمْ يَكُنْ يَذْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي كَي وجد عمر عين سن ورد بو كيا اور فر مايا بتم في يدفيال كياكه فَأَخُفَى مِنْكِ فَأَجَبُتُهُ فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ الله اوررسول (مَا اللَّهُ إِلَى مَمْ يرظم كري كَ كرتمهار عنبر (باري) ير رَقَدُتِ وَخَشِيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَامَرَنِي أَنْ التِي اَهْلَ مِن ايْ دوسرى الميرك ياس جاؤل گاريس نے كهالوگ سجكه الْبَقِيْعِ فَأَسْتَغْفِرَلَهُمْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنِ عَامِرٍ تَكَ حِمياً كَيْ عَالَتْمَ وجل نَهَ آ پِ اَلْقَيْزَ الوطلع فرما ديا \_ آ پ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جي بال-



(2)

# ﴿ الطَّلاق ﴿ الطَّلاق ﴿ الطَّلاق الطَّل

### طلاق سےمتعلقہ احادیث

٠٠ ١٤: باب وَقُتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لها النسآء

٣٣٢١: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ إِلسَّرَخْسِيُّ ٢٣٣١: حفرت عبدالله السياروايت بي كرانهول في بيوي كوطلاق قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ إِلْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آخُبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّةَ طَلَّقَ امْرَاتَةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَايْضٌ فَقَالَ مُوْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَلِهِ ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخُولى فَاذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُقَارِقُهَا قَبْلَ اَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

> ٣٣٢٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِي عُمَرٌ رَضِيَ

# باب: جودفت الله تعالى نے طلاق دینے کے لیے مقرر

دی اوروہ اس ونت حالت محیض میں تھیں کے مرٹنے نی کی خدمت میں اس بات كا تذكره قرمايا يعني بنه بات دريافت كي كرعبدالله كالبيطلاق وینا ورست ہے یانہیں؟ آپ نے عمر سے فر مایا کہتم عبداللہ سے سیر فَاسْتَفْتَى عُمَرٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلِي الله علياق كوتوثر ویں اور وہ اس عورت کواین ہوئی بنالیں پھراس کو یاک ہونے تک چھوڑ دیں جس ونت وہ اینے حیض سے یاک ہوجائے اور پھر دوسری مرتبه حائضه ہوكرياك ہوجائے "باگراس كادِل جاہے وان سے وہ علیحدگی اختیار کرلیں محبت کرنے سے پہلے پہلے اور اگر چھوڑنے کو وِل نہ جا ہے تورکھ لے اسلئے کہ اللہ عزوجل بزرگی اورعزت والے نے خواتین کوان کی عدت کے مطابق طلاق دے دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ٣٢٢٢: حفرت ابن عمر الله عن روايت ب كدانهول في دورنبوي ميں اپنی اہليہ کوطلاق دی اور وہ حالت حيض ميں تھيں ۔عمر فاروق وہينؤ الله عَنْهُمَا الله طَلَّقَ امْرَاتَه وَهِي حَانِضٌ فِي عَهْدِ نَ رسول كريم عنه سيد مسلد دريافت فرمايا يعنى عبدالله في عهد

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عُمَرُ بْنَ النساء

٣٣٢٣: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِلَّةِ فَقَالَ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَلَّقُتُ امْرَاتِيْ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكُرَ ذَٰلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ آنْ يَّمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْمِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ التَّطُلِيْقَةَ الْتِي طَلَّقْتُهَا.

حیض میں اپنی اہلیہ کوطلاق دے دی ہے پیطلاق دینا کیسا ہے؟ آ پ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى فَي فَرِمايا كَهُمْ حضرت عبدالله سے كهوكه وواين بيوى كي جانب رجوع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَرليس بجروه ان توروك ركيس يبال تك كدوه ايخيض سے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا إِلَى بوجائين عَرِجْس وفت اس كودوسراحيض آجائ اوروه اس حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ سے ياك بوجائين توجب الرعبدالله كاول عاب تواس كور كه ليس يا شَاءَ آمسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ آنْ يَمسَ طلاق دے دیں۔لیکن شرط بہ ہے کہ اس دوس ویش کے بعد بھی فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ آمَرَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ آنْ تُطلَّقَ لَهَا ان كے ياس ندجاكير - پھرآ بُ بِي عَرا يكري عدت باور خدا تعالیٰ نے اس کےمطابق طلاق دینے کا تھم فر مایا ہے۔

۳۲۲۳: حفرت زمری سے روایت ہے کدان سے کی نے بدوریافت کیا کہ عدت پرطلاق کس طرح سے واقع ہوتی ہے؟ بعنی اللہ عز وجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: فَطَلِّقُوهُ مِنَّ لِعِدَّتِهِمَّ تُواس کے معنی کیا ہوئے اور عدت کے دوران طلاق دینا کس طریقہ سے ہوتا ہے؟ حفرت زہری نے جواب دیا کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله والنيز سے سا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر پینی فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو دور نبوی مَثَاثِیْمُ میں طلاق دی اور وہ خاتون اس وقت حالت حیض میں تھیں \_ پھرمیر ہے والد حضرت عمر نے اس واقعہ کا تذكره رسول كريمً سے فراہا۔ آپ نے جس وقت پیہ بات سنی تو ان كو غصه آ کیا اور وہ فرمانے لگے عبداللہ دالین کواس واسطے رجوع کرنا مناسب ہاوران کو جا ہے کہوہ طلاق سے رجوع کرلیں اور عورت کو یاک ہونے دینا جاہیے پھراگراس کوطلاق دینا بہترمعلوم ہوا توعورت کوطلاق دینا چاہیے۔ وہ اس عورت کو یا کی کی حالت میں ہم بستری الله تعالى عَنْهُمَا فَوَاجَعْنُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا كرے بغير طلاق دے ديں۔اس كے بعد آپ نے ارشاد فرماياك يمي معنى بين آيت كريمه مين اللَّهِيَّةِ كـعبدالله بن عرَّفر مات بين میں نے رجوع کیا اور اس طلاق کوحساب میں نگایا لعنی میں نے جو طلاق دی تھی اس کا میں نے حساب لگایا۔اس لیے کیروہ طلاق اگر چیہ سنتول کےخلاف تھی اور حرام تھی لیکن طلاق واقع ہو چکی تھی۔

٣٣٢٢ : أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْن إِبْرَاهِيْمَ ٣٣٢٣ : حفرت عبدالرحليُّ عدوايت ب كه يس في ابن عمرٌ س



سنن نما كي شريف جلد دوم

وَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي ٱبُوالزَّبْيْرِ آنَّةُ سَمِعَ عَبْدَالرَّحْمنِ ابْنَ آيَمَنَ يَسْاَلُ ابْنَ عُمْرَوَ ٱبُوالزُّبْيْرِ اللهِ عَنْ كَيْفَ تَرَاى فِي زَجُلٍ طَلَقَ امْرَآتَةُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَقَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عُمْرَ امْرَآتَةُ وَهِي حَائِضًا عَلَى عَلْى عَلْى عَلْى رَبُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عُمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عُمْرُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمْرَ طَلّقَ امْرَآتَةُ وَهِي وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمْرَ طَلّقَ امْرَآتَةً وَهِي وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمْرَ طَلّقَ امْرَآتَةُ وَهِي وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمْرَ طَلّقَ امْرَآتَةُ وَهِي وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَرَدَّهَا عَلَى قَالَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُرَاهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُلِي عَلَيْهِ وَسُلْمَ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَعَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ

٣٣٢٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُتُحدِّنُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَآيَتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوْهُنَ عَبَّاسٍ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبْلِ عِدَّتِهِنَّ

# اكا: باب طلاق السُّنَّةِ

٣٣٢١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ اَ يُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ الْبِي الْاعْمَشُ عَنْ الْبِي الْالْحُوصِ عَنْ عَبْدِاللهِ انَّهُ قَالَ طَلَاقُ السَّنَّةِ تَطْلِيْقَةٌ وَهِى طَاهِرٌ فِي غَيْرِ عَمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتُ وَطَهُرَتُ طَلَّقَهَا الْخُراى ثُمَّ تَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْاعْمَشُ سَالْتُ الْمُواهِيْمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْاعْمَشُ سَالْتُ الْمُواهِيْمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْاعْمَشُ سَالْتُ الْمُواهِيْمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْاعْمَشُ سَالْتُ

دریافت کیاا ایشخص سے متعلق آپ کی کیارا نے ہے کہ جس نے اپنی ہوک کو حالت چیض میں طلاق دی ہو۔ اس پر عبداللہ بن ہم فر مانے کے میں نے دور نبوی میں بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ جس وقت کہا اس کو چیض آ رہا تھا۔ حضر نے عمر طبیعیٰ نے مشدر سول کر بھر سے دریافت کیا اور بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر شان ہوگی کو ایسی حالت میں طلاق دے دی ہے کہ جبکہ وہ حافظہ ہے۔ آپ نے ارش دفر مایا کی رجوع کرنا مناسب ہے (یعنی عبداللہ بن عمر طلاق سے رجوع کر لیس ) اور انہوں نے اس طلاق کو میری جانب لوٹا دیا اور بیان کیا کہ رسول کر یم نے فر مایا جس وقت عورت پاک ہو (یعنی حیض نہ آ رہا ہو) تو اس کو اس وقت طلاق ویتا یا نہ وینا یہ تم ارااختیار ہے اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اسکے بعد آپ نے آیت نیا آیک النبی اِذا طلقتھ عمر فرماتے ہیں کہ اسکے بعد آپ نے آیت نیا آیک النبی اِذا طلقتھ میں النبی از اظا ور وال کو تو میں کہ اس کے عدت سے پہلے پہلے۔

٣٣٢٥: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه آیت كريمہ: يَالَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ اليِّسَاءَ كَي تفسير كے سلسله ميں انہوں في مرايا: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ لِعِنْ عدت سے پہلے۔

#### باب:طلاق سنت





قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. ول جائد

٣٣٧٤: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْلِي عَنْ ٢٣٨٢٤ حضرت عبدالقدرضي القدتعالي عنه فرمات بالكه كمطلاق سنت سُفْیَانَ عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ عَنْ اَبِی الْآخُوَ ص عَنْ عَبْدِاللهِ یہ ہے کہ عورت کو یاکی کی حالت میں بغیر ہم بستری کے طلاق

### طلاق سنت:

ندکورہ بالا احادیث شریفہ میں طلاق سنت کو بیان فرمایا گیا ہے۔جس کا حاصل سہ ہے ک*ے عورت کو م*ا کی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے بیطر بقد سنت کے موافق ہاورعورت کو تینوں طلاق لیعنی طلاق مغلظہ دینامنع ہے اگر چے تین طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو کرحرمت مغلظہ ہو جاتی ہیں اور حلالہ کے بغیرعورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔واضح رہے کہ طلاق کی تین قتم ہیں' طلاق سنت' طلاق حسن' طلاق بدی ۔ کتب نقہ میں ان کی تعریفات تفصیل ہے مذکور ہیں۔

# وَهِيَ حَائِضٌ

٣٣٢٨: أَخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّهُ طَلَّقَى امُرَآتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطُلِيْقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَٱخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْ عَبْدَاللهِ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتُ فَلْيَتُوكُهَا حَتَّى تَحِيْضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتُ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخُرَاى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ اَنْ يُمْسِكُهَا فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

٣٣٢٩: ٱخُبَرَنَا مَحْمُوْدُ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ عَن ابْن عُمَرَ آنَّةُ طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكُرَ

# ٢٠١٤: باب مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً اللهِ الرَّكَ شَخْصَ نَے حِضَ كِ وقت عورت كوا يك طلاق

#### و\_ےدکی؟

٢٣٢٨: حضرت عبدالله والني عدوايت بكانبول في طلاق دى لینی حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اپنی اہلیہ محتر مہ کوطلاق حالت حیض میں دے دی تو حضرت عمر ،رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ يمَا فَيْنَا كُواس واقعد مصطلع فرمايا-آب في فرمايا كمتم حضرت عبدالله الطنظ سے کہو کہ وہ اس کی جانب رجوع کریں پھرجس وقت وہ عورت جیض سے باک ہوجائے اور وہ عسل کر لے تو اس کو ضمرے رہے دیے یہاں تک کہ وہ عورت دوس ہے جیش سے فراغت حاصل کر لے اور اسے نہ مبستری کرے اس کو پھر طلاق دے پھر اگر جا ہے اس ہے صحبت کرے تو رکھ لے اس کواور طلاق نہ دے اسلئے کہ اللہ نے جس عدت کے مطابق طلاق دینے کا تھم فرمایا ہے بیدوہ ہی عدت ہے یعنی اس طریقه سے طلاق دینے کا نام عدت برطلاق دینا فرمایا ہے۔ ٣٣٢٦: حفرت ائن عمر الله السياح روايت ب كه انهول نے اپني الميه محرمه كو حالت حيض ميس طلاق دے دي چنانچه اس واقعه كا تذكره رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين جوا-آب من الأينافي في فرمایا کہتم اس ہے کہو کہ وہ اس سے رجوع کرلیں پھر جس وقت





وَهِيَ طَاهِوْ أَوْ خَامِلْ.

٢٠٠١: بأب الطُّلَاق لِغَيْر الْعِلَّةِ ٣٣٣٠: ٱخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ ٱ يُؤْبَ قَالَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱبُوْبِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ طُلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ.

٥٠٠١: باب الطَّلَاقُ لِغَيْر الْعِكَةِ وَمَا يَحْتَسِبُ مِنهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ

٣٣٣١: ٱنحُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونِسُ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمُرَاتَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلُ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَاِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَالَ عُمَرُ إِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱمْرَهُ ٱنْ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِيلُكَ التَّطْلِيَقَةِ فَقَالَ مَهُ اَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واستحمق.

٣٣٣٢: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُونُسَ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ اتَّغُرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طُلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاتَلَى عُمَرُ إِلنَّبِيَّ عَلَيْمٌ يَسْأَلُهُ فَآمَرَهُ أَنْ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ

ذلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لُيُطلِّقُهَا وه عورت ياك بوجائ كى يا حامله بوجائ كى توتم اس تواس وقت طلاق دینا۔

#### باب: نوبر عدت میں طلاق دینا

۱۳۴۳ : حضرت ابن عمر بالفناس روايت سے كد حضرت عبداللد فالفنا نے اپنی اہلیہ محتر مہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ رسول کریم مُثَنَّ فِیْرُمْ نے حضرت عبداللہ بن عمر پہنچنا کی جانب اس خاتون کو واپس فر ما دیا۔ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتْى يهال تك كهجبوه خاتون ياك بوكن (حيض سے) توجب ان كو طلاق دی۔

باب: اگرکوئی شخص عدت کے خلاف طلاق دے ( یعنی حالت حیض میں طلاق دے) تو کیا تھم ہے؟

اسههه: حضرت پونس بن جبير خاتفهٔ ہے روايت ہے كہ ميں نے ابن عمرٌ سے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی ہوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ ابن عمرٌ فرمانے لگے کہتم جانتے ہوعبداللہ بن عمرٌ کو انہوں نے اپنی اہلیمحتر مہ کوطلاق دے دی تھی حالت حیض میں' پھرنی سے عمر " نے بیمسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم اس کو حکم دو کہ وہ ا پی بیوی (کی طلاق ہے) رجوع کر لے۔ پھروہ اسکی عدت کا انتظار كرے ميں في عرض كيا كہتم جوطلاق دے يكي بووه تو واقع بوچكى ہاوروہ شار ہوگی انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے نہیں اور اگر طلاق سے رجوع نه کرتے اور حمالت کرتے رہتے تو کیا وہ طلاق شازنہ ہوتی۔

٣٣٨٣٢: حضرت يونس بن جبير والتنز سے روايت ہے كه ميں نے ابن عر سے دریافت کیا کہ جس کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ ابن عرفر مانے لگے کہتم جانتے ہوعبداللہ بن عرفو انہوں نے اپنی اہلیمحتر مہ کو طلاق دے دی تھی حالت حیض میں مچرنی سے عمر ا نے بیمسکلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتم اس کو تکم دو کہ وہ اپنی بوی (کی طلاق سے) رجوع کر لے۔ پھروہ اسکی عدت کا انتظار



# ٥٠ ١٤: بأب ألثَّلاَثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيْهِ

# مري التغليظ. من التغليظ

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ ابْنِ لَبِيْدٍ قَالَ اُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَآتَةُ ثَلَاتَ تُطْلِيُقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ آيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَآنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رََّجُلُّ وَّقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَّا اَقْتُلُهُ.

# ٢٠٤١: باب الرُّخْصَةُ فِي ذَٰلِكَ

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ آنَّ سَهْلَ ابْنَ سَغْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَةٌ أَنَّ عُويُمِرًا الْعَجْلَانِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٌّ فَقَالَ اَرَآيَتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَآتِهِ رَجُلًا أَيَفْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمُ كَيْفَ يَفُعَلُ سَلْ لِّي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ فَسَالَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اللَّى آهْلِهِ جَاءَةٌ هُ عُوَيْمِرٌ ۗ

عَدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَهِي كرے ميں نے عرض كيا كرتم جوطلاق دے يكي جووه تو واقع جو چك حَانِطُ الْمُعْتَدُّ بِيلْكَ التَّطْلِيْفَةِ فَقَالَ مَهْ وَإِنْ عَجَزَ عاوروه شاربونَ أنبول نَي لَها كرس وجد سينبين اورا مُرطلاق سے ر بنوئ نه کرتے اور بماقت کرتے رہتے تو کیاوہ طلاق ٹارنہ ہوتی۔

# باب:ایک ہی وقت میں تین طلاق پر وعید سمتعلق

٣٣٣٣ : حضرت محمود بن لبيد طافيز سے روایت ہے کدرسول کريم من فيزام کوکسی آ دمی ہے متعلق پینجر دی گئی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں ایک ہی وقت میں دے ڈالی میں۔ پیہ بات من کررسول کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عِيهِ مِنْ الرغصة مِين فرمان لَكَ كركيا كناب الله س تھیل ہور ہاہے حالانکہ میں ابھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ بیر بات س کرایک شخص کھڑ اہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ! میں اس كونل كردُ الوں؟

# باب: ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے کی اجازت

مهم المراس المر حضرت عوير مجلان نے بيان كيا كه ميس حضرت عاصم بن عدى بن عنوز كى خدمت میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہا گر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس کسی اجنبی آ دمی کو د کیھے اور وہ مخص اس اجنبی شخص کو آل کر و بے تو اس قتل کرنے کے عوض کیا اس شخص کو بھی قتل کر دیں گے اگر و دھخص ایسا نه کرے تو پھر کیا کرے؟ لینی اس عورت کے شو ہر کے لئے کیا شرع تھم ے؟ تم بیمسکا اے عاصم ! میری جانب سے رسول کریم تن اللہ ا وريافت كرو- چناني پهرحفرت عاصم جانفون نے بيمسكدرسول كريم كاليوني ے دریافت کیا اگر چہ آنخضرت مَنْ النَّائِ كُوره سوال نا گوارمحسوس موا اورآ بِمَنْ النَّيْزُ نِ اس سوال كو برا خيال فرمايا (سائل كاس سوال كو آ بِ مَنْ اللَّهُ عَلِم فِي مِينِ مِنْ إِلَّ فَرِمَا يِا ) اور حضرت عاصم مِنْ اللَّهُ كُو آ ب مَنْ اللَّهُ عَلَى نا گواری محسوں کر کے گراں محسوں ہوا اس وجہ سے حفزت

عنن نما لي شريف جلد دوم

فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُولَيْمِ لَمُ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْالَةَ الَّنِي سَالْتَ عَلْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَا أنْتُهِيْ حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى آتَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا أَيُقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيْكَ وَفِي مَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَانْتِ بِهَا قَالَ سَهُلَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَلَاعَنَا وَآنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ عُونُمِمٌ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ.

عاصم ملا کواس سوال ہے افسوس ہوا اور ان کواس سوال ہے شرمندگی محسوس ہوئی اور خیال ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ بید سئلہ آپ من النظام دریافت کیا بہرحال جس وقت عاصم ؓ آنخضرت کے پاس سے واپس گھر آشریف لاے تب هفرت عویمر کنے لگے کہتم ہے ایخضرت کے کیاارشادفر مایاہے؟ حضرت عویمرے حضرت عاصمؓ نے کہا کہتم نے مجھ کواس طرح کے سوال کرنے کا خواہ کُواہ مشورہ دیا ( لیعنی مجھے آ پ ے بیمئلنہیں وریافت کرنا چاہے تھا) اس پر حضرت عویم "نے جواب دیا که خدا کی شم میں اس مسئلہ کو بغیر دریافت کیے نہیں رہوں گا۔ يه كهه كرحضرت عويمرٌ رسول كريم مَنْ النَّيْرَامِ كَي طرف چل ديئے۔اس وقت آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے انہوں عرض کیا کہ یا رسول الله! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے اور اگریہ شخص اس کوتل کردے تو کیا اس کوبھی قتل کر دیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ (لینی قاتل کے ساتھ) کس فتم کا معاملہ ہوگا؟ اس وقت آنخضرتً نے ارشادفر مایا تنهارے واسطے تھم الٰہی نازل ہو چکا'تم جاؤ اوراس عورت کو لے کرآ ؤ سہل ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہان دونوں نے لعان کیالینی عویمر اوران کی اہلیہ محترمہ نے اور ہم لوگ بھی آنخضرت کے نزدیک اس وقت موجود تھے۔جس وقت عزیمر گعان سے فارغ ہو كے تو فرمانے لگے كه اگراب میں اس خاتون كومكان میں ركھوں تومیں جھوٹا اورغلط گوقر اریایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کواسی وفٹ تین طلاقیں دے ڈالیں اورانہوں نے آنخضرت کے حکم کاا تظار بھی نہ فر مایا۔



كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكُنِي وَلَا نَفَقَةٌ.

٣٣٣٠: أُخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِيْ عَمْرِو وَهُوَ الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلي قَالَ حَدَّثِنِي ٱبُوْسَلَمَةً قَالَ حَدَّثَيْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ آنَّ ابَا عَمْرِو ابْنِ حَفْصِ الْمَخْزُوْمِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَٱنْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فِيْ نَفَرٍ مِنْ بَنِيْ مَخُوزُوْمِ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اَبَا عَمْرِو بُنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَّلَا سُكُني.

٤٠ ١١: بأب طَلَاق الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدَّخُول بِالرَّوْجَةِ

٣٣٣٨: ٱخْبَرَنَا ٱبُوْدَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاهِ جَآءَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ٱلَّهُ تَعُلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَىٰ بَكُرٍ رَّصَدْرًا مِّنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَة قَالَ نَعَمُ.

١٤٠٨: بابِ إِلطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ

بفَلَاثِ تَطْلِيْفَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى لَم اللهِ صَلَّى لَم اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالشُّحُني لِلْمَرْأَةِ إِذَا عدروع كرا ورتين طلاق دين كي بعد طلاق روع نهيس ہوسکتا۔اس وجہ ہےالی عورت کا نان ونفقہ بھی نہ ملے گا۔

کے طلاق کی کتاب

٣٥٣١ أَخْبَرُهَا مُحَمَّدُ مَنْ مَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٣٣ : حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله تعالى عنها سے روايت عَبْدُالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَن بِ كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس خاتون كو تین طلاقیں دی گئی ہوں اس کومرد کی جانب سے نہ تو مکان دیا جائے

٣٨٣٧:حفرت فاطمه بنت قيس ظافيات روايت ب كه حفرت ابوعمرو مخزومی نے حضرت فاطمہ زین او تین طلاقیں دی ہیں۔ حضرت خالد بن وليد طافيز قبيله مخزوم كالوكون مين مل كرآ مخضرت مَثَالِيَّةُ كَي خدمت مِين حاضر ہوئے اور عرض كيا يا رسول الله مَثَاثِيَّةُ مُ حضرت ابوعمرو بن حفص نے حضرت فاطمہ بالنف کو تین طلاقیں دی ہیں۔ پھر کیا حضرت فاطمہ التھا کے لئے نان ونفقہ دلایا جائے گا؟ آ پِمَالَٰتُنْکِمْ نِے فرمایا نہ تواس کے لئے نفقہ ہے اور نہ رہائش کے لئے مکان ہے۔

# باب: تین طلاق مختلف کر کے دیئے كابهاك

٣٢٣٨: حضرت الوصهباء سے روایت ہے كدوه حضرت ابن عباس بنان ك ياس آئ اور عرض كياكه ال ابن عباس الله الله اس سے واقف نہیں کہ رسول کریم مَنْ اللّٰهِ عَلَم مِارک دور میں اور حضرت عمر طِيْنَيْنِ كَي شروع خلافت ميں تين طلاقيں ايك طلاق كي جانب ادائی جاتی تھیں۔اس مرحضرت ابن عباس بھن نے ارشادفر مایا جی ہاں! (واقعی) لوٹائی اور رد کی جاتی تھیں (تین طلاق ایک طلاق کی جانب)۔

باب: کوئی تخص عورت کومحبت کرنے ہے بل





# لَا يَدُخُلُ بِهَا

٣٣٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُومُعَادِيَّةً عَيِ الْآعُسَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَّجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَةُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمُّ طَلَّقَهَا قَبْلَ آنُ يُّوَاقِعَهَا اَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوْقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهُا وَتَذُونَ عُسَيْلَتَهُ.

#### طلاق دیے

٣٢٣٩ع: حفرت عاكثة ت روايت بي كد كسي شخص في يد مسلد آنخضرت سے دریافت کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں پھراسکی بیوی نے دوسرے شخص سے شادی کر لی اور دوسرا شو ہر اور عورت دونوں کے درمیان خلوت (صیحہ) بھی ہوگئی کیکن مرد نے اس عورت سے صحبت نہیں کی اوراس عورت کوطلاق دیدی تو کیا الیمی عورت پہلے شو ہر کیلیے حلال ہوگئ؟ آپ نے فرمایا: وہ عورت پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں ہوگی۔ جب تک دوسرا شو ہراس عورت کی مضاس کا ذ اكته نه چكه لے اور و محورت اس مخص كامشماس كاذ اكته نه چكه لے۔

# طلاله کے لیے شرط:

مطلب بیہے کہ جس وقت تک حلالہ کرنے کے لیے دوسر شخص شو ہر کاعورت سے ہمبستری کرنا ضروری ہے اگر شو ہرنے ہمبستری کے بغیر طلاق دے دی تو حلالہ ورست نہ ہوگا اورعورت شو ہراؤل کے لیے حلال نہ ہوگی اور مذکورہ بالا حدیث شریف کی تشریح ہے ہے کہ جس وقت عبد الرحمٰن نے حضرت رفاعہ طافیز کی بیوی سے حلالہ کے لئے نکاح کیا تو آپ مُلافیز م فر مایا جب عبدالرحمٰن تم سے ( یعنی حضرت رفاعہ کی بیوی ہے ) ہمبستری کرے اور پھروہ طلاق دے دے ( اور عدت بھی گذر جائے) تب وہ اپنے شو ہر حضرت رفاعہ سے نکاح کر علتی ہیں بغیر صحبت کے پہلے شو ہر سے نکاح جائز نہیں ہےاور آ گے حدیث شریف کے اصل متن میں لفظ ''ہد بہ' استعال ہوا ہے جس کا ترجمہ کپڑے کی جھاڑ اور نوک کے ہیں اور چا دروغیرہ کے پتے اور واس کوچھی'' ہذ' کہا جاتا ہے اس مثال کی حاصل وجہ بدہے کہ عبدالرحمٰن تو کیڑے کے کونے کی طرح ہیں لیعن ان کاعضو مخصوص بالكل ڈھيلا اور نہ ہونے كے برابر ہے اور وہ عورت كے قابل نہيں ہيں۔

حَدَّثَنِيْ اَ يُؤْبُ بُنُّ مُوْسَىٰ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ تِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّىٰ نَكُحْتُ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَاللَّهِ مَا مَعَةُ إِلَّا مِثْلَ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ اِلِّي رِفَاعَةَ لَا

مههم: اَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْملِ بُنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ ١٣٢٠٠ عفرت عاكشه صديقه في الشاس روايت م كه حفرت رفاعه عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ صَى الله تعالى عندى الميداكيدون خدمت نبوي صلى الله عليه وسلم ميس حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الکاح کیا ہے اور ان کی بیرحالت ہے کہ ان کے پاس کیڑے کے جھاڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شایدتم حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه کے پاس جانا حیا ہت ہو تمہاری بد بات نہیں ہلے گی جس وقت تک حضرت عبدالرحمٰن



تمهارااورتم عبدالرحمٰن كامزه نه چكهاو ..

#### باب: طلاق قطعی ہے متعلق

١٣٣٨٠ أَخْبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ، ١٣٣٨ حضرت عائش في اسم روايت ب كرحضرت رفاء قرطى كى یوی رسول کریم کے پاس موجودتھی وہ عرض کرنے گی کہ یارسول اللہ! میں حضرت رفاعہ قرظی کی المیہ ہوں وہ مجھ کوطلاق دے چکا ہے الیم طلاق جو کہ عورت کوشو ہر سے بالکل علیحدہ اور لاتعلق کر دیتی ہے یعنی تین طلاق ۔اس کوچھوڑ کر میں نے عبدارحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا تھا۔خداکیشم یارسول اللہ اعبدالرحمٰن کے پاس اس جا در کے ملے یعنی حِمالر کے علاوہ کچھٹیں ہے۔انہوں نے یہ بات اپنی جا در کا پلہ پکڑ کر بیان فرمائی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت خالد بن سعید وروازہ پر موجود منص آب نان كواندر داخل نه بون كاتهم فرمايا اور فرمايا: ابوبكراتم س رہے ہو بہ خاتون رسول الله كے سامنے بھى يہى كهدرى ہے جو کہ وہ دوسر بلوگوں سے کہدرہی ہے پھرآ پ نے اس خاتون سے دریافت کیا کہتم حضرت رفاعہ طاشؤ کے پاس جانا چاہ رہی ہویہ نہیں ہوسکتا۔جس وقت تک کتم سے عبدالرحمٰن صحبت نہ کرلے۔

## باب: لفظ" أمْرُكِ بيدكِ" كَتْحَقّْيْن

٣٣٣٢: حفرت حماد بن زيد والفيز في دوايت بي كمين في حضرت الوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس شخص سے واقف ہو جو کہ جملہ "آمُوكِ بيكِكِ" بوك سے تين طلاق كے واقع بونے كا قائل بو علاوہ حضرت حسن والن کے وہ فرماتے ہیں اس جملہ کے کہنے سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔حضرت الیب نے جواب دیا کہ میں نے کسی مخص کواس طریقہ سے کہتے ہوئے نہیں سنا۔وہ کہدر ہے ہیں اس جملہ کے کہنے سے تین طلاق ( یعنی طلاق مغلظہ ) واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات س كرايوب نے جواب ديا كريس نے كسي خص كواس طريقه ي كت بوئ نيل سار كرفر مايا: اللهم أغفور يعنى اع خدا ان كى مغفرت فرمادے اگران سے خلطی ہوگئی ہولیکن وہ حدیث شریف جو کہ



حَتْم يَذُوْق عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ.

#### ٩ - ١٤ بأب طَلَاقُ الْبَتَّةِ

زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوْبِكُو عِنْدَهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّىٰ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجُتُ عَبْدَالرَّحُمْنِ ابْنَ الزَّبِيْرِ وَآنَّهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هَٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَٱخَذَتُ هُدْبَةً مِّنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا اَبَابَكُو الْآ تَسْمَعُ هَاذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُويْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ.

#### ١٤١٠: بأب أمرك بيكيك

٣٣٣٢: أَخْبَرُنَا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرَ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِا يُوْبَ هَلُ عَلِمْتَ آحَدًا قَالَ فِي آمُرُكِ بِيَدِكِ آنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفُوًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِينٌ قَتَادَةٌ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فَلَقِيْتُ كَثِيْرًا فَسَالَتُهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ فَرَجَعْتُ اِلَى قَتَادَةَ فَآخُبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحُمْن



من نما لَيْ ثريف جلد دوم

مجھ سے حضرت قبادہ ڈائنڈ نے نقل کی۔ حضرت کثیر کی روایت ہے اور

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ هذا حَدِيثٌ مُّنكَّرٌ.

کشر نے حضرت ابوسلمہ طالبین سے اور حضرت ابوسلمہ طالبین نے حضرت ابو ہر رہ طالبین سے اور حضرت ابو ہر رہ طالبین نے اسخضرت متعلق سنگانیکینا ہے۔ اس طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تین طلاقیں ہوتی ہیں۔ راوی کہنا ہے کہ میں نے حضرت کشرے اس روایت سے متعلق وریافت کیا کہ وہ بین کی گھریش حضرت قادہ طالبین کے پاس گیا اور میں دریافت کیا کہ وہ بین کی اور میں کے اس کی اور میں اور میں کے اس کی اور میں کے اس کی اور میں اور میں کے اس کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث مشکر ہے۔

طلاق كناطى معتعلق مزيد بحث:

مذکورہ بالا حدیث شریف سے متعلق حفرت امام ترخی ہوئید فرماتے ہیں کہ ہیں نے حفرت محد بن اسلمیل بخاری سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا مذکورہ بالا حدیث شریف محضرت ابو ہریرہ دی ہیں پرموقوف ہے بعنی پر رسول کریم مُناہی کا ارشاد نہیں ہے بلکہ صحافی کا ابر بعنی حضرت ابو ہریہ دی ہیں ہے جملہ وارع بی کے جملہ ''افٹرٹ پر بدلٹ '' کے معنی پر ہیں ہے جملہ مورت کو طلاق دینے کے ارادہ کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے جس وقت شو ہراس طرح کہ: ''افٹرٹ پر بدلٹ '' بعنی تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے تو اس میں علاق معلظہ واقع علاء کا اختلاف ہے کین اس بارے میں حضرت حسن ہی تین کا قول ہے کہ جس وقت مرد پر جملہ ہوجاتا ہے بعنی شو ہر عورت کو جستی طلاق کا حقیل فرائٹ کا میں میں اس جملہ سے عورت کو تی طلاق حاصل ہوجاتا ہے بعنی شو ہر عورت کو جستی طلاق کا حق دیا تو اس سے افتار دیا تو اس سے ذیادہ طلاق کا حق دیا تو اس سے نوادہ میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہود ہے۔

اا ١٤: بأب إِخْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثُلَاثًا وَالنِّكَامِ الَّذِي يَحِلُّهَا بِهِ

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِیِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سُفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِیِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اِنَّ زَوْجِیُ طَلَّقَیٰی فَابَتَ طَلَاقِیُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اِنَّ زَوْجِیُ طَلَّقَیٰی فَابَتَ طَلَاقِی وَالِّی تَوْرَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بُنَ الزَّبِیْرِ وَمَا مَعَهُ اِلَّا مِنْلَ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَنْلَ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُويْدِیْنَ اَنْ صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُويْدِیْنَ اَنْ تَرْجِعِیْ اللّٰی رِفَاعَة لَا حَتَّی یَلُوقَ عُسَیْلَتَكِ تُرْمِعِیْ اللّٰی رِفَاعَة لَا حَتَّی یَلُوقَ عُسَیْلَتَكِ

## باب: تین طلاق دی گئی عورت کے حلال ہونے اور حلالہ کے لیے نکاح سے متعلق احادیث





وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

٣٣٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَى الْقَاسِمُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَانِشَةَ آنَّ رَجُلًا طَلَّنَ امْرَاتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ آنُ يَّمَشَّهَا فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَحِلُّ لِلْلاَوَّلِ فَقَالَ لاَحَتَّى بَدُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْآوَلُ.

٣٣٣٥: آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱثْبَآنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱثْبَآنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱثْبَآنَا يُحْيَى عَنْ آبِى اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ الْغُمَيْصَاءَ آوِ اللهِ مَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِى زُوْجَهَا آنَّهُ لَا يَصِلُ الله هِي كَاذِبَةٌ وَهُو جَاءَ زُوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هِي كَاذِبَةٌ وَهُو يَصِلُ اللهِ هِي كَاذِبَةٌ وَهُو يَصِلُ اللهِ هِي كَاذِبَةٌ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَلَمَة فَا لَيْكَ حَتَّى تَذُوفِي عُسْلِكَةً

٣٣٣٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَوْتَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيْرٍ يُّحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا الْمَرْآةُ يُطَلِّقُهَا الْمَوْلَةُ اللهُ قَرْجُعَ اللّى زَوْجِهَا الْآوَلِ قَالَ لَا حَتْى تَذُوقَ الْمُسَيِّلَةَ.

٣٣٣٧ : أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَلَّثَنَا مُوْبَدٍ

دونوں ایک دوسرے کا ذا کقہ نہ چکھاو ( یعنی صحبت نہ کرلو )۔

سر المسلام المسلام المسلم الم

٣٣٣٥: حفرت عبدالله بن عباس رفي سے روایت ہے كه (ایك غاتون كه جس كا نام )غميصا يا رميصاءتھا' ايك دن خدمت نبوى مَلَاثِيَّامُ میں حاضر ہوئی۔اس نام میں راوی کوشک ہے کہاس خاتون کا مجع نام كياتها - ببرحال اس خاتون نے استے شوہر كي شكايت كى اس بات كى کہاس کا شوہراس کے پاس نہیں آتا پھر کچھہی در بعداس کا شوہر بھی آ سی اوراس نے کہایا رسول اللہ! بیمورت بالکل جموث بول رہی ہے میں تو اسکے یاس جاتا ہوں لیکن اس کا بیارادہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بول كر چر بہلے شوہر كے ياس بينج جاؤں \_ آ ب مَنْ الله الله فرمايا: اس کے لئے یہ بات بالکل مناسب بیں ہے مگراس وقت جبکہ رید دوسرے شخص کا مزہ چکھ لے ( بعنی دوسر شخص اس ہے ہم بستری کر لے )۔ ١٣٣٣: حفرت ابن عمر الله عاد ايت بكدانهول في جناب ني دے دی لیخی تین طلاق دے دی پھراس خانون سے دوسر ہے مخص نے تکاح کرلیا پھر دوسر مے خص نے بھی بغیر ہمبستری کے اس کوطلاق دے دی۔ پھراس خاتون نے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ واپس جانا عابا\_آ ب مَنْ فَيْنَا فِي ارشاد فرمايا: يمكن نبيس بيجس وقت تك كدوه خاتون اس دوسرے شوہر کے شہر کونہ چکھ لے یعنی اس سے صحبت نہ كر اس وقت تك وه يبليش جرك لئ جائز نبيس موسكى -

۳۳۳۷: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ کی شخص نے نی سے مید مسئلہ دریافت کیا کہ کی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی پھر





عَنْ رَزِيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْآخْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُوَاتَةُ ثَلَاقًا برد عَهِى حِهورُ ديئ كَيْكِن اس دوسر فوجر في عورت س فَيَنزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغلِقُ الْبَابَ وَيْرْخِي السِّنْرَ ثُمَّ صحبت نبيس كى اس في اسعورت كوطلاق وے وى كيا سيعورت يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِلْلَوَّلِ ووسر عشوم كے لئے جائز ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا بہیں۔جس خَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمَانِ هَذَا وقت تك ال عورت سے ال كا دوسرا شوہر صحبت نه كرے-أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

دوسر مے خص نے نکاح کرلیا اور نکاح ہونے کے بعد دونوں کو (شوہر اور بیوی) ایک کمره میں بند کر دیا گیا (لیعنی غلوت صححه ہوگئ) اور ابوعبدالرحمٰنُ (مصنف كتاب بُينية) فرمات بين ميه صديث صواب ہے بہت زدیک ہے(لینی سی ہے)۔

١٤١٢: باب إحْلَال الْمُطَلَّقَةِ ثُلَاثًا وَمَا فِيهِ

٣٣٣٨ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مِّنْصُورٍ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبْوُنُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ حَنْ ٱبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَةٌ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

باب: طلاق مغلظه دي گئي خاتون عصلاله اورتين طلاق وینے والے پروعیر

٣٣٣٨: حضرت عبدالله والله والتي سے روایت ہے كم آنخضرت ما كالله الله لعنت فرمائی گدوانے والی پراور گندوانے والی پڑبالوں میں بال طانے والے اور ملوانے والی پڑ سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پڑ حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے اس پرلعنت فرمائی۔

بال ميس بال ملانا:

فدكوره بالاحديث شريف سے واضح ہے كہ بالوں ميں بال ملانا اوراس طرح بال بردھانا حرام اور گناہ ہے اورا يسے لوگوں پر خدا کی خاص لعنت ہے جاہے بال بڑھانے والی عورت ہو یا مردای طرح سے جوکوئی ہاتھ گندوائے اور جو خص کسی کا ہاتھ سوندے اس پر بھی خدا کی لعنت ۔ اس طریقہ سے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پرانڈعز وجل کی لعنت ہے اور نہ کورہ حدیث شریف کے آخری جملہ کا مطلب ہیہے کہ جو مخص صرف حلالہ کرنے کی ہی نیت سے نکاح کرے وہ اس لعنت کا مستحق بے لیکن اگر نکاح کرلیا اور پھر طلاق دے دی تو وہ اس سے خارج ہے۔

١٤١٣: باب مُواجَهةِ الرَّجْلِ الْمَرْأَةُ باب: الرَمردُ عورت كاچِره د يكيت بى ( يعنى خلوت كے بغير

ہی)طلاق دیدے

٣٣٣٩: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ حَدَّثْنَا ٣٣٣٩: فضرت عائشه فَيُقِاعِي روايت بح كه جس وقت كلابيه الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّقَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ سَالْتُ (نامی خاتون) خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئی تو وہ





ﷺ کینے گی: اَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنْكَ لِعِن مِن اللّٰهِ مِنْكَ بِعِن مِن اللّٰهِ مِنْكَ بِون تیرے اللّٰهِ مِنْكَ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَيه وَاللّٰمِ مِنْكَ اللّٰهُ عَلَيه وَاللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ عَرْوالوں کے بیاس کی ہوتو اپنے گھروالوں کے بیاس کے طاق اللّٰه عَرْوالوں کے بیاس کے طاق اللّٰہ عَرْوالوں کے بیاس کے اللّٰہ عَرْوالوں کے بیاس کے اللّٰہ عَلَیْ جَالِمُ اللّٰہ عَرْوالوں کے بیاس کے اللّٰہ عَرْوالوں کے بیاس کے اللّٰہ عَلَیْ جَالِمُ اللّٰہِ عَلَیْ جَالِمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ 
الزُّهُرِيِّ عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحُكِرِبِيَّةَ لَمَّا وَقَالَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا وَخَبَرَنِي عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا وَخَلَتْ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ وَخَلَتْ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْحَقِي بِالْهَلِكِ.

## آ بِمَالِينَا أَمُ كَالِيكُ كُفْتُكُو:

واضح رہے کہ فدکورہ گفتگو جوتی نامی فخص کی لڑی سے انخضرت مُنگینی نے ارشاد فر مائی اس خاتون کا نام اساء تھا اس کا اصل اس طریقہ سے پیش آیا جس وقت آنخضرت مُنگینی کے حضرت اساء بنت نعمان سے نکاح کیا تو آنخضرت مُنگینی بعض صاحبزاد یوں کو بیرشک ہوا اور اس طریقہ سے کہا کہ تم کوشرم وغیرت محسوں نہیں ہوتی کہ تم نے ایک ایسے مخص سے نکاح کیا ہے کہ جس نے تہمارے باپ بھائیوں کو تل کر دیا اور بعض روایات بیس اس طریقہ سے منقول ہے کہ کسی بیوی نے اس کواس طریقہ سے سکھلایا کہ جس وقت آنخضرت مُنگینی آتھ ہوں سے سکھلایا کہ جس وقت آنخضرت مُنگینی آتھ ہوں تم اس طریقہ سے کہنا کہ بیس تم سے تو تہمارے یہ جملے ہولئے سے آنخضرت مُنگینی آبہت محبت کرنے لگ جا کیں گے بھر جس وقت آنخضرت مُنگینی آباس کے بیس جملے ہو لئے ہوں میں تشریف لائے تو اس نے اس طریقہ سے اللہ عزوج ملی پناہ مانگی اس پر آنخضرت مُنگینی آباس کے بیس وقت آنخضرت مُنگینی آباس کے بیس میں اس طریقہ میں اس طریقہ ہوگی جا کو اور اس طرح سے آپ سِنگرینی ہا۔ دو پٹھ اوڑھ لے وغیرہ وغیرہ تو طلاتی کی نیت سے یہ جملے ہو لئے سے اس طرح کے جملے ہوگی اور اکر طلاق کے نیت سے یہ جملے یعنی طلاق کا اثارہ فر مایا۔ واضح رہے کہا گرشو ہر بیوی کو طلاق کی نیت سے یہ جملے ہو گئے سے اس طرح کے جملے ہوگی اور اگر طلاق کے نیت سے یہ جملے یعنی طلاق کنائی کے جملے استعمال کر بے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر طلاق کے نیت سے یہ جملے یعنی طلاق کنائی کے جملے استعمال کر بے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر طلاق ہو نہ ہوگی اور اگر طلاق کے درست ہوتا ہے۔

## باب: کسی شخص کی زبانی بیوی کوطلاق کہلوانے سے متعلق

۱۷۱٪ باب إِرْسَالِ الرَّجُلِ الِّي زَوْجَتِهِ بالطَّلَاق

۱۳۲۵۰ حفرت فاطمہ بنت قیس بڑھنا سے روایت ہے کہ جھ کومیر سے شوہر نے طلاق کہلوا کرجیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑ دے لیے اور میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کو تمہمارے شوہر نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ میں نے عرض کیا تین طلاق دی ہیں۔ اس پرآپ نے فرمایا جمہارے واسطے نان ونفقہ یعنی عورت کا خرچۂ تمہمارے شوہر کی جانب نہیں ملے گا اور آپ نے فرمایا جم اپنے گئر ویا در ویناوغیرہ کر اروکیونکہ وہ پچاز او بھائی کے گھر عدت گر اروکیونکہ وہ پچاز او بھائی کے گھر این عبر اللہ بن مکتوم کے گھر عدت گر اروکیونکہ وہ ایک ناہین شخص ہیں اور اپنے کپڑے (چاور دو پناوغیرہ) اُسکے ہاں اتار



عکتی ہو پھر فر مایا: جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تواس وقت تم مجھ کو

مطلع کرنا(واضح رے کہ اس جگہ بیرحدیث مختمر کر کے قتل کی گئ ہے)

باب:اس بات كابيان كهاس آيت كريمه كاكيا

مفہوم ہے اور اس کے فرمانے سے کیا

مقصدتها؟



ثِيَابَكِ عِنْدَةً فَإِذَا انْقَضَتْ عِتَّنُكِ فَآذِنِيْنِي مُخْتَصَدُ

٣٣٥١: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ مَخْاهِدٍ عَنْ تَعْدِم مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَخُوهُ.

١٤١٥: باب تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : يَالَّيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ

٣٣٥٢: آخُبَونَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَلِي الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اللهِ جَعَلْتُ امْرَاتِي عَلَى حَرَامًا قَالَ كَنْبُتَ لَيْسَتُ عَلَيْ جَرَامًا قَالَ كَنْبُتَ لَيْسَتُ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ نَلًا هلنِهِ الْآيَة : يَآيَهُمَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اللهِ لَكَ عَلَيْكَ آغُلَظُ الْكُفَّارَةِ عِنْقُ رَقِيَةٍ.

النبي لِمُ تَحْرِم مَا أَحَل الله لك [التحريم: ١]

کفارہ کی شم کے بارے میں:

ندکورہ بالا حدیث شریف کے آخریل غلام آزاد کرنے ہے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کامفہوم ہے ہے کہ تہارے ذمہ ایک بخت قتم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے اور یہ کفارہ دوسرے تمام کفاروں سے زیادہ بخت قتم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے اور یہ کفارہ دوسرے تمام کفاروں سے زیادہ بخت اور گراں ہے اور آیت کر یمہ کے میار سے آگا اللّٰہ لک کا عاصل ہے ہے کہ تہارے حرام کرنے ہے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ البت تمہارے اس طرح کے عمل ہے تم پر ایک کفارہ ضرور لازم ہو جاتا ہے اور ندکورہ بالا آیت کر یمہ میں دِل کے جھک جانے سے متعلق جوارشاد فرمایا گیا ہے تو اس کا عاصل ہے ہے کہ اگرتم دونوں ( یعنی حضرت عائشہ بڑھ اور حضرت خصہ بڑھ اور حضرت نصبہ بڑھ ہے کہ کا عہد کرلیا تو بہت بہتر ہے اور وہ بات یہ تھی کہ آنخضرت منافظ ہے کہ تشریف کے تو انہوں نے اور آئندہ اس تھی کہ آنخضرت منافظ ہے کہ تشریف لے گئے تو انہوں نے شہدنوش فرمایا کہ آب بنافظ ہے کہ منہ مبارک ہے مغافیر (جو کہ عرب میں ایک تم کا بد بودار پھل ہوتا ہے ) کی بوحسوں ہور ہی ہے۔ بہر حال اس طرح کے کام سے تمام از واج مطہرات بڑھ تھی کہ وروکا اور مع فرمایا گیا۔ کتب تغیر میں اس کی مفصل تشری موجود ہے۔ بہر حال اس طرح کے کام سے تمام از واج مطہرات بڑھ تھی کہ وروکا اور مع فرمایا گیا۔ کتب تغیر میں اس کی مفصل تشری موجود ہے۔

مبار کفن کے۔





٠٣٨٥٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَنْ عَطَاءٍ آنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ

عِنْدٌ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتُوَاصَيْتُ

#### ١٤١٢: باب لهنيع اللية على باب: ندکوره بالا آیت کریمه کی رو ارر وجه اخر

#### دوسری تاویل

سهه المراس ما الشرصد إلا تسدوايت ب كدر ول كريم زينت ا کے یاس دیرتک قیام فرمایا کرتے تھے اور آپ وہاں پر شہدنوش فرماتے تو میں نے اور حفصہ نے وہاں پراس بات میں مشورہ کیا کہ جس وقت آ ب ميرے ياس تشريف لائيں گے تو ميں عرض كروں گي وَ حَفْصَةُ أَيَّتُنَّا مَا ذَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ا فَلْتَقُلُ إِنِّي آجِدُ كَمْ آبِ كَمنه مبارك سے تو مفافير كي بوآ رہى ہے (مغافير عرب مِنْكَ رِيْحَ مَعَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَيْهِمَا فَقَالَتْ مِيلَ إِسْ كَلَ طرح كاايك بديودار يُعل بوتا ب)اور جب آب سلى الله ذلك لَهُ فَقَالَ بَلْ شَوِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَتِ وَ قَالَ عليه وسلم تمهارے يهال تشريف لائيں تو تم بھي يبي بات كہنا۔جس

لَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَ : يَآيُهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلُّ وقت آبِ صلى الله عليه وسلم كسى ك يهال تشريف لے كة تواس نے اللهُ لَكَ إِنْ تَتُوْبًا إِلَى اللهِ لِعَافِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ وَى بات كِي آبِ مَا اللهُ لَكَ إِنْ تَتُوْبًا إِلَى اللهِ لِعَافِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ وَى بات كِي آبِ مَا اللهُ لَكَ إِنْ تَتُوْبًا إِلَى اللهِ لِعَافِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَوَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيْنًا [التحريم: ٣] نين بناها كالحرشهديا إاورآب مَا المَيْزُ في ارشاوفرمايا كداب لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا كُلُّهُ فِي حَدِيْثِ عَطَاءٍ. ين دوباره بيس بيول گا-اس پرييآيت كريمه: يايها النبي ليم تحرم مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ لِين اح نبي! آبٌ وه چيز كس وجه عرام فرمات بيس كه جس كوالله عز وجل في تجه يرحلال فرمايا اورإنْ تَعُوْبَا فر مایا حضرت عاکشہ طابعی اور حضرت حفصہ سے متعلق بعنی تم وونوں تو بہ کرتی ہوتو تمہارے قلوب جھک گئے اور ارشادِ باری تعالى وَإِذْاً سَرَّ النَّبِيُّ لِين جس وقت رسول كريم طَافِيْ المِي المي الميه محتر مديكوني بات جميا كرارشا وفرمائي اور بات وه بي ہے جو کہ گذر چکی (کیمنی میرکد آپ نے شہدیاہے)اور حضرت عطاکی روایت میں بدوا قعد مکمل طریقہ سے بیان فرمایا گیا ہے۔ كا صفة العاب المن العديث شريف من ول ك جمك جانے سے مراوتوبلازم بي يعنى حضرت عائشہ في اور حضرت هصد والفي دونول كوفر مايا كياكة كندهاس طرح كايروكرام نه بنائمي كدجس سے رسول كريم فاتية كم كوافسوس مو

## حضرت عطاء سے قتل کی گئی روایت کا خلاصہ:

ہور ہی ہےاور مغافیراس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ درخت میں سے شہد جبیبا ایک قتم کا شیر نکلتا ہے اور اس میں بدیو نیم کے درخت کے شیر جیسی ہوتی ہے اور آپ مَنْ اللّٰهِ اُلّٰ اللّٰهِ اللّٰ میں نے حضرت زینب والفنا کے گھر شہد ضرور پیا ہے۔اب میں بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ مَا اَلَّهُ اِلْمِ المِيم تر مدے فرمایا تم کسی کواس بات کی اطلاع نیدویتا۔ آپ مَنْ النَّیْزِ اُنے بیہ بات عورت کی رضامندں کے لئے ارشادفر مائی تھی تفسیر موضع القر آن میں ال آیت کریمه کامزیدخلاص النظ ال گیاہے۔



### 2121: باب الْحَقِيْ بأَهْلك

مُحَمَّدُ بُنُ مَكِيّ بُنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ فَالَ عَيْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٣٥٥: اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ انْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَاللهِ بَنْ كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ وَاللهِ مَلْ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَاللهِ مَلْ يَحَدِّثُ حَدِيْقَةً حِيْنَ اللهِ مَلَى الله عَنْ يُحَدِّثُ حَدِيْقَةً حِيْنَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانِي فَقَالَ إِنَّ مَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانِي فَقَالَ إِنَّ لَكُ عَنْدِ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُولُ الله عَنْ وَجَلَ الله عَنْ وَجَلَى الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَجَلَى الله عَنْ وَعَلَى الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله الْآلُهُ عَنْ وَالله الْهُ عُنْ وَاللّه عَنْ وَالله عَلَى الله عَنْ وَالله عَلْ الله عَنْ وَالله عَلَى الله عَنْ وَالْمَ الله عَنْ وَالْمُولُ الله عَنْ وَالله الله عَنْ وَالْمَالِلَه عَنْ وَالله الله عَنْ وَالله الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَنْ وَالْمَالِلَهُ عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

## باب: اگر کوئی شخص ہوی ہے اس طریقہ سے کہ کہ جاتو اینے گھر والول کے ساتھ مل کررہ لے

سه ٢٠٠٥ جنرت عبدالرحمان بن عبدالله بن عبب بن ما لک بال بالی است دوایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن ما لک بالان ہے سنا وہ اس دوایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن ما لک بالان فرماتے سے کہ جس وقت غز وہ تبوک میں جاتے وقت وہ رسول کریم منافیق ہے بیچھے رہ گئے سے اور ای سلسلہ میں حضرت کعب بن ما لک بالان نے فرمایا ایک روز اتفاق ہے رسول کریم منافیق کا قاصد میرے پاس حاضر ہوا اور اس نے بیان کیا جس طریقہ سے آگے کی حدیث میں ذکور ہے۔

#### حضرت كعب والنيز كي جهاد مين عدم شركت:

واضح رہے کہ حضرت کعب بن مالک ہڑ ہوں ان تین حضرات میں سے ہیں جو کہ عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں آنحضرت منٹی نیز کے ساتھ نہیں تشریف لے گئے تھے اور ان پر بچاس دنوں تک اللہ عزوجل کی ناراضگی رہی اس عرصہ میں ان کی





حالت الیی رہی کہ جونا قابل بیان ہے اس کا تذکرہ سورہ نویہ کے آخر میں مذکور ہے اس جگہ میہ ندکور ہے کہ کعب بن والک جوہنز نے اپنی اہلیکو "اَلْحَقِیْ" کہددیا یعنی تواپیغ گھروالوں میں جا کرمل جا۔ اس کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جس وقت تک کہ طلاق کی نیت نی جائے اگر یہ جملہ طلاق کی نیت ہے کہا تو اس سے طلاق بائن واقع ہوجائے گی جس کا تھم یہ ہے کہ عورت کی رضا مندی سے جدیدمبر کے ساتھ نکاح جائز ہے خلاصہ کی ضرورت نہیں ہے۔

> كُعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ آبِي كَعْبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ قَالَ آرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ وَإِلَى صَاحِبَى اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُوكُمُ اَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَ كُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أَطَلِقُ امْرَاتِي أَمْ. مَّاذَا اَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلَا تَقْرَبُهَا فَقُلْتُ لِامْرَاتِي الْحَقِي بِٱلْمِلِكِ فَكُونِي فِيْهِمْ فَلَحِقَتْ

٣٢٥٤: آخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كُفُ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبًا يُتَحَدِّثُ حَدِيْقَةً حِيْنَ تَخَلُّفَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوْكَ وَقَالَ فِيْهِ إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَّاذَا ٱفْعَلُ قَالَ بَل

٣٢٥٦: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٢٣٥٦: حفرت عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اسيخ والد يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عروايت كرت بي كدوه فرمات بي كدهن في اليخ والدكعبُ ابن اغین قال حدّنا آبی عن استحاق بن راشد سے اور راوی کہتے ہیں کہ کعب ان تین افراد میں سے ایک ہیں کہ عَنِ الزُّهُوعِيِّ أَخْبَرَنِيْ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَن كَاتُوبِ قِبُولَ مِولَى ووا بْن حالت اس طرح سے بیان كرتے ہیں كه آنخضرت نے ایک شخص کومیرے اور میرے ساتھی کے پاس بھیجا اور بْنَ مَالِكِ قَالَ وَهُو آحَدُ الثَّلَاقَةِ الَّذِيْنَ يِبْتِ السُّخض في بيان كياكة آخضرت في مَوَمَم فرمايا به كمتم اين خواتین ہے علیحدگی اختیار کرلواورتم ان کے پاس نہ جاؤ کعب فرماتے میں میں نے قاصد سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی المبیہ کوطلاق دے ووں یا میں کیا کروں؟ تواس نے جواب دیا کہتم اس کوطلاق ندوو بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کرلواورتم اس کے پاس نہ جاؤ۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ سے کہا جاتو اسے لوگوں ہیں شامل ہوجا اور تو وہیں چا کررہ۔ چنانچیان کی بیوی ان ہی لوگوں میں جا کرشامل ہوگئی۔

١٥٥٥ حفرت كعب والين سے روايت ہے اور وہ اپنا حال بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جس وقت وہ رسول كريم مَالْ النَّوْ كَ يحييے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں اور اس سلسلہ میں حدیث کے راوی نقل كرتے بيں كداس دوران رسول كريم مَنْ الْيُوْمُ كا ميرے ياس نمائندہ حاضر ہوااور عرض کرنے لگا کہ رسول کریم مَالْتِیْلِم نے تمہارے واسطے تھم فرمایا ہے کہتم لوگ اپنی عورتوں سے علیحد گی اختیار کرلولیعن مجھے کو اور میرے ساتھی کو بی تھم فر مایا کہ میں نے نی کے نمائندہ سے دریا فت کیا كه كيا مين اپني بيوى كوطلاق دے دول ماكس طريقه سے كرول؟ نمائندہ نے عرض کیا کہ الگ رہنے کے واسطے علم ہوا ہے اور طلاق دیے کے لیے تھم نہیں ہوا۔حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی

اغْتَزِلُهَا وَلَا تَقُرَبُهَا وَأَرْسَلَ الْهِ صَاحِنْتَي بِمِثْل خَالْفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ.

٣٣٥٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابُن كُعُبِ عَنْ عَيِّهِ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ كُعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي كَعْبًا يُّحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاٰمُوكُمُ اَنْ تَغْتَزِلُوا بِسَاءَ كُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ أُطَلِّقُ امْرَآتِي آمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلَا تَقُرَبُهَا فَقُلْتُ لِامْوَاتِي الْحَقِيي بِٱهۡلِكِ فَكُوٰلِي فِيهُمۡ حَتّٰى يَقۡضِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَلَحِقَتْ بِهِمْ خَالَقَةُ مَعْمَرٌ.

٣٢٥٩: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آتَانِي فَقَالَ اعْتَزِلِ امْرَاتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَا تَقُرَبُهَا وَلَمْ يَذُكُو فِيْهِ الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ.

١١١٨: باب طَلَاق الْعَبْدِ

اہلیہ کو کہا 'جاہل مورت تو (جا کر ) اپنے گھر والوں کے ساتھ رو\_جس ذلِكَ فَقُلْتُ لِلامْرَأَتِي الْمَعْقِي بِٱهْلِكِ وَكُونِني وقت تك كه خدااوراس كارسول كالسلسلامين كوني فيعلد صاور ندوو عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي هِذَا الْأَمُو مَعْقِل بن مبيداللد في لوكول كا اختلاف كيا بيعن زم ي بن شبب کے شاگردوں میں حضرت معقل بن عبیداللہ بھی ہیں ان کی روایت حفرت عبدالله بن کعب بنائیزے ہے جبیبا کہ آ گے مذکورے۔

١٣٥٨:حضرت عبدالله بن كعب طالفي سے روايت ہے كہ ميں نے اینے والدحضرت کعب بڑائیڑا سے سنا وہ نقل فر ماتے تھے کہ رسول کریم منافیظ نے ایک آ دمی میرے یاس بھیجا اور میرے ساتھی کے یاس بھی ایک مخص کو بھیجااس نے ( آنخضرت کا حکم نقل کیا ) اور کہا کہ نی نے تم کو حکم فرمایا ہے کہتم اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ کعبٌ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخص سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کوطلاق دے دول یا کیا کروں؟ اس مخص نے جواب دیا کہتم اس کوطلاق نہ دو بلکہتم ایے یاس سے اس کوالگ کردواورتم اس کے یاس نہ جانا۔ میں نے اٹی بیوی سے کہا کہتو چلی جااورائے گھر والوں میں جا کرشامل ہوجا اورتو ان میں جا کررہ۔جس دفت تک کہ خدا بزرگ و برتر اس سلسلہ میں تھم نہ کرے پھران کی اہلیہ آئے گھروالوں میں چلی گئیں یعنی میکے جا کررے لیس ۔ (معمر نے معقل کے خلاف کیا ہے )۔ س

٣٣٥٩:حضرت عبدالرحمل بن كعب بن ما لك وظائفي اين والدي روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی حدیث میں نقل کیا کہ اتفاق کی بات ہے کہ آنخضرت مَا کُاٹِیا کا نمائندہ میرے پاس آیا اور اس نمائندے آبِيْهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِّنَ النَّبِي صَلَّى فَ لَهُا بِمَا إِنْهَ المِيمِحْرِ مدكوا لك كردو پر مين في أس نما كنده عن عرض كيا: كيا ميں اہليہ كوطلاق دے دوں؟ اس نے كہا كہتم ان كوطلاق نه دو ليكن تم ان كنزديك ندجاؤ اوراس حديث مي المُحَقِي بالهُلك فدكورتيس ہے۔

باب: غلام كے طلاق دينے سے متعلق ٣٨٦٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ ٣٣٦٠: حضرت ابوحس مولى بن نوفل سے روایت ہے کہ میں اور





١٣٣٢١ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ ٱبِي كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَيِّبٍ عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِيْ نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَاتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقًا اَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ قَالَ الْفَتَى بِلْلِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرِ إِلْحَسَنُ طِلَا مَنْ هُوَ لَقَدُ حَمَلَ صَخُوةً عَظِيْمَةً.

١٤١٥: بأب مَتلى يَقَعُ طَلاَقُ الصَّبيّ ٣٣٦٢: أَخُبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِيْ مَعْمَرِ إِلْخَطَيِيِّ عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزِّيْمَةً عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنَا قُرَيْظَةَ آنَّهُمْ عُرضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا ٱوْنَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا أَوْلَمْ تَنْبِتُ عَانَّتُهُ تُوك.

يَحْيِي فَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ميري بيوي دونول حالت غلامي ميس تصح پر ميس نے اس خاتون كودو يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَيِّبٍ أَنَّ طلاق دےدی۔ پھراس کے بعدہم دونوں ایک مرتبدا کشے آزاد کے ا الكُولَ مَوْلَى مَدِي مُوفَل الْحَبْرَة قَالَ كُنْ الله عَيْمِين في حضرت ابن عباس طالف سع وريافت كيا تو حضرت اس وَامْرَ آتِي مَمْلُوْ كَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عَبِاسَ فَافْ نَ فَرِما يا كَه الرَّتِم ال كى جانب رجوع كراويعني طلاق اعْنِفْنَا جَمِيْعًا فَسَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ والسِ كِلوتووه عورت تمهارك باس بى ربح كَى اورا يك بى طلاق بر رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ قَطَى تَهْبَارِے بِاسَ رَجِكَى (بِعِنَ آبِكَ طَلَاقَ وَيَخ كَل صورت مِيل ثم بِذَالِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُ اندرون عدت رجوع كريكة بوبعدعدت طلاق بائن واقع بوجائ كى اورعورت نكاح سے باہر ہوجائے گى) رسول كريم ملى الله اللہ اللہ اللہ فر مایا ہے اور اس روایت میں معمر نے خلاف کیا ہے۔

طلاق کی کتاب

١٢ ٣١٢: حطرت حسن مولى بنونوفل سے روايت ہے ككسى في حضرت ابن عباس والنيئ سے اس غلام سے متعلق مسکدور یا فت کیا جس نے کہ ا بني عورت كو دوطلاقيس دے دى ہول اور چھروه دونوں آ زاد ہو گئے ہوں تو کیاوہ آزاد فلام اس آزاد باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔حضرت ابن عباس في فن فرمايا كمرسكنا بيس في السمسكدك بارك میں سند دریافت کی تو حضرت ابن عباس ای افتان نے اس کوجواب دیا کہ رسول کریم فے اس مسئلہ میں ایسا ہی کیا۔ ابن السبارک معمر نے کہا کہ یہ سن کون ہے اس نے ہڑا بھاری پھراہے او پرلا دلیا۔اس لیے کہ یہ روایت غلط موتوسینکژ ول نا جائز نکاح کاعذاب اس کی گردن پر موگا۔

باب: الركے كاكس عمر ميں طلاق دينامعتبر ہے؟ ٣٢٧٦٢: حضرت كثير بن سائب والنيون في كها كه بنوقر يظد ك دوار كول سے روایت ہے کہ وہ ان لوگوں کو انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریظہ کے ہنگاہے والے دن لائے متھے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس لڑ کے کواحتلام ہویااس کی پیشاب کی جگہ یعنی زیر ناف بال أكرآئے موں اس تول كردو۔ اگران دونشانات ميں سے كوكى نشان ياعلامت نه ياؤ تواس كوجيور دو ( يعنى بالغ كوتل كر دواور

نامالغ كوچيوژ دو) ـ



٣٣٧٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَلِيَّةَ اللَّهِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيَّةَ الْفُيَانُ عَنْ عَلِيَّةَ الْفُرَظِيِّ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ عُلَامًا مَشَكُوْا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِنِي ٱنْبَتُ فَاسْتَبُقِيْتُ فَهَا آنَاذَا بَيْنَ ٱظْهُر كُمْ.

٣٣٩٣: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَمْرَ انْ يَغْبَرُنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً سَنَةً فَلَمْ يُحِرُهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ يُجِزُهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ عَشْرَةً مَنْ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ عَشْرَةً ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ عَشْرَةً الْمَنْ خَمْسَ عَشْرَةً اللهَ عَشْرَةً الْمَا عَلَمْ عَشْرَةً اللهِ عَشْرَةً اللهُ عَشْرَةً اللهُ عَشْرَةً اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَشَرَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرْضَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ٢٠١٤: بأب مَن لَايَقَعَ طَلاقه

#### مِنَ الْكَذُواجِ

٣٣١٥: آخُبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرُ وَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْفِلَ اوْ يُفِيْقَ.

#### ١٧١: باب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

٣٢٢٢: آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبُدُالرَّحْمَٰنِ الْبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ وَعَبُدُالرَّحْمَٰنِ الْبُنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَنِ ابْنِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ آبِي اللَّهُ تَعَالَى تَجَاوَزُ عَنْ آمَيْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتُ بِهِ اَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ اَوْ تَعْمَلُ.

۳۲۳۹۳: حضرت عطیہ قرظی ہے روایت ہے کہ میں اس وقت لڑکا تھ کہ جس وقت سعد ٹنے بنی قریظ کے لئے تھم فرمایا پھر مجھ کو دیکھا اور میر قبل کرنے میں انہوں نے شک کیا۔ جس وقت انہوں نے مجھ کو زیرنا ن کے ہالوں والانہیں پایا (بالغ محسوس نہیں کیا تو چھوڑ دیر) میں وہی ہوں جو کہتم لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔

۲۳۲۲ ۲۳ تصرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ غزوہ اُحد کے روز جس وقت وہ چودہ سال کے تھے آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں فر مایا پھر وہ دوسری مرتبہ غزوہ والے روز پیش کیے گئے جبکہ وہ پندرہ سال کے تھے جب ان کو قبول کیا۔ (لیعنی نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کو جہاد کے لئے قبول نہیں کیا گیا)۔

#### باب: بعض وہ لوگ کہ جن کا طلاق دینا معتبر نہیں ہے

۳۳۷۵ حضرت عائشہ فی است روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا (یعنی تین قسم کے لوگ مرفوع القلم اور غیر مکلّف بیں) ایک تو سونے والے سے جاگئے تک اور بچہ سے بڑے ہو بنے تک اور مجنون سے ہوش آنے تک (جب تک جنون نہ تم ہوجائے اُس وقت تک وہ غیر مکلّف ہے)۔

باب: جو خص اپنے دِل میں طلاق دے اس کے متعلق اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخورت صلی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آخو خرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مانیا: اللہ عز وجل میری امت کوان خیالات سے معاف فر مادے گا جو خیالات انسان کے دِل میں آتے ہیں جس وقت تک کہان کوز بان پر نہ لا کیں یاان خیالات برعمل نہ کریں۔





## خیالات برگرفتنہیں ہے:

مذكوره بالاحديث شريف كاحاصل مديح كدانسان كذبن مين جوخيالات كفكت بين ياجو بالتين ذبن مين آتي ہيں ان پرونی ئرفت نہیں ہےالبتہ اگران خیالات برعمل کرلیا تو وہ قاتل گرفت ہیں۔ایک حدیث ثریف میں ہے کہ حضرات میں یہ َ رام عَرِيرِ نَ خدمت نبوي مَنْ النَّهُ إِينِ مِن كَيايار سول اللهُ مَنْ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّامُ وك نمازييں ہوتے ہيں تو ذہن ميں طرح طرح كے خيالات (اورغيراختياري طريقہ ہے گناہ كے كام آتے ہيں) ہم لوگ كيا کریں؟ آپ شکھی ہے۔ واضح رہایا: صرف خیالات ول میں آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ قلب اور ذہن میں آنے والے خطرات اور خیالات کی مختلف اقسام ہیں۔ایک خیال تووہ ہے جو کہ بلاا ختیار دِل میں آیاوہ تو تمام امت سے معاف ہے دوسراوہ ہے جو کددل میں باقی رہ جائے اور دِل اور ذہن میں وہ گھومتار ہے۔اس کوعر بی میں'' خواطر'' کہتے ہیں اس قتم کے نظرات اس امت محمر میشنگیر کے معاف ہیں۔ تیسری وہ حالت ہے کہ انسان کے دِل میں جو خیال آیا اس خیال کی محبت دِل میں پیدا ہوگئی اوراس خیال کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کی جانب دِل راغب ہوااس کوعر بی زبان میں "همد" کہتے ہیں اس امت کی ان پر گرفت نہیں جس وفت تک کدان خیالات پر عمل نہ کرے بلکدا گرارادہ کرلیا کہ پھراینے دِل کواس سے روک لیا تو اس کے بدلہ نیکی دے دی جائے گی اور ایک چوتھی حالت وہ ہے جو کہ اس درجہ ہو جائے کہ انسان کا قلب گناہ پر پختہ ہو جائے۔ یبال تک که دِل اس پرمضبوط کر لے اس کی جانب دِل پوری طرح متوجه ہوجائے کیکن اس پر گناه کا ارتکاب نہ کر سکے تو اس قتم کے گناہ پر گرفت ہوگی اگر چہ گناہ کے مرتکب ہونے جیسی گرفت نہیں ہوگی مثلاً یہ کہ کسی کے دِل میں یا ذہن میں زنا کرنے کا خیال آيا اوروه جم گيا اورانسان اس خيال سے متاثر ہو گيا اور زنا كے ارتكاب كا اراد ه كرنے لگا تو اس پر گرفت ہے اگر چه زنا كيانہيں. اس جگداس صدیث شریف کے پیش کرنے کا مقصد بیہ کہ کسی مخص کے دِل یا د ماغ میں اگر طلاق دینے کا خیال آگیا اور زبان سے طلاق نہیں دی تو اس سے سی تھم کی کوئی طلاق واقع نہ ہوگی جب تک زبان سے طلاق نہ دے یا طلاق کی تحریر نہ لکھے۔

به وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْتَتَكَّلُّمْ بِهِ.

٣٨٦٧: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٢٣٨٦: حضرت ابو بريره وَالنَّذِ ب روايت ب كه رسول كريم مَنَافِيْكِمُ اِفْدِیْسَ عَنْ مِسْعَدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرُارَةً بْنِ أَوْفِی نِ الله الله الله عَزوجل میری امت کی ان باتول پر گرفت نہیں عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فرمات جوكماس كَقلب مين مين ياجوان كقلب مين وسوت بيدا وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ تَجَاوَزَ لِلْمُتِّينِي مَا وَسُوَسَتْ ﴿ وَتِ بِي يَهِال تَكَ كه وه اس يرعمل كري يا اس كم تعلق تُفتَّكُو

٣٣٦٨: أَخْبَرُنْي مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ ٣٣١٨: حضرت ابو بريره والتي سے روايت ب كه رسول كريم مَنْ الله حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ لِي أَرضاد فرمايا: الله عزوجل ميرى امت كى ان باتول يركرفت قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً نُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ تَهِيمِ فَرِمَاتِ جُوكُهُ أَسَ كَالْكِ مِن بَيْن يا جوان كَ قلب مِن





حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمُ تَكُلُّمُ أَوْتَعْمَلُ بِهِ.

## ٢٢٤: باب الطَّلاقُ بالْإشَارَةِ دردودر المفهومة

٣٣٢٩: ٱخۡبَرَنَا ٱبُوۡبَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قِالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَآتُني رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَّعِنْدَةً عَآئِشَةُ فَآوْمَا اللَّهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَ أَوْمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَآئِشَةَ أَيْ وَهٰذِهِ فَآوُمَا اِلَّذِهِ الْاخَرُهُكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لاَّ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا.

## ١٤٢٣: باب الْكَلَام إِذَا تُصِدَ بِهِ فِيْمًا روبر و بروبر و يحتمل معناه

٣٣٠٠: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَّالْحُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً مَّ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ٱخْبَرَيْنَي مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ فِي الْخَرِثِ آنَّةُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْآعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِلامُوِئُ مَّلِنُواى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِلُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَاوْ يَتْزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ اللَّى مَا هَاجَوَ اللَّهِ.

١٤٢٣: باب الْإِبَانَةِ وَالْإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ بِهَا

اللَّبِيِّ وَإِنَّا اللَّهُ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمًّا وسوت پيدا موت إلى يهال تك كدوه اس كمتعلق تفتلوك يا اس برمل پیراہو۔

## باب: ایسے اشارے سے طلاق دینا جو تمجھ میں

٣٢٦٩: حضرت انس ولاتيز ہے روايت ہے كدرسول كريم من لينز كا ايك يروي تفاجوكه فارس كاباشنده تفاجوكه بهت عمد فتهم كاشور بإبنايا كرتا تفاوه مخص ایک مرتبه خدمت نبوی مالینیا میں حاضر ہوا اور آپ مالینیا کے باس حضرت عائشه صديقه والخفا تخيس تواس مخص في آپ الفيارات اب إته ساتاره كيا كرتشريف لي كي كي اورآب كالتي أن عاكث صدیقه ظافی کی جانب اشاره فرمایالیتی کیامیں ان کوبھی لے کرآؤں۔ ال مخص في باتھ سے اشارہ ہیں کیا دومرتبہ یا تمین مرتبہ یعنی اگراشارہ ہے طلاق دیناسمجھ میں آر ہائے طلاق واقع ہوجائے گی۔

## باب: ایسے کلام کے بارے میں جس کے متعدد معنی ہوں اگرکسی ایک معنی کااراده جوتو وه درست جوگا

• ١٣٧٧: حطرت عمر خالفية سناروايت بي كدرسول كريم مَا لَا فَيْنِمْ فِي ارشاد فر مایا: (بنده کے ) اعمال نیت کے ساتھ ہی معتبر ہیں اور مقصد میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو کہ نیت کرے تو جس کسی کا مکان ہے ہجرت کرنا خدااوراس کے رسول مُناشِیم کی جانب سے ہے تواس کی ہجرت خدااور اس کےرسول مُلْ فَیْفِرِ کُم کی جانب سے کی جائے گی مینی خدا اور رسول مُلْ فَیْفِرُ کُم کی جانب ججرت کرنے کا ثواب پائے گا اور جس شخص کی ججرت دنیا کے لئے ہے تو اس شخص کو دنیا حاصل ہوگی اور اگر عورت کے لئے اگر سمی کی ججرت ہوئی تو اس شخص کو بیوی حاصل ہوجائے گی اور دراصل سمى كاليے كھرياروطن سے جرت كرناجس اراده سے بوكا تواس كووه ای چز ملے گی کہ جس کے لیےاس نے ساجرت کی ہے۔

باب: اگر کوئی ایک لفظ صاف بولا جائے اوراس





## لِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبُ شَيْئًا وَّلَمْ

ا ٢٠٣٠. آحبَوَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيْ بْنُ ١٣٢٤. حَفْرِ عَبَّاشٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوالزِّنَادِ كَريم صلى العَبَّاشِ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوالزِّنَادِ كَريم صلى المَّمَّا حَدَّثَنِي آبُوالزِّنَادِ جَمِي كُوبرا بَعَا مِمَّا خَدَّثَةً عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْآغُورَجُ مِمَّا ذَكْرَ آنَّةً سَمِعَ جَمِي كُوبرا بَعَا المَاهُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّى قَالَ وَ قَالَ كُوكاليالِ وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ وَ قَالَ كُوكاليالِ وَ انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِي شَنْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ وَالْمَهُمُ وَلَا اللَّهُ عَنِي شَنْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ وَلَمْ مُولِ اللَّهِ عَنْ يَشْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ وَلَا مَالِم مِولِ النَّهُ عَنْ يَشْمُ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ وَلَا مَالِم مِولِ اللَّهِ عَنْ يَشْمُ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ وَلَا مُعَمَّدًا وَانَا مُحَمَّدًا وَانَا مُولِي اللّهِ عَنْ وَانْ مُولِي اللّهِ عَنْ وَانْ مُولِي اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَانْ مُولِي اللّهِ عَنْ وَانْ مُؤْلِيلُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَانْ اللّهُ عَنْ وَانْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ وَانْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ وَانَا مُولِيلًا لَا لَهُ اللّهُ عَنْ مُ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَانَا مُعْرَفًا وَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْ الْفَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَانْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الل

#### ١٤٢٥: باب التَّوْقِيْتِ فِي الْخِيار

٣٣٤٢: أَخْبَرَنَا يُوننسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱنْبَانَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَمُوسَى ابْنُ عَلِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ٱنَّ عَآثِشَةَ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَخْييْرِ أَزُواجِهِ بَدَابِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ آمْرًا فَلَا عَلَيْكِ آنْ لَّا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي اَبُوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ اَنَّ ابُوَاى لَمْ يَكُونَا لِيَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتُ ثُمَّ تَلَا هَلِهِ الْآيَةَ : يَّايَّهَا النَّبَيُّ قُلُ لِآزُوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ الْحَيْوةَ الدُّنيَا إِلَى قَوْلِهِ جَمِيلًا [الأحزاب: ٢٨] فَقُلْتُ اَفِيْ هَٰذَا اسْتَأْمِرُ اَبَوَتَى فَايِنِي اُرِيْدُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ قَالَتْ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ حِيْنَ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَرْنَهُ

### ے وہ مفہوم مرادلیا جائے جو کہاس سے نہیں نکاتا تو وہ برکار ہوگا

ا ٢٣٦٤ - حضرت ابو جريرہ رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: دیکھواللہ عز وجل قریش کے جھے کو برا بھلا کہنے کو مجھ سے کس طرح پھیر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ کو گالیاں دیتے اور مجھ پرلعنت جھیجتے ہیں جبکہ میں محمد صلى الله علیہ وسلم ہوں۔

#### باب: اختیار کی مدت مقرر کرنے کے بارے میں

۳۴۷۲:حضرت عائشة سے روایت ہے کہ جس روز نبی گواس بات کا تحكم ہوا كه آ پُ المبيمحتر مه كواختيار عطافر مادين تو وہ اختيار دينا مجھ سے شروع فرمایا اور فرمانے لگے کہ میں تم سے ایک بات کا تذکرہ كرول گا تواس ميں تم جلدى نه كرنا اور تم اينے والدين كى رائے كے بغیراس بات کا جواب نہ دینا۔ عائشٌ فرماتی میں کہ آمخضرت کے والدين كامشوره حاصل كرنا اس وجدسے فرمایا كه آب كوعهم تفاكه میرے والدین مجھ کوحفرت ہے الگ ہونے کامشور ہنیں دیں گے۔ . عَا نَشْرُفُر مَانَى مِينَ فِيمِ آبُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عُلُو لَّازُواجِكَ اللوت فرمائی لیعنی اے نبی ! آ پایی بیویوں نے فرمائیں کہ اگرتم د نیادی زندگی کی خواہش رکھتی ہواور یہاں کی رونق اور بہار چاہتی ہوتو تم آؤ کچھ فائدہ کیلئے اور میںتم کواچھی طرح سے رخصت کروں۔ این والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے اختیار کیا الله عزت اور بزرگی والے کو اور اللہ کے رسول اور آخرت کے مکان کو۔ عائشہ صدیقہ طاق فرماتی ہیں کہ پھرتمام کی تمام بوبوں نے نبی مالاتی کا واس طریقہ سے کہا کہ جس طریقہ سے میں نے کہا تھا۔ یعنی تمام بیویوں





طَلَاقًا مِن أَجْلِ آنَهُنَّ اخْتُرْمَهُ.

نے اسی طرح ہے کہااوراس کے رسول کو اختیار فر مایا اور عائشہ صدیقہ فر ماتی ہورے فر مایا اور ان کو اختیار دے فر ماتی ہیں کہ رسول کریم کی از واج مطہرات نے رسول بینا طلاق نہیں تھا کیونکہ رسول کریم کی از واج مطہرات نے رسول لریم کو اختیار کیا اور ان نے غیر کو اختیار نہیں کیا۔

طلاق کی کتاب

باب:ان خوا تمین ہے متعلق کہ جن کواختیار دے دیا گیااور

## انہوں نے اپنے شوہر کواختیار دیا

م ١٣٨٧: حفرت عائشہ ﴿ فَهُن سے روایت ہے کدرسول کریم مَنَّ فَیْکُمُ نَے اپنی از واجِ مطہرات رُفَّ فَیْنَ کُو اختیار دے دیا اور اختیار دینے سے ان کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ جس وقت ان کو اختیار دے دیا گیا تو انہوں نے رسول کریم مَنَّ الْیُکُو کُو اختیار کرلیا۔

٣٨٧٥ : حضرت عائشه صديقه رضى التدتعالي عنيا سے روايت بے كه

٣٩٧٣٠ آخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ عَدُوَةً عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا عُرُوةً عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا عَرْوَةً عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَوْلَتُ وَإِنْ كُنْنُنَّ تُرِدُنَ اللهُ وَ رَسُولُهُ إِالأَحزابِ نَوْلَتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بِي فَقَالَ يَا عَانِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنِي بَدَا بِي فَقَالَ يَا عَانِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنِي اللهُ يَكُونُ لَكِ امْرًا فَلاَ عَلَيْكِ انْ لاَ تُعَجِّلِى حَتَّى تَسْتَامِوى اللهُ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهِ انَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### المُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ المُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ الرُّجْهَا

٣٣٧: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا يَخْبِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَآمِشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرُنَاهُ فَهَلُ كَانَ طَلَاقًا.

٣٣٤٥: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَلَّثَنَا





حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ رسول كريم سلى الله عليه وسلم في اين ازواتِ مطهرات رضي الله عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَلْهُ حَيَّرَ رَسُوْلُ اللهِ تَعَالَى عَنْهِن كُو اختيار فرمايا اور اختيار دينے سے ان پر طلاق واقع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءُهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا. مُوَّنَّى

٢٥٠١ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ صَلْوَانَ عَنْ ٢٥٣٥ حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روايت س خَالِدِ نُنِ الْحَوِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ \* كه رسول كريم صلى الله عليه وَلَم نے اپنی ازواج مطبرات رضی عَبْدِ الْمَلِكِ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ اللَّه تعالى عنهن كواختيار فرما يا اوراختيار دينے سے ان يرطلاق واقع ہو عَآنِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ النِّبِيُّ نِسَآءَةُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا.

#### عورت كوحق طلاق:

مذکورہ بالا حدیث شریف سے واضح ہے کہ جس وقت کسی عورت کو اس کا شوہر پیاختیار دے دیے یعنی عورت ہے اس طریقہ سے کھے کہ تو میری طرف سے بااختیار ہے اوراگر تو میری طرف سے طلاق چاہتی ہے تو تُو طلاق واقع کر لے اس پر عورت کے کہ میں تم کوچھوڑ کرنہیں جاتی تو اس عورت پر کسی قتم کی کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ دوسری صورت پیہ ہے کہ عورت 'شو ہر سے حق طلاق حاصل کر لے یعنی شو ہرعورت کواس طرح ہے حق طلاق سپر دکر دے اور کہددے کہ میری طرف سے جھے کواپنے او پر ا کیے طلاق یا دویا تین طلاق کا حق حاصل ہے تو اس صورت میں شوہر جس قدر حق طلاق دے تو عورت کواسی قدر حق طلاق حاصل ہوگا اورعورت شو ہری طرف سے دیئے گئے حق کے مطابق اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے اس صورت کو اصطلاح شروع میں حق تفويض كے عنوان تي تعبير كياجا تا ہے حضرت تيم الامت حضرت تھا نوى مينيد اپن شهروَ آفاق كتاب الحيليد الناجر و يعني اسلام كا نظام شرعی عدالت میں اس مسئلہ کی تعمل تفصیل بیان فرمائی ہے راقم الحروف نے اس کتاب کی تسہیل کی ہے جو کہ لا ہور سے دستیاب ہے۔

> ٣٣٧٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي الصُّحٰي عَنْ مَسُورُقٍ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ اللهِ تَهِينَ تَفْهِرايا كياده اختياره يناجم ير يجريحي على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءَ هُ ٱفْكَانَ طَلَاقًا.

٣٣٧٨: اَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُّسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.

٣٤٤٤٤ حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه نبي كريم صلى الله عليه وملم نے جم كواختيار كيا۔ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوتو

٣٢٤٨: حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها يروايت ب كه آپ صلى الله عليه وسلم نے ہم کوا ختیار عطافر مایا اور ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اختيارعطافر مايا كجراس اختيار كوثارنبيس فرماياب





#### 2121: باب خِيَارِ الْمَمْلُو كَيْنِ يُعْتَقَانَ

٣٥٤٥ اخْبَرِمَا إِسْحَاقَ بْنُ الْبِرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنْ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنْ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ لِعَآئِشَةَ غُلَامٌ وَّجَارِيَهٌ قَالَتُ فَارَدْتُ أَنُ الْمُعِقَهَا فَذَكُوتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى اللهِ ال

#### ٢٨ ١٤: باب خِيار الْاَمَةِ

١٣٨٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آنْبَآنَا بُنُ الْفَاسِمِ بُنِ الْفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَبِيْعَةً عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَآئِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ فِي بَرِيْرَةً ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ آتَهَا اعْتِقَتْ فَخُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ السُّنَنِ آتَهَا اعْتِقَتْ فَخُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ لِمَنْ ادُمِ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرِّبَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اله

٣٣٨١: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ

#### باب: جس دفت شو هراور بیوی دونو ب بی غلام اور با ندی موں پھروہ آزادی حاصل کرلیس تو اختیار موگا

۳۲۷۹ حضرت قام بن تحد سے روایت ہے کہ مضرت عائش صدیقہ کے پاس غلام اور باندی تھے حضرت عائش صدیقہ بڑھنا کا بیارادہ ہوا کہ ان دونوں کو آزاد کرویں چھرانہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم من شیخ کے سامنے کیا تو آ پ مناتی کے فرمایا کہ اے عائشہ بڑھنا! تم باندی سے قبل غلام کو آزاد کرنا۔

#### باب: باندی کواختیار دینے سے متعلق

مراس المراس کے اسلام سات میں ایک سنت تو ہے کہ واقعہ حضرت ایر یہ بھتی میں تین سنت تھیں ایک سنت تو ہے کہ وہ آزاد کی گئی پھران کوان کے شوہر کے ساتھ دہنے کے سلسلہ میں اختیار دیا گیا لینی ان سے کہا گیا کہ اگر تمہاری رضامندی ہوتو تم اپ شوہر کے پاس رہ لیا لیا کہ اگر تمہاری رضامندی ہوتو تم اپ شوہر کے پاس رہ لیا لیا کہ واور دوسر کے خص سے نکاح کر لوایہ میں ارشاد فر مایا کہ وراشت تو آزاد کرنے والے خص کے لئے سلیلہ میں ارشاد فر مایا کہ وراشت تو آزاد کرنے والے خص کے لئے اور اس وقت ہا نڈی میں گوشت اہل رہا تھا۔ وہ وہ گوشت لے لاکے اور اس وقت ہا نڈی میں گوشت اہل رہا تھا۔ وہ وہ گوشت لے میں نے گوشت کی ہائڈی میں گوشت اہل رہا تھا۔ وہ وہ ہو آت کہ کیا میں نے گوشت کی ہائڈی میں دیکھی ہے۔ تم لوگ وہ ہا نڈی کس وجہ میں نے گوشت کی ہائڈی کس وجہ میں نے گوشت کی ہونے کہا گیا ہے اور آ ہے صدقہ کی چزنہیں کھاتے۔ آپ بریرہ ہونے نا کوصد قد کیا گیا ہے اور آ ہے صدقہ کی چزنہیں کھاتے۔ آپ بریرہ ہونے نا کوصد قد کیا گیا ہے اور آ ہے صدقہ کی چزنہیں کھاتے۔ آپ بریرہ ہونے نا کوسد قد کیا گیا ہے اور آجاد رہارے واسطے وہ ہدیہ ہے۔ آپ نا نے فر مایا اس کیلئے تو صدقہ ہے اور ہمارے واسطے وہ ہدیہ ہے۔ آپ

۳۲۸۱: حضرت عائشہ بی بنی بریرہ بی جا کی وجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں گی وجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں گی وجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں چنانچہ جس وقت ایکے آقاؤں نے ان کو آزادی دینے کا ارادہ کیا اور انہوں نے وراثت (خود) وصول کرنے می شرط مقرر کی تو



قَضِيَّاتٍ أَرَادَ آهُلُهَا أَنْ يَّبَيْعُوْهَا وَيَشْتَرطُوا الْوَلَاءَ فَذَكُرْتُ دَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَآغْتِقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَكَآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَتَارَتُ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَصَدَّقُ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَّهُو لَنَا هَديَّةً.

# ٢٩ ١٤: باب خِيار الْأُمَةِ تَعْتَقُ وَ زُوجُهَا

٣٣٨٢: ٱخْبَرَنَا قُتْيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ إِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاشْتَرَطَ اَهُلُهَا فَذَكُرْتُ دُلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْتِقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنْ أَغُطَى الْوَرِقَ قَالَتُ فَاعْتَفْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُوًّا.

## باندی ہے متعلق ایک مسکلہ:

ن کورہ بالا حدیث سے واضح ہے کہ بائدی آزاد ہونے کے بعدوہ بااختیار بن جاتی ہے اوروہ سابقہ شو ہر کوچھوڑ سکتی ہے اگر چداس کا شوہر غلام نہ ہو کیونکہ باندی کے مختار ہونے کے لئے اس کے شوہر کا غلام ہونا شرط نہیں ہے اور مذکورہ بالا حدیث شریف میں فروخت کرنے والے کے متعلق جوارشادفر مایا ہے تواس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شے فروخت کرنے والا کسی قتم کی کوئی شرط لگائے تو وہ شرط فاسد ہے اور شرط فاسد کا پورا اتر نالازمنہیں ہے۔ جبیبا کہ حضرت بریرہ فی شانے کے اولیاء نے حضرت بریرہ بھن کوفروخت کرنے کے وقت شرط لگائی تھی تو وہ شرط مشرط فاسدتھی۔

میں نے رسول کریم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیم اس کوخرید کرآ زاد کردواور وراثت تواس کاحق ہے جو کہ آزاد کرتا ہے پھران کوآ زاد کر دے گا۔ پھر رسول کریم نے ان کواختیار عطافر مایا کہ تمہارا دِل جاہے تو تم اینے شوہر کے بی نکاح میں رہواور تمہارا دِل جاہے تو تم میں دوسر شخص ہے نکاح کرلو چنانچہ بربرہ نے کسی عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ فَذَكُونُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ورسرے كے ساتھ نكاح كواختيار كيا۔ پھر انكوصدقه ديا جاتا تو وہ اس صدقہ میں سے ہدیة کھی بھیجا کرتی۔ جس وقت میں نے نبی فالنیو آکو بتلایا تو آپ نے فرمایا: مجھ کوبھی اس میں سے کھانے کے لئے دے دو۔اس کیے کہ وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے واسطے ہدیہے۔

### باب:اس باندی کے اختیار دیئے ہے متعلق جو کہ آزاد کر دی گئی ہواوراس کا شوہرآ زاد ہو

٣٣٨٢: حفرت عائشهمديقة "بررةايت بكهيس في بريرة كوخريدا اورائلے اولیاء نے بیشرط رکھی تھی کہ اس وراثت کے حقدار ہم لوگ ہو گئے۔عائشہ زان فرماتی ہیں کہ میں نے آخضرت سے اس بات کا تذكره كياآب ي في ارشاد فرمايا كيتم اس كوآزاد كردواس ليدكه بإندى ياغلام كي آزادكرنے والے كاحق موتا ہے۔ يه بات س كرعا كشرنے ان کوآ زادی دیدی انځشو ہر کے سلسلہ میں بھروہ کہنے لگ گئیں کہ اگر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتُ لَوْ أَعْطَانِي مَحْمَلُوجِ إِبِ جَس قدر مال دوات در وتوجب بهي مس الحك ياس كَذَا وَكَذَا مَا أَفَمْتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا قيام نكرول كى اور پروه اس كے بعد بااختيار خاتون بن كئيس اوران بریرہ خافف کے شوہرا یک آزاد مخص تنے وہ کئی شخص کے غلام نہیں تھے۔





٣٨٨. آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ اللّهَا ارَادَتْ آنْ تَشْتَرِى بَرِيْرَةَ فَاشْتَرِطُواْ وَلاءَ هَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الشّترِيْهَا وَآغَتِقِيْهَا فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشّترِيْهَا وَآغَتِقِيْهَا فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَقَ وَأَتِي بِلَحْمِ فَقِيلً إِنَّ هَذَا مِمَّا اللهِ عَلَي بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا عَمَدِيَّةٌ وَخَيَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

#### ساكا: بأب خِيَارِ الْأُمَةِ تَعْتَقُ وَزُوجُهَا رُود ﴿ مُعْلُوكُ

سرد الده فرمایا لیمن ایکے اولیاء نے بیشرط لگائی کہ ولاء خرید نے کا ادادہ فرمایا لیمن ایکے اولیاء نے بیشرط لگائی کہ ولاء (ورافت) ہم لوگ وصول کرینگے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس بات کا تذکرہ نبی ہے آیاتو آپ نے ارشاد فرمایا کہم اس کوخر یدلواور آزاد کر دو کیونکہ ولاء غلام یاباندی کی ہے جوآزاد ہو چکے آزاد کرنے والے کا ور فروخت کرنے والا کاحق نہیں ہوتا اگر چہوئی فروخت کرنے والا شخص فروخت کرنے والا کاحق نہیں ہوتا اگر چہوئی فروخت کرنے والا شخص شرط لگائے فروخت کے وقت عائشہ فرماتی ہیں گھر کے لوگ آپ کے سامنے گوشت کے رحاضر ہوئے اور ان لوگوں نے یہ بات بھی کہددی سامنے گوشت بریرہ کے فرمایا کہ وہ گوشت بریرہ کی کو خرایا کہ وہ گوشت بریرہ کو اختیار عطافر مایا اور ہمارے واسطے تخدادر مدیہ ہواور وہ گوشت بریرہ کو اختیار عطافر مایا افر امارے واسطے تخدادر مدیہ ہواور آپ نے بریرہ کو اختیار عطافر مایا افر ان کا شو ہر غلام ہے آپ نے بریرہ کو اختیار عطافر مایا افر ان کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے باب باب ایس مسکلہ سے متعلق کہ جس با ندی کا شو ہر غلام ہے

طلاق کی کتاب

#### ب:اس مسئلہ سے معلق کہ جس باندی کا شوہرغلام ہے۔ اوروہ آزاد ہوگئ تواس کواختیار ہے

اس المسلان ال





وُا اَنُ اَعُدُهَا لَهُمْ صَدِيقَهُ عَلَيْنَا الْمُوالِ عَمِرا حَنَ صَهِم اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اس قتم کی شرائط باندھ لیتے ہیں جو کہ ان کو اللہ عز وجل کی کتاب میں اور کہتے ہیں ولاء ہم لیں گے کتاب اللہ عزت اور بزرگی والے کی بہت ٹھیک ہے اور حق ہے اور جوشرائط اللہ عز وجل نے قائم فرمائی ہیں اور مقرر فرمائیں وہی مضبوط اور قابل اعتماد ہیں وہ شرط باطل ہے اور بے اصل ہے اس کا اواکر نا کچھلاز منہیں ہے اگر چہوہ شرائط کیسی ہی کیوں نہ ہوں پھر اختیار دیا۔

#### مكاتب كياہے؟

شریعت کی اصطلاح میں مکا تب کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے میں معاہدہ کر لے کہ میں اس قدر معاوضہ ادا کروں گاتم مجھ کو اس معاوضہ کی وصولی کے بعد آزاد کر دینا۔ چنانچہ حضرت بریرہ بڑھنانے نواوقیہ اپنے واسط بدل کتابت مقرر فرمایا۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم چھ دانگ کا ہوتا ہے اور ایک دانگ دوقیرا طاکا ہوتا ہے اس فرمایا۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم چھ دانگ کا ہوتا ہے اس کوتشری کر سالہ اوز ان شرعیہ ازمفتی محرشفیع سے حساب لگایا جا سکتا ہے اور عمل بی کے اوز ان کی موجودہ دور میں کتنی مقدار بنتی ہے اس کوتشری کر رسالہ اوز ان شرعیہ از اماد کر سے میں ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔ اس جگہ میں بیٹن نظر رہنا ضروری ہے اگر مکا تب مقرر کر دہ معاوضہ میں پورا معاوضہ نہ ادا کر سکت رقم تو وہ اس وقت تک آزاد نہ ہوگا۔ حضرت عاکشہ بڑھنے نے حضرت بریرہ بڑھنا سے فرمایا تم اپنے مالک سے کہ کر ایک مشت رقم وصول کر لین اور میں تم کو آزاد کر دوں گی اور ولاء لین تمہارے انتقال کے بعد تمہاری مال ودولت کی میں وارث ہوں گی اس

المن نان ثريف جلد ١٠٠

شرط کو حضرت بریرہ جی خانے اولیاء نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ ولاء ہم وصول کریں گے۔ جس وقت انہوں نے حق بات کا انکار کیا تو رسول کریم تی تی آئی ہے۔ جس وقت انہوں نے حق بات کا انکار کیا تو رسول کریم تی تی آئی ہے ہے۔ ارشاد فر مایا کہ تم شرط کرلو۔ یعنی تم ان سے اس مسلم میں زیادہ اصرار نہ کرنا اور جو کام کرنے کا ہے اس کوتم انجام دیتے رہنا اور آپ کی تی تھے خطبہ میں ارشاد فر مایا: پیشرط بالک ہی شرط نے قرار پائے گی اور اس موقعہ کو مصنف نے اس وجہ نے قل فر مایا ہے کہ اس روایت ہیں حصرت بریرہ جائین کے شوہر کے غلام ہونے کے بارے میں فہ کور ہے اور مسلم بھی بہی ہے کہ جس وقت سی باندی کا شوہر غلام ہو تو اس کو جب اختیار ہوتا ہے اور اگر باندی کا شوہر آزاد محض ہوتو اس صورت میں باندی کو فہ کورہ بالا اختیار حاصل نہ ہوگا۔

٣٣٨٥: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا ٢٣٨٥: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت المُهِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ہے كه حضرت بربره رضى الله تعالى عنها كے شوہراك غلام خص عُبَيْداللهِ ابْن عُمَرَ عَنْ يَزِيْدَ بْن رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةً شَے۔

عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرُوَةَ عَهـ عَنْ عَنْ عُرُوةَ عَهـ عَنْ عَنْ عَنْ عُرُوةَ عَنْدًا.

حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّهَا اشْتَرَتْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَآءَ بَرِيْرَةً مِنَ الْاسُ مِنَ الْانصارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَآءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ لِمَنْ وَلِى النِّعْمَةَ وَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْولَآءُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ لِعَآئِشَةً وَحَدَّرَهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ هِذَا اللَّحْمِ قَالَتُ هُو عَلَيْهَا عَلْمَ لَوْ عَلَيْهَا عَمْدَا اللَّحْمِ قَالَتُ هُو عَلَيْهَا عَلَيْهَا هُو عَلَيْهَا هُو عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ وَصَعْتُمُ لَنَا مِنْ مِرْيُوةً فَقَالَ هُو عَلَيْهَا عَلَيْهَا مُولَا هُو عَلَيْهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا هَوْ عَلَيْهَا مُولًا هُو عَلَيْهَا مَا مُلَا هُو عَلَيْهَا مَا مُؤَالًا هُو عَلَيْهَا عَلَيْهُمَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ وَعَلْمَا هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ 
اس الاستان المستان ال

۳۳۸۷: حضرت عائشہ صدیقہ جانب سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم منائی کی اور میں نے رسول کر یم منائی کی مناز کی اور میں نے اس سلسلہ میں اپنا ارادہ عرض کیا کہ میرا ارادہ حضرت بریرہ جانب کو خرید نے کا ہے اور اس کے لئے لوگ شرط لگارہے میں کہ ولاءان کو دی جائے آیا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کوخرید لواس واسطے کہ ولاءات و



الله عَنْ مَرِيْرَةَ وَارَدُتُ اَنُ اَشْتَرِيْهَا وَاشْتُرِ مَلَا اللهِ عَنْ مَرِيْرَةَ وَارَدُتُ اَنُ اَشْتَرِيْهَا وَاشْتُرِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ 
#### اسكا: باب الديكاء

٣٣٨٨: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَّم الْبُصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْفُوْدٍ عَنْ آبِي الضَّحٰي قَالَ تَذَاكُوْنَا الشَّهْرَ عِنْدَةٌ فَقَالَ بَغْضُنَا ثَلَاثِيْنَ وَقَالَ بَغْضُنَا تِسْعًا وَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ آبُوالصُّحٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَآءُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِيْنَ عِنْدَ كُلّ امْرَاقٍ مِّنْهُنَّ آهُلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ مُلْآنٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَجَآءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ عُلِيَّةٍ لَّهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبُهُ آحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ آحَدُّثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ آحَدٌ فَرَجَعَ فَعَادَى بِلَالًا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَآءَ لَا فَقَالَ لَا وَلَكِيْبُ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَّ عِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِه.

٣٢٨٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَقْنَا خَلَاثُنَا النَّبِيُّ

کاحق ہے جو کہ آزاد کرتا ہے۔ راوی نے کہ کہ بریرہ بین کو اختیار دیا اپنے شوہر کے چھوڑ دینے کا اور ان کا شوہر ایک نمایا م شخص تھ چھر راوی نے کہا کہ میں پنہیں جانتا کہ اس کا شوہر غلام تھا اور رسول کریم من تیزیئر کو گوشت چیش کیا گیا اور گھر نے لوگ ول نے کہا کہ پیڈ لوشت سی شخص نے بریرہ بڑا تھا کہ کوصد قد میں دیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بیڈ گوشت بریرہ بڑا تھا کے حق میں صدقہ تھا اور ہمارے واسطے مدید ہے۔

#### باب: ایلاء سے متعلق

۳۳۸۸: حضرت ابوضیٰ ہے ابو یعفو رروایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابو صحیٰ کے نزدیک ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مہینہ کی مدت تمیں روز ہے اور بعض حضرات فرماتے تھے کہ ۲۹ دن ہے۔ اس دوران ابونی نے نقل کیا مجھ سے ابن عباس ایک دن اٹھ گئے صبح کے وقت تو کیامعاملہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم کی از وائج رور ہی ہیں اور ہرایک زوجہ کے باس ایکے گھر کے لوگ موجود تھے۔ پھر میں معجد میں حاضر ہوا تو میں کیا دیکھا ہوں کہ مجدلوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ پھر ابن عمر تشریف لائے اور وہ او پر رسول کریم کے یاس تشریف لے گئے اور آپ اس وقت بالا خاند میں تشریف رکھتے تھے۔عمر ﴿ اللَّهُ فِي سلام فر مايا ، پھر سلام كياليكن كسى في ان كے سلام كا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تین مرتبداس طریقہ سے کی چروہ واپس تشریف لائے اور بلال کو بلایا۔ وہ او پرتشریف لے گئے۔رسول کریم ك ياس اوركها كدكيا آب في طلاق دے دى؟ يعنى كيا آب نے اپی اہلیہ کوطلاق دیدی ہے؟ آئے نے فرمایا نہیں لیکن میں نے ان ے ایک ماہ کا ایلاء کیا جے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ اس مکان میں ۲۹ روز تفہرے تھے پھرآ پ وہاں سے نیچاتر آئے اور پھرآ پ وہاں سے مکان میں ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ ٣٣٨٩: حفرت انس سي دوايت بي كدرسول كريم في أفي مرتبدا في ازواجِ مطہرات کے پاس تشریف نہ لے جانے کی شم کھا کی تعنی آپ





الشَّهُرُ تِسْعُ وَ عِشْرُوْنَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِّسَآنِهِ شَهْرًا فِي ﴿ فَيُ عَلِيهُ رَالِيا كَهُمِنَ آلِكَ ماه تَك بيويول كَ ياسَمْين جاوَل كَ يَجْم مَشْرَبَةٍ لَّهُ فَمَكُثَ يَسْعًا وَّ عِشُويْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَوَلَ آيًا عِبْلاغاندين ٢٩راتون تك قيام فرمار ج - بهرآ يَأْتُرَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ٱلْيُسَ الَّيْتَ عَلَى شَهْدٍ قَالَ عَدَ لُولُول فَعُرض كيانيار سول الله! آب في توايك ماه تك كاليار . فر ماناتها؟ آب تانيم فرماي مبينه ٢٩ دن كالجمي نوموتات.

#### ایلاءکیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں ایلاء اس کوکہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس بات کی قتم کھائے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے بیوی کے یا سنبیں جائے گا اور اس سے الگ رہے گا۔لیکن علاء کی اس بارے میں بیرائے ہے کہ بیوی سے الگ رہناکسی نا راضگی کی وجہ ہے ہوا ورا گرنا راضگی کی وجہ ہے نہ ہوگا تو وہشریعت کی اصطلاح میں ایلا نہیں کہیں گے۔

#### ١٢٣٢: باب الطِّهَار

٣٢٩٠: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثُ قَالَ حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ٱتَّى النَّبِيَّ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّىٰ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَاتِیْ فَوَقَعْتُ قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَالَ رَآيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

#### باب:ظهارييم تعلق احاديث

۰۳۲۹۰: حطرت ابن عباس بالهاسي روايت سے كدايك شخص رسول كريم مَنْ اللَّهُ أَلِي خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے عرض كيا كه يا رسول ہمبستری کرلی کفارہ ادا کرنے ہے بل آپ مُنْ الْمِیْزِ کے اس شخص سے وریافت کیا کہتم نے بہرکت کی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں اس کی یازیب اس کی جاندنی میں دیکھی۔آپ شی ایک اس سے فرمایا: تم اب اس کے پاس نہ جانا کہ جس وقت تک تم وہ کام نہ کروجس کا حکم ٔ الله اوراس کے رسول (صلی الله علیه وسلم ) نے فر مایا ہے۔

#### اسلام میں ظہار کی حقیقت:

شریعت کی اصطلاح میں ظہارا ٹی بیوی کوئسی ایسی خاتون ہے تشبید دینے کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے مثنًا كونى شخص اپني اہليہ ہے اس طريقہ ہے كہ كەتۇمىرے واسطے ميرى مان بہن جيسى ہے اس كاحكم بيہ ہے كه اگر اس جمله بولنے ے اس کا ارادہ طلاق دینے کانہیں تھا تو اس سے ظہار ہوگیا اور وہ اس وقت تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرسکتا جس وقت تک کہ و شخص ظہار کا کفارہ ادانہ کرے اور کفارہ ظہاریہ ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کی جائے اگر کسی میں اس قدر قوت نہ ہو کہ وہ غلام یا باندی آزاد کریتو و چخص دومہینے تک لگا تارروزے رکھے اگر ریکھی نہ کرسکتا ہوتو سانھ مساکین کوکھانا کھلائے اور اگراس کی نبیته طلاق کی تھی تو اس کی بیوی برطلاق بائن واقع ہوگئے۔

واضح رہے کہ اسلام سے پہلے بیتکم تھا کہ کوئی مردا پی بیوی سے اگر کہتا کہ تو میری مال ب تو وہ عورت اس خص کے

لئے تمام عمر کے لئے حرام ہوجاتی۔ کفارہ اداکر نے کے باوجود بھی وہ عورت شوہر کے لئے حلال نہیں ہوتی تھی۔ مین اسلام میں میتھم ہے کہ کفارہ ادائر نے کے بعددہ عورت جائز ہوجاتی ہے اور جس وقت تک شوہر کفارہ ادائہ کر بے تواس وقت تک وہ عورت ہے مرام رہتی ہے ادراً کر کے نام کاار تکاب کیااس کوتو بہ کرنا چاہیے اور کفارہ ادائر کی نے بغیر کفارہ ادائے کرنا چاہیے اور کفارہ ادائر کے نام کاارتکاب کیااس کوتو بہ کرنا چاہیے اور کفارہ ادائہ کرنے تک اس کوانے واسطے حرام تصور کرے۔

یباں ایک قابل فر کر پہلویہ بھی ہے کہ بیخود کس قدروا ہیات اور بری بات ہے کہ اپنی اہلیہ کواپنی ہیں بہن یا ایسے ہی سی محترم رشتہ کہ جس سے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہوسکتا تو ایسی حرکت بے صد ناپسندیدہ فعل ہے۔ کوئی بھی خقلند شخص ایسی بات مہیں کہہسکتا اور جو شخص اس فعل فتیج کا مرتکب ہوتو لازما کفارہ ادا کئے بغیروہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی اور کفارہ ادا کرنے میں بھی تاخیر کرنا سخت گناہ ہے۔ (آئی)

٣٣٩١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ ابَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِّنِ امْرَاتِهِ فَاصَابَهَا قَبْلَ انْ يُّكَفِّرَ فَلَاكَرَ دَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى دَٰلِكَ قَالَ رَحِمَكَ الله وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى دَٰلِكَ قَالَ رَحِمَكَ الله يَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَهُ لَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَوْلُهَا حَتْى تَفْعَلَ مَا امَرَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَوْلُهَا حَتْى تَفْعَلَ مَا امْرَكَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلْ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلْمَ المَا الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله الله الله عَلْمَ المَا الله الله الله عَلَى الله الله عَلْمَ المَاله عَلْمَ المَا الله المَا الله عَلْمَ المَا الله عَلْمُ المَا الله الله الله المَا المُعْتَلُولُ ا

٣٣٩٢: ٱخْبَرَنَا السُحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ حِ وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ اَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى عَشِيهَا قَبْلَ اَنْ يَتَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَانِينَ اللهِ رَآيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ ذَلِكَ قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعْتَوْلُ حَتَّى قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعْتَوْلُ حَتَّى قَالَ مَاحَمَلُكَ عَلَى قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعْتَوْلُ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاعْتَوْلُ حَتَّى

۱۳۲۹: حفرت عکر مہ شے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی سے ظہار کیا لیکن اس نے پھر اس عورت سے ہمبستری کر لی کفارہ اوا کرنے سے قبل ۔ اسکے بعد اس نے اپنا حال خدمت نبوی ہیں عرض کیا 'آ پ نے دریافت فر مایا کہ وہ کوئی چیزتھی کہ جس نے جھے کواس کام پرآ مادہ کیا 'آ پ پر رحم فر مائے یارسول پرآ مادہ کیا 'آ ب پر رحم فر مائے یارسول اللہ! ہیں نے دیکھی اسکے پاؤں کی کڑی یعنی اس کے پاؤں میں اللہ! ہیں نے دیکھی یا اس نے کہا کہ ہیں نے اس کی پنڈلیاں چاندگی روشنی بیان دور رہو ہیں ویکھیں۔ سے بات می کرآ تخضرت نے فر مایا: تم اس سے دور رہو ہیں وقت تک کہ تم وہ کام انجام دوجو کہ تم کوعزت اور بزرگی والے خطم فرمایا ہے۔

٣٣٩٢: حفرت عکرمہ جائی ہے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی منگر ایک شخص حاصر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ منگر اس شخص نے اپنی المیہ سے ظہار کرلیا تھا پھراس شخص نے کفارہ اوا کرنے سے قبل عورت سے ہم بستری کرلی۔ آپ منگر آپائے آنے فرمایا کہ تم نے کس وجہ سے بیحرکت کی؟ اور تجھ کوکس بات نے اس کام پر آ مادہ کیا و شخص کہنے لگا کہ اے خدا کے نبی منگر آپائے آجھ کو اس عورت کی سفید سفید پند لیاں جا ندنی میں نظر آئیں۔ آپ منگر آپائے آغر مایا کہ تم اس سے دور رہوجس جاند نی میں نظر آئیں۔ آپ منگر آپائے آغر مایا کہ تم اس سے دور رہوجس جانب کہ تم ادا نہ کرو جو بچھ تمہارے ذمہ ادا کرنا لازم ہے اب

منن نما أن ثريف جلد دوي

تَقْصِي مَا عَلَيْكَ وَقَالَ اِسْحَاقٌ فِي حَدِيثِهِ فَاغْتَوْلُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ أَبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰسِ الْمُرْسَلُ ٱوْلَى بالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ سُبْحَانَةَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

٣٣٩٣: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَتِ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْآصُوَاتَ لَقَدْ جَآءَ تُ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُوا زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَنَّى كَلَامُهَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزْوَجًا:

وَتَشْتَكِيُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا .....

[المحادلة: ٢١]

#### ١٤٣٣: باب مَا جَآءَ فِي الْخُلْعِ

٣٢٩٣: أُخْبَرُنَا اِسْحَاقُ بْنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ ٱنْبَآنَا الْمَخْزُوْمِيُّ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْبٌ عَنْ ٱ يُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ٱبِي هُوَيْوَةً عَنِ النَّبِيَّانَّةُ قَالَ الْمُنتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ عِلِہِ۔

الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ آبِي هُرَيْرةَ شَيْنًا.

خلع کیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں خلع اس کو کہتے ہیں کہ عورت اپناحق مہر دغیر ہ چھوڑ دے اورشو ہر سے مہر وغیر ہ کے عوض طلاق حاصل کی جائے بیخی اگر شو ہرعورت کوطلاق نہیں دے رہااور طلاق حاصل کرنے کی وجہ شرعی موجود ہے تو بہتریہ ہے کہ مہریا دیگر مال کے عوض شو ہر سے طلاق حاصل کرلی جائے کتب فقہ میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے۔

٣٣٩٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ ١٣٩٥: حفرت حبيب بي ابت بهل عدوايت ب كدابلية حفرت

مصنف نسائی شراف فرما رہے ہیں کہ راوی حضرت اتحق نے اپنی صدیث شریف میں ((فَاعْتُونْ)) فرمایا ہے اور اس حدیث کے غفام کر ئے ہیں اور مصنف مینید فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مرسل مون صحیح اوراوتی ہے مند ہوئے سے اور اللہ عزوجل زیادہ دانا ہے۔

٣٣٩٣: حضرت عائشًا نے فرمایا كدالله عزوجل كاشكرے كه جوستن ہے تمام آوازوں کو۔خولہ بھی خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپے شوہر کا شکوہ پیش کیا یعنی ان کے ظہار کرنے ہے مكان اور بال بيح سب كے سب تباہ ہو گئے اور وہ اپنی ٌ نفتگو مجھ ہے چھیاتی تھی۔جس وقت اللّه عز وجل نے عزت اور بزرگی والے خدائے بيآيت كريمه: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ...... نازل فر ما كي \_ یعنی اللدعز وجل نے اس خاتون کی بات س لی جو کہ تجھ سے جھگڑ ا کرتی قَدُ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ أَلْتِي تُحَادِلُكَ فِي رَوْجِها ﴿ صِمَالِي شُوبِر ( عِمْعَالَ ) بِرَاوروه الله كرما منها بي كاليف بيش كرتى ہے اور الله تم دونوں كے سوال جواب سنتا ہے بلاشبہ الله ويجت ہے اور منتا ہے۔اسکے بعد اللہ نے ظہاراورا سکے گفارہ کا بیان فر مایہ۔

### ماب خلع ہے متعلق احادیث

٣٢٩٢٠:حفرت ابو برريره رضى الله تعالى عنه سے روايت سے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الني شوبرول سے كشيده رہنے والی اورخلع کرنے والی خوا تنین منافق اور دھوکہ باز ان کو ہی کہن



الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْضِ النَّهَا اَحْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلِ النَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَهْلِ النَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَهْلِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلِ شَمَّاسٍ وَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَيْبَةً بِنْتَ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلْسِ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلِهِ قَالَتُ آنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلِ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلِهِ قَلَتُ آنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ مَنْ طَلِهِ قَلَتُ آنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ مَنْ طَلِهِ قَلَتُ آنَا حَبِيْبَةً بِنْتُ مَنْ طَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْهِ قَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْهُ انْ قَلْسُ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَلْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَلْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ قَلْسٍ لِرَوْجِهَا فَلَمَّا جَآءَ ثَابِتُ بُنُ لَكُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَابِتٍ خُذُهِ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِي وَسَلَّمَ لِنَابِتٍ خُذُهِ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَابِتٍ خُذُهِ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِي

٣٣٩٢: آخْبَرَنَا آزُهَرُ بُنُ جَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَهَّابِ النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ امَا إِنِي مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ امَا إِنِي مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ امَا إِنِي مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ وَلَا دِيْنِ وَلَكِيْنِي اكْرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي الْآلِهِ فَي الْآلِهِ فَي الْآلِهِ فَي الْوَسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي الْآلِهِ فَي الْمُحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطُلِيقَةً .

٣٣٩٤: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ آبِى حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَبْسٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِيْ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ

صامت بن قیس ڈائٹو کی حضرت حبیب بی بنت بہل بیان کرتی ہیں۔
کہ ایک دن آنحضرت فالیونوسی صادق کے شروع میں نماز کے لیے
نکاتو آپ منالیونو کے حضرت حبیب دہون کو دروازہ کے نزدیک پیا۔
آپ منالیونو کے فرمایا: ہم کون ہو؟ تو حضرت حبیب بی نی نے فرمیا میں
حبیبہ بنت بہل ہوں۔ آپ منالیونو کے فرمایا: کس وجہ سے کیابات پیش
آئی اور تم کس وجہ سے (اندھیرے ہی اندھیرے) آئی ہو؟ حضرت
حبیبہ بن اللہ اللہ کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان نبھاؤنہیں
دہتا۔ میرے شوہر کا نام ثابت بن قیس ہے۔ آپ منالیون نبھاؤنہیں
دہتا۔ میرے شوہر کا نام ثابت بن قیس ہے۔ آپ منالیون کے وابا اس فرمیان کی زبان سے نکلا۔ یہ س کر حضرت حبیبہ بن شان کے بیان کیا کہ یارسول
کی زبان سے نکلا۔ یہ س کر حضرت حبیبہ بن شان نے بیان کیا کہ یارسول
اللہ! اس نے جو بچھ جھے سے کہ دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے آپ
لیڈ واپس
لیڈ واپس نے بی تی بی شیس کے لیا۔ یعنی تم ان سے اپنی چیز واپس
لیلو۔ چنانچے ثابت بن قیس کے لیا۔ یعنی تم ان سے اپنی چیز واپس
ان سے واپس لے لی اور اپنا چڑ ھایا ہوا مال واپس لے لیا اور جبیبہ گھر والوں میں بیٹر گئیس یعنی ثابت بن قیس کے قروالوں میں بیٹر گئیس یعنی ثابت بن قیس کے گھر سے چلی گئیں۔
اس سے واپس لے لی اور اپنا چڑ ھایا ہوا مال واپس لے لیا اور جبیبہ گئیس سے گھر والوں میں بیٹر گئیس یعنی ثابت بن قیس کے گھر سے چلی گئیں۔
اس سے واپس لے کی اور اپنا چڑ ھایا ہوا مال واپس لے لیا اور جبیبہ گھر والوں میں بیٹر گئیس یعنی ثابت بن قیس کے گھر سے چلی گئیں۔

اله ۱۳۲۹ حضرت ابن عباس بی است روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس دائیں قسس دائیں کی اہلیہ خدمت نبوی منگائی است میں حاضر ہوئیں اور وہ کہنے گیس کے بھی کو غصہ اور نا راضکی نہیں حضرت ثابت بن قیس دائی کی عادت اور دین کی طرف سے لیکن اسلام میں کفر اور ناشکری کرنا برا بمحتی ہوں۔ آپ منگائی نے اشاد فر مایا بتم ان کا باغ واپس کردو۔ وہ کہنے لگ گئیں کہ بال واپس کردول گی آپ منگائی نے ثابت بن قیس دائی است کے فیس دائی تاب عالی کے فیس دائی کے ایک کا ایک کا ایک کالاق دے دو۔

۳۲۹۷: حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوگ میں صاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی ایک ایک عورت ہے کہ اس کو جو شخص ہے کہ اس کو جو شخص ہے کہ اس کو دور اور دفع کر دو (طلاق دے دو) اس شخص نے عرض کیا کہ جھے کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری جان نہ جل



نَفْسِي قَالَ اسْتَمْتِعُ.

فَقَالَ غَرِّبُهَا إِنْ شِنْتَ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَبِعَهَا جَائِكِينَ بِقَرَارى كَى وجد عمرادِل اس كلطرف ندلكارت اور ابیانہ ہوکہ میں اس کوایے ہے الگ کرکے گناہ میں مبتلانہ ہوجاؤں۔ آپ نے فرمایا ایسانہیں ہوسکتا کہتم اس کوایے استعمال میں رکھو۔

#### باحتيا طعورت كاحكم:

فدكورہ بالاحديث شريف ميں ہاتھ لگانے والے كے ہاتھ كونبيس روكتى اس جملہ سے مراد ہے كہ ميرى بيوى غيرمخاط اور ا یک لا پرواہ خاتون ہے اس سے مراد میں میں کہ وہ عورت زانیہ ہے اگروہ خاتون زنا کار ہوتی تو آنخضرت مَا اَیْنِ اُلعان کا حکم فرماتے اورجیسا کہ کتب فقہ میں ہے کہ اگر کسی کی بیوی خدانخواستہ ناسقہ ہوجائے تو شوہر کے لیے اس کوطلاق دینا واجب نہیں ہے اگر طلاق دے دے گا تو گنبگار نہ ہوگا۔ فتاوی شامی میں ہے: "لا یعب علی الرجل بطلیق الفاجرة" بہرحال ندکورہ شخص ایک بے قرار مزاخ کاشخص تھا اوراس کے لئے اس عورت کوطلاق دے کرالگ رہنا باعث زنا کاری ہوسکتا تھا اس وجہ ہے 

عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَخْنِي امْرَاتِيْ لَا تَرُّدُّ يَذَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّلْقُهَا قَالَ إِنِّي لَا اَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ فَآمْسِكُهَا.

٣٣٩٨: أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا ٢٣٣٩ : حفرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ کی شخص نے عض کیا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ کم يارسول الله! ميرے نکاح ميں ايك عورت ہے جوكى كے باتھوں كو انْبَانَا هُرُونُ ابْنُ رِنَابٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سَبِيس ردكرتى جب كوكى اس كو باتحدلكا تا ب-آب ي فرماياتم اس كو طلاق دے دواس نے کہا کہ میں اس کے علاوہ صبر نہیں کرسکتا۔ آپ مَنْ الْنَظِيمَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَرُوكَ دو (لعني اسعورت كي تم يوري طرح ہے حفاظت اور گرانی کرواوراس کواپیا کرنے سے روک دو)۔

باب: لعان شروع ہونے سے متعلق

#### ٢٢٤: بأب بُنَّ ولعان

١٣٩٩: حضرت عاصم بن عدى والفن سيروايت ب كرمجلا في قبيله ميل ے ایک شخص کہنے لگا کہا ہے عاصم تم کیا کہتے ہوتم اس مسئلہ میں کیا کہہ رہے ہو کدایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ سی غیرم دکود یکھا اگراس عورت کاشو ہراس غیراوراجنبی شخص کوتل کردے تو کیاتم بھی اس کے شو ہر کوتل کر دو کے یا کیا کرو کے اے عاصم تم پیمسلہ میرے واسطے رسول کریم سے دریافت کراوچنا نجہ عاصم نے رسول کریم سے سیمسلد دریافت کیا تو نبی کریم نے اس سوال کودریافت کرنا نا گوار خیال فرمایا۔ پھرعو يمر " آئے اور ان ہے كہنے لگ كداے عاصم! تم نے كيا كہا؟

٣٣٩٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّوْدَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ ٱبِي سَلَمَةً وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِم بُن عَدِيٍّ قَالَ جَآءَ نِيْ عُوَيْمِوٌ رَجُلُّ مِّنُ بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ اَى عَاصِمُ اَرَايَتُمْ رَجُلًا رَاى مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا اَيَفَتُلُهُ فَتَقْتَلُونَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا عَاصِمُ سَلْ لِيِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَاصِمٌ عَنْ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَابَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ الْمَسَائِلَ وَكُرِهَهَا فَجَآءَ لَا عُوَيْمِرٌ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ يَاعَاصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ آنَّكَ لَمُ تَاتِينُ بِخَيْرِ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَسَآئِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُونِهِمٌ وَاللَّهِ لَا سْنَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَنَقَ اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتكَ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهُلٌ وَآنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ بِهَا فَتَلاَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه وَاللَّه لَتِنْ ٱمْسَكُتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَٱمُوهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْن.

انہوں نے کیا کہ میں کیا کروں تمہاری مات ہی خراب ہے کیونکہ اس سوال ہے رسول کریم نے ناگوا ری ظاہر فر مائی اور مجھ میرنا گوا ری خاہر فر مانی عویمز نے کہا کہ خدا ک قتم میں بیدستکدرسول سریم سے دریافت کرول گااوروہ نی کے پاس مینجاور آ یا ہے دریافت کیا آ یا نے فرمايا كدائله فيتم تمتعلق حكم نازل فرمايات اورتمهاري بيوي ت متعلق بھی ارشادفر مایا ہےتم اس کو بلا کرلا ؤ۔ سہبل نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریمؑ کی خدمت میں تھے کہ جس وقت عویمڑ اس خاتون کو لے کرآئے اور دونوں نے آپس میں لعان کیا اور عویمر بینین بیان فر ہانے لگےاورشم ہے بیان فر ہانے لگے کہ یارسول اللہ!ا گر میں اس کواب رکھوں گا تو میں اس کوتہمت اور الزام لگانے والا قرار دوں گابہ بات کہد کرانہوں نے بیوی کوطلاق دے دی اوراینے سے الگ کردیا۔ ابھی رسول کریمؓ نے تھم بھی نہیں فر مایا تھا ان کوعورت کے الگ کرنے کا۔راوی کہتا ہے کہ پھریمی عادت اور طریقہ قراریا گیا بعان وابوں کیلئے لیخی لعان کے بعد شوہراور ہوی الگ الگ ہوجائیں۔

## لعان كاشرى حكم:

شوہراور بیوی کے درمیان لعان اس طریقہ سے ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور زنا کے گواہ موجود نہ ہول اوراللدعز وجل سے خوف کر کے دونوں میں ہے اپنے الزام کا کوئی قائل نہ ہوتو امیر یا قاضی کے حکم چارمرتبہ پہلے تو شو ہراس بات کی شہادت و الله عز وجل کا نام لے کراپی سچائی پر۔ پانچویں مرتبدا پنے او پرلعنت کرے کیکن شرط یہ ہے کہ جموث ہونے کی صورت میں اوراسی طریقہ سے اللہ عز وجل کا نام لے کر حیار مرتبہ شہادت دے شوہر کے جھوٹا ہونے پر اوریا نچویں مرتبہ اپنے او بربعنت بصیج لیکن شرط میہ ہے کہ جھوٹ ہونے کی صورت میں یعنی مرداس طرح سے کیے کداگر میں جھوٹا بول تو مجھ برخدا کی تعنت ہے ادراس طریقہ سے بیوی بھی اللہ عز وجل کا نام لے کر جار مرتبہ شہادت دے مرد کے جھوٹا ہونے پر اور یا نچویں مرتبہ اس طرح کیجاللّٰدعز وجل کاغضب اسعورت پر نازل ہوا گرعورت جھوٹی ہو۔ ( واضح رہے کہ لعان کے احکام آج کل ، فذنبیں بیں۔اس کے لئے دارالسلام ہوناشرط ہے۔دارالحرب میں بیاحکام نافذ نبیں ہوتے )۔

باب جمل کے وقت لعان کرنا

١٤٣٥: باب اللَّعَانِ بِالْحَبْلِ

٠٠٥٠: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٢٥٠٠: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عيه روايت سي كه





مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصْلِ بَيْنَ الْعَحْلَانِيِّ وَامْرَاتِهِ وَكَانَتْ خُبْلْي.

## ١٤٣٦: بأب اللِّعَانِ فِي قَذُفِ الرَّجُل زُوْجَتُهُ بِرَجُل بِعَيْنِهِ

ا ٣٥٠: أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُذِكُ امْرَاتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَالُتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ دَٰلِكَ وَآنَا آرَاى آنَّ عِنْدَهُ مِنْ دَٰلِكَ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ ابْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاتَهُ بِشَرِيْكِ بُنِ السَّحْمَآءِ وَكَانَ آخُو الْبَرَآءِ ابْنِ مَالِكِ لِاُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمُسُرُّوْهُ فَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ ٱلْبَيْضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَالِ بْنِ اُمَيَّةً وَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ ٱكْحَلَ جَمْدًا ٱخْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بُنِ السَّحْمَآءِ قَالَ فَٱنْبِئْتُ آنَّهَا جَآءَ تُ بِهِ ٱكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْن.

#### ١٤٣٧: باب كُيْفَ اللَّعَانُ

٣٥٠٢: ٱخْبَرَنَا عِمْوَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ابْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ لِعَانِ

ابْنُ أَبِي بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا التَحضرت على الله عليه وسلم في حضرت عويم عجلا في رضي الله تعالى عنه إِبْرَاهِيهُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ آبِي الزِّمَادِ عَيِ الْقَاسِمِ بْنِ اوران كَي المِيهِ حَرِمه كَ درميان لعان كرايا توال وقت وهمل ي

## باب: الركوئي شخص كوئي مقرره آ دمي كانام لي كرعورت ير تہمت لگائے ان کے درمیان لعان کی صورت

۱۰۵-۳۵ حفرت ہشام سے مروی ہے کہان سے الشخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جوانی املیہ برزنا کی تہمت لگاتا ہوتو انہوں نے محمد مینید کا قول بیان فرمایا که میں نے حضرت ابن مالک سے یہی مسكدوريا فت كيا تفا-اس ليع كه مجهوكوخيال تفاكدان كواس مسئله كاعلم ضرور ہوگا۔ چٹانچہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ہلال بن امیہ وہنٹز نے ا پی اہلیہ پرحضرت شریک بن سحما نے ساتھ زنا کی تہمت لگائی حضرت شريك ، براء بن مالك ك بعائى تھ (مانشريك) اوروه بها خف تھے کہ جنہوں نے احال کیا چنا نجد رسول کر بیم تے ان کے درمیان احال كرايا اور فرما يا كداس كود كيمنا كداگراس في اى طرح كابچه پيدا كياكه اس کارنگ سفیداوراس کے بال سید ھےاوراس کی آنکھیں بگڑی ہوئی مول تووه بحيه بلال بن أمنيه كابے اور اگر كالے رنگ كي آتكھوں والا بوگا اوراسکے بال محتگریا لے ہوں گے اوراس کی پنڈلیاں بٹلی ہوں گی تو وہ شریک بن حما کا ہوگا۔انس فرماتے ہیں چر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے كالے رنگ كى آئكھوں والا اور تېلى بنىڈليوں والا بچه پيدا كيا۔

#### باب: لعان كاطريقه

٣٥٠٢:حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ہلال بن امیہ نے لعان کیا اور انہوں نے اپنی بوکی کوشر یک بن تھاء کے ساتھ تبہت زده کیا۔ چنانچدوہ ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہو گئے اور آ یے کو بتلایا تو آپ نے چارگواہ پیش کرنے کے لئے فرمایا اور کہاور نہتم پرحد





شَرِيْكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْوَاتِهِ فَاتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْبَعَةَ شُهَدَاءً وَإِلَّا فَحَدُّ فِيْ ظَهْرِكَ يُرَدِّدُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَعْلَمُ آ يِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهُرِيْ مِنَ الْجَلْدِ فَبَيْنَاهُمْ كَلْلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ايَّةُ اللِّعَانِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمُ لِلِّي الْحِيرِ الْإِيَةِ فَدَعَا هِلَالًّا فَشَهِدَ ٱرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْحَامِسَةُ اَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ دُعِيّتِ الْمَرْآةُ فَشَهِدَتْ ٱرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا ٱنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِفُوْهَا فَإِنَّهَا مُؤْجِبَةٌ فَتَلَكَّاتُ حَتَّى مَا شَكَّكُنَا آنَّهَا سَتَعْتَرِكُ ثُمَّ قَالَتُ لَا ٱفْصَحُ قُوْمِي سَآثِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ عَلَى الْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوْهَا فَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ ٱبْيَضَ سَبِطًا قَضِىَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَآءَ ثُ بِهِ ادْمَ جَعْدًا رَبُعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ السَّخْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ الدَّمَ جَعْدًا رَّبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيْهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَانُ قَالَ الشَّيْخُ وَالْقَضِيْءُ طَوِيْلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلَا جَاحِظِهِمَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آعُلَمُ.

كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ الْمَيَّةَ قَذَفَ قَائَمَ كَي جائِ كَلَّ رسول كريمٌ في متعدد مرتبه يهي جملي ارشاد فرمائة بلال كني كيفي خدا كونتم الله عزوجل واقف مين كه مين سيجا انسان مول اس وجہ ہے وہ یقینی طریقہ ہے کوئی اس قتم کا تھم نازل فرمائیں گے جس کی وجہ سے میری پشت کوڑے مارے جانے سے نی جائے گی۔ ال دوران آيت لعان نازل بولَي: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجُهُمْ اورجو لوگ اپنی بیویوں پرتہت لگا ئیں اور اسکے اپنے علاوہ کوئی گواہ موجود نہ ہوتو انکی گواہی یہی ہے کہ حارم شبہ خدا کی قتم کھا کرید کہددے کہ بلاشبہ میں تو سیا ہوں اور یانچویں مرتبہ یہ کیے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر الله کی لعنت اور اسعورت کی سز ااس طریقہ سے ٹل سکتی ہے کہ وہ جار مرتبه تم کھا کر کیے کہ بے شک شخص جھوٹا ہے اور پانچوین مرتبہ کیے كداكرية بي موتو مجمه برخدا كاغضب نازل مواس برني نے بلال وظم فر مایا اور انہوں نے چار مرتبہ بیشہادت دی کہ خدا کی قتم میں سچا ہول اور پانچویں مرتبہ کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت۔ پھراس عورت کو بلایا گیااوراس نے بھی جارمرتبہ کواہی دی کداللہ کی تسم شخص جھوٹا ہے۔راوی نقل فرماتے ہیں کہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ گواہی دیتے وقت رسول كريم مَنْ النِيَّا في ارشاد فرمايا بتم اس كوروك دو-اس ليه كه بیاس کے لئے ہلاکت کا ذراجہ ہوگی۔اس پراس شخص نے توقف کیا تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب بیا قرار کرلے گی۔ نیکن پھروہ کہنے گی کہ میں ا بنی قوم کو ہمیشہ کے لئے ذلیل نہیں کروں گی اور یا نچویں مرتبہ بھی قشم یوری کر لی پھررسول کر بیم منگاتی فی ارشاد فرمایا کتم لوگ اس خات ن کو و کھتے رہناا گراس نے سفید'سید ھے بالوں والا اور بگڑی ہونی آنکھول والا بچ جناتووہ بچہ ہلال بن امید کا ہوگا اور اگر اس نے گندی رنگ والا اور تھنگریا لے بالوں والا در میاندقد اور نیلی پنڈلیوں والا بچہ جنا تو یہ شریک بن جما کا ہوگا چنانچاس نے گندی رنگت والا اور گفتگریا لے بال والا اور درمیان قد اور تلی پندلی والا بچه بی پیدا کیاس پررسول کریم نے ارشادفرمایا:اگرسابقة تھم نازل نه موا موتا تو میں اس کے ساتھ دوسرا معامله كرتارامام نساكي فرمات مين "قَضِي الْعَيْنَيْنِ " عم او يتكهون





#### کے بالوں کا دراز ہونا ہے نیزیہ کہ آئکھیں بڑی اور تھلی نہ ہوں۔

عورت کے بچہ کی ولا دت ہوئی تو وہ اس انسان کی شکل کا تھا کہ جس کے بارے میں اس شخص نے بتلایا تھا کہ میں نے اس کواپی اہلیہ کے ساتھ و یکھا ہے پھرنجی نے ان دونوں کولعان کرنے کا تھم فر مایا۔اس پر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے ابن عباس سے دریا فت کیا کہ کیا

كريمٌ نے ارشاد فرمایا: اے خدائكم واضح فرما۔ چنانچہ جس وفت اس

یہ وہی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہان کے سنگسار کرتا تو وہ بیاخاتون ہوتی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا نہیں وہ دوسری عورت تھی جو کہ اسلام میں شرانگیزی کرتی تھی

اور بدکاری میں مبتلاتھی لیکن اس کے لئے گواہ یا ثبوت نہیں تھا۔ ۱۳۵۰: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان نے کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کا ذکر کیا گیا تو عاصم بن عدی اس ذکر میں پچھ بولے اور لوث گئے۔ پھر ان کوا کی قوم کا ایک شخص ملا اور

کہنے لگا کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کسی غیر مردکو دیکھا۔ بیسننا تھا کہ ماصم بن عدی اس کو نبی کریم صلی اللّه علیہ کے روبرولائے اور وہی ١٤٣٨: بأب قُول ألْإِمَام اللَّهُمَّ يَيِّن

٣٥٠٣: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ٱلْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيٍّ فِي ذَٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَٱتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُوا اِلَّهِ آنَّةُ وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا قَالَ عَاصِمٌ مَّا ابْتُلِيْتُ بِهِلْدَا إِلَّا بِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَاتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشُّغْرِ وَكَانَ الَّذِى ادَّعْي عَلَيْهِ انَّةٌ وَجَدَ عِنْدَ آهْلِهِ آدَمَ خَدْ لَا كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنُ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا آنَّهُ وَجَدَّهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِّبُنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُجْلِسِ آهِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ رَجَمْتُ آحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَٰذِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتُ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرَّ.

رِي السَّكْنِ قَالَ السَّكْنِ قَالَ السَّكْنِ قَالَ السَّكْنِ قَالَ السَّكْنِ قَالَ السَّكْنِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهْضَم عَنُ اِسْمَعِيْلَ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْدُنِ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ يَحْدُالرَّحْمُنِ ابْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ دُكِرَ التَّلَاعُنُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ عَاصِمُ وَكُرَ التَّلَاعُنُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ عَاصِمُ





بُنُ عَدِى فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِن قَوْمِهِ فَذَكَرَ انَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَاخْبَرَهُ بِاللّذِي وَحَدَ عَلَيْهِ الْمُرَاتَةُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْوِ وَكَانَ اللّهِ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْوِ وَكَانَ اللّهِ يَا اللَّحْمِ اللّهِ عَلَيْهِ انَّهُ وَجَدَ اللّهِ عَلَيْهِ انَّهُ وَجَدَ اللّهِ عَلَيْهِ انَّهُ وَجَدَ اللّهِ عَلَيْهِ انَّهُ وَجَدَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَجَدَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

١٤٣٩: بأب الكَّمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْكَامِلَةِ الْمَالَةِ عَلَى فِي الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَالِقِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْمِ الْمَالِيَالِقِلْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْمِي الْمَلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِيلُولِمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِيلِمِي الْمِلْمِيلِمِي الْمِلْمِيلِمِي الْمِلْمِيلِمِيلِمِيلِمِيلِمِيلِ

٣٥٠٥: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بَنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ رَجُلًا عِيْنَ آمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ آنُ يَّتَلَاعَنَا آنُ يَّضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

٠٠٠ ١٤: باب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

٣٥٠١: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدٍ فَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ الْفُوَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا

کھوم ضکیا جو کھے ساتھ کہ جووہ خض بیان کرتا تھا یعنی زردرنگ کا اور دہا اور سید ھے باول والشخص اور جس براس نے دعویٰ کیا تھ وہ سندم گورنگ کا اور جس براس نے دعویٰ کیا تھ وہ سندم گورنگ کا اور پر گوشت اور بائل بمنا پار خص تھا اور تھنگر یا ہے باب والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اے اللہ تو بیان کراس حال کو' راوی کہتا ہے کہ اس عورت نے ایسے بچے وجت جو کہ دوسر سے خص کے حالی والا تھا۔ پھر اس عورت کے فاوند نے لعان کرایا نبی کریم منگر ہوئے کے روبرو۔ این عباس رضی اللہ تعالی عنبما جب بیہ بات بیان کررہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا کیا ہے وہی عورت تھی جس کورسول بیان کررہے کے فرمایا تھا کہ اس کو بیس رجم کرتا اگر رجم کرنا بغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو بیس رجم کرتا اگر رجم کرنا بغیر گواموں کے روا ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما فرمانے گئے نبیں! وہ تو کوئی اور عورت کے متعلق بیان تھا اور وہ تو بڑے شروا لے کا موں بیس بہتلاتھی۔

## باب: پانچویں مرتبہ تم کھانے کے وقت لعان کرنے والوں کے چہرہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم

۵۰ شا: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمافر ماتے بیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وقت بیادن اکرم صلی الله علیہ وقت بیادن کرم صلی الله علیہ وقت بیادن کری تو پانچویں مرتبہ قتم کھانے کے وقت تم ان کے منہ پر ہاتھ درکھ دینا اور فرمایا: اس سے اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔

#### باب:امام کالعان کے وقت مردوعورت کو نصیحت کرنا

۲۰۵۰: حفرت سعید بن جمیر ڈائٹز سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن زبیر ڈائٹز کی امارت کے دوران کی شخص نے لعان کرنے والول سے متعلق دریافت کیا کہ کیا لعان کے بعد ان دونوں کے درمیان علیحد گی کرا دی جاتی ہے؟ مجھ کواس بات کا کوئی جواب نہیں بن پایا تو



امْرَاتِهِ فَاحِشَةً إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيْمٌ وَقَالَ عَمْرٌو أتى أمَرًا عَظِيْمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ آتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَائْتُكَ ابْتُلِيْتُ بِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَوُلَآءِ الْإِيَاتِ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ وِالَّذِينَ للَّهِ عَلَيْهَا رِدُ كَانُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَبَدَا بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَآخُبَرَهُ آنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا آهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاكَذَبُتُ ثُمَّ تُثَّى بِالْمَرْآةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَا

## ا ١٤/٢: باب التَّفُرِيُّقِ عَلَى د*ورر* رو المتلاعِنين

أَفُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنُول ابْن عُمَو مين الحُد كيا اور حضرت ابن عمر بيجن كرمكان كي جانب مين رواند بوكي فَفُلْتُ يَا الْبَاعْلِدِ الرِّحْسِ الْمُنتَلَاعِيْسِ أَيْقَرَقُ مِينِ نِي ان سَهَابُهِ " أَنِي الومبرالرحمن أبيالعان كرن والنافراد تَيْنَهُمَا قَالَ نَعَهُ سُنْحَانَ اللّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَالَ عَنْ ﴿ كَوْرِمِيانَ عَلِيحِهِ كَي كرا وي جائل ہے؟ " تر مناتِيخ في الاجي بال ذلك فكر بن فكر فقال يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ جَان الله يمتلدسب بي يبلي فلال بن فلال في وريافت كي تق وَلَهُ يَقُلْ عَمْرُ و أَرَّيْتَ الرَّجْلَ مِنَّا يَرِى عَلَى اس نِعْضَ لياكه يارسول التَّنْ ثَيْنَةً الرَّونَ شَخْصَ فِي الهيه عَساتِه کسی کوگناہ کاار تکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اگر وہ مخص کچھ کہے تو جب بھی بیہ بہت بڑی بات ہے اوراگروہ خاموش رہے تو اس قتم کی بات پر فاموش رہنا بھی اس طریقہ سے بہت بوی بات ہے۔ رسول کریم مَنْ لَيْنِيَا نِهِ مَكِي فَتَم كا جوابِ ارشاد نهين فرمايا كِهر وه آ دمي دوسري مرتبه حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس شے کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا يَرْمُونَ ازُوَ حَهُمُ حَتَّى بَلَغَ وَالْحامِسَةُ اذَّ عَصَبَ عِين اس مِن الله بوكيا مون اس يرالله عز وجل في سوره نوركي آيت لعان نازل فرمائي وه آيت كريمه ميه بين والكَّذِينَ يَرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ پھررسول کریم منافیق نے شو ہر ہے شروعات فر مائیں اور اس کو وعظ و تصیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: دُنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں پھینیں۔وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قتم کہ جس نے کہ آ ي المالية المرتبي بنا كريميجا ب- مين في جموت نبيل بولا بالرَّجُل فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ كِرُر مول كريم فَا يَنْفَرِ نَا اللهِ عورت كويمي نصيحت فرمائي اس الصَّادِقِيْنَ وَالْحَامِسَةَ آنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي يَهِ وَضَ كِيا كَدَاسَ ذِات كَيْ مُ كَدِس فِي آ يَ فَانْتُوا مُ وَتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ نَنَّى بِالْمَوْاَةِ فَضَهِدَتْ اَرْبَعَ كَمَاتُه ( ثِي بناكر ) بِهِجابِ كه يَتَّخص جمونا ب يجرم دفي عارم تبه شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ اللَّهُ وَجَلَى فَتَم كَاكُرُ كُوانى دى كدوه عيا باوريانجوي مرتبه كهاكه غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِفِيْنَ فَفَرَّقَ الروه جمونا بواوريا نجوي مرتبه كها كما كروه سي المتواس عورت يرخدا كا غضب نازل ہو۔ پھررسول کریم مُنافِیّنِم نے ان کو تلیحد ہ فرمادیا۔

## باب : لعان كرنے والوں كے درميان علجدگی

٥٠٥٠: أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْي ٥٠٤ حضرت سعيد بن جبيرٌ عدوايت بي كه مل في ابن ممرٌ ي وَاللَّهُ طُلُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي عَرْضَ كَي: الَّرَكُونَى شَخْصَ ا بِي يَوى بِرزنا كَ تَهِمَة سَّاحَ تُوكيا حَكُم ہے؟

آبِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ عُرُوةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمُ يُفَرِّقٍ الْمُضْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِيْنِ قَالَ سَعِيْدٌ لَمُ يُفَرِّقٍ الْمُضْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِيْنِ قَالَ شَعِيْدٌ فَدَكُرْتُ دَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آخَوَى بَنِي 
التِتَابَةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللَّعَانِ اللَّعَانِ اللَّعَانِ

٣٥٠٨: آخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آ يُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة عَنْ آ يُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَجُلٌ قَلْفَ امْرَآتَة قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا رَجُلٌ قَلْفَ امْرَآتَة قَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آخَوَىٰ بَنِى الْعَجْلَانَ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ آحَدَ كُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَآيِبٌ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ آحَدَ كُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَآيِبٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْبَيْ فَلَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّه

٢١٤ باب اجْتِمَاءُ الْمُتَلَاعِنَيْن

ارشاد فرمایا: نبی نے قبیلہ بنو کیان کے درمیان عینحد کی فرمادی تھے۔ پیر نبی نبی نبی نبی کے اللہ کا اللہ فوائش میں سے کوئی ایک گناہ سے تو بہ کرنے کا خوائش مند ہے؟ اس طریقہ سے نبی نے تین مرتبدار شاد فرمایالیکن دونوں نے انکار کردیا تو آ یے نے اسکے بعد دونوں میں تفریق فرمادی۔

باب: لعان کرنے والے لوگوں سے لعان کے بعد توبہ سے متعلق

۲۵۰۸: حطرت سعید بن جبیر دانش فرماتے جین کہ میں نے حضرت ابن عمر علی اگر کوئی شخص اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو کیا تھم ہے؟ تو فر مایا رسول کریم منگی شخص اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو ہراور بیوی کے درمیان تفریق اور علیحد گی فرما دی تھی۔ پھر رسول کریم منگی شیخ اللہ بوگ کے درمیان تفر مایا: اللہ عزوجل کو علم ہے کہتم دونوں میں سے کون جیموٹا ہے؟ رسول کریم منگی شیخ ان اللہ عزوجل کو علم ہے کہتم دونوں میں سے کون جیموٹا ہے؟ رسول کریم منگی شیخ ان اس کے بعدان دونوں کیے درمیان علیحد گی فرما دی۔ پھر شوہر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کے درمیان علیحد گی فرما دی۔ پھر شوہر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری دولت کا کیا انجام ہوگا؟ آپ منگی شیخ انے فرمایا کہ تبہارے واسطے میری دولت کیا گیا تھی ہوتو تم اس کے بوتو دولت واپس کرنا ایک مشکل کام ہے۔

#### باب:لعان كرنے والے افراد كااجتماع

' ٣٥٠٩: حفرت سعيد بن جبير طافية فرمات بين مين في حفرت ابن عمر يقافية سيال المول عمر بين في دريافت كيا تو انهول عمر بين في المان فرمايا كدرسول كريم مَن في المان كرف والول مي متعلق ارشاد فرمايا: المبتم دونول كاحساب وكتاب الله عز وجل كي ذمه مهتم دونول مين سيايك نه ايك جمونا ب (پهرشو جرسة فرمايا) ابتمهارا



وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَالِى قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحُلَلُتَ مِنْ قَرْجِهَا وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحُلَلُتَ مِنْ قَرْجِهَا وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا فَلَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْ قَرْجِهَا وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو اللهَ فَلَاكَ أَبْعَدُ لَكَ.

## ١٤٣٣: باب نُفْيِ الْوَكَدِ بِاللِّعَانِ وَالْحَاقِهِ بأُمِّهِ

٣٥١٠: آخُبَرَنَا قُتُنِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَاتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ ٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْاُمْ.

۱۷۳۵: باب إذا عَرَضَ بِإِمْرَاتِهِ وَسَكَتَ فِي الْمُرَاتِهِ وَسَكَتَ فِي وَلَيهِ وَ أَرَادَ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ

٣٥١١: اَخْبَرْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا اسْفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْهِي هُوَارَةَ اللّٰهِ مَلْ وَسُولً اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُراَتِيْ وَلَاتُ عُلُالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُراَتِيْ وَلَلَّتُ عُلَامًا اللهِ هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدَتْ عُلَامًا اللهِ هَلُ لَكَ مِنْ اللّٰهِ هَلُ لَكَ مِنْ اللهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَمَا الْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلُ اللهِ هَلُ لَكَ مِنْ اللهِ هَلُ لَكَ مِنْ اللهِ هَلَ لَكَ مِنْ اللهِ هَا لَوْرُقًا قَالَ خَمْرٌ قَالَ فَهَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ يَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ يَعْمُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ يَكُونُ نَوْعَةً عِرْقٌ فَقَالَ يَسْفَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا عَسَى انْ

٣٥١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ

اس پر کسی قتم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!
میرا مال دولت (جو کہ میں نے اس کو دیا ہے) اس کا کیا ہوگا؟ آپ
منافی کے ارشاد فر مایا کہ تمہارے واسطے تو کسی قتم کا مال دولت نہیں ہے
اس نے کہ اگرتم ایک سے انسان ہوتو تم نے وہ مال دولت اپی شرمگاہ
حلال کرنے کے بدلہ دے دیا اور اگرتم ایک جھوٹے انسان ہوتو تم اس
کو ما تکنے کا کسی قتم کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔

# باب: لعان کی وجہ ہے لڑ کے کا انکار کرنا اور اس کواس کی وجہ ہے لڑ کے کا انکار کرنا اور اس کواس کی والدہ کے سیر دکرنے ہے متعلق حدیث

۳۵۱۰: حضرت این عمر ی فی فرماتے بیں کدرسول کر یم مانی فی اے مرداور عورت کے درمیان کوات کے درمیان تفریق کردیا۔ تفریق کردیاوراس بچہ کواس کی والدہ کے ساتھ کردیا۔

باب: اگرکوئی آ دمی اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کر لے کیکن اس کاارادہ اس کا ازکار کرتا ہو؟

۳۵۱۱: حضرت ابو ہر رہ والنئ فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی خدمت نبوی مثالی فرارہ کا ایک آدمی خدمت نبوی مثالی فرائی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری عورت نے ایک بالکل کا لے رنگ کے بچہ کوجنم دیا ہے اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھا۔ آپ مثالی فیائی نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس اون موجود ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ مثالی فیل نے فرمایا: کیا ان کے درمیان خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ مثالی کہا جمکن ان کے درمیان خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ مثالی کہا جمکن میں دگ نے کھی جی ہوسکتا ہے کہ کسی رنگ نے تھی جی ہوسکتا ہے کہ کسی رنگ نے تھی جی ایا ہو۔ راوی نقل فرماتے ہیں کہ رسول کر یم مثالی فیل نے اس سے انکار کی اجازت عطانہیں فرمائی۔

۳۵۱۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ فزارہ کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا



سنن نبائي شريف جلد دوم

الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَآءَ رَحُلٌ مِّنْ يَنِي فَزَارَةَ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَآتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ وَهُوْ يُرِيْدُ الْإِنْتِهَاءَ مِنْهُ فَهَالَ هَلْ لَّكَ مِنَ الْإِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْوٌ قَالَ هَلْ فَيْهَا مِنْ ٱوْرَقَ قَالَ فِيْهَا ذَوْدُ وُرْقِ قَالَ فَمَا ذَاكَ تَرَاى قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يُّكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَمْ يُرَجِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ دو منه.

٣٥١٣: آخُبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَيْوَةَ حِمْصِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وُلِدَ لِنِّي غُلَامٌ ٱسْوَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانتَّى كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ مَاآدُرِى قَالَ فَهَلُ لَّكَ مِنْ اِبلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا جَمَلٌ ٱوْرَقُ قَالَ فِيْهَا الِهِلُّ وُرْقٌ قَالَ فَٱنَّى كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ مَا آدُرِىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آنُ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَمِنْ آجُلِهِ قَطْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَّزْعُمَ أَنَّهُ رَّاى فَاحِشَةً.

١٤٣٢: بأب التَّغُلِيظِ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنَ

اور كني لكا. ميرى زوجه في الكيارى جنا بياليكن وه تو كال رنك كا ے۔آپ ملی الله ملیه وسلم نے یو حیصا کیا تیرے باراونٹ میں؟اس ن كها: مين - آب صلى القدمانية وتلم في يوجه ان سكريك سيت میں؟ کہنے لگا. سرخ رنگ کے میں۔ آپ سلی اللہ ما یہ وسلم نے فر مایا کیاان میں کونی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ کہنے رگایاں! آپ سسی اند مید وسلم نے فر مایا: ذراسوچ اورغور کرو کہ بیا ہے؟ کہنے لگانسی رگ نے وہ رنگ تھینچ لیا ہوگا۔ نبی کریم سن تیزانے فرمایا: پھر تیرے لڑے کے رنگ کوبھی کسی رنگ نے ہی تھینچا ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی کریم مَنْ اللَّهِ ا

٣٥١٣: حضرت ابو ہر بریاہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوک رسول کریم ' کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے بہاں ایک کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ آ ی نے فرمایاوہ بچہ کہاں ہے آیااس نے عرض کیایا رسول اللہ مجھے بیہ معلوم نہیں سے کہ وہ کس جگہ ہے آیا۔ آپ نے دریافت فر مایا بیکہاں ہے آیا بیسنگ رنگ اس کا۔اس نے کہا مجھ کوملم نہیں ہے کہ وہ کہاں ے آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں! آ پ منافیز نے فرمایا اس کے کیا رنگ و کھے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے میں۔ آیٹ نے فرمایا: کوئی خاک رمگ کابھی ان میں ہے۔اس نے کہا کہ خاکی رمگ کے بھی اونت ہیں اس میں۔ آپ من النظم نے فر مایا کہ وہ خاکی رنگ کس جگہ ہے آیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کواس کا بالکل علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ ہے آ یالیکن کسی رگ نے اس کو ضرور تھینج لیا ہوگا۔اس کوراوی نقل کرتا ہے کہ اس کیے هلذًا لَا يَجُوزُ لِوَجُلِ أَنْ يَتَتَفِى مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى رسول كريم في ماياكديه جائز نبيس بمردكواس كاا تكاركرنالزك ہے جو پیدا ہواس کی المیہ کے گراس وقت کے کہ میں نے ریکھا ہے اور میں اس سے واقف ہوں کہ و وعورت ایک فاحشہ عورت ہے۔

باب: بچے کاانکار کرنے پروعید شدید

كابيان

المالان المنزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ جس وقت لعان کی آیات نازل ہوئیں تورسول کریم سلی التہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا. جوعورت کسی قوم میں ان کے علاو وکسی شخص کو داخل کرے گی تو اس کے لئے اللہ عز وجل کے یاس کچھنبیں ہے اور اللہ عز وجل اس کو جنت میں واخل نہیں فر مائے گا اس طریقہ ہے جوشخص جان بوجھ کراینی اولا دکواین جانب نسبت کا ا نکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نگاموں ہے دور کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کوتمام مخلوق کی موجود گی میں ذلیل

٣٥١٠ - خَبْرُنَا مُخَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ انْنِ الْهَادِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ يُوْلُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِيْنَ نَزَلَتُ آيَةُ الْمُلاَعَنَةِ أَيُّمَا امْرَاةٍ اَدْخَلَتُ عَلَى قَوْم رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَّلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَّيهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُ وْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

تمشیع ایک خاونداور بیوی کاایک عظیم یا کیزه رشته بادراللدورسول فاینیکای رضامندی ب- گویا کده مرداین عورت كجسم كا مالک ہے مرد کاجسم عورت کے لئے اور ایسامعاملہ دنیا میں اور کسی مرد کا اس عورت سے اور عورت کا کسی بھی مرد سے نہیں ہوسکتا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ان دونوں کا ہوگا۔اگراس پر خاوندا ٹکارکرے کہ بیہ بچے میرانہیں ہے تو اس میں دونوں کے لئے نقصان ہےاور گھر کی بربادی علیحدہ تھمری۔ پچھ لوگ مجھ سے مسائل بوچھنے آتے ہیں اور یقین جائے کدا پنے جاننے والول کے سامنے نفرت غصہ پاکسی اور عارضی ناراضگی کی وجہ سے بیر کہہ بیٹھتے ہیں کہ مولا ناجی! یہ بچیتو میرا ہے ہی نہیں یا اور کوئی الیبی ہی ہات جس سے مقصد صرف میہ ہوتا ہے کہ سسرالی رشتہ داروں یا بیوی کو بھرے مجمع میں ذلیل کیا جائے اور بعد میں صلح ہو جاتی ہے اور رہنا بطور میاں بیوی کے پڑتا ہے۔اب وہ لوگ جواس مجمع میں ہوتے ہیں جا ہے کتنے ہی قریبی ہوں بات تو کہتی ہے کہ تومند سے نکل میں شبرے نکل لیکن اب چھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ سنیں کھیت۔ ( رَوَى)

> ٧ ١٤: باب إلْحَاق الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِراش

٣٥١٥: ٱخْبَرَنَا قُتْبَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيُّ عَلَى قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. تَهُمْ بَيْنِ -

٣٥١٢: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ

باب: جبكه كسي عورت كاشو هربيح كامنكرنه موتوبيه اسي كو

دے دینا جاہیے

٣٥١٥: حضرت الومريره خاتفة عددوايت بي كدرسول كريم فأتشف خ فرمایا: الركابستر واسے (شوہركا) ہاورزناكرنے والے تحص كے لئے

ا ۳۵۱۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بچه بستر والے



وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (يعني شوبر) كاب اور زنا كرنے والے كے ليے تو (فقط) پھر الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ښپ

#### نسب کے متعلق شرعی قانون:

مطلب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت خدانخواستہ زنا کی مرتکب ہو جائے اور زانی ہے بچہ پیدا بوتو وہ بچہ عورت کے شو ہر کا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے تو پھر ہے یعنی وہ مالک نہیں ہے اور حرام کار ہاتو اس کوسنگ ارکر ما جاہے۔

عَلَى فِرَاشِ آبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَاى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُالُوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبَى مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنُتِ زَمْعَةَ فَلَمُ يَرَسُودَةً قَطُّ.

٣٥١٨: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بُنِ الزُّبَيْرِ مَوْثَى لَهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَوُعَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِالْحَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَآءَ تُ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخِ. ٣٥١٩: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا

١٥٥١: أَخْبَرُنَا قُنْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ١٥٥١: حفرت عا نَشْصديقد فِيْفِئا عدروايت بكحضرت معدبن شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآنِشَةً قَالَتْ إِخْتَصَمَ سَعْدُ الى وقاصُّ في اورعبد بن زمعه في ايك دوسر الص بتحكرا كياايك بْنُ آبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَة فِي غُلَامٍ فَقَالَ بِي كَالله مِن البَعْيَا سَعْدٌ هلذا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ كَانِم عَنْهِ بن ابى وقاص بيان كالركاب اورمير ابْنُ آخِی عُتْبَةً بْنِ آبِی وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى آنَهُ ابْنَهُ بِهَائَى نَے وصیت کی فقی کرزمعد کی باندی کالرکامیر انطفہ سے ہے۔ انظُرُ إلى شَبَهِم وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ آخِي وُلِدَ آپُاس كى شَابِت ملاحظ فرماليس -ايك سخريس ب كعبدزمعد ف کہا کہ بیمیرا بھائی ہے بیمیرے والدی باندی سے پیدا ہوا ہے پھر آپ نے اس کی شاہت ملاحظہ فر مائی تووہ شاہت بالکل صاف معلوم ہوئی اور عتبہ کی شکل وصورت اس ہے لئی تھی آ پ نے فر مایا: اے عبد بن زمعہ وہ تمہارالڑ کا ہے اس لیے کہ بچی توبستر والے (لیعنی شوہر) کا ہاورز ناکارکیلیے تو پھر ہادرآ پ نے سود اسفر مایا کہماس سے یرده کرلوتواس نے بھی حضرت سود ہ نے بنا کونیس دیکھا۔

٣٥١٨: حفرت عبدالله بن زبير دالفف سے روايت ہے كه زمعه كى أيك باندى تقى جس سے زمعہ صحبت كيا كرنا تھا اور زمعہ كو بيہ بھى مگمان تھا كہ اس باندی کے ساتھ کسی دوسر شخص نے زنا کیا ہے۔ آخراس کولڑ کا پیدا ہوا اس شخص کی صورت پر کہ جس کو اس کا گمان تھا اور زمعداس ار کے کے پیدا ہونے سے قبل مر گئی تھی۔ یہ واقعہ بیوی حضرت سودہ فی نے رسول کر یم کافیام کے سامنے کیا آ یا کی فیل نے فر مایا: یجہ بسر والے كا ہے اورتواس سے يرده كرلے۔اے سوده!اس ليے كدوه تمہارا بھائی نہیں ہے۔۔۔

۳۵۱۹: حطرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول



جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ آبِي وَآئِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْعَاهِرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ أَبُوعَبُدِالرَّحُمٰنِ وَلَا أَحْسَبُ هٰذَا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى آعَلَمُ.

#### ۱۷۳۸: باب فِراشِ الامة

٣٩ ١٤ : باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ اِذْ تَنَازَعُوْا فِيْهِ وَ ذِكْرِ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيْهِ فِيْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ الْأَقْمَ

الْبُانَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ الْبُانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ الْبُانَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ الْبُانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ الْهَمُدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهُمُدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهُمُدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمُعَنِّ وَهُوَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَلَاثَةٍ وَهُو بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْوَاةٍ فِي طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَسَالَ الْنَيْنِ النَّيْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُولَةِ قَالَا لَا ثُمَّ سَالَ الْنَيْنِ الْقُولَدِ قَالَا لَا ثُمَّ سَالَ الْنَيْنِ الْقُورَانِ لِهِلْدَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْحَقَ الْتَعْنِ الْمُولَدِ قَالَا لَا فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْحَقَ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پچہ تو بستر والے کا ہے (یعنی شوہر کا ہے) اور حرام کارکے لئے پھر ہے اور عبدالرحمن فرمات بیں کہ میرے گمان میں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نیس

### باب: باندی کے بستر ہونے ( میعنی باندی سے صحبت ) سے متعلق

تت لوک سی بچہ سے معلق اخبلاف کریں تواس وقت قرعہ ڈالنا



تُلْتَى الدِّيَةِ فَذُكرَ ذَٰلِكَ لِلنَّمَى ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى

٣٥٢٣ ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خُجْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْآجُلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ أَبْنُ آبِي الْخَلِيْلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَآءَ ةَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِنَّى بِهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ آتلي عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَّاخْتَصِمُوْنَ فِيْ وَلَدٍ وَّقَعُوا عَلَى امْرَاَةٍ فِي طُهُرٍ وَسَاقَ الْحَدِيْتِ.

٣٥٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنِ الْآجُلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي الْخَولِيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَتِنذٍ بِالْيَمَنِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدُتَ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِدَّعَوْا وَلَدَ امْرَاةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِآحَدِهِمْ تَدْعُهُ لِهٰذَا فَآبِي وَقَالَ لِهٰذَا تَدَعُهُ لِهِٰذَا فَأَبِي وَقَالَ لِهِذَا تَدَعُهُ لِهِذَا فَأَبِي قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنْتُمْ شُرَكَآءُ مُتَشَا كِسُوْنَ وَسَاقُرَعُ بَيْنَكُمْ فَآيُكُمْ آصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

٣٥٢٣: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشُّغْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ حَضْرَ مَوْتٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ

الْوَلَدُ مَالَّذِي صَارَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَالاَّسِها ورجسك ما مقرعة اكلاوه الركاح أوديديا سيا وراكي تبالى ديت اس سے ان دونوں کو دلوا دی گئی۔ جب خدمت نبوی میں اس مسئد کا وَ رَبِيثِ مِوا وَ آ بِ وَبِنِّي آ تَى بِهِانِ تَكَ كُداَّ بِ كِي وارْهِي كُلالِّ بِي \_ ۳۵۴۲ حضرت زید بن ارقم مناسی سے روایت سے کدایک روز میں رسول کریم سانتینٹر کے پاس جیٹیا ہوا تھا کہاس دوران ایک شخص آپ مَا اللَّهُ عَلَى عَدمت اقدس ميں حاضر ہوا جو كه ملك يمن سے آيا تھا۔ وہ شخص عرض كرنے لكا كه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! تين اشخاص ایک روز حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی خدمت میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے کہ جنہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے صحبت کر لی تھی پھر پوری حدیث شریف بیان کی ( یعنی جو حدیث شریف اویر مذکور

٣٥٢٣: حضرت زيد بن ارقم جائنوز سے روایت ہے کدایک ون میں رسول کریم کے یاس تفااوران دنوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک یمن میں بتھے کہ تین اشخاص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے وہ تینوں اشخاص ایک بچہ ہے متعلق دعویٰ دار تھے۔اس وقت علی ﴿ اِنْ نِے فرمایا کیاان میں سے ایک اس کیلئے چھوڑ رہے ہوتو ان میں ہے ایک شخص نے یہ بات مانے سے انکار کیا۔ چھردوسر شخص سے دریافت فرمایا کہ کیا تو ساتھی کیلئے اس بچہ کوچھوڑ تا ہے ( یعنی کیا تواپنے ساتھی کے لئے اپنے حق سے دستبر دار ہوتا ہے؟ )لیکن اس شخص نے اس بات کوسلیم کرنے ے اٹکارکیا۔ بیہ بات س کرعلی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا: تم لوگ آپس میں مختلف ہواور جھکڑا کرتے ہواور میں اب قرعہ ڈالوں گا اورتم میں ہے جس کسی کا قرعہ میں نام آئے گا تو اس کو وہ لڑ کا طبے گا اور اس پر دو تہائی دیت پڑے گی۔جس وقت رسول کریم کے بیدواقعہ ساتو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِيال مَك كم آب كدانت مبارك نظر آن لكد ٣٥٢٣: حضرت زيد بن ارقم جلية سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے علی کرم اللہ و جہہ کو ملک یمن کی جانب روانہ فر مایا اور ان کے پاس ایک لڑ کے ہے متعلق مقدمہ پیش ہوا کہ جس مقدمہ میں



سَلَمَةً لَنُّ كُهُبُلِ

مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَ ابْن كُهَيْل ابْن اَبِي الْحَلِيْلِ اَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرِ إِشْتَرَكُوْا فِي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَهُ يَذْكُرُ زَيْدَ بْنَ ٱرْقَهَ وَلَهْ يَرْفَعُهُ قَالَ اَبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰنِ هَٰذَا صَوَابٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَة وَتُعَالَى أَغْلَمُ.

#### ١٤٥٠: باب ٱلْقَافَةِ

٣٦٢٧: أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَسُوْلَ تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِم فَقَالَ اللَّهِ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَٰذِهِ الْاَقَٰدَامِ لَمِنْ بَعُضِ

٣٥٢: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَآيِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ مَّسُرُّورًا فَقَالَ يَا عَآئِشَةُ ٱلَّمُ تُرَىٰ اَنَّ مُجَزِّزًا إِلْمُدْلَجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَوَاى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَّزَيْدًا وَّعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ وَّقَدْ غَطَّيَا رَّؤُسَهُمَا وَبَدَتُ اَقُدَامُهُمَا فَقَالَ هَٰذِهِ اَقُدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ.

طلاق کی کتاب اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأْتِي عَيْنَ آدِمِيون فَ جَمَّا إِلَيَا تَهَا كِرَتْمَامُ حديث بيان كي جوكه مَّذرجَين معُلام تَسَازَعَ فِيهِ فَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ خَالْفَهُمُ يَواضُح رين كدند وره صديث من راوي سلمة بن كهيل نے اختا ف

العَبْرَانَا مُعَشَدُ بْنَ بَشَارٍ قَالَ عَدْثُنَا ١٣٥٢٥ ﴿ طَرِت سَمِينَ بَيْل عِدوايت بَهِ كديس فَ ﴿ طَرت مُعي كوحديث على كرت بوع سار انہوں نے الى الخيل كى يا ابن الى قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْحَلِيْلِ آوِ الْحَيل عدروايت كرتے بين وه حديث شريف بيت كم تين اشخاص شر یک ہوئے (لیعنی صحبت کی) ایک ہی طہر میں پھر حدیث کُفْل فر ہا، اس طریقہ ہے اوراس روایت میں حضرت زید بن ارقم بیٹیز کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس روایت کومرفوع کیا حضرت عبدالرحمٰن فر ماتے میں کہ بیتی ہے اور اللہ عز وجل زیادہ علم رکھتا ہے۔

### باب علم قيا فهيه متعلق احاديث

٣٥٢٦: حضرت عائشه بالفاس روايت بكدايك روزمير ياس

رسول مريم من تَقَيْدُ تشريف لائ اور آب خوشي سے چيك رے تھے الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا (ليني آ يَّ بهت زياده نوشُ ظرآ رب شے ) آ يَفرماني عَلَيْم كومم ے کہ (ایک آ دمی کہ جس کا نام مجوز ہے جو کہ قیافہ کاعلم رکھتا ہے )اس نے زید بن حارثہ جین کو دیکھا پھر بیان کیا کہ ان دونوں شخص کی یاؤں کی بناوٹ ایک دوسرے کے یاؤں کی بناوٹ میں متی ہے۔ ٢٥١٧: حفرت عائشه العن مدوايت بي كدمير عائش ايك دن آب مَنْ تَيْمُ فرمان لِي كدار عائشه في فا كياتم كوعم نبيس (تياف جاننے والا ایک شخص کہ جس کا نام) مجوز مدلجی ہے وہ آیا تھا اور اس وقت ميرے ياس اسامه بن زيد طالفيز موجود تھے۔اس تيافه جانے واليف في اسامه بن زيد جاسيز كود يكصالورز بدكود يكصالور دونول كاجبره جا درے ڈھکا ہوا تھا اور یاؤں کھلے ہوئے تھے اس قیافہ کے علم رکھنے والے شخص نے کہا کہ یہ یاؤں ایک دومرے میں سے بیدا ہوئے میں (لعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں)۔





### ١٥٥١: باب إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ رد دو در تخيير الوك

٣٥٢٨: الْحَبَرُنا مَحْمُوْذُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْيَتِّي عَنْ عَبْدِالْحَمِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ ٱسْلَمَ وَآبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَجَآءَ ابْنُ لَهُمَا صَغِيْرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَآجُلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَ طَهُنَا وَالْأُمَّ طَهُنَا ثُمَّ خَيَّرَةُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى آبَيْهِ.

٣٥٢٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ آبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ آبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَاّةً جَآءَ تُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي إِنَّ رَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَتَذْهَبَ بِالْبِنِي وَقَدْ نَفَعَنِيْ يُّخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامٌ هَلَا ٱبُولُكَ وَهَٰذِهِ ٱمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ آيَهِمَا شِئْتَ فَٱخَذَ بِيَدِ ٱمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

### المُخْتَلِعةِ الْمُخْتَلِعةِ الْمُخْتَلِعةِ

٣٥٣٠: ٱخْبَرَانَا ٱبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ اَخُوْ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بُنِ آبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ

### باب: شوہرو بیوی میں ہے سی ایک کے مسلمان ہونے اور لڑ کے کااختیار

۳۵۲۸ · مفرت عبدالحميد انصاري اينے والد ماجد سے اور ایکے والد ماجدایے داداسے روایت فقل کرتے ہیں وہ سلمان ہوئے یعنی عبداحمید كواداادرائلي الميمحرمدني الكاسلام تبول كرنے سے اتكاركيا (يعنى عبدالحميد كى دادى نے انكاركيا) ان دونوں كا ايك لڑكا تھا جو كه انجى بالغنہیں ہوا تھا۔رسول کریمؓ نے اسکو بٹھلایا اورا سکے والدین وہاں پر موجود تھے آ ب نے چراس لڑ کے کواختیار دیا اور دعا فرمائی کہا سے خدا اسکوہدایت عطافر ما۔ وہ لڑکا اپنے والد کے پاس چلا گیا۔

۳۵۲۹: حضرت بلال بن اسامهٔ میموند سے روایت کرتے ہیں کہ میمونہ ٹے بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک دن ابو ہر رہ دیا نیز: کے یاس تصوتو انہوں نے نقل فرمایا کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوجا کیں۔میرامعاملہ بیہ ہے کہ میراشو ہرمیرے بچے کو مجھ ہے لیے کاارادہ کرتا ہے اوراس بي ي محدولفع إوروه محدوقيلمالي عبسه كرنوئيس كايانى بهى بلاتا وَسَقَانِيْ مِنْ بِنُو آبِيْ عِنبَةَ فَجَآءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ بِهِاللهِ وران ال خاتون كاشوم رجمي آعميا اوروه كمن لكا كدمير الٹے کے سلسلہ میں کون شخص جھکڑر ہاہے؟ آپ نے فر مایا اے بیٹا ' یہ تیراوالد ہےاور بہتیری والدہ ہےان دونوں میں جس کا تیرا دل جا ہے اس کا ہاتھ تھام لے چٹا ٹیجاڑ کے نے اپنی مال کا ہاتھ تھام لیا اوروہ اس کواینے ساتھ کے گئے۔

#### باب بخلع کرنے والی خاتون کی عدت

۰۳۵ me: حضرت عبدالرحمٰن مسعود بن عفراء كى لڑكى ربيع ہے من كر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن شاس نے اپنی اہلیہ جمیلہ عبداللہ بن انی کی لڑکی کے مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا اس کے بھائی نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔





عَبْدِالرَّحْمَٰنِ آنَّ الرُّبِيعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَآءَ الْحَبَرِنَهُ آنَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَآتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا رَهِي جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِاللّهِ بْنِ اللهِ فَي الْمَرَآتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا رَهِي جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِاللّهِ بْنِ اللهِ فَي ابْنِي وَسُولِ اللهِ فَي ابْنِي وَسُولِ اللهِ فَي اللهِ قَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ قَالِي تَابِي وَقَالَ لَهُ خُذِ اللهِ عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ قَالَ نَعَمْ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ قَالَ نَعَمْ فَامَرَهَا وَسُولُ اللهِ فَي اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٣٥٣١: ٱخُبَرَنَا عُبُيدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَسْعُدِ قَالَ حَدَّنَا آبِي عَنِ ابْنِ اسْحُاقَ قَالَ حَدَّنَا آبِي عَنِ ابْنِ اسْحُاقَ قَالَ حَدَّنَا آبِي عَنِ ابْنِ اسْحُاقَ قَالَ حَدَّنِيْ عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَامِتِ عَنُ رُبِيعٍ بِنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِيْنِيْ فَي الْمَالَةُ مَاذَا عَلَى مِنْ رَوْجِي ثُمَّ جِعْتُ عُمْمَانَ فَسَالُتُهُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعِلَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةً عَلَيْكِ اللَّهِ فَسَالُتُهُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعِلَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةً عَلَيْكِ اللَّهِ فَسَالُتُهُ مَاذَا عَلَى مَدِيثَةً عَهْدٍ بِهِ فَتَمُكُنِي حَتَّى تَحِيْضِي مَنْ الْعِلْقِ فَقَالَ لَاعِدَةً عَلَيْكِ اللَّهِ فَيْ الْمُنْ تَكُونِي مَنِي عَلَيْكِ اللَّهِ فَيْ وَلِيكَ قَضَاءً وَرَسُولِ اللَّهِ فَيْ مَرْيَمَ الْمَعَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ فَيْسِ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسِ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسِ بْنِ فَيْسِ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسِ بْنِ فَيْسَ بْنِ فَيْسِ بْنِ

### ما المُتُثنِيَ مِنْ عِلَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

٣٥٣٢: آخُبَرَنَا زَكِرِيًّا ابْنُ يَحُيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ انْبَآنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّنِي ابِي قَالَ انْبَآنَا يَزِيدُ النَّحَوِيُّ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ آوُ نُنْسِهَا تَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا آوُ مِثْلِهَا وَالْبَقِرَة : ١٠٦] وَقَالَ: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً مَّكَانَ آيَةً

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وطلب فرمایا جن وقت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عاضر ہوئ و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم اس خالة ان سے اپنی چیز واپس لے لو اور تم اس کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے پھر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالون کوایک حیض کی عدت گذار نے کے اللہ علیہ وسلم نے اس خالون کوایک حیض کی عدت گذار نے کے فرم اس کواس کے والدین کے گھر چلے جانے کے لیے تھم فرمایا۔

۳۵۳: حضرت رئیج بنت معو فرین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے ضلع حاصل کی پھر میں عثان رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے دریافت کیا: کیا تھم ہے میری عدت کے واسط لیعنی میں کتی عدت گذاروں؟ عثان رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: تمہارے فرماعدت واجب نہیں ہے کیان جس وقت تم ان ہی دنوں میں اپنے شوہر کے پاس رہی ہوتو تم شہر جانا یہاں تک کہ تم کو ایک حیض آ جائے اور بیان کیا کہ میں اس مسئلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا تابع ہوں جو کہ مریم مغالیہ کا فیصلہ تھا وہ مریم عالیہ وسلم کے فیصلہ کا تابع ہوں جو کہ مریم مغالیہ کا فیصلہ تھا وہ مریم عالیہ تابع ہوں جو کہ مریم مغالیہ کا فیصلہ تھا وہ مریم کیا تھا۔

### باب: مطلقہ خواتین کی عدت سے متعلق جوآیت کریمہ ہے اس میں سے کون کونی خواتین مشتیٰ ہیں

۳۵۳۲: حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت: ما نیستہ مِن ایک ہے متعلق فر مایا یعنی جوموقو ف کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس ہے بہتر پہنچاتے ہیں یا اسکے برابر پہنچاتے ہیں اور ابن عباس فی نی نے فر مایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: و اَذَا بَدَّلْنَا اَیْکَ مُکَانَ۔ جس وقت ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ عز وجل خوب واقف ہے جووہ نازل کرتا ہے تو (اس بات پ)

يَشَاءُ وَيُتُبِتُ وَعِنْدَةً أَمُّ الْكِتَابِ إِنْرِعد: ١٣٩ وَالْمُطَنَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ [ بقرة : ٢٢٨] وَقَالَ : وَاللَّائِيُ يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يَسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ آشُهُر [الطلاق: ٤] فَنُسِخَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَى: نُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

إالأحزاب: ١٤٩]

### ١٤٥٨: باب عِنَّةِ الْمُتَوَقِّي ردر ردور عنها زوجها

٣٥٣٣: ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّوِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَمْ حَبُيبَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِتَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامِ اِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا.

٣٥٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ عَنْ أُمِّهَا قَالَ نَعَمُّ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ امْرَاةٍ تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَحَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ٱتَكُتَحِلُ فَقَالَ قَدُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا حَوْلًا نُّهُ خُرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

وَاللَّهُ اعْلَهُ بِمَا يُنَزِّلُ وَقَالَ: يَمْحُوا اللَّهُ مَا وه (كافر) اوك كيت بي كة وتوبنا كراايا الصار بقد عنيس ع ۔ نیکن ان میں ہے بہت ہے و کون و وئی نیزنبیں ہے اور فرمایا ۔ یہ معو فَوَّلُ مَا سُبِعَ مِنَ الْقُولُانِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ. اللهُ مَا يَسَاءُ اورا مَدَقَ لَ مَا تَابِ جُووه بإيمّا بِالورثال تاركتاب جودل ج باورائع ياس باصل كتاب كرحضرت ابن عباس في فرمایا کدسب سے سیلے قرآن میں جو (تھم)منسوخ ہواوہ قیام ہے۔ چر انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ والعطلقات یکربشوں الاوت فر مائي ليعني مطلقه خواتين تين حيض تك عدت گذاري اور بيرآيت: وَاللَّائِيْ يَنِسْنَ لِعِنْ جَوْعُورتين حض سے نااميد بوچک مين توا أرتم كو تبك بوتو الى عدت تين مبينه يه بهي اس آيت كريمه ي منسوخ مُوكَنيل - وَ إِنْ طَلَقتموهن مِن قَبل لِعِني الرَتم المُوجِهون سةبل ہی انکوطلاق دیدونوان پرتمہارے واسطے عدت میں بیتصنالا زمنہیں۔

# باب: جس کےشو ہر کی وفات ہوگئی اس

#### کی عدت

٣٥٣٣: حضرت الم حبيبه والتنافرماتي مبي كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا كسى الله اور قيامت كروز برايمان لاف والی خاتون کے لئے جائز نہیں کہ دوکسی کے انتقال پر تمین روز سے زیاده غم منائے البتہ شوہر کی وفات پر وہ حیار ماہ دس روز تک عدت گذارے۔

٢٥٥٣٢ حفرت أم سلم واين يروايت يكدرسول كريم صلى الله عليه وسلم ے دريافت كيا كيا كه ايك عورت كے شوہر كا انتقال موكي ہےاوراس کی آئکھیں خراب ہوگئی ہیں کیا وہ سرمہڈ ال سکتی ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا جتم میں سے مراکیک دور جابلیت میں ایک سال تک کجاوے کے نیچے ڈالے جانے جیسے بدترین کیڑے بہن کرعدت گذارا کرتی تھی اور اب اس کے حیار ماہ دس روز بھی مشکل ہے گذررے ہیں۔



٣٥٣٥٠ آخُبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَانَا عَرِيْرٌ عَلْ يَحْيَى نُنِ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسِ نُنِ قَهْدِ الْانْصَارِيّ وَجَدَّة قَدْ اذْرَكَ النَّبِيَّ عَيْ عَنْ حُمَيْدِ بْنَ الْمُ سَلَّمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَة وَالْمَ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَة وَالْمَ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَة وَالْمَ النَّبِي عَنْ دُمُولُ اللَّهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ الْمَ سَلَمَة وَالْمَ النَّيْ عَلَى عَيْنِهَا النَّيْ اللَّهِ عَنْ قَدْ كَانَتُ إِحْدَا كُنَّ الْمُحَلِّي وَالْمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَدْ كَانَتُ إِحْدَا كُنَّ الْمُحَلِّلُ وَإِنَّمَا هِي الْمِنْعَةَ الشَّهُ وَ وَعَشُرًا فَإِذَا كُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هِي الْمِنْعَةَ الشَّهُ وَوَعَشُرًا فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَآءَ هَا بِبَعْرَةٍ.

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَتُوْلُ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ الْوَهَّا يَتُولُ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ الْوَهَّ يَقُولُ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ عَمْرَ زَوْجَ اللّهِ عَنِ النّبِي عَبْدِ النّهَا سَمِعَتْ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النّبِي عَنِ النّبِي عَنِي قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُوْمِنُ النّبِي عَنِ النّبِي عَنِي قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُوْمِنُ النّبِي عَنِي اللّهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللّهَ عِلْمَ اللّهِ وَالْيُومِ الْاحِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللّهَ عَلَى وَعُشَرًا.
على زَوْجٍ فَاتَهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اشْهُر وَعَشُرًا.
مُحَمَّدُ بُنُ سَوآءٍ قَالَ النّبَانَا سَعِيْدٌ عَنْ الشَّبَ قَالَ كَذَّنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ مَعْضِ ازْوَاجٍ النّبِيّ وَعَنْ اللّهِ مَا لَهُ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيْتٍ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَيْتٍ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيْتٍ الْمُورَ مِنْ ثَلَاقَةً اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَيْتٍ الْمُورَ مِنْ ثَلَاقَةً اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَيْتِ الْمُورَ مِنْ ثَلَاقَة اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَنْ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَنْ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِ تَحِدُ عَلَى مَيْتِ الْمُعْمِ وَعَشُوا.

٣٥٣٨: أَخْبَرُنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ يَعْنِي عَبْدَاللهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ اَزْرَاجِ النَّبِي وَهِى أُمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي ﷺ نَحُوةً.

۳۵۳۵ : حفرت الم سلمه رضی الله تعالی عنها اور حفرت الم حبیه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبویصلی الله علیه وسلم میں حاضر بوئی اور اس نے عرض کیا میرے واماد کی وفت بو گئی ہوا ہوئی وار اس نے عرض کیا میرے واماد کی وفت بو گئی ہوا ہوئی گئی گئی آ تھول سے متعلق خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کیا میں اس کے سرمہ ڈال کمتی ہوں؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہرا یک عورت ایک سال تک عدت میں بیضا کرتی تھی اور بیتو صرف چار ماہ دس روز بی بیس پھر وہ ایک سال مکمل کرنے کے بعد نکلتی اور وہ اپنے پیچھے ایک مینگی ایک مینگی دیتے۔

۳۵ ۳۸ تصرت هضه رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفرمایا: الله عزوجل اور قیامت کے روز پرایمان لانے والی خاتون کے لئے کسی مردہ پرتین دن سے زیادہ ماتم کرنا جا ئزنہیں ہے۔ لیکن شو ہر کے انقال پراس کو چار ماہ دس روز تک عدت گذارنا لازم

٣٥٣٧: حضرت هصه طاخ فرماتی بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل اور قیامت کے روز پرایمان لانے والی خاتون کے لئے کسی مروہ پرتین دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن شوہر کے انتقال پراس کو چار ماہ دس روز تک عدت گذارنا لازم ہے۔

۳۵۳۸: ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے بھی الیبی ہی روایت بیان کی گئ





# ١٤٥٥: باب عِنَّةِ الْحَامِلِ الْمُتُوفِّي عَنْهَا

ر د *و ر* ز**وج**ها

٣٦٣٩ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ انْبَآنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ آبِيلِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلِيَالٍ فَجَآءَ تُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَا ذَنَتُ أَنْ تَنْكِحَ فَآذِنَ لَهَا فَنَكَحَتُ.

٣٥٣٠: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ دَاوْدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ آمَرَ سُبَيْعَةَ آنُ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتُ مِنْ نَفَاسِهَا.

٣٥٣: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ آخْبَرَنِي جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ آبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَصَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاقِ زَوْجِهَا بِعْلَاتُةٍ وَعِشْرِيْنَ اَوْخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشُوقَتُ لِلْآزُواجِ فَمِيْبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَكَ تَلَيْهَا لَكُورُ وَاجٍ فَمِيْبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَطَى آجَلُهَا.

٣٥٣٢: اَخْبَرَنَا مَخْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ الْحَبَرَنِي عَبْدُ رَبِهِ اللهِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً يَقُولُ اخْتَلَفَ ابْنِ هُرَيْرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ ابُوْهُرَيْرَةً تَزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عُبَّسٍ اللهِ الْمَ سَلَمَةَ الْاجَلَيْنِ فَبَعَنُوا اللي اللهِ اللهِ سَلَمَةَ فَقَالَتُ تُوفِّقِي رَوْجُ سُبَيْعَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَقَاقٍ فَقَالَتُ تُوفِيقِي كَنْ وَقَاقٍ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَقَالَ فَقَالَتُ تُوفِيقٍ فَي زَوْجُ سُبَيْعَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَقَاقٍ فَقَالَتْ تُوفِيقٍ فَي زَوْجُ سُبَيْعَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَقَاقٍ فَقَالَتْ تُوفِيقٍ فَا اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ

### باب:حاملہ کی عدت کے بیان میں

۳۵۳۹: حضرت مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که حضرت سبیعه اسلمیه طاق این این شوہر کی وفات کے چند دن کے بعد ایک بچدکوجنم ویا تو وہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت ما تگی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کواجازت عطافر مادی اور انہوں نے نکاح کرایا۔

۳۵۴۰: حضرت مسور بن مخر مه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت سبیعه رضی الله تعالی عنها کو تھم فر مایا که جس وقت وہ نفاس سے پاک ہو جائیں تو نکاح کر کیں۔

ا۳۵۳: حضرت ابو سائل فرماتے ہیں کہ حضرت سبیعہ رضی القد تعالیٰ عنہا کے بچہ کی ولا دت ہوئی تو ان کے شوہر کی وفات کو ۲۳ یا ۲۵ رات گذری تھیں چٹانچہ جس وفت وہ نفاس سے پاک ہو گئیں تو نکاح کرنے کے لئے وہ سنگھار (وغیرہ) کرنے گئیں ۔لوگوں نے اس کو برا سمجھا اور رسول کریم منگھی ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ منگھی نے فرمایا: اس کے لئے اب کونی رکاوٹ ہے اس کی عدت تو گذر چکی ہے۔

۳۵۲۲: حضرت ابوسلمه برایش فرماتے بیں کہ حضرت ابو ہریرہ برایش اور حضرت ابن عباس بی فی فرماتے بیں کہ حضرت ابن عباس بی فی کے در میان اس خاتون کی عدت سے متعلق اختلاف ہو گیا کہ جس کا شوہر وفات کر گیا ہواور وہ خاتون حمل سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ برایش فرمانے لگے کہ جس وقت وہ بچہ جنے گی تو اس کے لئے نکاح کرنا درست ہوگا جبکہ حضرت ابن عباس بی فن کا فرمانا تھا کہ وہ زیادہ زمانہ پوراکرے گی تو اس پرانہوں نے حضرت اتم سلمہ بی فات کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ کے شام م



زَوْجِهَا بِحَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ قَالَتْ فَعَطَبَهَا رَجُلَانِ فَحَطَّتُ بِنَفْسِهَا إلى آحَدِهِمَا فَلَمَّا حَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكَ لَا تَحِلِيْنَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدُ حَلَلْتِ فَانْكِحِىْ مَنْ شِئْتِ.

٣٥٣٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْخُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفُظُ لِمُحَمَّدٍ فَلَلَ آبُنُ آنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّسٍ وَآبُو هُرَيْرَةً عَنِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ الْحِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ آبُوْهُرَيْرَةً إِذَا وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمَةَ الله الله مَّلَمَةً الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةً الْاَسْلَمِيَّةً الْاَسْلَمِيَّةً الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةً الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةً وَلَدَتْ سُبَيْعَةً الْاسْلَمِيَّةً وَلَكَ الْمُوسَلِمَة الْمُسْلَمِيَّةً وَلَا الشَّالِكِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَسَلَمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ الله وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانَكُوحِيْ مَنْ شِنْتِ.

٣٥٣٣: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَرْيُدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنَنَى ابُوْ قَالَ حَدَّنَنَى ابْوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُرَاةِ وَضَعَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً الْمُرَاةِ وَضَعَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ايُصلَّحُ لَهَا آنُ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلاَّ اخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَلَكُ لَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلاَّ اخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَالَ قُلْلَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: وأو لاتُ

وفات ہوگئ تو وفات کے ۱۵ دن یعنی آ دھے مہینہ کے بعد انہوں نے بچہ کو جنم دیا پھر انہیں دو آ دمیوں نے نکاح کا بیغام بھیجا تو انہوں نے ایک کے ساتھ رغبت ظاہر کی۔ اس پر دوسرے آ دگ کے رشتہ داروں کو اندیشہ ہوا۔ یہ بات من کروہ خدمت نبوی سی تی فیمیں حاضر ہوئیں آ پ نے فرمایا جتم طلال ہوگئی ہواور تم جس ہے دل جا ہے نکاح کراو۔

٣٥٣٣: حضرت الوسلميه بزاهين فرمات بين كهابو بربرةً اور ابن عماسُ ے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوجائے اوروہ عورت حمل سے ہوتو وہ عورت کتنے زمانہ تک عدت میں رہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا دونوں میں سے زیادہ عرصہ تک وہ عدت گذارے گی جبکہ ابو ہریرہؓ کا فر مانا تھا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات س کر ابوسلمہ ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے دریافت فرمایاسبیعہ اسلمیہ نے اینے شو ہر کی وفات کے نصف ماہ کے بعد بچے کوجنم دیا تو دوآ دمیوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیاان دونوں میں ہے ایک شخص جوان تھاادرایک ادھیڑ عمر کا تھا انہوں نے جوان شخص کے ساتھ رغبت ظاہر کی۔اس پر ادھیر عمر کے آ دمی نے کہا کہتم ابھی حلال ہی نہیں ہوئی۔ان دنوں سبیعہ ؓ کے گھر کے لوگ (والدین) موجودنہیں تھے۔اس وجہ سے ادھیزعمر کے شخص نے سوچا کہ جس وقت وہ آئیں گے تو اسکو سمجھا بجھا کراس سے نکاٹ کرنے پر رضامند کرلیں گےلیکن وہ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوگئیں تو آ پ نے فر مایا: تم حلال ہو چکی ہواورجس ہےتم جا ہونکاح کرسکتی ہو۔ ٣٥٣٧: حضرت ابوسلمه جاشفة فرمات ميس كدائن عباس ورافظ في في کریم مناتیز کرسے یو حیما:ایک خاتون نے اپنے شو ہر کی و فات کے ہیں رات گذرنے کے بعد بچہ کوجنم دیا کیا وہ نکاح کر عتی ہی؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كنبيں وه زياده زمانه پوراكرے گي (يعني وه چارمہینہ دس روز عدت گذارے گی) حضرت ابوسلمہ رضی اُلتد تعالیٰ عنەفرماتے میں کہ میں نے عرض کیالیکن اللّٰدعز وجل کا بیدارشاد ب: وَ أَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ وه فرماتْ عَلَى كه بيه مطلقه عورت كالحكم





الاحْمَالِ احْلَهُنَّ الْ يُضِعَنَ حَمَلَهُنَّ [الطلاق: ٤] فَقَالَ النَّهُ هُرَيْرَةَ آنَا مَعَ فَقَالَ النَّهُ هُرَيْرَةَ آنَا مَعَ ابْنِ اجْلَى يَعْنِى ابَا سَلَمَةَ فَارْسَلَ عُلاَمَةً كُرَيْبًا فَقَالَ انْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلُهَا هَلُ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِّنْ وَسُلُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَقَالَ وَلَا نَعْمُ سُبَيْعَةً الْآسُلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَآمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّنَابِلِ فَيْمَنُ يَتُحْطُبُهُا.

٣٥٣٥: أخْبَرَنَا قُتْبَهُ قَالَ حَدَّقَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ اَبَاهُرِيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَآبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُوالرَّحْمَٰنِ تَذَاكُرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَقِّى عَنْهَ ازُوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبُوالرَّحْمَٰنِ تَذَاكُرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَقِّى عَنْهَ ازُوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبْسِ تَعْتَدُ الْحِرَ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ ابُوْسَلَمَةً بَلْ تَحِلُّ عَبْسَ تَعْتَدُ الْحِرَ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ ابُوسَلَمَةً بَلْ تَحِلُّ عَبْسَ تَعْتَدُ الْحِرَ الْاَجْلَيْنِ وَقَالَ الْمُوسَلَمَةً بَلْ تَحِلُّ عَبْسَ فَقَالَ ابُوهُ هُرَيْرَةً آنَا مَعَ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الْمُوهُمُرِيْرَةً آنَا مَعَ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ ابُوهُمُ يُونَ وَقَاقِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ الْاَسُلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاقِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ الْاَسُلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاقِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ وَضَعَتُ سُبَيْعَةُ الْاَسُلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاقِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَامَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا الْنُ تَتَزَوَّجَ.

٣٥٣٢: اخْبَرَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَخْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ كُرَيْبٍ يَخْيَى بُنِ يَسَادٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ امْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ امْ سَلَمَةَ وَالْتُ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ كُرَيْبٍ عَنْ امْ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِايَّامٍ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ.

٣٥٣٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن

ہے۔ یہ بات من کر حضرت ابو ہریرہ جھنے فرمانے سکے کہ میں بھی حضرت ابوسلمہ جھنے کے حضرت ابوسلمہ جھنے کہ حضرت اسلمہ جھنے انہوں نے اپنے غلام حضرت کریں ہو کھیجا کہ حضرت اسلمہ جھنے سے وہ دریافت کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ چنا نچوہ آئے اور انہوں نے دریافت کیا تو حضرت اسم سلمہ رضی اللہ تع کی عنها نے اور انہوں نے دریافت کیا تو حضرت اسم سلمیہ جھنے نے اپنے شوہر نے فرمایا جی ہاں اس لیے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ جھنے نے اپنے شوہر کی وفات کے ہیں دن کے بعد بچہ کوجنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کا میغام دیا تو اس کو نکاح کا بیغام دیا تو ان میں حضرت ابو سابل بھی تھے۔

۳۵۳۵ حضرت ابن عباس بی بیار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جی بین اور حضرت ابو ہریہ جی بین اور حضرت ابوسلمہ جی بین بین عبد الرحمن نے ایک دوسرے سے عورت کی عدت کے بارے ہیں گفتگو کی جو کہ شوہر کے انقال کے چندروز کے بعد بچہ کوجنم وے۔ حضرت ابن عباس بی بین فرمانے گئے کہ ہیں بلکہ بچہ کی ولا دت کے وقت وہ حلال ہو جائے گی اور حضرت ابو ہریرہ جی بین فرمانے گئے کہ ہیں بھی اپنے بھی ابوسلمہ جی بین فرمانے کی تائید کرتا ہوں چنا نجے انہوں نے الم سلمہ سے مسلم دریا فت کرایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے انہوں نے فرمایا کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات کے بحد بچہ کوجنم دیا تو رسول کریم سے اس سسلہ میں فتو کی حاصل کیا تو آ ہے بی تی تی کرایا تو رسول کریم سے اس سسلہ میں فتو کی حاصل کیا تو آ ہے بی تی تو کرایا نے اس کو کا کرنے کا حکم فرمایا۔

۳۵۴۲:حفرت الله سلمدرض الله تعالی عنبافر ماتی بین که حضرت سبیعد رضی الله تعالی عنبانے اپنے شوہر کی وفات کے پچھ دن کے بعد بچہ کو جنم دیا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا تھم فرمایا۔

۷۵ ۳۵ حضرت سلیمان بن بیار طالبی فرماتے بین که عبدالله بن عباس اور ابوسلمه کے درمیان اس عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف



يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ وَآبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُد الرَّحْطِ اخْتَلَفًا فِي الْمَوْآةِ تُنْفَسُ مَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَنْدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ آجِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ آبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ آبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتُ فَجَآءَ آبُوهُ مُرْيُوةً فَقَالَ آنَا مَعَ ابْنِ آجِي يَعْنِي آبَ فَعَنَى آبَ سَلَمَةً بْنُ عَبُدِ الرَّحْطِنِ فَبَعَثُوا كُريبًا مَوْلَى ابْنِ عَبْسِ إلى آم سَلَمَةً يَسْالُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَآءَ هُمُ عَبَّسٍ إلى آم سَلَمَةً يَسْالُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَآءَ هُمُ فَاتُحْبَرَهُمْ آلَهَا قَالَتُ وَلَدَتُ سُبَيْعَةً بَعْدَ وَقَاةِ وَلَدَتُ سُبَيْعَةً بَعْدَ وَقَاةِ وَلَاتِ فَلْحَلَلُهِ مَلْكِي لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ لَوسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ.

٣٥٣٨: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا المَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللهُ سَلَمَةَ اَخْبَرِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اللهُ سَلَمَةَ الْبُنُ عَبْاسٍ وَآبُو الْبُنُ عَبْاسٍ وَآبُو الْبُنُ عَبْاسٍ وَآبُو الْبُنُ عَبْاسٍ وَآبُو اللهُ عَبْاسٍ وَآبُو اللهُ عَبْلِهِ اللهُ عَبْاسٍ وَآبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَسُعَتِ الْمَرْاقُ بَعْدَ سَلَمَةً فَيَسْالُهَا عَنْ ذَلِكَ سَلَمَةً فَيَعْنَا كُرِيبًا إلى أَمْ سَلَمَةً يَسْالُهَا عَنْ ذَلِكَ سَلَمَةً فَيَعْنَا كُرِيبًا إلى أَمْ سَلَمَةً يَسْالُهَا عَنْ ذَلِكَ فَخَاءَ نَا مِنْ عِنْدِهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ ُ عَلَيْهُ وَاسَلَمْ اللهُ 
ہوگیا جو کہ شوہر کی وفات کے پچھروز کے بعد بچے جے۔ ابن عباس کا فرمانا تھا کہ وہ زیادہ زبانہ تک عدت گذار ہے گی جبکہ ابوسلمہ کا کہنا تھ کہ بچہ کی ولادت کے وقت اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس دوران ابوہ بریرہ تشریف نے آئے اور فرمانے گئے کہ میں اپنے بھیج حضرت ابوسلمہ والنین کی تائید کرتا ہوں۔ چنانچ حضرت ابن عباس کے حضرت ابوسلمہ والنین کی تائید کرتا ہوں۔ چنانچ حضرت ابن عباس کے فلام کریب کو حضرت الم سلمہ والنین نے اور فرمایا حضرت الم سلمہ والنین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت سبیعہ والنین نے شوہر کی وفات کے پچھ روز کے بعد فرمایا کہ حضرت سبیعہ والنین نے شوہر کی وفات کے پچھ روز کے بعد جب بچہ کوجنم ویا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم شی شین کے سامنے کیا تو آئے میں ان آئے مال ہوگئی ہو۔

۳۵۴٪ حضرت ابوسلمہ دلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچہ جنے تو اس کی عدت زیادہ زمانہ تک ہوگ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ مسئلہ دریافت کریب کو حضرت اتم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا تو وہ یہ خبر لے کر آئے کہ حضرت مسیعہ بھی شفنے شوہر کا انتقال ہوگیا تو چندروز کے بعدان کے بیباں بچہ سیعہ بھی کہ خاتم فرمانہ کے بیباں بچہ کی بیدائش ہوئی چنا نچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی بیدائش ہوئی چنا نچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا تھم فرمانا۔

عه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ آنَّ اَبَاهُرَيُوةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَاسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ تَذَاكُرُواْ عِدَّةَ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ الْحِرَ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ آبُوْسَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ فَقَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةَ آنَا مَعَ ابْنِ آخِي فَآرُسَلُواْ الله أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ وَضَعَتْ سُبَيْعَة بَعْدَرَوْفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْدٍ فَاسْتَفْتَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا آنُ تَزَوَّجَ.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَآمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَزَوَّجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَابَاسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالْرَّحْمِي الْحَتَلَفَا فِي لُمَرُاةِ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَزُوَّجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ اخِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْسَلَمَةَ اِذَا نُفِمَ مَ هَذَ عَلَّتُ فَجَآءَ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ اخِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوسَلَمَةَ اِذَا نُفِمَ مَ هَذَ عَلَى عَبْدَاللهِ فَعَلَى عَبْدَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱبُوْهُرَيْرَةَ فَقَالَ آنَا مَعَ ابْنِ آخِي يَعْنِي آبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ فَبَعَنُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اِلْي أُمِّ سَلَمَةَ يُسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَحَاءَ هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ آنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْحِهَا بِلَمَالٍ فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَمْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمِنِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَّأَبُوهُرَيْرَةَ فَقَالَ انْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَصَعَتِ الْمَرْآةُ نَعْدَ وَفَاةِ رَوْحِهَا فَاِنّ عِدَّنَهَا احِرُ الْآجَلَيْنِ قَالَ ٱبُوْسَلَمَةً فَبَعَثْنَا كُرِيِّنًا إِلَى أَمْ سَلَمَةً يَسْنَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ نَا مِنْ عِنْدِهَا آنَّ سُيَعَةً تُوْقِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِالْآمِ فَآمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ.

٣٥٣٩: أمّ المؤمنين حضرت المّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين سَعْدٍ قَالَ حَدَّنَيني أَبِي عَنْ جَدِي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَو ملك عَيْدِ بنوسلمه كي الكسبيعة نام كي خاتون كيشو بركي وفات بولني تووه اس وقت حمل سے تھی پھر اس کو ابو سابل نے نکاح کا پیغام بھیج لکین سبیعہ کے منع کرنے پر وہ کہنے لگا کہتم اس وفت نکاح نہیں کر سکتیں۔ جس وفت تک زیادہ زمانہ تک عدت نہ کمل کر او۔ ابھی میں راتیں ہی گذری تھیں کاس کے بال بچہ پیدا ہوگیا پھروہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہو كي تو آپ صلى الله عليه وللم نے ( تکاح کرنے کی اجازت مرحمت کرتے ہوئے ) فرمایا: تكاح كرلو\_

٠٥٥٥: حضرت ابوسلمه طالين فرمات مين كدايك مرتبه مين اورحضرت الو ہرریرہ والنون عضرت ابن عباس ولین کے یاس موجود مے کہان کے پاس ایک خاتون پینچی که جس کے شوہر کی وفات ہوگئی تھی۔حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایاتم زیادہ زمانہ تک عدت گذاروگی ( یعنی تم حیار ماہ دس دن عدت کے بورے کروگ ) حضرت ابوسلمہ رضی التد تع کی عنہ كن كك كديس في ايك صحافي والفيز سي سنا كد حضرت سبيعد وعفار سول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میراشو ہرانقال کر گیا تو میں حمل ہے تھی۔ پھران کی وفات کو حار ماہ ہونے ہے قبل ہی میرے یہاں بچہ کی ولادت ہوگئی۔اس بر رسول کریم صلی القدملیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا حکم فر مایا۔ یہ حکم س

٣٥٢٩: أَخْبَرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ ابْنِ ابْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ آنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِي سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ الْمَرَاةً مِّنْ ٱسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُولِّقِي عَنْهَا وَهِيَ حُبُلٰي فَحَطَبَهَا آبُو السَّائِلِ بْنِ بَعْكَكٍ فَابَتْ أَنْ تُنْكِحَهُ فَقَالَ مَا يَصُلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّى اخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِّنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ يُفِسَتْ فَجَآءَ تُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْكِحِيْ.

٣٥٥٠: أخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي دَاوْدُ ابْنُ اَبِي عَاصِمِ اَنَّ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ٱخْبَرَةُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا وَٱبُوْهُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْن عَبَّاسٍ إِذْ جَآءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لِلاَدْنَى مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ مِّنْ يَوْمٍ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْاَجَلَيْنِ فَقَالَ ٱبُوْسَلَمَةَ ٱخْبَرَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ ٱنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ جَآءَ تُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ تُوْقِيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ

المن ناكُ شريف جلد دوم

لِادْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ عَا أَنْ تَتَزَوَّ وَقَالَ اللهِ عَا أَنْ تَتَزَوَّ وَقَالَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ

٣٥٥١ أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَيْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبِيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ كَتَبَ اللَّي عُمَرَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ ٱرْقَعَ الزُّهْرِيِّ يَاْمُرُهُ أَنْ يَّدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْخُرِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْالُهَا حَدِيْنَهَا وَ عَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اللَّي عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُتْبَةً يُخْبِرُهُ آنَّ سُبَيْعَةَ آخْبَرَتُهُ آنَهَا كَانَتْ تَخْتَ سَغْدِ بْنِ خَوْلَةً وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بُنِ لُؤَكِّ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا فَتُوُقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَّضَعَتْ حُمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ يِّفَاسِهَا تَجَمَّلَتُ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بُنِ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيْدِبْنَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا ٱنْتِ بِنَاكِحٍ خَتْى تَمُرَّ عَلَيْكِ ٱرْبَعَةُ ٱشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَامِيْ حِيْنَ آمْسَيْتُ فَٱتَيْتُ رَسُوْلَ الله على فَسَالَتُهُ عَنْ دَٰلِكَ فَاقْتَانِي بِا نِّي قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَامَرَنِي بِالتَّزْوِيْجِ إِنْ بَدَالِي. ٣٥٥٢ - ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي آبُو عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ آبِي ٱنْيُسَةً عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ اللهِ يَذْكُرُ انَّ عُبَيْدَاللهِ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ انَّ زُفَرَ

سر حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ حنه فرمانے لگے میں اس ہوت کا واد مول -

اه ١٣٥٥: حضرت سبيعه اسلميه رضي القد تعالى عنها بيان كر تي مين ك میں قبیلہ بنو عام کے ایک آ دمی حضرت سعد بن خولہ کے نکاتے میں تھی ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عندان حضرات میں ہے تھے جو کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بہرحال میرے شوہر کا انقال حجتہ الوداع کے موقع پر ہوگی اور میں اس وقت حمل ہے تھی کیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا میں جس وقت نفاس سے فارغ ہو عمی تو پیام نکاح دینے والوں کے لئے میں نے سکھار کرنا شروع کر دیا اس پر بنوعبدالدار کے ایک آ دمی حضرت ابوسنا بل کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں تم کو سنگھار اور زینت کرتے ہوئے د کھے رہا ہوں ممکن ہے کہتم جاہ رہی ہوشادی کرلول ۔خدا کی قتم تم جار ماہ دس دن مکمل کرنے ہے قبل شادی نہیں کر عمقی ہو۔ حضرت سبیعہ رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے یہ بات س کر اپنا لباس پہن لیا اور میں شام کے وقت خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر جو کی اور میں نے مسک دریافت کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فتوی دیا کہ میں بچہ پیدا کرنے کے بعد طلال ہو چکی ( یعنی میری عدت تو گذر چکی ) اگر میراول چاہے تو میں شاوی کر علق ہوں۔

۳۵۵۲: حضرت زفر بن اوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسنابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بعلبک نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہتم چار ماہ دس دن سے قبل شا دی نہیں کرسکتیں -عدت یعنی تم کو زیادہ مدت گذارنا ہوگی اس بات پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حکم



بْنَ وَاسَ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابَا السَّايِلِ لَي مَعْكَكِ بَنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّةِ لَاتَعِلِيْنَ حَتَى تَمُرَّ عَلَيْكِ ٱرْبَعَةُ اشْهُر وٌ عَشُوًا ٱفْصَى الْآجَلَيْنِ فَٱتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ فَسَٱلَّتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ افْتَاهَا أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلِي فِيْ تِسْعَةِ ٱشْهُرِ حِيْنَ تُوُقِّى زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَخْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُولِيِّي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَنَكَحَتْ فَتَّى مِّنْ قَوْمِهَا حِيْنَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطِّنهَا.

٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُنْبَةَ كَتَبَ اللَّي عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ آنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْخُرِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلُهَا عَمَّا ٱفْتَاهَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَّرُ مَنَّ عَبْدِاللَّهِ فَسَالَهَا فَآخْبَرَتُهُ آنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً وَكَانَ مِنْ ٱصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُولِّقَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِى لَهَا ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشْرًا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتَ مِنْ نَفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِالدَّارِ فَرَاهَا مُتَجَمَّلَةٌ فَقَالَ لَعَلَّكَ ۗ تُرِيْدِيْنَ النِّكَاحَ قَبْلَ اَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُر وَعَشُرًا قَالَتُ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَٰلِكَ مِّنْ آبِي السَّنَابِلِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ. ٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

شرعی معلوم کیا۔ چنانجے وہ نقل فرماتی بیں کہ رسول کریم سلی ابتد علیہ وسلم نے ان کو بیچکم شرعی ارشادفہ مایا کہ و دبچہ پیدا ہوئے ک بعد شادی کرسکتی ہیں ان کوان ئے شوہر کی وفات کے وقت تمس تھا اور و ہ نویں ماہ میں تھیں لیتی ان کونو ماہ کاممل تھا کہ ان کے شوب کی و فات ہوگئی ان کے شو ہر کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن خولہ ہے جو کہ ججتہ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کی اس جگہ وفات ہوگئی چٹانچہ بچہ کی ولا دت کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک جوان شخص سے نکاح کرلیا \_ 6

٣٥٥٣: حضرت عبيدالله بن عبدالله يم وي هي كه عتبه في عمر بن عبدالله بن ارقم کولکھا کہ سبیعہ کے پاس جاؤ اوراس سے بوچھو کہ سبیعہ اسلميه بنت حارث كى بابت كيا فتؤى تفااس مسئله ميس رسول التدصلي الله عليه وسلم كا (ليعني حمل كي بابت ) - انهول نے كہا ميں سعد بن خوبه رضى الله تعالى عندكى كي بيوى تقى اورسعد بن خوله رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اصحاب ميس ت تفاجو بدري تھے۔انہوں نے وفات یائی جمة الوداع والے ماہ۔ پھر میں نے بچہ جنا اور ابھی میری عدت کومقررہ وقت نہیں گز را تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب سبیعہ نفاس سے پاک ہوئی تواس کے پاس ابوسابل جوعبدالدار کے قبیلہ کا ایک مخص تھا انہیں زیب وزینت کئے ہوئے د کھے کر کینے لگا شايد تمهارا اراوه نکاح کا ہے اور ابھی تو حيار ماه دس دن بھی نہيں گزرے(تہہارے شوہر کی وفات کو) میں یہ بات س کرنبی کریم صلی الشعليه وسلم كى خدمت اقدس ميس حاضر موتى \_ جب آ ب صلى الله علیہ وسلم کے روبرو میں نے یہ بات گوش گزار کی تو آپ سلّی اللہ علیہ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَدَّثُتُهُ حَدِيْدِي فَقَالَ وَلَهُم نَ فَرِما يا تونے تو جب بحيہ جنا تو تيري عدت تو اي وقت مكمل

٣٥٥٣: حضرت محمد فرمات بين كه مين ايك مرتبه كوفه مين انصاركي خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدِ مِنْ أَنَ عَلِينَ كُنْتُ بِرَى مجلس مين بيضا بواتها كمانهول في حضرت سبيعه طين كالتذكره



جَالِسًا فِي نَاسِ بِالْكُوْفَةِ فِي مَجْلِسِ لِلْلَانْصَارِ عَطِيْمِ فَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اَبِي لَيْلَى فَذَكَرُوْا شَانَ سُبَنْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْيَةَ بْس ابْنُ آبِي لَيْلِي لِلْكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُوْلُ ذَٰلِكَ فَرَفَعْتُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوْفَةِ قَالَ فَلَقِيْتُ مَالِكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِيْ شَأْنِ سُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ آتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَأُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَآءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولِلِ.

٣٥٥٥: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِنَّ قَالَ أَنْبَآنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِيْ مَوْيَمَ قَالَ أَنْبَآنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حِ وَآخَبَرَنِي مَيْمُونُ بِنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوْلِيُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ آنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ شَآءَ لَاعَنْتُهُ مِا ٱنَّزِلَتْ: وَالُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهَنَّ اِلَّا بَعْدَ ايَةِ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُون.

٣٥٥٢: أَخْبَرُنَا أَبُوْ دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَلَّثْنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَلَّقْنَا زُهَيْنٌ ح وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيِي قَالَ مُولَى ــ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْآسُودِ وَمَسْرُونَ وَ عُبَيْدَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ سُوْرَةَ النَّسَاء الْقُصُراي نَزَلَتُ بَعُدَ الْبَقَرَةِ.

كياراس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليلي بهي موجود تقے۔ چنانچے میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود طالبین کی صدیث نقل کی جو کہ حضرت ابن عون کے مطابق تھی کہ اس کی عدت بھے کی وار دت تک مَسْعُوْدٍ فِيْ مَعْنَى قَوْلِ الْهِنِ عَوْل حَشَّى تَضَعَ قَالَ بِهِدَاسُ الْهِ لَيْلُ كَتِ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو بن اس برمین نے اپنی آواز بلند کر کے کہا کیا میں اس فی جرأت كرسكتا صَوْتِينَى وَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِينٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى هول كه حضرت عبدالله بن عتبه كي جانب جموث منسوب كرول اوروه کوفہ ہی میں موجود ہوں چھرجس وقت میں نے مالک سے ملاقات کی اور میں نے دریافت کیا کہ ابن مسعود والتانی مسبعہ کے بارے میں کیا فر مایا کرتے تھے؟ وہ بیان کرنے لگے کہتم لوگ اس بریخی کرتے ہوئے رخصت نہیں دیتے حالانکہ خواتین کی حچھوٹی سورت سورہ طلاق کمی سورت سورہُ بقرہ کے بعد نازل ہو کی ہے۔

٣٥٥٥: حضرت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہيں كه جو شخص عاہد میں اس سے اس مسئلہ میں مبابلہ کرنے کے لئے آ مادہ مول کہ وه آیت: وَ أَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ لَعِنْ حَمَلِ وَالْي خُواتِينِ كَ لِيَ عدت بير ہے کہ وہ بچہ پیدا کریں۔اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں شو ہر کے مرنے پرعدت کا بیان ہے چنا نجہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہوجائے تو بچے کی ولاوت کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہوجاتی

٣٥٥٦: حفزت عبدالله رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہيں كه خواتین کی جھوٹی سورت (سورۂ طلاق) سورۂ بقرہ کے بعد نازل





### ٢٥١١: باب عِنَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا وَ اَنْ يَدْ مُولَى بِهَا قَبِلَ اَنْ يَدْخُلُ بِهَا

٣٥٥٠ أُخْبِرِنَا مَخْمُوْدُ بْنُ عَيْلُانِ قَالَ حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّةً سُئِلَ عَنْ رَّجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاةً وَّلَمْ يَفُر ضُ لَهَا صَدَاقًا وَّلَمْ يَدُخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاق نِسَآنِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاتُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْاَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَطْى فِيْنَا رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ \_

#### ١٤٥٤: باب الدُّحْدَادِ

٣٥٥٨: ٱخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَآةٍ تَحِدُّ عَلَى مّيّتِ ٱكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

٣٥٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآنِشَةَ آنَّ النَّبِيُّ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَآةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاحِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

# ١٤٥٨: بأب سُقُوطِ الْلِحْدَادِ عَن

الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَنِّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٣٥١٠: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

### باب:اً رُسَى كاشو ہرہم بسترى سے بل ہى انقال كرجائے تواس كى عدت؟

١٣٥٥٠ مفرت ابن سعود جيس عيمنقول سے لدان سے در ياوت کیا گیا کہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کے سئے مبر مقرر کرنے سے قبل اور ہمبستری کیے بغیر ہی وفات کر گیا۔ابن مسعود رضى الله تعالى عند قرمايا: اس كومېرشل ديا جائے گانداس ميس كسى قتم کی کوئی کمی کی جائے گی اور بیاضا فیاس کوعدت مکمل کرنا ہوگی اوراس کو میراث اور وراثت میں ہے بھی حصہ ملے گا۔ یہ بات س کرمعقل بن سنان المجعی کھڑے ہوئے اور فرمایا: ہمارے میں سے ایک بروع بنت واثق نامی خاتون کے متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آپ کے فیصلہ کی طرح ہی فیصلہ فرمایا تھااس بات پر ابن مسعود جرمنیز خوش ہو گئے۔

#### ہاں: سوگ ہے متعلق حدیث

٣٥٥٨:حضرت عا كشه خي الله المالية المالي عين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بسي خاتون كے لئے اپنے شوہركى موت کےعلاوہ وہ کسی کی موت برتین روز سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں

١٣٥٥٩: حضرت عائشه والتياسي روايت بي كدوه فرماتي ميس كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا بسي خاتون ك لئ جوالله اور يوم آ خرت برایمان رکھتی ہو جائز نہیں کدایے شوہر کی موت کے علاوہ وہ مسی کی موت پرتین روز سے زیادہ ماتم کرے۔

باب: اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہوتو اُس پر عدت کا حکم

#### ساقط ہوجاتا ہے

٣٥٧٠: حفرت الم حبيبه رضى الله تعالى عنها بيان فر ماتى بيل كه عَدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ قَالَ حَدَّتَنِي مُ اللَّهِ مِنْ يَوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُ الله عليه والله عليه والله عنه الله عليه والله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

سنن سان ثريف جلددوم

یرایمان لانے والی کسی خاتون کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر سنتِ اَنی سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُول کے علاوہ کی کی موت پرتین ون سے زیادہ ماتم کر الیکن شو بر اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ لَا يَعِلُّ لِامْرَأَةِ ﴿ كَى وَفَاتَ بِرَجَارِمْهِينَهُ وَسَ رَوَزَتك وَهُمْ مِنَاكَ (يعني عدت

أَيْوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ نْزُمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نَحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ مَلَامً لَهُ ارك)-لَيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَّ عَشُرًا.

تشریح اوه خاتون که جس کا شومروفات یا جائے اس وقت سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے اس کو گھر ہے نگلنے ک اجازت نبیں ہے۔صدافسوں کہ دورِ حاضر میں اکثر پی عادت بدر کیھنے میں آتی ہے کہ خاوند کی وفات کے چند ہی دن بعد خاتون کھلے مُنهٔ بغیر جھجکے محسوں کئے بازاروں میں آنا جانا شروع کردیتی ہے اور جب ہم جبیبا کوئی" سر پھرا" کہے کہ بی بی آپ کا بے مقصد ملا مجبوری با ہر نکلناان دونوں جائز نہیں ۔ تو سنمناپڑتا ہے کہ مولوی صاحب چھوڑ ہے اب ایسا کونساز مانہ ہے۔ بیتو مولویوں کے گھڑے ہوئے مسئے ہیں۔ بی بی اگر مولوی ایسے ہی مسئلے گھڑتے ہیں تو پھرآپ ہمارے پاس مسائل معلوم کرنے کوآئی ہی کیوں ....؟ خیر!اس کا واحد حل یہی ہے کہ برادری کے لوگ اپنی ذمہ داری محسوں کریں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس بابت شعوروآ گابی پیدا کریں۔ کداس سے کننے مفیدات کا ازالہ ہوسکتا ہے۔ (جاتی)

د رو فِی بیتها حَتی تَحِلُ

٣٥٧: آخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جُرَيْجِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَفْدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كُفْمٍ عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ ٱغْلَاجٍ فَقَتْلُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتُ فِىٰ دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَآءَ تُ وَمَعَهَا اَخُوْمًا اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتُ دَعَاهَا فَقَالَ اجْلِسِيْ فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ

٣٥ ٢٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي خَبِيْتِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ

١٤٥٩: باب مَعَامُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زُوْجُهَا باب: شوم ركى وفات كى وجه عدت كذار في والى خاتون

کوجاہیے کہ وہ عدت مکمل ہونے تک اپنے گھر میں رہے ۱۳۵۶: حفرت فارعه بنت ما لک سے روایت ہے کداس کا شوہرا پے غلام کو تلاش کرنے کے لئے گیا (وہ غلام عجی تھا) ان کا شوہروہال قتل ہوگیا ان غلاموں نے اس کوتل کردیا یا کسی دوسرے نے اس کوتل کر دیا۔حضرت شعبہ اورحضرت ابن جرت این طل فرماتے ہیں آبادی سے اس خاتون کا مکان فاصلہ پر واقعہ تھا پھروہ خاتون اینے بھائی کے ہمراہ خدمت نبوی مَثَانِیْنِ میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا حال عرض کیا اور آ بِ مَا النَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ دوسرے مکان میں چلے جانے کی اجازت عطافر مائی۔جس وقت وہ غاتون این مکان جانے لگی تو آ یا نے اس کو بلایا اور فرمایا جم اپنے مكان ميں بيٹھ جاؤجب تك كە (تقديركا) ككھا ہوا يورا ہوجائے۔

۲۵۲۲: حضرت فریعد بنت مالک سے روایت ہے کہ میرے شوہر نے عجمی غلاموں کو ملازم رکھا بینی کام کرنے کئے لئے ملازم رکھالیکن ان





اِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ رَيْنَتَ بِنُتِ كُعْبِ عَن الْهُرَانْعَةِ سُبِّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رُوْجَهَا تَكَارِى عُلُوْجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوْهُ فَدَكُوتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ إِنِّي لَسْتُ فِيْ مَسْكُنِ لَةً وَلَا يَجْرِيْ عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ آفَانْتَقِلُ اللَّي آهْلِيْ وَيَتَامَاىَ وَ اَقُوْمُ عَلَيْهِمْ قَالَ افْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَ فُلْتِ فَاعَادَتُ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْنَحَبَرُ.

٣٥٦٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْن اِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ فُرَيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجِ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَالَتُ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقُلَةَ اللَّي اَهْلِيْ وَذَكَرَتْ لَهُ حَالًا مِّنْ حَالِهَا قَالَتْ فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا ٱقْبَلْتُ نَا دَانِي فَقَالَ امْكُثِن فِي آهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ.

### ١٤٢٠: باب الرَّخْصَةِ لِلْمُتُوفِّي عَنْهَا رُدُومَ أَنْ تَعْتَلُ حَيثُ شَآءَتُ

٣٥٦٣: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْن اِبْرَاهِيْمَ نُجِيْحِ قَالَ عَطَآءٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ شَآنَتُ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : غَيْرَ إِخُرَاجٍ . گُذارے۔

لوگوں نے اس وقل کردیا۔ پھر میں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم سے کیالیعنی شوہ کی وفات ہوجانے کے بارے میں آپ سے عض کیا اور کبا فریعے نے کدمیرے شوہر کی ملکیت میں نہ تو کوئی مکان ہے اور نہ کوئی کھانے کاظم ہے میرے واسطے میرے شوہر کی جانب ہے میں چاہتی ہوں کہایئے لوگوں میں میں چلی جاؤں اور میں اپنے بیٹیم بچوں میں جا کررہے لگ جاؤں اور میں ان کی خبر گیری کروں؟ آپ نے امشاد فرمایا: تم چلی جاؤ۔ پھر پچھ دریے بعد فرمایا: اے فریعہ تم نے کس طریقہ سے بیان کیا کہتم دوبارہ بورا واقعہ ندکورہ بیان کرو۔آ ب نے فر مایاتم اس جگه عدت مکمل کرلولیعن جس جگهتم کواطلاع ملی ہے۔

۳۵۶۳ : حفرت فربعه بنت ما لک سے روایت ہے کہان کا شوہرا یے غلاموں کی تلاش میں نکلا اور وہ قدوم نامی جگہ میں قتل ہو گیا۔فریعہ نقل كرتى ہيں۔ ميں خدمت نبوى ميں حاضر ہوئى اور ميں نے اسے واقعہ كا تذكره كيا ميرى خوابش ہے كه يل شومرك مكان سے رخصت مو جاؤل اورمیں اینے شوہر کے قبیلہ میں جا کرر ہائش اختیار کرلوں اور میں نے اپنا حال عرض کیا اور آپ کے سامنے اپنے حالات عرض کر دیئے چنانچیآ پئے نے مجھکواس کی اجازت عطافر مائی میں جس وقت حینے لگی تو آ با نفر مایاتم عدت گذرنے تک اینے شوہر کے گھریں رہو۔

### باب: کہیں بھی عدت گذارنے کی

#### اجازت

۳۵۶۴: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُفَاءُ عَنِ ابْنِ آبِي عِينَ عِيْقَ إِخْوَاجٍ جِسْ مِن بيمفهوم بيان فرمايا كيا تفاكه عورت اسیے شوہر کے مکان میں عدت مکمل کرے سے بیآیت کریمہ نَسَخَتْ هَذِهِ الْايَةُ عِدَّتَهَا فِي آهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ مَعْدِحْ موحْ موكى اب اس كوافتيار بكروه جس جكدول عاب عدت

خلا صدة الباب 🏠 واضح رہے کہ دورِ جاہلیت میں خواتین کو دراثت سے محروم رکھا جاتا تھالیکن ایک سال تک نان ونفقہ کی ومستحق رہتی بعن جس وفت خواتین کووراثت میں حقدار قرار دیا گیا تو سابقة تھم منسوخ ہو گیا۔اسکی عدت جار ہ ہ دس روز قراریا گی۔



### رد يوم يَّاتِيهَا الْخَبِرُ

٣٥٩٥ الْحَبَرَنَا إِشْحَاقٌ بْنُ مَنصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَغْدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنْنِي زَبْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ قَالَتْ حَدَّثَنْنِي فُرَيْعَةُ بِنُتُ مَالِكٍ أُخْتُ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُولِقِي زَوْجِي بِالْقَدُوْمِ فَاتَنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكُرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَاذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ امْكُثِنُ فِي بَيْتِكِ آرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ.

### ١٤٢٢: باب تَرْكُ الزَّيْئَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُوْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصُرَانِيَّةِ

٣٥٢٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُوِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَيْدِاللَّهِ بْن اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيْ سَلَمَةَ آنَّهَا ٱخْبَرَتُهُ بِهِلَا ٱلْاحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتُ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُولِّنِي ٱبُوْهَا ٱبُوْسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْهَ بِطِيْبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتُ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَالِيُ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ ٱ نِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلَى زَوْجِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشُرًا قَالَتْ

### الا كا: باب عِدَّةِ المتوفّى عَنْهَا زُوجُهَا مِنْ اب: جس كَشُوبركَ وفات بهوجائة واس كَ عدت اي

#### وقت ہے ہے کہ جس روز اطلاع ملے

۳۵۲۵ منفرت فریعه بنت مالک سے روایت ہے کد (پی فراید ۴۰۰۰ حضرت ابوسعید خدری هاپینا کی بہن ہیں) و انقل کرتی ہیں کہ میرے شو برکی قد وم نامی جگه میں وفات ہوگئی میں پھر خدمت نبوی منی تیار میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ بھارا مکان ستی ہے کافی فاصلہ پر واقع ہے آپ النظمنے مجھ کواجازت عطافر مان پھر آپ فاتنظمنے مجھ كو يكارا اورارشا دفر مايا: تم تفهر جاؤليني تم ايخ گفر تفهر جاؤليني تم ايخ شوہرکے گھرتھبر جاؤ حیار ماہ دس روز تک بیباں تک لکھا ہواؤ بنی عدت تک پہنچ جائے یعنی عدت یوری گذرجائے۔

### باب:مسلمان خاتون کے لیے سنگھار حچیوڑ دینا نہ کہ یہودی اورعیسائی خاتون کے لیے

٣٥٦٢: حضرت زينب بنت الي سلمد طالبيز سے روايت سے كدانهوا نے ان تین احادیث شریفہ کو حضرت حمیدین نافع ہے کہا۔ حضرت نینٹ نے کہا کہ میں ام حبیبہ بھون کے پاس حاضر ہوئی جو کہ رسول كريم كا الميمحر متفيس اس وقت ميس جبكدان كے والد ابوسفيان بن حرب کی وفات ہوگئی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا تو امّ حبیبہؓ نے خوشبو منگائی اور پہلے خوشبو ہاندی کے لگائی پھروہ خوشبوا پنے چبرہ پر ملی اور اس طرح ہے فرمایا خدا کی تتم مجھ کوخوشبو کی ضرورت نہتھی مگراس قدر ہات كيلئے لگائی كەملى نے نج كوييفرماتے ہوئے سنا: جوعورت القدعز وجل اور آخرت کے دن پریقین رکھتی ہواس کیلئے کسی کے بیے تین دن ہے زیادہ غم منانا حلال نہیں ہے لیکن شوہر کے لئے وہ حیار مہینہ اور دس دن تک سوگ کرے اور دوسری حدیث ہیے ہے کہ حفزت زینب بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن زینب بنت جحشؓ کے پاس کی وہاں پران دنوں ایکے بھائی کی وفات ہوگئی تھی۔انہوں نے خوشبو منگا کرخوشبو

زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِيْنَ قَالَتْ وَاللَّه مَالَىٰ بِالطِّيْبِ مِنْ خَاجَةٍ غَيْرً ٱ نَّنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَجِلُّ لِامْرَآةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ اِلَّا عَلَى زَوْجِ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَّمَةَ تَقُولُ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُلِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا اَفَا كُحُنُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ ٱزْبَعَةُ ٱشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَقَدْ كَانَتُ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَا تَرْمِيْ بِالْبُغُرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْآةُ إِذَا تُولِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلِبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْاً وَّلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَّةٌ ثُمَّ تُوْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ٱوُ شَاةٍ ٱوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخُرُّجُ فَتُعْظَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَآءَ تُ مِنْ طِيْبٍ ٱوْغَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكُ الْحفشُ الْخُصِّ

لكًا فَي اور كَها كه خدا كي شم مجمَّة وخوشبو كي ضرورت نبيس متى نيكن ميس ف الوقيي الحولها وقد دَعَث بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ مِعَلَ كَيْمُ اللهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله الله اور ربول کرتواس کے لئے درست نہیں کدوہ تم منائے کی ہے ہے تین رات ہے زیاد وعلاوہ شوہر کے۔اس لیے کہ شوہر کالم حیا رمہینداور وس دن تک سے تعسری روایت کے بیان میں زینٹ فرماتی میں میں نے ام سلمہ گوفر ماتے ہوئے سنا ایک خاتون ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ! میری لڑی کے شوہر کی وفات ہوگئی ہے اوراس کی آنکھیں ڈ کھنے آگئیں۔اگر آپ تھم فر مائیں تو میں آنکھوں میں سرمہ ڈال لیا کروں۔ آپؓ نے فر مایا: سرمہ نہ لگاؤ اور فرمایا: دورِ جاہلیت میں ہرا یک (عدت گذار نے دالی )عورت سال گذرنے برمینگنی پھیکتی تھی۔راوی حمید بن نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زین ﷺ سے دریافت کیا کہ منگئی چینکنے سے کیا مراد ہے؟ نیب نے بیان فرمایا که دور جاہلیت میں جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تقی تو وه عورت ایک چیوٹی سی کوٹھڑی میں اور بہت زیادہ تنگ اور تاریک کمرہ میں داخل ہو جاتی تھی اور وہ عورت خراب سے خراب تر لباس پہن لیا کرتی تھی اورایک سال پوراہوٹ پراس کے پاس کوئی گدهایا بکری یا کوئی برنده لاتے چھروہ عورت اپنی کھال اورجسم ورًسزتی وہ جانورمرجاتا۔ اسکے بعدوہ عورت کمرہ سے با برنگلی۔اس اندیشہ اس وقت اس کوایک اونت کی مینگنی دیتے اس کو پھینک دینے کے بعد جس طرف اس كا دل جا بتا وه رجحان كرتى \_ يعنى اس كا دل جا ہے تو وہ خوشبولگائے یا کوئی دوسرا کام کرے اسکواختیار ہوتا۔ امام مالک نے فرماياس مديث مين جولفظ تفتص باسكيمين بين كدوه اينجسم کو ملے اور محمد کی روایت میں مالک نے کہا کہ شش خص کو کہتے ہیں۔

والمعن الباب الما واضح رم كرى زبان من تفتين كمعنى بين مسلغ كاور مذكوره بالاحديث شريف من استعال ہونے والے لفظ حِفْش سے مرادلکڑی کا (چھوٹاسا) کمرہ وغیرہ ہے جس کواُردو کے عام استعال میں ڈربیعنی بہت تنگ کمرہ یا حجره كباجاتا يجوكه بهت زياده حيمونا موتاب





### ٢٣ ١٤: باب مَا تُجْتَنِبُ الْحَادَةُ مِنَ

### الثِياب المُصبَغَةِ

٣٥٧٠ اخفرنا حُسنَن بن مُحمَدٍ قالَ حدَّتَنا حَالِدٌ قَالَ حَدَّتَنا حَالِدٌ قَالَ حَدَّتَنا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَفْصَةً عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَاتَهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ ارْبَعَة الله وَقَ تَلَيْهِ الْرَبَعَة الله وَلا تَلْبَسُ تَوْبًا مَصْبُوعًا وَلا تَوْبَ عَصْبٍ وَلا تَكْتَحِلُ وَلا تَمْتَشِطُ وَلا تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهُوهًا حِيْنَ تَطْهُرُ نَبُدًا مِنْ قُسْطٍ وَآفَظْهَارٍ.

خوشبو کی شم:

واضح رہے کہ وقبی زبان میں قبط اور اظفار دونوں عرب میں استعمال ہونے والی خوشبو کی اقبیام ہیں۔ صدیث میں یہی

٣٥٦٨ : آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ بُنِ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ اَبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنُ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَنِ عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَنِ النَّبِي قَالَ الْمُعَصَّفَرَ النَّبِي قَالَ الْمُعَصَّفَرَ الْجَهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَ مِنَ النِّيابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةً وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ.

٢٢ ١٤: باب الْخِضَاب لِلْحَادَةِ

٣٥١٩ : آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ امَّ عَطِيّةَ عَنِ النَّبِيّ عَلَى قَالَ لايَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيّتٍ قَوْقَ ثَلَاثٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيّتٍ قَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْسُرُ ثَوْبًا مَصُبُونَا .

# باب: (شوہر کی موت کا )غم منانے والی خاتون کا رَکَلین

#### لباس سے پر بیز

۲۵۶۷. حسفرت اخ مطید جھافر ماتی ہیں که ربول کریم من ہیں کہ المادہ فم مندمنات فر مایا: کوئی خاتون کی وفات پر تین روز سے زیادہ فم مندمنات کی فوات پر وہ چار ماہ دس روز تک عدت گذار ہے اور اس دوران ندر نگدار کیڑ سے پہنے نددھاری دار ندسر مدڈ الے نہ تعمی کر سے اور نہ ہی خوشبولگائے۔ البتہ اگر وہ حیض سے پاک ہونے پرخون کی بدیوز اکل کرنے کیے گھ قسط یا اظفار (نامی خوشبو) لگائے تو اس میں کوئی حری نہیں۔

۳۵ ۲۸ الله ۱۳۵ م المؤمنين حضرت الله سلمه رضى الله تعالى عنها فر ماتى بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جس عورت كے شوہركى وفات ہوگئى ہوتو نه وه كسم (ليتى زعفران وغيره بيس) رفئے ہوئے كيڑے پہنے نه كيرو كے رنگ بيس رنگين لباس بينے اور نه وه خضاب لگائے اور نه بى وه سرمه رئيس

### باب: دورانِ عدت مهندي لگانا

۳۵۲۹: حضرت الم عطیه بی اس کریم منی این است نقل کرتی میں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی کسی خاتون کے لئے چائز میں ہے کہ کسی کی وفات پر تین دن سے بریادہ غم منائے ہاں البتہ خاوند کی وفات پر جائز ہے اور اس دوران اس کے لئے سرمہ ڈالنا خضاب لگا نا اور تکین لباس استعال کرن جائز میں سے۔





## ١٤٢١: باب الرُّخْصَةِ لِلْحَادَةِ أَنْ تَمْتَشِطَ

بالسِّدر

بَيْهِ السَّوْحِ قَالَ الْمَعْرِو الْهِ السَّوْحِ قَالَ الْمَعْرِو الْهِ السَّوْحِ قَالَ الْمَعْرَافِي مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيهِ فَال سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ الْهَ الطَّنَحَاكِ يَقُولُ حَدَّتُنِي فَالْ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ الْهَ الطَّنَحَاكِ يَقُولُ حَدَّتُنِي فَاللَّهُ حَكِيْمٍ بِنْتُ السَّيْدِ عَنْ الطَّنَحَالُ الْجَلَآءَ فَارْسَلَتُ كَانَتُ تَشْتَكِي عَنْهَا فَتَكْتَحِلُ الْجَلَآءَ فَارْسَلَتُ مَوْلَاةً لَهَا اللَّي الْمُ سَلَمَة فَسَالَنْهَا عَنْ كُحُلِ الْجَلَآءِ فَقَالَتُ لَا تَكْتَحِلُ اللَّهِ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي حَيْنَ تُولِيقَى آاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي حَيْنَ تُولِيقَى آاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُمَ مَا هُو صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا اللَّهِ طَيْبُ قَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي حَيْنَ تُولِيقِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُمُ عَلِيهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُمُ عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ال

## ٧٢ ١٤: باب النَّهْيِ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَةِ

١٣٥٤: آخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُوْبُ وَهُوَ شُعْبُ بُنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَ يُّوْبُ وَهُوَ ابْنُ مُوْسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنِيْ زَيْنَبُ بِنْتُ ابِيْ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنِيْ زَيْنَبُ بِنْتُ ابِيْ سَلَمَةً قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَاةٌ مِّنْ سَلَمَةً قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَاةٌ مِّنْ فَرَيْشٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ رَمِدَتُ أَقَالُتُ مُنَوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ رَمِدَتُ افَاكُ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ رَمِدَتُ افْالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### باب: دورانِ عدت بیری کے پتول سے سر دھونے سے متعلق

مدان کے شوہ رق جب وفات ہوگی والدہ سے تا کہ اللہ اللہ واللہ و سے تا کہ اللہ کے شوہ رق جب وفات ہوگی تو ان کی آئیس و کھے لگ سکیہ انہوں نے شد کا سرمہ لگایا اور اپنی باندی کو حضرت الم سلمہ جی نے اثمہ کا سرمہ لگانے کا تھم دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے فر مایا کہ اس وقت تک سرمہ لگانے کا تھم دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے فر مایا نہر ہے۔ اس لیے کہ جس وقت حضرت ابوسلمہ جی نی وفات ہوگئی تو رسول کریم شائی تی ہوا ہوا تھا۔ آپ شنگی آئے کے دریافت فر مایا: آپ سلمہ جی نہیں نے اپنی اللہ اس وقت میں نے اپنی اللہ اس وقت میں نے اپنی اللہ اس میں خوشہونہیں ہوتی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وقت اللہ اس میں خوشہونہیں ہوتی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وقت لگالیا کر واور تم خوشہو وارشے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت لگالیا کر واور تم خوشہو وارشے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت لگالیا کر واور تم خوشہو وارشے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت لگالیا کر واور تم خوشہو وارشے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت لگالیا کر واور تم خوشہو وارشے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت کہ یہ خوشہو وار اسے یا مہندی سے سرنہ دھویا کرو۔ اس وقت کا رسول اللہ ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم بیری کے دھوؤں یا رسول اللہ ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم بیری کے دھوؤں یا رسول اللہ ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم بیری کے چوں سے سر دھویا کرو۔

### باب: دورانِ عدت سرمه لگانا

ا ۱۳۵۷: حضرت المّ سلمه جن عنا فرماتی بین کدایک مرتبه ایک قریش قبیله کی خاتون خدمت نبوی شنگی فیل حاضر بهوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول الله من فیل میری لڑکی کی آنگھیں و کھنے آ گئیں کیا میں اس کے سرمہ ڈال سکتی بهوں؟ راوی کہتے بین کدوہ خاتون اپنے شوہر کی وف ت کے بعد عدت میں تھی ۔ آپ شاھی فیل میں اس کی آنگھ کے دردو تکیف میر نہیں کرسکتی وہ عرض کرنے گئی کہ مجھے اس کی آنکھ کے دردو تکیف





أَرْبَعَةَ آشْهُرِ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتُ إِنِّى آخَافُ عَلَى مَصَرِهَا فَقَالُ لَا إِلَّا ٱرْبَعَةَ آشُهُرٍ وَّعَشُرًا قَدْ كَانَتُ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَوْمِيْ عَلَى رَاْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ.

٣٥٤٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زُيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا آنَّ امْرَاةً آتَتِ النَّبِيِّ عَنْ كُمْ اللّهُ عَنِ الْبَيْهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتِكِي قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْلَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبُعْدُ وَلِيَ وَاتَّمَا هِيَ آرْبَعَدُ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبُعْرَةَ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ آرْبَعَدُ الشَّهُ وَعَشُواً.

میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ منگانیڈ انے فر مایا ان کو چار مہینہ دس دن سے قبل نہیں کیاتم کو یا دہیں کہ دورِ جا ہمیت میں ایک خاتوں اپنے ۔ شوہر کی دفات کے بعد ایک سال تک عدت میں رہنے کے بعد نکل مز میں گئی پھینکا کرتی تھی (اس کی تفصیل گذر چکی) کہ یہ بات تو پچھیں۔ میں حاضر ہوئی اور اس نے تفصیل گذر چکی کہ ایک خاتون خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی لڑی سے متعلق دریا فت کیا کہ اس کے شوہر کی دفات ہوگئی ہے اور اس کی آئیسیں دُ کھنے سکی ہیں۔ آپ شوہر کی دفات ہوگئی ہے اور اس کی آئیسیں دُ کھنے سکی ہیں۔ آپ منگانی نیو کئی ہیں۔ آپ منگانی نیو کئی ہیں۔ آپ میں میں سے ہرایک عورت ایک سال کے عدت میں رہتی اور پھر وہ عدت سے باہر آ کرمینگنی پھینکا کرتی ہیتو صرف جا رمہینہ دیں دن ہیں۔

### عدت كاكم زمانه:

مطلب بیہ ہے کہ چار ماہ دس دن کا وقفہ تو سیجے بھی نہیں ہے تم دورِ جاہلیت کودیکھو کہ اس زمانہ میں خوا تین عدت کا کس قدر طویل زمانہ گذارتی تھیں جس کوعدت کے دوران جانور کی مینگنی کے چھیئلنے سے متعلق سابقہ صفحات میں عرض کیا جاچکا ہے۔

٣٥٤٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعْدَانَ بَنِ عِيْسَى بُنِ مَعْدَانَ فَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مَعْدَانَ فَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ مَلْمَةَ مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ انَّ الْمُواةً مِّنْ قُرَيْسٍ جَآءَ تُ اللَّى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّى سَلَمَةَ ابْنَيْنُ تُولِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ ابْنَيْنُ تُولِيِّ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ الْكَوْلِ وَالنَّمَ هِى الْجَوْلِ وَالنَّمَ هِى اَوْبَعَةُ الشَّهُو بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْمُوالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المیکائی کے چھنلنے سے معلق سابقہ صفحات میں عرص کیا جا چکا ہے۔

1820ء حضرت الم سلمہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک خاتون ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور اپنی لاکی ہے متعلق اس نے دریافت کیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہوگئی ہے اور مجھے تو اس کی آتکھوں سے متعلق اندیشہ ہے۔ الم سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون (دورانِ عدت) سرمہ لگانے کی اجازت چاہتی تھی۔ آپ نے فرہ یو وہ فرمین نمانہ جا ہلیت میں اگر تم میں ہے کسی ہے شوہر کی وفات ہوجاتی تو وہ ایک سال عدت گذارنے کے بعد میں تھی کی عین کرعدت سے نکل جایا کرتی تھی۔ یہ تو صرف جا رماہ دس دن ہیں۔ جمید نقل کر حدت سے نکل جایا کے زینب بنت ابی سلم شہد دریافت کیا: راس الحول سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: دور جا ہلیت میں دستورتھا کہ اگر تسی کا شوہر مرجا تا تو وہ ایک برترین مکان میں رہے گئی تھی اور ایک سال تک و ہیں رہے تو وہ وہ بلیت میں عدت کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے گئی تھی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے گئی تھی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک سال تک و ہیں رہے کے بعد نگلتی اور ایک میں اس سال تک و ہیں رہے کہ کہ کہ اور ایک میں نہ کے کھر فرانے کی طرف اشارہ ہے )۔





٣٥٢٣: أَخْبَرُنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيِّي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ رَيْنَبَ اَنَّ امْرَاةً سَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ آتُكُتُحلُ فِي عَدَّتِهَا مِنْ وَفَاةَ زُوْجِهَا فَقَالَتُ آتَت امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِي ﴿ فَسَالَتُهُ عَنْ ذِلِكَ فَقَالَ قَدْكَانَتُ احْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اذَا تُولِّقِي عَنْهَا زُوجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَغْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ ٱرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِى الْآجَلُ.

٢٤١٤: باب الْقُسطُ وَالْأَظْفَار

٣٥٤٥: ٱخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زَآئِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَقِّي عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْاَظْفَارِ.

١٤٢٨: باب نُسْخِ مَتَاعِ الْمُتُوفِي عَنْهَا بِمَا فُرضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ قَالَ اخْبَرَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ النَّحُوتُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْ قَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذِّرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِلاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْٰلِ غَيْرَ اِخْرَاج (النفرة ٢٤٠) نُسِخَ ذَلِكَ بِالْيَةِ الْمِيْرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الزُّبُعِ وَالنُّمُنِ وَنَسَخَ اَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ خُعِلَ أَحَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا

٣٥٧٨ : حفرت زين والعنافر ماتى بين كدهفرت الم حبيب والعناس دریافت کیا گیا کهشو هر کی وفات کی عدت میںعورت سرمه ڈال سکتی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون خدمت نبوی س تیام میں حاضر ہوئی اور اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ مُنْ فَیْمُ نِے قرمایا کہتم میں سے اگر زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وه عورت ایک سال تک عدت میں رہتی اور وہ پھرائے چیچیے مینگنی چینگتی۔ پھر (عدت) سے باہر آتی اور بیتو صرف حیار ماہ دس دن ہیں وہ بیعدت کمل ہونے تک سرمہنمیں ڈال عتی۔

باب: دوران عدت (خوشبو) قسط اوراظفار کے استعال سيمتعلق

٣٥٤٥: حضرت الم عطيه في فها فرماتي بين كه رسول كريم من ينز ني شوہری وفات کے بعد عدت گذارنے والی خاتون کیلئے حیض سے یاک ہونے برقبط اور اظفار (خوشبو) کے استعال کرنے کی اجازت

باب : شوہر کی وفات کے بعد عورت کوایک سال کاخر جداور ر ہائش دینے کے مکم کے منسوخ ہونے کے بارے میں ٢ ١٥٥ : أَخْبَرَنَا زَكُويًا بُنُ يَحْيَى السَّجْزِيُّ حَيَّاطُ ٢ ١٥٥: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها عد روايت عاور وه اس آیت مبارکه: وَالَّذِيْنَ يُتُوَوُّونَ مِنْكُمْ عَمْعَلْلَ بان فرماتے میں کہ یہ آیت کریمہ میراث کی آیت کریمہ سے منسوخ ہے جس میں بیوی کے چوتھے اور آٹھویں حصہ کا تذکرہ ہے نیز ایک سال تک عدت میں رہنے کا علم بھی جار ماہ دس روز سے منسوخ ہو گیا



٣٥٤٤: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالَاحُوصِ ٣٥٤٤: حَفْرت عَمَرِمَ وَلَيْنَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَالَّذِيْنَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَلَدُوُلَنَ يُتُوفُّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَلَدُولُنَ يَتُوفُّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَلَدُولُنَ مِنْكُمْ وَ يَلَدُولُنَ مِنْكُمْ وَ يَلَدُولُونَ مَنْكُمْ وَ يَلَدُولُونَ مَنْكُمْ وَ يَلَدُولُونَ مَنْكُمْ وَ يَلَدُولُونَ أَزُواجِهِمْ وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجُهِمْ فَالَّذِيْنَ يُتُوفِّونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ وَالَّذِيْنَ يُتُوفِّونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ فَاللَّهُمْ وَعَشَرًا [البقرة: ٢٣٤].

و مردود . ٢٩ كا: بأب الرَّخصَةِ فِي خُرُوجِ المبتوتةِ

مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا

٣٥٧٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِّيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَاصِمٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ آخُبَرَتُهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ أَنَّةُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ اِلْى بَغْضِ الْمَغَازِيْ وَامَرَ وَكِيْلَةُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَتُهَا فَانْطَلَقَتُ إِلَى بَعْضِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ طَلَّقَهَا فُلانٌ فَارْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتُهَا وَزَعَمَ آنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ قَالَ صَدَقَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَقِلِي إلى أمَّ كُلْنُوم فَاعْتَدِّىٰ عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ كُلْثُومِ امْرَأَةٌ يَكُثُرُ عُوَّادُهَا فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أعُمٰى فَانْتَقَلَتُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ فَاعْتَدَّتُ عِنْدَةً حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا آبُوالْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ آبِيْ سُفْيَانَ فَجَآءَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ آمَا أَبُو الْجَهُم فَرَجُلُّ

٣٥٤٧: حفرت عكرمه طاهن فرمات مين كه آيت كريمه: والله ين ويكر الله والله ين الله الله والله 
### باب: تین طلاقوں والی خاتون کے لئے عدت کے درمیان مکان سے نگلنے کی اجازت کے متعلق

٣٥٤٨: حفرت عبدالرحمان بن عاصم طِلْفَيْهُ حضرت فأطمه وبعَفِهُ بنت قیس نے قل کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنومخز وم کے ایک آ دمی کے نکاح میں تھیں اس نے ان کوئٹن طلاقیں دے دیں اور کسی جہاد میں وہ چلا گیا اوراس نے جاتے ہوئے اپنے وکیل کو ملم دیا کداس کو پھھ خرچہ دے دینا۔اس نے خرچیہ دیا تو حضرت فاطمہ بڑھنانے اس کو کم سمجھ کروا پس فرمایا دیا اور ازواج مطہرات ٹٹائٹا کے یاس تشریف لے گئیں۔ چنانچہ جس وقت رسول کریم مَنَ اللّٰهِ الشريف لائے تو وہ و بيں پرتھيں ۔ انہوں نے رسول کریم من المنظم کو بتلایا۔ بدحضرت فاطمہ داہفا بنت قیس ہان کوان کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور کچھٹر چہ بھی روانہ کیا بےجس کواس نے واپس کردیا ہے ( کہ بیکم ہے) اس شخف کا کہنا ہے کہ بیکھی اس کا ایک احسان ہے کہ وہ کچھتو دے رہا ہے۔ آپ مَنَیْ شُکُمْ نے فرمایا کدوہ سیج کہدر ما ہےتم اس طریقہ سے کروکہ تم ام کلثوم جاتف كے گھر منتقل ہوجاؤاورتم اپنی عدت تھمل كراو۔ پھر فر ماياليكن حضرت امّ كلثوم على المرافق والمالية المرافق المرابق بال وجدالله بن كمتومٌ كے گھر چلى جاؤاس ليے كه وہ ايك نابينا هخص ہيں چنانچه وہ عبدالله بن مكتومٌ ك كمر منتقل مو كئيس اور و بين عدت گذاري جس وقت عدت مكمل ہوگئ تو ابوجہيم أور معاويد بن ابي سفيان في ان كو نكاح کے پیغامات بھیجے۔اس پروہ رسول کریم کی نیمت میں حاضر ہوئیں



ذلكَ

٣٥-٩: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ ابْنُ الْمُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ فَاطِمَةَ بنُتِ قَيْسِ آنَّهَا ٱخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ٱبَىٰ عَمْرو بُنِ حَفْصٍ بُنِ الْمُغِيْرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثٍ تَطْلِيْقَاتٍ فَزَعَمَتُ فَاطِمَةُ آنَّهَا جَآءَ تُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَآمَوَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ إِلْاعْمَٰى فَأَبْى مَرُوَانُ أَنْ يُّصَدِّقَ فَاطِمَةً فِيْ خُرُوْجِ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرُوةُ ٱنْكُرَتْ عَآئِشَةُ ذلِكَ عَلَى فَاطِمَةً.

٣٥٨٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ ثَلَاتًا وَآخَاكُ أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَىَّ فَآمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

٣٥٨١: ٱخُبَرَنَا يَعْقُولُبُ بْنُ مَاهَانَ بَصُوتٌ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَّحُصَيْنٌ وَّمُغِيْرَةُ وَدَاوْدُ بْنُ ٱبِی هِنْدٍ وَاسْمُعِیْلُ بْنُ ٱبِیْ خَالِدٍ وَذَكَرَ اخَرِیْنَ عَنِ الشَّمْيِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَالَتُهَا عَنْ قَضَآءِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ اللِّي رَسُولُ اللَّهِ فِي السُّكُنِّي وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِّي سُكُنلي وَلَا نَفَقَةً وَامْرَنِيْ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أَمْ مَكْتُومٍ.

٣٥٨٢: ٱخْبَرَنِى ٱبُوْبَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوالُجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ هُوَ ابْنُ

آخاف عَلَيْكَ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ اورآبٌ عانبول في مشوره كيا-آبٌ في فرمايا كم مجهوكوتمهار أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ فَتَزَوَّجَتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ بارے مِن لاَهِي كاانديشے كابومعاوياً كي مفل شخص بيں يہات س کر فاطمہ نے اسامہ بن زید ہے نکاح کرلیا۔

PS24: حفرت الوسلمة اللهنية حفرت فاطمه الأون بنت قيس سي نقل کرتے ہیں کہ وہ ابوعمر وحفص بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں کہ انہوں نے ان کوتیسری اور آخری طلاق دے دی۔ وہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورآ ب صلى الله عليه وسلم عفق في دريافت كيا كه كياميس مكان ہے نگل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا: ابن مکتوم رضی الله تعالی عند نابینا کے گھرتم نتقل ہو جاؤ۔ بین کرمروان نے فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى بات كى تصديق نبيس كى كه مطلقه عورت مکان سے باہر جاسکتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بھینا نے بھی اس بات كاا نكارفر ما يا تھا۔

• ٣٥٨: حفرت فاطمه فالفي بنت قيس سے منقول ب كدانهوں نے کہانیا رسول اللہ! میرے شوہرنے مجھے تین طلاقیں دے دی میں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ ایبانہ ہو کہ میرے گھرپور وغیرہ آجائیں۔آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِن كران كواس جلد سے چلے جانے كاحكم ديا۔

۱۳۵۸: حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ رہنے بنت قیس کے پاس بہنچا اور میں نے ان سے بوچھا کدرسول کریم منافیز کے آپ کے بارے میں کیا تھا؟ وہ فرمانے لگیں کہ جس وقت میرے شوہرنے مجھ کو تنین طلاق دے دیں تو میں ایک دن ٔ خدمت نبوی مَالْیَنْزَامِیں حاضر موئی اورر ہائش اور خرچہ کا میں نے ان سےمطالبہ کیا۔ لیکن آپ مُنافِیْنِ نے ندتو مجھ کو کسی قتم کا کوئی خرچہ ولایا اور نہ بی رہنے کے لئے مکان گذارنے کاحکم فرمایا۔

٣٥٨٢: حضرت فاطمه في في بنت قيس سے روايت ہے كه جس وقت میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی تو میں نے اس جگہ سے چلے





رُرُيْقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِی زَوْجِی فَارَدُتُ النَّقُلَةَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَقِيلِي إِلَى بَبْنِ ابْنِ عَمِكَ عَمْرِو نُنِ اللَّهِ مَكْتُومٍ فَاعَدِی فِیْهِ فَحَصَبه الاسودُ وقال وَیْلَك لِمَ تُفْتِی بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ عُمَرُ اِنْ جِنْتَ بِشَاهِدَیْنِ يَشْهَدَانِ آنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله مَنْ يَشُولُ كِتَابَ اللهِ صَلَّى الله كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمْ نَتُولُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَاقٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمْ نَتُولُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَاقٍ كَلَيْهِ وَلَا يَخُوجُوهُنَّ مِنْ بَيُونِهِنَّ وَلَا يَخُوجُونَ إِلاَّ أَنْ

### ٠٤١٠ أباب خُروج الْمَتَوَقَّى عَنْهَا

بالنهار

٣٥٨٣ أَخْبَرَنَا عَبُدُالُكَمِيْدِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِقَتْ خَالَتُهُ فَارَادَتْ آنْ تَخُرُجَ اللي نَخُلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَآءَ تُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ فَقَالَ اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَكِ اَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

#### اكا: باب نَفَقَةِ الْبَائِنةِ

٣٥٨٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آمِي بَكُو ابْنِ حَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو سَلَمَةً عَلَى فَاطِمَةَ بِنْ حَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُو سَلَمَةً عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَبْجَعَلُ لِي بُنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَبْجَعَلُ لِي سُكنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتُ فَوَضَعَ لِي عَشْرَةً آفْفِرَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيْرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَآتَيْتُ رَسُولَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيْرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَآتَيْتُ رَسُولَ

### باب: جسعورت کے شوہر کی وفات ہوگئی تو اس کاعدت کے درمیان مکان سے ٹکٹنا

#### باب:بائنه كخرچد معلق

٣٥٨٠ : حفرت فاطمہ ﴿ إِنْ بنت قيس فرماتى ہيں كہ مير ب شوہر نے محكوظلاق دے دئ ندتواس نے محكوفر چدد يا اور نہ ہى رہنے كے لئے جگد دى صرف دس قفيز انہوں نے اپنے چيازاد بھائى کے ليے رکھوائے ان ميں سے پانچ قفيز توجو كے متحاور پانچ تحجور كے ۔ اس بات پر ميں رسول كريم الله في خدمت ميں حاضر ہوئى اور ميں نے پوراوا قعہ عرض كيا۔ آپ مَن الله في خدمت ميں حاضر ہوئى اور ميں نے پوراوا قعہ عرض كيا۔ آپ مَن الله في خرمايا: اس نے تھيك كام كيا پھر مجھ كو تھم فرمايا كه تم





الله على فَقُلُتُ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَامَرَنِي أَنْ اَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ فُلَانِ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا.

المُبتوتة الْحَامِل الْمُبتوتة

٣٥٨٥ ۚ خُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِئُ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ سَمِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ وَٱثُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسِ الْبَتَّةَ فَامَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ سَمِعَ بِغَلِكَ مَرْوَانُ فَٱرْسَلَ اِلَّيْهَا فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تُنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَٱرْسَلَتْ اِلَّذِهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ ٱفَتَتُهَا بِلْالِكَ وَٱخْبَرَتُهَا ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِانْتِقَالِ حِيْنَ طَلَّقَهَا ٱبُوْعَمْرِو بْنُ حَفْصِ الْمَخْزُوْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُ فَٱرْسَلَ مَرُوَانُ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ اِلَى فَاطِمَةَ فَسَالَهَا عَنُ ذَٰلِكَ فَزَعَمَتُ آنَّهَا كَانَتُ تَخْتَ آبِي عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا آمَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ ابِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَّجَ مَعَهُ فَٱرْسَلَ اِلَّيْهَا بِتَطْلِيُقَةٍ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَآمَرُلُهَا الْحُوِثُ بْنَ هِشَامٍ وَ عَيَّاشَ ابْنَ آبِي رَبِيْعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْحُوثِ وَعَيَّاشِ تَسْلَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي اَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَالُّهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَ مَالَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتُ فَاطِمَةُ آنَّهَا ٱنَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فلاں آ دمی کے گھ عدت گذارہ۔راوی کہتے ہیں کہان کے شوہر نے ان کوطلاتی ہائن دیدی تھی۔

#### باب: تين طلاق والى حامله خاتون كانان ونفقه

٣٥٨٥: حضرت عبدالله بن عمرو بن عثان جلين سي منقول ہے ك انہوں نے حضرت سعید بن زید جھٹو اور حضرت حمنہ بنت قیس کی کڑگی کو تین طلاقیں دے دیں تو ان کی خالہ حضرت فاطمہ ﷺ بنت قبیس نے ان کوحضرت عبداللہ بن عمرو طالبناؤ کے مکان سے چلے جانے کا تھم فر مایا۔جس وقت حضرت مروان نے میہ بات سنی تو ان کو حکم بھیجا کہ اینے مکان واپس چلی جائیں اور عدت مکمل ہونے تک وہ اس جگہ پر رہیں۔انہوں نے بتلایا کہ ان کی خالہ حضرت فاطمہ طابخنا بنت قیس نے ان کواس طریقہ سے کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وقت حضرت ابوعمرو بن حفص نے ان کوطلاق دے دی تو رسول کریم شی تیام نے بھی ان کونتقل ہونے کا تھلم فر مایا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت مروان نے حضرت قبیصہ بن ذریب کو حضرت فاطمہ جھنا ہے کہی مسلم وریافت کرنے کے لئے بھیجا۔انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابوعمرو بن حفص داخیز کے نکاح میں تھیں ہدان دنوں کی بات ہے کہ جس وقت رسول کر بیم منافظ کے حضرت علی رضی الله عنه کو ملک یمن کا حاسم مقرر فر مایا تو حضرت ابوعمر دبھی ان کے ساتھ ہی ساتھ روانہ ہو گئے اور ان کو انہوں نے ایک طلاق دے دی جو کہ آخری طلاق تھی اس لیے کہ وہ دو طلاق اس سے قبل دے چکے تھے اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش بن رہیعہ کوان کاخر چید ہے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حضرت حارث زائنيز اورحضرت عباس دانين كوپيغام بهيجا كه جوخرچه میرے شوہرنے میرے واسطے دیا ہے وہ دے دیں۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ خدا کی فتم ہمارے ذمہ اس کا خرچہ لازم نہیں ہے البتہ اگریہ عورت حمل ہے ہوتی تو اس کا نان ونفقہ ہمارے ذھے لازم ہوتا۔اس طریقہ سے بیہ ہمارے مکان میں بھی ہماری بغیرا جازت نہیں رہ عتی۔





فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتُ فَقُلْتُ آيَنَ ٱلتَّقِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهُوَ الْآعُمَى الَّذِي عَاتَبُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى آنُكُحَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ -

#### ٣ ١٤٤: باب ألْاقراء

٣٥٨٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ عَنِ الْمُنْذَرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ آنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ آبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتُهُ آنَّهَا آتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَّتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَلْتَطُهُرِى قَالَ ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ.

فاطمه ويعفا فرماتي بين كه مين پهرخدمت نبوي مايينا في من حاضر بهوكُ تو آئے نے بھی ان دونوں کی تصدیق فر مائی چنانچہ میں نے عرض کیا میں الْتَقِيلِيْ عِنْدَ الْنِي أَمِّ مَكْتُوْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَسَ جَلَمْ عَلَى اللهُ عَنْهُ سَسَ جَلَمْ عَلَى الْمَا عَنْهُ مَسَاعِلَمُ عَنْهُ مَسَاعِ الْمَا عَنْهُ مَسَاعِلُمُ عَنْهُ مَسَاعِلُمُ عَنْهُ مَسَاعِلُمُ عَنْهُ مَسَاعِ اللهُ عَنْهُ مَسَاعِلُمُ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ عَنْهُ مَسْاعِ اللهُ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ عَنْهُ مَسْاعِ اللهِ اللهُ الله وہ ہی نابینا آوی میں جن کی وجہ سے اللہ نے رسول کریم کا عتاب فرمایا۔ فاطمہ ٌفرماتی ہیں کہ پھر میں ایکے مکان میں منتقل ہوگئی اور میں اپنے کپڑے(دوپٹہ جا دروغیرہ) گرمی کی وجہ ہے اتاردیا کرتی ۔ یہاں تک کررسول کریم نے اسامہ بن زید جھٹن سے میری شادی کروی۔

#### باب: لفظ قرء ہے تعلق ارشادِ نبوی مَنْ عَلَيْهِم

٢٥٨٧: حفرت فاطمه والجنابنت الي حبيش سے روايت ہے كه وه رسول کریم مَنْ الله ایک خدمت میں حاضر ہو کیں اور انہوں نے (شدت سے )خون جاری ہونے کی شکایت کی۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ کسی ایک رگ کی وجہ ہے ہے بعنی کوئی رگ کھل گئی ہے اس رگ سے خون آ رہا ہے اس وجہ سے تم اس کا خیال رکھو کہ جس وقت تہارے قرو (حیض) کے دن آ جائیں تم اس زمانہ میں نماز (روز ہ) چھوڑ دیا کرواورجس وقت وہ (حیض) بورے ہو جا کیں تو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إلى بوكر السركراو راوي فقل كرت إن كه يحرآ ب صلى الله عليه إِذَا أَتَاكِ فُورُهُ لِهِ فَكُو تُصَلِّي فَإِذَا مَن فُرُولِ وَمَلْم فَرْمالِ: أَيكَ يَض عدومر يَض كدوران تم نماز يراه الباكروب

واضح رہے کہ حضرت علامہ نسائی مینید اس موقعہ پر لفظ قرو کے شرعی مفہوم کی وضاحت فرہ رہے ہیں اور لفظ قراء کے معنی حیض کے ہیں اگر چد حضرت امام شافعی مینید لفظ قراء کے معنی طہر کے مراد کیتے ہیں۔

م ك ك ا: باب نَسْمِ المُواجَعَةِ بعن بعد باب: تين طلاق كي بعد حق رجوع منسوخ مونى سے متعلق

التَّطُلِيقَاثِ التَّلاَثِ

٣٥٨٤: حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا أَنُ يَحْلِي قَالَ حَدَّثَنَا ٢٥٨٥: حضرت ابن عباس ولي الناتين آيات كريمه: مَا نَنسَهُ مِن السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اليَّهِ أَوْ نُنْسِهَا لِعِيْ بَم كَى آيت كواس وقت تك منسوخ نبيل كرت يا





الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ ٱنْ يَّكُتُمْنَ مَا إصْلَاحًا [البقرة: ٢٢٨] وَذَٰلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذَٰلِكَ وَقَالَ: الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْعٌ بِإِحْسَانِ [البقرة: ٢٢٩]. وياجاك\_

#### 2221: باب الرَّجْعَةِ

٣٥٨٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَاتِيْ وَهِيَ حَآنِضٌ فَٱتَى النَّبِّيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ أَنْ يُوَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتُ يَغْنِي فَإِنْ شَآءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ و استحمق

نہیں بھلاتے جس وقت تک کہاس ہے بہتر آیت کریمہ بازل نہیں ترِيْدُ التَّحَوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ ﴿ كُرِبِّ لِيَ نِي ارشادِ بِارِي بِوَ إذَا بِكَلْنَا أَيَةٍ مَكَانَ ﴿ ١٠٥رِ و مَا نَنْسَخُ مِنُ ابْغِ أَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ مِعَنْدِ مِنْهَا آوْ جب ہم ایک آیت کو وورس آیت سے تبدیل کرتے ہی پھر مِنْلِهَا [النقرة : ١٠٦] وَقَالَ : وَإِذَا بَدَّلُنَا اللَّهُ ارشاه فرمايا كيا: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ليني خداوند كريم جوجات مَكَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ .... [النحل بين باتى ركت بين اوران كي باس أمّ الكتاب على تفسير مين : ١٠١ وَقَالَ: يَمْعُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِيتُ وَعِنْدَهُ فَرَماتَ بِين كرسب سے يبلخ قرآن مجيد مين قبله كاحكم منسوخ بوا پھر ام الْكِتَابِ [الرعد:٣٩] فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ آبِ على الله عليه وسلم في بيرآيت: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ دورِ الْقُرْان الْقِبْلَةُ وَقَالَ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ جَالِمِيت مِن بيه وستورتها كه الريهلي كوكي شخص ايني بيوى كوظلاق دے دیتا تھا تو وہ مخص اس ہے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أَرَادُوْآ صَاحِيا ہے اس نے تین طلاقیں کیوں نہ وی ہوں لیکن پھر اللہ عز وجل نے اس آیت ہے اس کومنسوخ فرما دیا وہ آیت ہے: إِذَا طَلَّقَ امْرَاتَةً فَهُو آحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ لِين طلاق صرف دومرتب ب يجريا تواس کودستور کےمطابق رکھالیا جائے یا اے طریقہ کےمطابق اس کوچھوڑ

#### باب: طلاق ہے رجوع کے بارے میں

٣٥٨٨: حطرت ابن عمر في فرمات بين كه ميس في ابني المبيكوييف كى حالت مين طلاق دى تو حضرت عمر والنيز اسول كريم منافياً كم خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ ٹانڈیج کے فر مایا کہ اس کو حکم دے دو کہ اس طلاق سے رجوع کر لے اور اگر طلاق ہی دینا جا ہتا ہوتو جس وقت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ووحيض بي إك بوجائة وطلاق در دراوي كت بي مين نے حضرت ابن عروہ سے دریافت کیا کیا میلی والی طلاق بھی شار کی جائے گی؟ حضرت ابن عمر ﷺ نے فر مایا اس کے شار نہ کیے جانے کی فَاحْتَسَنْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا آرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ كياوجه عِ؟ پحرد يُحوكه الركوئي عاجز بهوجائ يا تماقت اور ب وتوفى كرية كياده طلاق ثارنبيس ہوگى؟

٣٥٨٩: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ ٢٥٨٩: حفرت نافع عضرت ابن عمر النافي سي فقل فرمات بيل كه ادَمَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ انهول في الله يكويض كي حالت مين طلاق دروي تو حضرت

سنن نما كي شريف جلد دوم

وَيَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ وَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَ وَ الْحُبَرَانَا زُهَيْرٌ وَ مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةً عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَآيِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتْى تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخُرى فَإِذَا طَهُرَتُ فَإِنْ شَآءَ مَلْقَهَا وَإِنْ شَآءَ امْسَكَها فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي آمَرَ الله عَزَّوجَلٌ بِهِ قَالَ تَعَالَى: فَطَلِّقُوهُ مُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . [الطلاق: ١]

٣٥٩٠: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ آنْبَآنَا إِسْمَعِيْلُ عَنُ آ يُّوْبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَّ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَّ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِي حَآنِضٌ فَيَقُولُ آمَا إِنْ طَلَقَهَا وَاحِدَةً آوِاثُنَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَةً آنُ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَةً آنُ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَمُعِيلَقَهَا اللهِ عَلَيْقَهَا عَلَيْهَ تَعْمُونَ ثُمَّ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُرَ ثُمَّ يَطُهُرَ ثُمَ يَطُهُ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ عَصَيْتَ اللهُ فَيْمَا آمَرَكَ بِهِ مِنْ طَكَاقِ امْرَآتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ الْمُ آتُكُ فَعَلَاقِ الْمُرَاتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهَا أَمُونَ اللهُ الْمُؤَالِقَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَهُمَا آمُرَكَ بِهِ مِنْ طَكُوفِ الْمُرَاتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ مِنْ طَلْكُولُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ ال

٣٥٩١: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَلَى مَرْوَزِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاجَعَهَا.

٣٥٩٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَاصِم قَالَ ابْنُ جُريْمِ آخْبَرَنِيْهِ ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّةُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ أَبْنَ عُمَو يَسْالُ عَنْ رَّجُلٍ طَلَقَ امْرَآتَةُ حَآنِطًا فَقَالَ آتَعْرِفُ عَبْدَاللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ آتَعْرِفُ عَبْدَاللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ آتَعْرِفُ عَبْدَاللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ آمْرَآتَهُ حَآنِطًا فَآتَى عُمَرُ النَّبَيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْخَبَرَةُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُمِوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عمر والين السول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدى مين حاضر موسئ اورآ پ صلى الله عليه وسلم كيا آ پ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس كو كله و كه وه اس طلاق سے رجعت كر لے اور دوسر سے يف سے پاک ہونے تك وه اس كو نكاح ميں ركھے پھر اگر دل چا ہے تو طلاق دے دے اور اگر ركھنا چا ہے تو ركھ لے كيونكه الله عز وجل نے قرآن كريم ميں اسى طرح سے طلاق دينے كا حكم فرمايا ہے چنا نچار شاو بارى تعالى ہے: فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِعِدَّ الله عن الله وعدت كے مطابق طلاق دو۔

۱۹۵۹: حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر بڑا بین سے دریافت کیا گیا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہواس کا کیا تھم ہے؟ تو فرماتے اگر اس نے ایک یا دوطلاقیں دی ہیں تو ایک صورت میں رسول کریم کا ارشادگرا می بیہ ہے کہ اس سے رجعت کرلو اور دوسر نے حیض سے پاک ہونے تک اپنی پاس رکھ لے پھراگر طلاق دینا جاہتا ہوتو اس سے رجعت سے قبل قبل طلاق دید لے لیکن اگر اس نے ایک ہی ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس نے القداور رسول کے تھم کی نافر مائی کی اور اس کی بیوی بھی بائے ہوگئی۔ (مطلب رسول کے تھم کی نافر مائی کی اور اس کی بیوی بھی بائے ہوگئی۔ (مطلب سے کہ اب طلاق دینے موالی میں مائی کی اور اس کی بیوی بھی بائے ہوگئی۔ (مطلب سے کہ اب طلاق دے دی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک اللہ تعالی عنما سے دوایت ہے کہ انہوں کریم صلی اللہ تعالیہ وسلم نے ان کو تھم ارشاد فر مایا کہ وہ طلاق سے رجوع کر لیس۔

۳۵۹۲: حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ابن عمر سے اس آ دمی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہو۔ وہ فرمانے گئے کیا تم عبداللہ بن عمر سے واقف ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا: اس نے بھی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر طرائیز: 'رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا آ پ نے ان کو تھم دیا کہ وہ



عَلَى هٰذَا.

زَكْرِيًّا عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ عَلْ صَارِجُوع كيا-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَامَرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتْى قَطْهُرَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ يَزِيْدُ الى عدجوع تركيس اورائك ياك بون تك اي تكال ميس ره لے۔راہ کی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ نقل نہیں کیا۔ ٣٥٩٤: أَخْبَرُمَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى ٣٥٩٣: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اور حضرت عمر رضى الله بْنُ ادَّمَ ح وَٱنْبَانَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَعَالَى عند بيان فرمات بين كدرسول كريم صلى الله عليه وللم في سَهُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْسَعِيْدٍ قَالَ نُبِنْتُ عَنْ يَحْيَى بْن حضرت حفصه بنت عمر رضى الله تعالى عنهما كوطلاق دى اور پهران



(P/)

### ﴿ كَتَابُ الخيل والسبق والرمى ﴿ كَيُفَاتُ اللَّهُ الْفِيلُ والسبق والرمي ﴿ الْمُفَاتُ

### گھوڑ دوڑ اور تیراندازی سےمتعلقہ احادیث

#### ٢ ١٤٤ باب كِتَابُ الْخَيْل

٣٥٩٣: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيْحِ إِلْمُرِّيِّ قَالَ حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِيْ عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلِ إِلْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ آذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السَّلَاحَ وَقَالُوا لَا جَهَادَ قَدُ وَضَعَتِ الْحَرْبُ آوْزَارَهَا فَٱقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ بِوَجْهِم وَقَالُوا كَذَبُوا الْآنَ الآنَ جَآءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِنِي اُمَّةٌ يُّقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ وَ يَزِيْغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوْبَ ٱقْوَامٍ وَّ يَرِزُقُهُمْ مِّنَّهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَحَتَّى تَاتِيَ وَعُدُاللَّهِ وَالْمَعَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْنَحْيُرُ الِّي يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُوَ يُوْلِى الْكَ ٱ يِّنْي مَقْبُوضٌ غَيْرُ مُكَبَّثٍ وَٱنْتُمْ تَتَبِعُونِي ٱلْعَادًا يَضْرِبُ نَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ الشَّامُ. ٣٥٩٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ حَلَّثْنَا

باب: گھوڑ دوڑ اور تیراندازی ہے متعلق احادیث

٩٥ ١٩٥ حضرت سلمه بن نفيل كندى طِلْفَة فرمات مين كدايك ون میں رسول کر بیم مُنْ اللَّهُ اللَّهِ کے باس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی نے عرض كيايارسول اللهُ مُنْ اللَّهِ الوكول كيزويك گھوڑوں كى قدرو قيت ختم ہوگئی ہے انہوں نے اسلحدر کھویا ہے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا توف تمہ ہوگیا۔اس لیے کہ جہادتو موتوف ہوگیا ہےاس پررسول کریم س تیزام نے اپناچیرہ مبارک اس کی جانب کردیا اور فرمایا: بیلوگ تو جھوٹے ہیں جہاوتواب ختم ہو گیا ہےاور میری امت میں سے ایک جماعت توحق کے لئے ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی۔انلدعز وجل لوگوں کے قلوب کوامیان سے کفر کی جانب چھیردیں گے اوران کو قیامت تک (لوگوں) میں سے رزق عنایت فرمائیں کے یہاں تک کداللہ عز وجل كاكيا موا وعده لورامو كانيزان گهوڙوں كى پيشاني ميں الله عزوجل نے قیامت تک خبرلکھ دیاہے پھر مجھ کووٹی کے ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ جلد میری روح قبض کر لی جائے گی اور تم متفرق جماعتوں میں تقسیم ہوکر میری تابعداری کرو گے نیز آپس میں ایک دوسرے وقل کرو گے (پھرفتنوں کے دَور میں) مؤمنین شام میں جع ہوں گے (اوروہ ان فتنوں سے یاک ہوگا)۔

ی دی او ہر رہ دالین فرماتے ہیں کدرسول کر یم مانتید نے

مَخْبُوْبُ بْنُ مُوْسِٰى قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْاسِٰحٰقَ يَعْنِي الْفَوَادِيُّ عَنْ سُهَالِي بْنِ آنِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُولًا فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْحَيْلُ ثَلَاثُةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ آجُوْ وَهِيَ لِرَجُلٍ سَنُوْ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَامَّا ۖ الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي تَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ وَلَا تُغَيِّبُ فِيْ بُطُوْنِهَا شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُوْنِهَا آجُرٌ وَلَوْعَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقَ الْحَدِيث.

٣٥٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلِ آجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَنْزٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْزٌ فَامَّاالَّذِى هِيَ لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجِ ٱوْرَوْضَةٍ فَمَا آصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرَجِ آوِالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ آنَهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرْفًا اَوْشَرَفَيْن كَانَتُ آثَارُهُمَا وَفِيْ حَدِيْثِ الْحَرِثِ وَٱرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلُوْاتَهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ تُسْقَى كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ ٱجُرُّ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَيِّيًّا وَتَعَقُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لِلْأَلِكَ سَنْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيّآءً وَنِوَآءً لِلَاهُلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌ وَسُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمْيَرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلُ عَلَىَّ

ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیثانی میں خیر (اور برئت) تا قیامت لکھروی گئی ہےاہ رگھوڑوں کی تین اقسام میں ایک تووہ میں کہ جن كى وجهت انسان كواجر وثواب ملتاب دوس ده ميں جوكانسان کے لئے ستر کا کام دیتے ہیں جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو وہ گھوڑے میں جو کدراہ خدامیں جہاد کرنے کے لئے رکھ لیے جاتے ہیں اوران کے پیٹ میں جوغذا بھی جاتی ہےاس کےعوض اس انسان کے لئے اجروثواب لکھ دیا جاتا ہے جاہے وہ چرانے کے لئے چرا گاہ میں ہی چھوڑے گئے ہیں اس کے بعدراوی نے مکمل مدیث ل کی۔

١٣٥٩١: حضرت الوجريرة فرمات بين كه ني في ف ارشاد فرمايا: گوڑے انسان کیلئے اجروثواب کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اوروہ انسان کیلئے ستر کا کام بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک اجروثواب کاتعلق ہے تو وہ وہ گھوڑے ہیں کہ جن کو کسی شخص نے جہاد کرنے کیلئے رکھا ہوا ہو اوران کوچے نے کیلئے رکھا ہواوران کے چرنے کیلئے سی چرا گا ہیا غ میں چھوڑتے ہوئے ایک لبی رسی سے باندھے چنانجہوہ اس لبی رتی کی دجہ ہے جس قدر فاصلہ تک جا کر گھاس کھا نیں گے تو اس قدراس آ دمی کیلئے نیک اعمال لکھ دیئے جائمیں کے پھرا گروہ رہی کو تو ژ كرايك يا دواونچى جگه پر چڙھے گا تواسكے ہرايك قدم دوسرى روایت ہے اور اس پر نیک اعمال لکھ دیئے جائیں گے اگر وہ کسی نہر ے گذریں گے اور وہاں سے وہ یانی پی لیس کے حالانکدانے مالک كا اراده ان كودمال سے يانى بلانے كانبيس تھا جب بھى اس كيك نیک اعمال لکھ دیئے جائیں مے اس تشم کے گھوڑے رکھنا انسان کیلئے اجر و تواب کا باعث ہوتا ہے پھر اگر کوئی شخص تجارت اور کاروبارکرنے کیلئے اورسواری سے بیچنے کیلئے گھوڑ سے رکھتا ہے اور وہ ان کی زکوۃ نکالیا ہے تو ایس شخص کیلئے گھوڑوں کا رکھنا درست ہے اوروه اس كيلئے ستر كا كام ديتے ہيں ليكن اگر كوئی شخص ريا كارى فخريا ائل اسلام کے ساتھ عدادت کی دجہ سے گھوڑے رکھتا ہے ( یعنی پال

تَرَ ة\_

الزارلة: ١٨٧٠

١٤٤٤: بأب حُبِّ الْخَيل

٣٥٩٤: ٱخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّنْنِي آبِي قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي عُرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ مُعِتَّ لِيكُنَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النِّصَاءِ مِنَ الْحَيْلِ.

آ يِمَا لِللَّهِ كَاخُوا تَين مِي مِيت كُرنا ( كامفهوم ):

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مَلَا لِیُرَامُ خوا تین کے حقوق کی طرف خاص خیال فرماتے اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مراعات اورحسن سلوك كاحكم فرمات\_آپئل في الكالية الكال الكاعملي نمونه ب\_

٨ ١ ١٤ بأب مَا يُستَحَبُّ مِنْ شِية الْخَيْلِ ياب: كُونْ عِنْ شِية الْخَيْلِ عِنْ شِية الْخَيْلِ عِن

ٱبُوْاَحْمَدَ الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيْدِ وَلطَّالِقَانِيُّ قَالَ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىٰ وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا باسْمَاءِ الْأَنْبِيّاءِ وَ آحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَبْدُاللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيْهَا وَ أَكْفَالِهَا وَ قَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْأُوْنَارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمِّيْتٍ آغَرٌّ مُحَجَّلٍ ٱوْٱشْقَرٍ اَغَرٌّ مُحَجُّلِ اَوْ اَدْهُمِ اَغَرٌّ مُحَجَّلٍ.

9 كا: باب الشِّكَالُ فِي

فِيْهَا شَيْءٌ إلاَّ هذِه لَايَةُ الْجَامِعَةُ الْفَازَّةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ عِ) تُواسَ واس رِ أَناه بوتا براوي كت بي كه چرني سے مِنْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ﴿ كَرْصُونَ كَ بِارْتُ مِنْ وريافت كيا كيا تُو آ بِ فَ ارشُ وفره يو ان کے بارے میں مجھ برئسی شم کی کوئی وحی نبیس نازل ہوئی البتہ ایک الیی منفر داور جامع آیت ضرور ہے کہ جس میں تمام خیر اور شر واظل این (اوروه آیت فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ہے)۔

### باب: گھوڑ وں سے محبت رکھنا

٣٥٩٧:حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول كريم صلی الله علیہ وسلم کوعورتوں کے بعد گھوڑون سے زیاوہ کسی چیز ہے

٣٥٩٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٥٩٨: حضرت ابووبب را الله القل كرتے بين كرسول كريم في ارشادفرمایا: تم لوگ (بچوں بے نام ) انبیاء کے نام پررکھواور اللہ کے حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِو إِلْآنُصَادِيُّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ نزديك سب سے زيادہ پنديدہ نام عبدالله عبدالرحل بين نيزتم لوگ گھوڑ ہے رکھا (یالا) کرواورائلی پیشانی اور رانوں پر ہاتھ پھیرا کرواگرتم ان برسوار ہوتو خدا کے دین کی سربلندی کیلیے سوار ہوا کرو نه كه دور جابليت كيا نقام لينے كيلئے (جبيها كه عرب كي عادت تقي) اگرتم جس وقت گھوڑے لےلوتو کمیت (لیعنی جس کا رنگ سرخ اور ساه کے درمیان ہو) اور اسکی بیشانی اور یاؤں سفید ہوں یالال رنگ کے ہوں جسکی پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہوں یا پھر سیاہ رنگ کالو كەجس كى بىيثانى اورجسكے جاروں ياؤں سفيد ہول ...

باب: اس فتم کے گھوڑوں کے بارے میں کہ جس کے





#### الخيل

٣٥٩٩ أَخْبَرُنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ س خَعْفُو قَالَ خَلَّتْنَا شُغْبَةً حِ وَانْبَآنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَٱنْبَآنَا اِسْمُعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَيْدَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفَظُ لِإِسْمُعِيْلَ.

٣٢٠٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ انَّهُ كُوِة الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ آبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قُوَآئِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً إَوْ تَكُوْنَ الثَّلَائَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي رِجُلِ وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ.

### مرد 4 ما: بأب شوم الخيل

٣٦٠١: أَخْبَرَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَمِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ الْمَوْآةِ وَالْفَرَسِ وَاللَّادِ.

### تين چيزول مين نحوست:

ندکورہ بالاتین چیزوں میں تحوست سے مرادیہ ہے کہ گھوڑے کی تحوست توبیہ وئی کہ گھوڑاموجود ہے لیکن اس پر جہاد نہ کیا جائے اور بیوی کی نحوست مدہ کہ وہ عورت بانجھ ہواوراس میں بچہ بیدا کرنے کی صلاحیت ند ہواور مکان کی نحوست سے مرادیہ ہے کہ مکان تنگ اور تاریک ہویاس کے پڑوی خراب اور برے ہول۔

عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَوتَى بِمِكَان مِن عُورت اور مُحورُ عيس

### تین یاؤں سفیداورایک یاؤں دوسرے رنگ کا ہو

99 ٣٥: حضرت ابو مريره رضي اللد تعالى عنه بيان فر ماتے میں کہ رسول کریم علی اللہ علیہ و کلم ای م کے گھوڑ ہے پیند نہیں فر ماتے تھے کہ جس کے تین یاؤں سفید اور ایک سی دوسرے رنگ کا ہویا ایک سفید اور تین دوسرے رنگ کے

٠٠٠ ٣١: حضرت ابو ہر رہ رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہيں كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم شکال گھوڑا پسندنہیں فرماتے تھے۔ امام نسائی فرماتے ہیں شکال اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے تین ياؤں سفيد ہوں اور چوتھا نہ ہويا ايك ياؤں سفيد ہو اور باقی تین سفیدنه موں نیز شکال ہمیشہ یاؤں میں موتا ہے ہاتھ میں نہیں

### باب: گھوڑ وں میں نحوست سے متعلق

١٠١ ٣٠١: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمات عين كدرسول كريم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بخوست تین چیزوں میں موتی ے عورت محصور ہے اور مکان میں۔

٣٦٠٢ أَخْبَرَنِي هُوُوْنُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكٌ ٢٠٢٠ حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنهما فرمات بي كهرسول وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَافَةً عَلَيْهِ وَآفَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ لَمْ مَرْيَمِ صلَّى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بتحوست ثنن چيزول ميس





حَمْزَةَ وَسَالِمَ ابْنَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بَاللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ وَالْمَرُ آةِ وَالْفَرَسِ. ٣٢٠٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَلَّثَنَا اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الزَّبْعِيْ وَالْمَرُ آةِ وَالْفَرَسِ. وَمَنْ اللهِ عَلَى الزَّبْعَةِ وَالْمَرُ آةِ وَالْفَرَسِ.

### ١٨١١: بأب بَرَكَةِ الْخَيل

٣١٥٣: آخُبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو التِّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ السَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى قَالَ السَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي ابْوالتَّيَاحِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبُوالتَّيَاحِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الْبُوالتَّيَاحِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عِلَى الْبُواتِيَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

### ۱۷۸۲: باب فُتْلِ نَاصِيةِ الْفُرَس

٣١٠٠: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُولُ عَمْدِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْدِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْدِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْدِو بُنِ جَرِيْدٍ عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَفْتِلُ نَاصِيَةَ قَرَسٍ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَعُولُ اللهِ عَمْدُولًا فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ اللهِ يَقْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمَدُ اللهِ يَعْمُ وَلَا يَعْمَدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

٣ ١٠ ٣٠ : آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
 نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالُ الْنَحْيُلُ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣١٠٤: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْعَلَآءِ الْبُوْكُرَيْبِ قَالَ حَلَّثُنَا الْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُورَةَ الْبَارَقِيّ فَالَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ

۳۷۰۳: حضرت جابر فرہ نے روایت ہے کدرسول کریم سی تیا ۔ نے ارشاد فرہایا اگر نحوست (نام کی چیز) کسی شے میں ہے تو عورت مکان اور گھوڑے میں ہے۔

#### باب: گھوڑ وں کی برکت سے متعلق

۱۳۹۰ محرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول کر پیشانی میں کر پیشانی میں بیشانی میں برکت ہے۔

## باب: گھوڑوں کی بیبثانی کے بالوں کو (ہاتھوں سے ) بٹنے سے متعلق

۳۹۰۵: حضرت جریر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بم صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم اپنی دوا نگلیوں سے گھوڑ ہے کی پیشانی (کے بالول) کو بل دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گھوڑ وں کی پیشانی میں تا قیامت خیر و برکت لکھ دی گئی ہے اور وہ اُجر اور نخیمت

. ۱۳۷۰ حضرت ابن عمر ﷺ آنخضرت کُلَّیْتِ است فقل فرماتے میں کہ آسے گائی است فیر کہ آپیٹائی میں تا قیامت خیر کہ آپیٹائی میں تا قیامت خیر ککھ دی گئی ہے۔

٣٦٠٤: حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبها أتخضرت صلى الله عليه وسلم ن عليه وسلم ن الله عليه وسلم ن الشاد فر ما يا: گھوڑوں كى بيثانى ميں تا قيامت خير لكھ دى گئى





\_\_

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣١٠٨ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدِّتَنَا الْنُ عَلِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوهَ نْنِ آبِي الْحَعْدِ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ فَيْجَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي وَاصِيْهَا الْحَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ. الْخُودُ فِي وَاصِيْهَا الْحَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ. ١٣٢٠٩: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّي قَالَ ٱلْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفُرٍ قَالَ ٱلْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ السَّفَرِ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عُرُوةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ الْحَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُحْدِلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُحْدِلُ اللهِ عَلَى اللّهُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْلُ اللّهُ اللهِ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ الْآجُرُ وَالْمُعْنَمُ وَالْمَعْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَةِ الْآجُرُ وَالْمَعْنَمُ وَالْمُعْنَمُ وَالْمُعْنَمُ وَالْمُعْنَمُ وَالْمَعْمَةِ الْمُعْمَةِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُحْدِلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُحْدِلُ اللّهِ عَلْمَ الْمُعْتَمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُعْمَةِ الْمُحْدِلُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُولَا الْعُلِي وَلَالَالَهُ الْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَالَهُ الْمُسْتُولُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعْتَمِ وَالْمُ الْمُعْتَمُ الْمُعُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتَعُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْتَعُ

١٠٠ ﴿ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْطَنِ قَالَ اَخْبَرُنَى حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ اللهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ اللهِ عَنْ عُرْوَة بْنِ السَّفِرِ اللهِ عَنْ عُرْوَة بْنِ البِي الْجَعْدِ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي الْقِيلَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

١٤٨٣: باب تأديبُ الرَّجُل فَرَسَةُ

۳۱۰۹: حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم سے نقل فر ماتے ہیں که آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کی پیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی ہے۔

۳۱۱۰ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم سے الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کی بیشانی میں تا قیامت خیر لکھ دی گئی

### باب: گھوڑے کوتر بیت دینے ہے متعلق

۱۱۲ ۳: حضرت خالد بن بزیر فر ماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر بہت وقت میرے پاس سے گذرتے تھے تو فرماتے اے خالد! آؤہم دونوں تیراندازی کریں۔ ہیں نے ایک دن آنے ہیں تا خیر کردی تو دو فرمانے لگے کہ خالدتم آجاؤہ میں تم کونبی کا فرمان سنا تا ہوں۔ چنا نچہ ہیں انکے پاس آیا تو کہنے لگے نبی نے فرمایا: التدعز وجل ایک تیرکی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرما کیں گے۔ ایک تو اس کا بنانے والا جس کی نبیت تیر کے بنانے سے خیر اور بھلائی کی اور دوسرااسکو چھے تئے والا اور تیسرااس تیرکودینے والا۔ پس تم لوگ تیر اندازی کرواور (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کو اور (گھوڑے پر) سواری کیا کرو پھر میرے نزدیک تیراندازی کو اور کھوڑ سے بہتر ہے اور تین قسم کے کھیل کے علاوہ تیراندازی کو وارس کے علاوہ تیراندازی کو اور کھوڑ سے بہتر ہے اور تین قسم کے کھیل کے علاوہ





ارْمُوْاوَ ارْكَبُوْا وَآنُ تَوْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَوْكَبُوْا وَلَنْ تَوْكَبُوْا وَلَيْ مِنْ اَنْ تَوْكَبُوْا وَلَيْسِ اللَّهُو اللَّهُ فَرَسَةً وَ لَيْسَ اللَّهُو اللَّهُ فَرَسَةً وَ مُلَاعَيَتِهِ امْرَاتَةُ وَرَمْيه بِقَوْسِه وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْي بَعْدَ مَا عَلِيْمَةً رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا بِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْقَالَ كَفَدَ مَا عَلِيمَةً رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا بِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْقَالَ كَفَدَ مَا عَلِيمَةً وَمُنْ تَرَكَ الرَّمْي كَفَرَها أَوْقَالَ كَفَدَ مَا عَلِيمَةً وَعُمْهَ عَنْهَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### ١٨٨٠: بأب دَعُوةِ الْخَيْل

### ١٤٨٥: باب التَّشْدِيْدِ فِيْ حَمْلِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْل

٣١١٣: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِی جَهْضَمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَیْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَةٌ رَجُلٌ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقْرًا فِی الظَّهْرِ

کوئی کھیل کھیلنا درست نہیں ہے ایک تو کسی شخص کا اپنے گھوڑے و تربیت وینا (بعنی تفریح کرنا) اور تیسرے تیر کمان کے ساتھ تیر اندازی کرنا اور استفے علاوہ جس کی شخص نے تیراندازی سیھنے ک بعداس کوچھوڑ دیا تو دراصل اس نے نعمت خداوندی کی ناشکری کی بشرطیکہ اس نے اس وناشکری کی وجہ سے چھوڑ ابو۔

کورژووتیراندازی کا ت

#### باپ:گھوڑے کی وُعا

۳۹۱۲ : حضرت ابوذر جائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی اعلیٰ قسم کا گھوڑا جو کہ جباد کے لیے رکھا گیا ہواس قسم کا نہیں اس کو تحری کے وقت دودعا نمیں کرنے ک اجازت نہ دی جاتی ہوا کی یہ کہ ایک خدا مجھ کوانسا نوں میں سے جس کسی کے سپر دکر ہے اور جس کو تو مجھ کوعنا بیت کرے اس کے بزد کی اس سے اہل و مال میں سے سب سے زیادہ عزیز کر

### ہاب: گھوڑیوں کوخچر پیدا کرانے کے لیے گدھوں سے جفتی کرانے کے گناہ ہے متعلق

٣١١٣: حضرت على طائفة بن ابى طالب سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نچی بطور مدید پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو میں نے عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ کو گھوڑیوں پر چھوڑ دیں گے تو یہ نچر پیدا ہول گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایساوہ لوگ کرتے ہیں جو کہ گھوڑوں کے فائدول سے ناوا قف ہوتے ہیں۔

۳۱۱۳: حفرت ابن عباس بن سے روایت ہے کدایک آدمی نے ان سے سوال کیا کیا رسول کریم نماز ظہراور نماز عصر میں قراءت فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ دل دل میں وہ پڑھتے ہوں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا

وَالْعَصْرِ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَفْرَا فِي نَفْسِهِ قَالَ حَمْشًا هَلِهِ شَرِّ مِّنَ الْأُولِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ آمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِآمُرِه فَبَلَّعَهُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا اخْتَضْنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ اللهَ بِثَلَاثَةٍ آمَرَنَا آنُ نُسْبِغَ الْوَضُوءَ وَآنُ لَا نَاكُلَ الصَّدَقَةَ وَلَا نُنْزِى الْحُمُرَ عَلَى الْحُمُرَ عَلَى الْحُمُرَ عَلَى الْحُمُرَ الْخَمُرَ عَلَى الْحُمُرَ عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُولَ الصَّدَقَةَ وَلَا نُنْزِى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُل الصَّدَقَة وَلَا نُنْزِى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُر عَلَى الْحُمُولِ الْعَلْمَ الْحَمْر عَلَى الْحُمُولُ الْحُمُونَ الْعَلْمَ الْحَمْر عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْر عَلَى الْعُمْر الْحَمْر عَلَى الْعُمْر الْمُؤْمِنَ وَآنُ لَا الْحَمْر عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ وَآنُ لَا لَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

#### ١٤٨٢: باب عَلَفُ الْخَيْل

٣٢١٥: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَآءَ قَا عَلَيْهِ وَآنَا الْسَمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثِينَ طَلْحَةُ بْنُ آبِي سَعِيْدٍ السَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ آبِي سَعِيْدٍ انَّ سَعِيْدِ النَّهِ عَنْ رَسُولِ انَّ سَعِيْدَ الْمَقْبُرِ تَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَصْدِيْقًا لِوَعْدِ اللهِ كَانَ شَيْعُةً وَرِيَّةً وَبَوْلُةً وَرَوْنُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيْزَانِهِ.

١٤٨٤: بأب غَايَةُ السَّبَقِ لِلَّتِي لَكَّةِ لَمْ تَضْمَرُ السَّبَقِ لِلَّتِي لَمْ تَضْمَرُ السَّبَقِ لِلَّتِي لَمْ تَضْمَرُ السَّبَوِ لَا السَّبَقِ لِلَّا السَّبِيلُ الْمَ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْحَفْيَةَ وَكَانَ اللهِ عَنْ الْحَفْيَةَ وَكَانَ اللهِ عَنْ الْحَفْيَةِ أَنُو كَانَ اللهِ عَنْ الْحَفْيَةِ الْحَمْدُ الْحَفْيَةِ الْحَمْدُ الْحَفْيةِ اللهِ مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقِ.

### وومضم '' گھوڑ ہے:

شریعت کی اصطلاح میں ''مضم'' ان قتم کے گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اچھی طرح خوب کھلا کرمونے تا زے کردیے جو کہ اچھی طرح خوب کھلا کر موجائے تا کہ پیند آکروہ و بلے پتلے ہوجا کیں اور گوشت کم ہوجائے کھروہ کھوڑے ان گھوڑے اچھی طرح سے دوڑ کیں اور ندکورہ بالا حدیث شریف میں ندکورہ لفظ حیفا سے مراد ایک جگہ ہے جو کہ مدینہ منورہ سے گھوڑے اچھی طرح سے دوڑ تکیں اور ندکورہ بالا حدیث شریف میں ندکورہ لفظ حیفا سے مراد ایک جگہ ہے اس جگہ سے ثنیة الوداع نامی جگہ جھ کیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور ثنیة الوداع مدینہ منورہ کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں سے کہ مسافروں کورخصت کیا جاتا تھا۔

جمم اور چروم مل جائے یہ تو تم نے پہلے ہے بھی بری (اور ندط)
بات کبددی ہے۔ اس لیے کہ رسول کریم آلک بندے (اور ایک
انسان تھے) اللہ عز وجل نے آ ہے وجس بات کا حکم فر مایا آپ نے
اس کو پہنچا دیا اور خدا کی شم سول کریم نے ہم اہل بیت سیئے تمین
چیز کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں فر مائی ۔ آپ نے ان وحکم فر ہیا
کتم اچھی طرح سے وضو کر واور تم صدقہ خیرات کی شے نہ کھایا کرو
اور گدھوں کو گھوڑیوں پر نہ چھوڑ اکرو۔

باب: گھوڑ وں کو چارہ کھلائے کو اب ہے متعلق ۱۱۵ ۳: حضرت ابو ہر یہ خلافی نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم شی تائی آئے ملک سے استاد فرمایا: جو شخص ایمان کی حالت میں دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد کے لئے گھوڑ ارکھے گا تو اس گھوڑ ہے کا کھانا' پیٹا باورلید کرنا تمام کے بدلہ میں اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کھود ہے جا کیں گے۔

### باب:غیرمضمر گھوڑوں کی گھڑ دوڑ





### ١٤٨٨: باب إضْمَار الْخَيْل

مَسْكَيْنِ قِرَاءَ دَّ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَسْكَيْنِ قِرَاءَ دَّ عَلَيْهِ وَآنَا آسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِى مَالِكُ عَلْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّذِي قَدْ أُضُمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَآءِ وَكَانَ آمَدُهَا ثِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمُ تُصْمَرُ مِنَ النَّقِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرِيْقٍ وَآنَّ عَبْدَاللهِ كَانَ مِمَنَّ سَابَقَ بِهَا.

#### 14/4: بأب السَّبَق

٣١٨. آخُبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِع بْنِ آبِي نَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلِ آوْحَافِمٍ آوْخُفُّ. ٢٣١٩: آخُبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ آبُوْعُبَيْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمِن آبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِع ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُّولَ اللهِ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُّولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَاسَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ آوْخُفُ آوْحَافِرٍ.

٣١٢٠: أَخْبَرَنَا الْبَرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي مَرْيَمَ قَالَ الْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ابِي جَعْفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَا يَحِلُّ سَبَقٌ الِلَّا عَلَى خُفَّ اَوْحَافِرٍ.

٣٩٣١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ عَنْ اَنْسِ قَالَ کَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَآءَ لَا تُسْبَقُ فَجَآءَ اللهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَآءَ لَا تُسْبَقُ فَجَآءَ اعْرَابِیَّ عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ اَعْرَابِیَّ عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ فَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَ عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ فَعُرْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَ عَلَی الْمُسْلِمِیْنَ فَنَمَّا رَای مَافِی وُجُوهِهِمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ سُبِقَتِ

باب: گھوڑوں کودوڑنے کے لیے تیار کرنے سے متعلق ۱۱۷ مسل اللہ علیہ سول ۱۳۱۷ مسل اللہ علیہ سول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کرائی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کرائی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مضم گھوڑ کو حیفا سے لے کر شدیۃ الوداع سے لیہ کرایا تو شدیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک دوڑانے کا تھم فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی گھوڑ دوڑ میں شامل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی گھوڑ دوڑ میں شامل

### باب:شرط کے مال لینے ہے متعلق

\_8

۳۱۸ تعزت ابو ہریرہ ڈائٹز سے روایت ہے کدرسول کریم منائٹیز نے ارشاد فرمایا: شرط کا مال لینا مسرف تین چیزوں میں جائز ہے تیرا ندازی میں یا اونٹ اور گھوڑوں کی دوڑ میں ۔

۳۱۹ تصرت ابو ہر رہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر میں اللّہ علیہ اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شرط کا مال لینا 'صرف تین چیزوں میں جائز ہے تیراندازی میں یا اونٹ اور گھوڑوں کی دوڑ میں۔

۳۱۴ تعنرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بازی اور شرط کا مال لینا صرف گھوڑ دوڑیا ادنٹ کی دوڑ میں جائز

۳۹۲۱: حضرت انس والنون ہے روایت ہے کدرسول کریم مان النوائی ہے اس ایک عضبا نامی او منی تقل ہے۔ وہ (شدید محبت کے باوجود) ہارتی نہیں تھی۔ وہ (شدید محبت کے باوجود) ہارتی نہیں تھی۔ چنا نچھ ایک مرتبدا کی دیباتی شخص ایک قعود (اونٹ) پر حاضر ہوا اور وہ شخص اس او نمنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں برنا گوارگذری تو نبی نے لوگوں کے حدول کے تاثرات و کیھے۔





الْمَضْبَآءَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنُ لَّا يَوْتَفِعَ مِنَ اللهِ أَنُ لَّا يَوْتَفِعَ مِنَ اللهِ أَنُ لَّا يَوْتَفِعَ مِنَ اللَّهِ أَنُ لَّا يَوْتَفِعَ مِنَ اللَّهُ نُيَا شَنْءُ اللَّهِ وَضَعَهُ.

٣١٢٣ آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ آبِي الْحَكَمِ مَوْلَى لِّنِنِي لَيْتٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ آبِي الْحَكَمِ اللَّهِ فِي خُفَّ آوُ حَافِرٍ.

### 149٠: باب الْجَلَبُ

٣١٢٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَن انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا.

### ا الجنب الجنب

٣١٣٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْوسُلام.

٣٩٢٥: آخُبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَيْمُ شُعْبَةُ كَيْمُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَيْمُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَيْمُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَيْمُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَيْمُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَيْمُ مُعْبَدُ إِلطَّوِيلُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللهِ فَيْمَ أَعْرَابِيَّ فَسَبَقَةً فَكَانَ آصُحَابَ رَسُولِ اللهِ فَيْ وَجَدُوا فِي آنْفُسِهِمْ تِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ رَسُولِ اللهِ فَيْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي اللهِ آنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءٌ لَهُ فَيْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي اللهِ آنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءً اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءً

### جَلَب اورجَنب كيام؟

گھوڑوں کی دوڑ میں جلب کا مطلب بیہ ہے کہ گھوڑ سوار کسی شخص کوا پنے گھوڑے کے پیچھے بھا گئے اور اس کو تیز بھاگئے کے لیے ڈانٹنے اور جھڑ کئے پرمقرر کردے تا کہ وہ شخص گھڑ دوڑ میں جیت جائے شرعابینا جائز ہے اور مذکورہ بالا صدیث میں مذکور

صحابہ نے عرض کیا ایار سول اللہ اعضاء (اوْتَیْ تَو) ہارگی۔ آپ نے فر مایا: اللہ عزوج ل ونیا کی برایک بلندی والی چیز کور سواکرتے ہیں۔ ۱۳۲۳ حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اس موایت ہے آپ من اللہ اللہ فر مایا: شرط اور بازی لگانا صرف دو چیز وں میں جائز ہے گھوڑے اور اور فر میں۔

#### باب: جلب کے بارے میں

۳۹۲۳: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو جلب ہے اور نہ ہی جب ہے اور نہ شغار ہے پھر جس شخص نے لوٹ مارکی تواس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### باب: جنب معلق حديث

۳۹۲۳: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو جلب ہے اور نہ بی جب ہے اور نہ شغار

۳۱۲۵: حضرت انس بن مالک وافیظ فرماتے ہیں کدرسول کریم مظافیظ نے ایک دن ایک دیہاتی شخص سے مقابلہ فرمایا تو وہ شخص جیت گیا۔ گویا کہ یہ بات حضرات صحابہ کرام جھنگ کونا گوارگذری اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ الله عزوجل کے ذمہ حق ہے کہ جس وقت کوئی چیز از خود سر بلند مونے لگ جاتی ہے تو الله عزوجل اس کو گھٹا دیتے ہیں۔



جب سے مرادیہ ہے کہ گھوڑے سوارا پنے گھوڑا کے ساتھ ایک دوسرا گھوڑا بھی رکھتا کہ جس وقت سواری والا گھوڑا ( دوڑانے ک وجہ سے ) تھک جائے تو دوسرے گھوڑے پرسوار ہو جائے شرعًا یہ بھی ناجا تزہے اور اصطلاح شریعت میں شغاراس کو کہتے ہیں کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کی اس شخص سے شادی کر دے اور مہر کوئی مقرر نہ جو بلکہ مذکورہ ایک دوسرے کا نکاح ہی مہر ہو۔ الگ سے پچھوالی وغیرہ مہر نے مقرر ہو۔

### ۱۲۹۲: باب سُهُمَانِ الخيل

٣٦٢٣ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا الْسَمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ خُنِ عَنْ مِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ كَانَ يَقُولُ صَرَبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهُ بِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ كَانَ يَقُولُ صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِي النَّهُ عَلَمَ خَيْبَرَ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ارْبَعَةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَمَ خَيْبَرَ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ارْبَعَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقُرْبِي لِللَّهُ وَسَهُمًا لِذِى الْقُرْبِي لِلْفَرَسِ. بِنْتِ عَبْدِالْمُطَلِبِ أَمْ الزَّبَيْرِ وَسَهُمَّ لِذِى الْفَرْسِ.

# باب: مال غنیمت میں سے گھوڑوں کے حصہ کے بارے میں

۳۹۲۷: حضرت عبدالله بن زبیررضی الله تعالی عندا پنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله تعالی عند کو مال غنیمت کے موقعہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عند کو مال غنیمت میں سے حصد دیا تو چار جھے دے دیئے۔ ایک تو ان کے لئے اور ایک رشتہ داروں کے لئے یعنی حضرت زبیر رضی الله تعالی عند کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے لئے اور دو جھے گھوڑوں کے واسطے۔



(P9)

### ﴿ اللهُ الله

### را والهي ميں وقف ہے متعلقہ احادیث

٣٢٣: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ اِسْخَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْخُوثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَارًا ۗ وَّلَا دِرْهُمَّا وَّلَا عَبْدًا وَّلَا اَمَةً إِلَّا بَغُلَتَهُ الشَّهْبَآءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَٱرْضًا جَعَلَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةٌ ٱلْحُراي صَدَقَةً.

٣٢٣٨: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنيْ ٱبُوْاسْخَقَ قَالَ سَمِغْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَرِثِ يَقُوْلُ مَا تَوَكَ رَسُولُ الله عَلَى اللَّه عَلَمُ اللَّهِ مَعْلَمَهُ الْبَيْضَآءَ وَسلاحَهُ وَ أَرْضًا تَوَكَّهَا صَدَقَةً.

٣٦٢٩: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُر قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ إِلَّا بَغُلَتَهُ الشُّهْبَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَوَكَّهَا صَدَقَةً.

١٤٩٨: باب الْإِحْبَاس كَيْفَ يَكْتَبُ

١٣٤٣: حضرت عمروين حارث طائنةٍ فرمات عبي كدرسول كريم ملاتيناً نے ندتو دینار چھوڑے ندورہم اور ندہی آ ب منافیظ نے غلام اور ند باندیاں چھوڑی البتہ آ ہے گئے ایک سفید نچر کہ جس برآ ہے موار ہوتے تھے وہ چھوڑ ااور آ پ نے ہتھیا راور زمین جو کہ راہ خدامیں وقف کروی تھیں وہ چھوڑے حضرت قتیبہ نے دوسری مرتب حدیث نْقُل كرتے ہوئے كہا: آپ فَالْيَّا كُلْ بِياشياء صدقه كردي تھيں۔ ٣١٢٨: حفرت عمرو بن حارث والنيز فرمات جيل كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم نے علاوہ سفید نچر ہتھیاروں اور زمین کے علاوہ کچھٹیں چھوڑا وہ زمین بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر

٣١٢٩: حضرت عمرو بن حارث سے روایت ب و یکھا میں نے وَالْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ آبِي إِسْطِقَ عَنْ آبِيْهِ برسول الله عليه وسلم كاطر زِعمل كه ني كريم صلى الله عليه وسلم ف ماسوا خیر متھیاراورز مین کے کچھنیں جھوڑ اتھا (ترکہ میں) اور باتی تمام چھصدقہ کرگئے۔

ہاں: وقف کرنے کے طریقے اور زیر نظر حدیث میں





# الْحُبُسُ وَ ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ

فِي خَبْرِ ابنِ عَمْرَ فِيهِ

٣١٣٠: ٱخْبِرَنَا إِسْخُقُ بْنُ إِنْ اِهْلِهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَ ٱبُوُ وَالْرَدُ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اصَبْتُ ارْضُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اصَبْتُ ارْضًا لَمْ اصِبْ مَالًا احَبُ إِلَى وَلَا أَنْهَسَ عِنْدِي مِنْهَا قَالَ اللهِ الْمُنْتَ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى انْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣٣ ٣٠ أَخْبَرَنِي هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي اِسْلحق الْفَزَادِيّ عَنْ الْوْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ عَيْنَ النَّبِيّ عَيْنَ الْحَدَةُ.

٣١٣٢ : أَخْبَونَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ وَهُوَ ابُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اصَابَ عُمَرُ ارْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالُمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًالُمُ النَّهِ مَا لا قَطَّ انْفَسَ عِنْدِى فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى الله عَلَى الله المُعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَ

### راوبوں کے اختلاف

#### كابيان

۳۱۲ منرت ابن عرّاب والد باجد حضرت عرّ تفق فربات میں کہ بھے کو خیبر میں سے پھوز مین ملی تو میں ایک روز خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کوالی چیز ملی ہے لیعنی الیسی زمین ملی ہے کہ مجھ کوالی سے زیادہ عمدہ اور اعلی مال آج تک حاصل نہ ہوا۔ آپ نے فر مایا اگر چا ہوتو صدقہ کر دو۔ اس پر میں نے اس کوالی طرح سے خیرات کردیا کہ نہ تو یہ فروخت ہو سکتی ہواور نہ ہیہ کی جا سکتی ہے بلکہ اسکو فقیروں کرشتہ داروں کا ماموں اور باند یوں کو آزاد کرانے اور کمز ورافراد کی امداد کرنے اور مسافروں کی فرور یات کیلئے خرچہ کیا جائے اسکے علاوہ اسکے متولی کو بھی اس میں مضروریات کیلئے خرچہ کیا جائے اسکے علاوہ اسکے متولی کو بھی اس میں سے کھانے (استعمال) کرنے میں کی قشم کا کوئی حرج نہیں لیکن شرط سے ہواں دولت اکٹھا کرنے کیلئے بلکہ اس میں سے لوگوں کو کھلا ہے۔ سے کہ معروف مقدار (جس کوگراں نہ مجھا جائے ) اس قدر کھائے نہ کہ مال دولت آکٹھا کرنے کیلئے بلکہ اس میں سے لوگوں کو کھلا ہے۔ سے نہ کہ مال دولت آکٹھا کرنے کیلئے بلکہ اس میں سے لوگوں کو کھلا ہے۔ سے نہ کہ مال دولت آکٹھا کرنے کیلئے بلکہ اس میں سے لوگوں کو کھلا ہے۔ سے نہ کہ مال دولت آکٹھا کرنے کیلئے بلکہ اس میں میں اللہ تو کی عنہ مطابق ہے۔ مطرت عمر فاروق رضی اللہ تو کی عنہ مطابق ہے۔

۱۳۷۳ عضرت ابن عمر بھی فرماتے ہیں حضرت عمر مین خطاب کو خیبر میں کی در مین فرماتے ہیں حضرت عمر مین خطاب کو خیبر میں کی در مین فلی ہے کہ آج تک اس قدر پہندیدہ مال مجھ کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ اس کے بارے میں کیا تھم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہادا دل چاہے تو وہ زمین اپنے کی منافع کوتم صدقہ خیرات کر دواس بات پر حضرت عمر نے ایس زمین کے منافع کواس طریقہ سے صدقہ فرمادی کے دور مین نہ و فروخت کی جاسکتی تھی اور نہ ہی وہ بہد کی جاسکتی تھی





وَالضَّيْفِ وَابْسِ السَّبِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَّأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُونِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ

اور نہ وہ وراثت میں کسی کو تقلیم کی جاسکتی تھی بلکداس کو غربا فقراء رشتہ داروں اور غلاموں وغیرہ کو آزاد کرانے مہمان کا اعزاز کرنے اور یا مدامیں دیے اور مسافر کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے۔ اس

طریقہ سے اگراس وقف کا ناظم بھی موف کے مطابق مقدار میں اس میں سے پچھ کھائے پیے یا اپنے کسی دوست وغیر ہ کو کھلاد گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط ہیہ ہے کہ وہ اس میں سے دولت اکٹھانہ کرنے لگ جائے۔

\$ 00· X

استعال کیا گیا اور متول اور میں اور سے عزیر واقت ہے کہ ایک زمین ملی حضرت عمر فاوق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نبی کریم من اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نبی کریم من اللہ تعالی مشورہ کی غرض سے آئے (اس زمین کی بابت) اور کہنے لگے کہ نبی کریم من اللہ تعالی ایسی زمین آئی کہ اس ہے بہتر اور عہدہ مال جھے بھی میسر نہیں آیا۔ آپ من اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ من اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ آپ من اللہ تعالی عنہ رکھا ورصد قد کیا کرآ مدنی کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعید نہ بہی عمل کیا۔ یعنی نہ تو ہے زمین نہی گئی اور بردوں کو آزاد کروانے میں اور اللہ عزوج میں اور رسافروں ومہمانوں کے فرچ میں استعال کیا گیا اور من فی اس میں اور مسافروں ومہمانوں کے فرچ میں استعال کیا گیا اور متولی اس میں نہ ہوجائے۔

المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا ا

٣٩٣٣: آخْبَوَنَ قَالَ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ جَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ آصَابَ عُمَّرُ آرْضًا بِخَيْبَرُ فَآتَى النَّبِيَّ عَنْ الْمُنْ عُمْرَ آصَابَ عُمَّرُ آرْضًا بِخَيْبَرُ فَآتَى النَّبِيَّ عَنْ ابْنَ فَلَمَا تَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ إِنِي آصَبْتُ آرْضًا كَثِيرًا لَمُ أَصِبْ مَالًا قَطُّ ٱنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ إِنْ شِنْتَ حَبَّشَتَ آصَلَهَا وَتَصَدَّقَتَ بِهَا فَعَى الْفُقُرَآءِ وَ الْقُرْبِي وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الْمِنْ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ يَعْنِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ يَعْنِي مَنْ وَلِيَهَا آنُ يَأْكُلَ آوُيُطُعِمَ صَدِيْقًا غَيْرً مُتَمَوِّلِ اللَّهُ فَلُ إِلْ السَّعِيْلِ وَالطَّيْفِ لَا اللَّهُ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا آنُ يَأْكُلَ آوُيُطُعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ

٣١٣٣: أخْبَرَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْشَمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ اصَابَ ارْضًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مَلْهَا انْ حَبَّسَتَ اصلَهَا وَتَصَدَّقَتِ بِهَا فَحَبَّسَ اصلَهَا انْ شَنْتَ وَالْمَاكِيْنِ وَابْنِ الْفُقْرَآءِ وَالْقُرْبِي وَالرِقَابِ وَفِي الْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا انْ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا انْ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا انْ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا انْ يَتَعَلَّمُ عَلَى مَنْ وَلِيهَا انْ يَتَعْلَمُ مَنْ وَلِيهَا اللَّهِ الْمَعْرُوفِ اوْ يُطْعِمَ صَدِيْقَةً غَيْرَ





مُتَمَوَّلِ فِيْهِ.

کی اعانت میں استعال کیا گیا اور متولی اس میں سے عزیز واقر ہاءکو کھلاسکتا ہے کین اس کے استعمال میں متمول ہی شہوجائے۔

٣٧٣٥: حطرت انس طالبنو سے روایت ہے کہ جس وقت ہے آیت تازل ، ولى: أنْ تَعَالُوا الْبِرَّ حَتَى ..... اتوالوطني والتو فرمان عليه یا رسول الله! الله عز وجل بهمارے مال و دولت میں سے کچھ خیرات جا بتا ہے اس وجہ سے میں آپ اُلٹائیا کو گواہ بنا کرعرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین راہ خدامیں وقف کروی۔ آپ تافیز کے فرایا اس زمین کواپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو یعنی حسان بن ٹابت اوراً بی بن کعب ٹائن کے واسطے۔

#### باب:مشترك جائيدا د كاوقف

٣١٣١: حضرت ابن عمر بالفا بيان كرتے بي كد حضرت عمر بالفان ف عرض كيايارسول الدُّمَا اللهُ عَلَيْظِ مِحْدُ وَحِيرِ مِين جوا يكسو حصه مله مين اس فتم كا مال و دولت آج تك مجھ كونھيب نه ہوسكا اور وہ مال و دولت مجهوبه ببنديده بهي بالبذامين حابتا مول كداس كوصدقه خيرات كر دول \_ آپ مَلَافِيْظِ نِهِ فرمايا كه اس كى اصل اين ياس ركھواور مچل راہ خدامیں دے دو۔

٣٧٣٧: حضرت ابن عمر والله فرمات بين كدعمر والتيز أرسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت بن حاضر موے اور عرض كيا: يارسول الله! محص کواس تشم کی دولت ال گئی ہے کہ آج تک اس قشم کا مال و دولت بھی حاصل نہیں ہوا۔میرے پاس سواُونٹ وغیرہ تنے جن کو دے کرمیں نے اہل جیبرے کھوز مین خریدی۔اب میں جا بتا ہوں کہ اس سے الله كا تقرب حاصل كرول- آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: پھراصل زمین کوایے پاس رکھواوراس کے منافع کوراہ خدامیں وقف

٣١٣٨: حضرت عمر بن النيز يروايت بي كدوه أقل كرتے بيل كميل نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہے اپنے شمغ (نامی جگه ) پر سچھ

٣٢٣٥. آخْبَرَنَا ٱبُوْبَكُو ِ ابْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُوْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُعِبُّونَ [آل عمران : ٩٢] قَالَ ٱبُوطُلُحَةَ إِنَّ رَبُّنَا لِيَسْاَلُنَا عَنْ اَمُوَالِنَا فَاشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْجَعَلْتُ ٱرْضِى لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ا اجْعَلْهَا فِيْ فَرَابَتِكَ فِيْ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ وَ أُبَىَّ بُنِ كَعْبٍ.

92 ا: باب حَبْس الْمَشَاعِ

٣٧٣٦: ٱخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ الْمِآنَةَ سَهُم الَّتِىٰ لِىٰ بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبُ مَالًّا قَطُّ اعْجَبَ إِلَى مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ التَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْبِسْ آصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا. ٣١٣٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بَيْتِ الْمَقْدَسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ جَآءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِانَّةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهُم مِّنْ نَحَيْبَرَ مِنْ اَهْلِهَا وَ إِنِّى قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَقَرَّبَ بِهَا اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَاخْبِسُ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ.

٣١٣٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنَ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمِ إِلْمَكِّيِّ عَنْ عُبَيْدِ





اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ اَرْضٍ لَمَى بِشَمْعٍ قَالَ الْحِيشُ اَصْلَهَا وَسَبِّلُ ثَمَرَتَهَا.

### ١٤٩٢: باب وَقْفِ الْمَسَاجِدِ

٣ ٢٣٩: ٱخْبَرَنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبَى يُحَدِّثُ عَنْ خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ رَجُلٍ مِّنُ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَذَاكَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ اَرَائِتَ اعْتِزَالَ الْاَحْنَفِ ابْنِ قَيْسِ مَا كَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَحْنَفَ يَقُوْلُ آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَآنَا حَاجٌ فَبَيْنَا نَحْنُ فِيْ مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ اتَّلَى اتٍّ فَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا يَعْنِي النَّاسَ مُجْتَمِعُوْنَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَقَرٌ قُعُوْدٌ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ وَالزُّبْيَرُ وَطَلْحَةً وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَلَمَّاصِ رَخْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قِيْلَ اللَّهَا تُحْمَعَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَآءَ قَالَ فَجَآءَ وُ عَلَيْهِ مُلِيَّةٌ صَفْرَآءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كُمَا ٱنْتَ حَنَّى ٱنْظُرَ مَا جَآءَ بِهِ فَقَالَ عُنْمَانُ اهَهُنَا عَلِنٌّ اَهْهُنَا الزُّبَيْرُ اَهْهُنَا طَلْحَةُ اَهْهُنَا سَعُدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ اتَّعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْنَاعُ مِرْبَدَ بَنِيْ فُلَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْنَعْتُهُ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي الْبَتَّعْتُ مِرْبَدَ بَنِيْ فُلَانِ قَالَ فَاجْعَلْهُ فِيْ مَسْجِدِنَا وَٱجْرُةٌ لَكَ قَالُواْ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اِللَّهِ اِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِنُورَ رُوْمَةَ

مال کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی القد علیہ وَ کلم نے ارش و فرمایا کہ اس کی اصل اپنے پائس رکھ اور اس کا نفع را و خدا میں وقف کردو۔

#### باب بمتجدك لئے وقف مے متعلق

۳ ۱۳۹ خضرت حصین بن عبدالرتمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمروبن جاوان سے دریافت کیا کہ حضرت احف بن قیس ہنیز کے حضرت علی بیانینی اور حضرت معاوییه بیانینی دونوں کا ساتھ چھوڑ دینے کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت احف کوفقل کرتے ہوئے سنا کہ جس وقت میں حج کے لئے جانے کے وقت مدیند منورہ حاضر ہوا تو ابھی ہم لوگ اپنی قیام کرنے کی جگد سامان اٹارتے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور وہ کہنے نگا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہور ہے ہیں میں و ہاں پہنچاتو میں نے دیکھا کہلوگ مجدمیں اکٹھا ہور ہے ہیں اور پچھ لوگ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی بن انی طالب اور حضرت زبير ٔ حضرت طلحه اور حضرت سعد بن الي وقاص جهيئر تنه\_ الله عز وجل ان پر رحم فر مائے جنانجہ جس وقت میں وہاں پر پہنی تو كمنى على كم حضرت عمَّان طائنة تشريف في آئ أنبول في زرد رنگ کی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔ بیس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تغمر جاؤ میں دیکھے لوں کہ حضرت عثمان خاتیز کیا بات فرمارے ہیں؟ انہوں نے آ کروریافت کیا کہ کیااس جگہ حضرت طلحۂ حضرت علی اور حضرت سعد النائية بي -لوگول في عرض كيا: جي مال-انبول في فرمايا كه میں تم کواس خدا کی قتم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ كوئى يروردگارنبيل ب- كدكياتم واقف موكدرسول كريم والتي يفرف ارشاد فرمایا تھا جو کوئی فلال مربد خریدے گا تو اللہ عز وجل اس کی مغفرت فرمائے گا۔ چنانچید میں نے وہ مربدخرید لیا اور میں خدمت ہے۔ آپ مُلَا يَقِيْمُ نے ارشاد فر مايا بتم اس كو ہماري محبد ميں شامل كر



غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتُّمَ فَقُلْتُ قَدِ التَّعْتُ شَرَّ رُوْمَةً قَالَ فَاحْعَلْهَا فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُجَهِّرِ الْعُسْرَةَ غَفَرَاللَّهُ لَهُ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُوْنَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْفَدْ.

دویتم کواس کا ثواب ل جائے گا۔لوگوں نے عرض کیا جی ماں۔ پیم فرمات سنگ که مین تم کوان خدا گفتم دے کر در مافت من دوں کہ سِفَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَخْرُهَا لَكَ قَالُوا مَعَهُ قَالَ بِي كَعَاده مَه فَى عَبِه عَدَ كَ الْقَيْمِيل مِي كَ يَمْ لُوُّونَ وَاس یات کاعلم ہے کہ رسول کریم حل میں ایش وفر مایا جو شخص رومد کا کنواں خریدے گا تو القدعز وجل اس کی بخشش فرما دیں گے۔ میں رسول کر میم سالیونیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رومه كاكنوال خريدليا ہے۔ آپ مَا لَيْنَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کے یانی مینے کے لئے وقف کر دوتم کواس کا اجرو تواب مل جائے گا۔

پھر یو چھا: میں نے ایبا کیا یانبیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر فرمانے گئے کہ میں تم کواس اللہ کی قشم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علد وہ کوئی معبود نہیں ہے کہ کیاتم اوگ اس سے واقف ہو کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جومخص غزوہ تبوک کیلے شکر کوسامان مہیا کرے گا تو اللہ عز وجل اس کی بخشش فرمادے گا۔ میں نے ان کی ہرایک چیز کا انتظام کر دیا یہاں تک کہان کوکسی رہتی یہ نگیل تک کی ضرورت نہ رہی۔ وہ فرمانے لگےا ہے خدا' تو گواہ رہنااے خدا تو گواہ رہنااے خدا تو گواہ رہنا (تبین مرتنەفرمایا) ـ

### مربد کیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں مربداس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ تھجوریں خشک کرنے کے لئے رکھ دی جاتی ہیں اور مذکورہ جگہ سجد کی توسیع کرنے کے لئے مسجد کے ساتھ یعنی مسجد ہے لئے تھی اور مسجد کی توسیع کرنے کے لئے اس جگہ کومسجد میں شامل کر: ضروری تھا چنانچہ آپ کا فیج کے نے اس کوخرید نے کے لئے ترغیب دی اور سیدنا عثان غنی رضی الله تعالی عند نے جیسے اور بھلائی اور فلاحی کامول میں برم چراہ کرحصہ لیااس میں بھی سب سے سبقت لے گئے۔

الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَّنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ آتَانَا اتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَزِعُوا فَٱنْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسُطِ الْمَسْجِدِ

٣٢٨٠: أَخْبَرَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ١٣٦٥: حفرت احنف بن قيس طِالمَانَ بين كه بم لوگ جج ك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ لَحَ نَظِيرَة بَمْ مدينه منوره حاضر بوئ وبال برجم لوك اين عَبُدِ الرَّحْمَلِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَو بُنِ جَاوَانَ عَنِ تَصْبِرن عَمِمَام بِرَمَامان اتار في اللَّه وي وي آياوروه عرض الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حَجَّاجًا فَقَدِمْنَا ﴿ كُرْفَ لَا كُالِكُ هَبِرَاجُ بُوحٌ مجدين الشابور ب بي بم لوگ بھی بینچ گئے تو ہم نے دیکھا کہلوگ کچھ حضرات کے جاروں طرف اکٹھاہورہے ہیں جو کہ مجد کے درمیان میں میں وہ حضرت علی' حضرت زبيرُ حضرت طلحه اور حضرت سعد بن الى وقاص برئير تقهيه اس دوران عثمان بن عفان طبیخ بھی ایک زرورنگ کی حیاور ہے سر





وَاذَا عَلِي وَالزُّبَيْرُ وَطُلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَآءَ عُثْمًانُ بْنُ عَقَّانَ رَضِيَّ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ مُلَاَّئَةٌ صَفُرَآءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَاْسَهُ فَقَالَ الْهَهُنَا عَلِيٌّ الطَّهُنَا طَلْحَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَهْهُنَا الزُّبِيرُ اللَّهُنَا سَعُدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَايِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا اللَّهَ الَّا هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ يَنِيْ فُلَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ ٱلْفًا اَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ ٱلْفًا فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلُهَا فِي مَسْجِدِنَا وَٱجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُّبَّتَاعُ بِنْرِ رُوْمَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِكُذَا وَكَذَا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَد ابْتَعْنُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِّلْمُسْلِمِيْنَ وَ آجُرُهَا لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ فَٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱتَّعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْم فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ طُؤُلآءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَغْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَايَفْقِدُونَ عِقَالًا رَّخِطَامًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ.

٣١٣١ أَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ٣١٣١: حفرت ثمامه بن حزن تشرى بيان فرماتے بيل كه جس وقت

و هکے ہوئے تشریف لائے اور دریافت کیا کیا حضرت علی حضرت ز بیر اور حضرت سعد ڈینٹیاس جگلہ موجود ہیں؟ لوگول نے عرض کیا جی ماں۔ وہ فرمانے گئے کہ میں تم کواس اللہ کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی بھی لائق عیادت نہیں ہے کہ کیاتم کوعلم ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جوکوئی فلاں لوگوں کا مربدخریدے گاتو اللّٰه عز وجل اس كى بخشش فر مادے گا۔ ميں نے اس كو ۲۰ يا ۲۵ بزار ميں خريدااوررسول كريم كي خدمت مين حاضر جوكر بتلاياتو آب نفر مايا اس کوتم لوگوں کی مسجد میں شامل کر دوتم کواس کا ثواب ملے گا۔ وہ کنے لگے کہ جی ہاں اے خداتو گواہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تم کوخدا کی تنم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی برور د گار نہیں ہے کہ کیاتم کواس کاعلم ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا: جوکوئی رومہ کا کنواں خریدے گا تو اللّٰہ عزوجل اس کی پخشش فر ما دے گا اور میں نے اس کواس قدررقم اوا کر کے خریدااور رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوکرعض کیا: میں نے اس کوخر بدلیا ہے۔ آ یا نے فرمایا: تم اس کومسلمانوں کے پانی پینے کے لئے وقف کر دوتم کواس کا ثواب ملے گا۔وہ فرمانے لگے جی ہاں۔اے خداتو گواہ ہے۔فرمانے لگے میں تم کواس خدا کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی یروردگار نہیں ہے کیاتم کوعلم ہے کہرسول کریم منافین انے لوگوں کے چېرول کې جانب ملاحظه فر ما کرارشاد فر مایا تھا که جوکوئی ان کو (جہاد كرنے كے واسطے ) سامان مہيا كرے گا تو الله عز وجل اسكى بخشش فرما دیں گے (مرادغز وۂ تبوک) چنانچہ میں نے ان کو ہرایک چیز مہیا کی یہاں تک کہوہ نگیل پارتی (بعنی معمولی سے معمولی شے ) تک کیلئے مخاج ندر ہے۔ وہ کینے لگ گئے کدا ہے خدا تو گواہ ہے اس برعثان 





بْنُ عَامِمٍ عَنُ يَخْيَى بْنِ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيْدِ عَمَانٌ حِيت بِرِ جِرُّه كَتَة مِين اس جَكْم وجود تھا۔ انہوں نے فرہ پر ا الوگوا مين تم كوالد اور مذبب اسلام كا واسطه و بي كر دريا دنت كرتا ہواں کے کیاتم کوعلم ہے کہ جس وقت نبی کدینة تشراف لاے تواس بگہ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ انْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ هَلْ بَرَ رومه كَ علاوه بينها يانى كسي عِلْم يرموجوزنين تفا حنا نجدرسول كريم في أن ارشاد فرمايا: جو محض بر رومه خريد كرمسلمانوں كے لئے وقف کردے گا تواس کو جنت میں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔اس یر میں نے اس کوخالص اپنے مال سے خرید ااور اس کومسلمانوں کیلئے وقف کر دیا اورتم لوگ آج مجھ کوئی یانی پینے سے روک رہے ہو؟ سمندر کا یانی پینے پرمقرر کررہے ہو۔ یہ بات من کرلوگ کہنے لگے کہ جی ہاں اے خدا تو گواہ ہے۔ فرمانے لگے میں تم لوگوں کو التداور اسلام كا واسطه دے كريہ بات معلوم كرنا جا ہتا ہوں كه كمياتم لوگ اس بات سے واقف ہو کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے غزوہ تبوک کے لے تشکر سجایا تھااس پروہ کہنے لگے کہ جی ہاں۔اے خدا تو گواہ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تم کواللہ اور اسلام کا واسطہ دے کرمعلوم کرتا ہوں كدكياتم لوگ اس بات سے واقف ہوكہ جس وقت مسجد تنگ پڑ گئی تو رسول کریم ً نے ارشا دفر مایا: جو خص فلاں لوگوں کی زمین خرید کر اِس کو مسجد میں شامل اور داخل کر دے گا تو اس کو جنت میں زیادہ عمدہ صلہ عطا کیا جائے گا۔ میں نے اس کو ذاتی مال و دولت سے خرید کرمسجد میں شامل کر دیا اور آج تم لوگ مجھ کو اسی مسجد میں دور کعت نماز ادا كرنے مع كررہ بوروه كينے لكے كدجى بال خداتواس كا كواه ہے۔اس پروہ کہنے لگے کہ لوگو! میں تم کو اللہ اور اسلام کا واسط دے کر معلوم كرتا ہوں كدكياتم كوللم ہے ايك مرتبدرسول كريم كم مكرمدے شمير نامي بہاڑ پر کھڑے تھے۔ابو بکرصدیق جائین وعر جائین اور میں بھی آپ كساته تفادا جانك يهار من حركت بوكى تورسول كريم نے اس کوٹھوکر مارکر فرمایا اے (پہاڑ) ٹیپر'تم ٹھہر جاؤتم پرایک نب'ایک

إِلْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةً ابْنِ حَزْنِ الْقُشْيْرِيِّ قَالَ شَهِدُتُ الدَّارَ حَيْنَ اَشُوَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ رَضِهَ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَآءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِنُو رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِى بِنُرَّ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيْهَا دَلُوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرِلَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ فَجَعَلْتُ دَلْوِيْ فِيْهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرِلَةٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وَٱنْتُمُ الْيُوْمَ تَمْنَعُونِيْ مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشُوبَ مِنْ مَّآءِ الْبَحْرِ قَالُوْا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ آنِيْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِيْ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَٱنْشُدُّكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلُ تَعْلَمُونَ آنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِٱهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّشْتَرِي بُقْعَة آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِ دْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَٱنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ اصلِي فِيْهِ رَكْعَنْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلُ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ آبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَّ آنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَضَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّينٌّ





لِيْ زَرَبّ الْكُعْبَهِ يَعْنِي آيِّي شَهِيْدٌ.

٣٦٨٠٠: ٱخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَدَّثَنَا خَطَّابُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ خَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدِّنِينَ آبِي عَنْ آبِي إِسْحَقَ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ ٱشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِيْنَ حَصَرُوهُ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِيْنَ اهْتَزَّ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبَّى ۚ أَوْ صِلِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدَانِ وَآنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضُوَانِ يَقُوْلُ هَذِهٖ يَدُ اللَّهُ وَهَٰذِهٖ يَدُ عُثْمَانَ فَانْتَشَدَ لَةً رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُوْلُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَّالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَزِيْدُ فِى هَٰذَا الْمَسْجِدِ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ

وَّشَهِيْدَان قَالُوْ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا صديق اور دوشهيد بين - بديات أن مر كين سلك كه بن بال الله عز وجل اس سے واقف ہے۔اس بات برعثان کے فر مایا: اللہ اکبر ان لوگوں نے گواہی دیدی ان لوگوں نے گواہی دیدی ان ہو گول نے گواہی دے دی اور خانہ کعبے برور دگار کا تسم میں شہید ہوا۔ ۳۲۴۲: حضرت سلمه بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جس وقت لوگوں نے عثمان خاہنی کوقید خانہ میں ڈال دیا تو وہ اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے لوگو! میں تم سے اللہ عزوجل كاواسطه دے كرمعلوم كرنا جا ہتا ہوں كه كياتم لوگوں ميں سے کوئی ایسا مخص ہے جس نے کہ پہاڑ کے حرکت میں آنے پر رسول كريم كوڭھوكر مارتے ہوئے اور بيفرماتے ہوئے ساہوكدا بياڑ! تو اسی جگہ تھہر جا۔ تیرے اوپر ایک نبی صدیق اور دوشہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔اس پر پچھ لوگوں نے ان آیات کی تصدیق کی۔انہوں نے چرفر مایا: میں اللہ عز وجل كاواسطه دے كرمعلوم كرنا جا ہتا ہوں كەكباكونى اس قتم كاشخص آئ ہے جس نے کہ بیعت رضوان پررسول کریم کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہوکہ بیراللہ کا ہاتھ ہے اور بیعثمان جینؤ کا ہاتھ ہے اس پر کچھلوگوں نے عثمان والنیز کے فرمان کی تا سکد کی اوراس کی تصدیق کی پھرانہوں نے فرمایا: میں اللہ عزوجل کا واسطہ دے کرمعلوم کرنا حیاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایساشخص موجود ہے کہجس نے غزوہ تبوک کے موقعہ یررسول کریم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ہے جو کہ قبول ہونے والامال صدقه مين ويتاج؟ اس بات يرمين في اين ذاتي مال س آدھے شکر کو آراستہ کیا اس پر بھی لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ انہوں نے پھر فر مایا میں خدا کا واسطددے کرمعلوم کرتا ہوں کہ کیا کوئی ابیا خض بھی ہے کہ جواس مجدیس جنت کے مکان کے بدلہ توسیع كرتا ہے اس بات يريش نے اپنے ذاتى مال سے وہ زمين خريدى۔



فَانْتُشَدَ لَهُ رَجَالٌ.

٣٦٨٣ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَوْهَبِ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِالرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنيِّسَةً عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَٱشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

رِ جَالٌ ثُمَّ قَالَ انْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رُوْمَةَ تُبَاعُ اسبات بِلوَّول في ان كي تقديق كي انبول في مرفر ، يا مين فَاشْتَوْيَنْهَا مِنْ مَالِنْي فَأَبَحْنُهَا لِلابُنِ السَّبِيلِ اللَّهُ وَجَلِ كاواسط دِي كُروريافت كرتا :ول أما كونَّ الرقتم وأشخص موجود ہے جس نے کہ بنر رومہ کے گئو س کی فروخت کا مشامدہ کی ہو جس كويس نے اپنے ذاتى مال سے خريد كرمسافروں كے لئے وقف كرديا تقااس بات يرجمي كي لحوالوك في ان كي بات أن تصديق كي ۳۶۳۳: حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه محصور کئے گئے اپنے گھر میں تو گھر کے اردگردمجمع ہوگیا تو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھا تک کر السَّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُنْمَانٌ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ ويكها اوراس كے بعد بيان كيا ابوعبد الرحمٰن نے وہ مديث جوكه ابھی او برگزری۔



#### (F)

### الْوْصَايَا الْحَالِيُ الْوَصَايَا الْحَالِيَةِ الْوَصَايَا الْحَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيةِ

#### وصيتول سيمتعلقه إحاديث

#### باب: وصیت کرنے میں در کرنا

#### مکروہ ہے

الم ۱۳۲۳: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صحف خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے وریافت کیا: یا رسول اللہ! کو نسے صدقہ کا لاؤاب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اِس حالت میں خیرات دینا کہ تم شدرست ہواور مال دولت کالالج تمہارے دل میں ہواورتم غربت اور فاقہ سے ڈرتے ہواورتم زندگی کی توقع رکھتے ہویہ نہیں کہ جان کے حلق میں آنے کا انظار کرتے رہواور اس وقت تم کینے لگو: اِس فدرفلاں کا (وہ تو وراثمتاً ہوگاہی)۔ محرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کی دولت اپنے مال دولت سے زیادہ پہند میدہ ہم آدمی کے زد کیا اس کا این مال اس کے وارث کے مال دولت سے زیادہ گوئی میں ہے ہم آدمی کے زد کیا اس کا این مال دولت سے زیادہ گوئی میں اپنا مال اس کے وارث کے مال دولت سے زیادہ گوب ہے۔ اس کا بات پر رسول کریم نے ارشاد فرمایا تو پھرتم میہ بات جان لو کہ تم میں بات پر رسول کریم نے ارشاد فرمایا تو پھرتم میہ بات جان لو کہ تم میں کی دولت سے کوئی شخص اس کی اپنی دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کوئی شخص اس کی اپنی دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کہ دولت سے کہ دولت سے کوئی شخص اس کی دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کوئی شخص اس کی دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کہ دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کہ دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ دولت سے کوئی دولت سے کہ دولت سے کہ دولت سے کہ دولت سے کی دولت سے کہ دولت سے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کو

### 292 : باب الْكُرَاهِيَةِ فِي تَأْخِيْرِ

#### الوَصِيَّةِ

٣٢٣٣: أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَلَّثَبَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِى ذُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ فَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَى الصَّدَقَةِ آعْظُمُ آجُرًا قَالَ آرْ تَصَدَّقَ وَآنُتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُل الْبَقَآءَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قَلْتَ الْفُلَان كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانِ.

٣١٢٥ : آخبَرَنَا هَنَادُ بَنُ السَّرِي عَنْ آبِي مُعَاوِيةً عَنِ الْحُوثِ بَنِ عَنِ الْحُوثِ بَنِ عَنِ الْحُوثِ بَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي عَنِ الْحُوثِ بَنِ سُويْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُكُمْ مَالُ وَارِيْهِ اَحَبُ اللَّهِ مِنْ مَّالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالُهُ اَحَبُ اللَّهِ مَالُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالُ وَارِيْهِ اَحَبُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَا لَكُ مَا فَدَمْتَ وَمَالُ وَارِيْهِ اللهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِيْهِ عَلْ مَالُكُ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِيْهِ مَنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِيْهِ اللهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِيْهِ مَنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ





وَارِثِكَ مَا اَحَرْتَ.

٣٦٣٧: آخبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْهَكُمُ التَّكُاثُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْهَكُمُ التَّكُاثُر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ التَكاثِر: ١ ' ٢ ] قَالَ يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِي مَالِي مَالِي وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكُلُتَ قَالْنَيْتَ آوْ لَبِسْتَ فَٱبْلَيْتَ آوْ مَالُكُ مَا أَكُلُتَ قَالْنَيْتَ آوْ لَبِسْتَ فَٱبْلَيْتَ آوْ تَصَدَّقُتُ فَآمُضَيْتَ.

٣١٣٤: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ مُن بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا أَسْلَقَ مُحَمَّدُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا اِسْلَقَ سَمِعَ ابَا حَيِيْبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ اَوْصٰى رَجُلٌ بِدَنَانِيْرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَسُئِلَ ابْو الدَّرُدَآءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّهِ فَسُئِلَ ابْو الدَّرُدَآءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ الْمَعَدَى بَعْدَ مَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ.

٣٧٣٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْيْلُ عَنْ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْيْلُ عَنْ عُبِيْدِ اللّٰهِ عَنْ الْفِي عَنِ ابْنِ عُمَرَه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا حَثْقُ الْمُرِئُى مُنْسِلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُؤْطَى فِيْهِ آنْ يَبْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ مَكُنُوبَةٌ عِنْدَةً.

٣٢٣٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَاثَيَّمُ قَالَ مَاحَقُّ امْرِى مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُّوْصلى فِيْهِ يَبْدُتُ لَيْكُوبَةٌ عِنْدَهُ.

٣١٥٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَوْلُهُ.

تمہاری دولت وہی ہے جو کہتم نے خیرات کر دیا اور جوتم نے چھوڑ دیاوہ تو تمہارے در شدکی ملکیت ہے۔

۲۱۲۷ عز حفرت مطرف اپنے والد ماجد نقل فرماتے ہیں رسول کریم نے بیآ تیت تلاوت فرمان: اُلھا کُھ التّ کاثر کی بیٹن بی فخر تم لوگوں کو خفلت میں ڈرائے رکھتا ہے بیبال تک کہتم ہوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہواور ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے کہ میری دولت ہے میری دولت ہے میری دولت ہے حالا تکہ در حقیقت تمہاری دولت تو وہی ہے جو کہتم فیری دولت تو وہی ہے جو کہتم اور فنا کر دیا ہین کر پرانا کر دیا اور صدقہ اداکر کے آخرت کیلئے بھیج دیا۔

۳۹۲۷ تصرت ابوحبیبطائی فرماتے ہیں کدایک آدی نے مرنے کے وقت کچھ دولت راہ خدا میں صدقہ کرنے کی وصیت کی تو حضرت ابودرداء والتین سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم مُثَالِّیْنِ ارشاد فرمایا : جو محض مرنے کے وقت غلام آزاد کرتا ہے یا صدقہ ادا کرتا ہے تو اس شخص کی مثال اس محض جیسی ہے جو کہ خوب اچھی طرت پیٹ ہرنے کے بعد بدید یہ دیتا ہے۔

۱۳۷۳۸: حضرت این عمر الله فرماتے میں کدرسول کر میم منی تیاؤ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے سیجا مُزنہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا ہواور وہ رات اس حالت میں گزر جائے کہ وصیت اس کے باس کسی ہوئی نہو۔

۳۱۲۹: حضرت این عمر بیری فرماتے میں کدرسول کریم می فی فیرا نے اور استان کے لئے سید جائز نہیں ہے کدا ہے کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا ہواور وہ رات اس حالت میں گزر جائے کہ وصیت اس کے یاس کھی ہوئی نہ ہو۔

۳۱۵۰: اس حدیث کامضمون بھی سابق حدیث مبارکہ کے مطابق ہے۔

٣١٥١ أَخْبُونَا يُؤْنُسُ بُنُ عَبِدالْاعَلَى قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ سَالِمًا أَحْبَرَيني عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ مَاحَقٌ الْمَرِي مُسَلِم تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالِ اللَّ وَعِنْدَهُ مُوجُودِ بَآلَ ہِــــ وَصِيَّهُ قَالَ عَبْدًا اللهِ بِلُ عُمَوَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ ذَٰلِكَ اللَّهِ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

> ٣٢٥٢: ٱخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ١٠٠ قَالَ مَامِنْ مُّسْلِمٍ لَهْ شَيْءٌ يُوْصَى فِيْهِ فَيَبِيْتُ ثَلَاثَ لَيَالِ اِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ عندَهُ مَكْتُو بَةً.

٩٨ ١٤ باب هَلُ أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ

٣٢٥٣: أَخْبَرُنَا إِسْمُعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخْرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا طُلْحَةً قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ آبِيْ ٱوْفَى ٱوْصٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةَ قَالَ أَوْصِي بِكِتَابِ اللهِ.

٣١٥٣: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُّ عَنِ الْاَعْمَشِ وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَآءِ وَآخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

٣١٥٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ حَلَّثَنَا دَاوْدُ عَيِ الْآغُمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ

ا 131 ٣. حضرت عبدالله بن ممريز فرمات بهن كه جس وقت ہے وَهُبِ قَالَ أَخْتُوبِي يُؤْمُنُ عَنِ انْنِ شِهَابِ قَالَ فَإِنَّ مِينَ نِهِ رَسُولَ كُرِيمُ صَلَّى الله عليه وَكُلُم كَا وَصِيتَ كَ بِارَ عَيْنَ ارشاد گرامی سنا ہے تو اس وقت ہے میری وصیت میرے پاس

٣٦٥٢: حضرت ابن عمر رضي الند تعالى عنهما بيان فر مات مين كه رسول كريم صلى القدعليد وسلم في ارشاد فرمايا بمسى مسمان ك لئ جائز نہیں ہے کہ اس کوکسی چیز میں وصیت کرنی ہواور تین رات اس حالت میں گذر جا کیں کہاس کی وصیت اس کے پاس موجود

باب: كميارسول كريم مَنْ النَّيْمُ نِهِ وصيت فرما كُي تهي؟

٣٦٥٣: حضرت طلحه ﴿اللَّهُ فَرِماتَ مِينَ كَهُ مِينَ فِي ابنِ الِّي اوفي ا طَيْفَةِ سے دریافت کیا کہ کیارسول کریم مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ صیت فرما کی تھی؟ فرمایا جہیں۔ میں نے عرض کیا: تو پھر مسلمانوں پر بیہ وصیت کس طریقہ سے فرض ہوئی؟ ارشاد فر مایا: آ ب مناتین نے کتاب اللہ کی وصيت فرما أي تقى \_

٣١٥٣: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي میں رسول کر میصلی الله علیه وسلم نے ندتو کوئی دینار چھوڑ اندور ہم ند بكرى اور نداونت نيز آ پ صلى الله عليه وسلم نے كوئى وصيت نهيں فرمائی۔

٣١٥٥: حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي بیں رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی وینار چھوڑا نہ درہم نہ





قَالَتُ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَا شَاةً وَلَا يَعِيْرًا وَمَا أَوْصَى

٣٧٥٧: آخَبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُلَدُيلِ وَ آخَمَدُ نُنُ ٢٥٧٥: السَ صديث مبارك يملُ أُ يُوْسُفَ قَالَا حَدَّتَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ كُرْ افقط السَ حَكُ المِيك استاد عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ ووسر حاستاد نے وَكُرْبَيْس كيا-قَالَتُ مَاتَوَكَ رَسُولُ اللهِ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَاشَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَلَى لَمْ يَذْكُو جَعْفَرٌ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا.

٣١٥٧: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ قَالَ اللهِ الْمُسْوَدِ عَنْ عَلَيْ الْمُسْوَدِ عَنْ عَالِمُ اللهِ اللهِ الْمُسْوَدِ عَنْ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣١٥٨: آخُبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثْنَا عَارِمٌ قَالَ حَلَّثْنَا عَارِمٌ قَالَ حَلَّثْنَا عَارِمٌ قَالَ حَلَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ تُولِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ آحَدٌ عَيْرِي قَالَتْ وَ دَعَا بِالطَّسْتِ.

### 99 ١٤: باب الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ

٣١٥٩: آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ الْبُهِ قَالَ مَرِضُتُ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ فَاتَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَالًا كَثِيْرًا وَّ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَالًا كَثِيْرًا وَّ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي اللّٰهِ إِنَّ لَيْ مَالًى قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ : قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ : قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ : قَالَ لَا قُلْتُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ اَنْ نَتُركَ وَالنَّلُثَ كَثِيْرًا لَهُمْ مِنْ اَنْ تَتُركَهُمْ عَالَةً وَرَئَتَكَ اَنْ تَتُركَهُمْ عَالَةً يَتَكُفّهُونَ النَّاسَ.

کری اور نہ اونٹ نیز آپ سلی القدعلیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فر مائی۔

۳۷۵ تا: اس حدیث مبارکہ میں مضمون تو بعینہ وہی ہے جوابھی او پر گزرافقط اس کے کہ ایک استاد نے دینار اور درہم کا لفظ ذکر کیا اور دوسرے استاد نے ذکر نہیں کیا۔

۳۱۵۸: حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو آپ سلی الله علیه وسلم کے پاس میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس وقت ایک طشت منگا اتھا۔

### باب: ایک تهائی مال کی وصیت

۱۳۱۵۹ حضرت عامر بن سعد اپنے والد ماجد نقل کرتے ہیں انہوں نے بیان فر مایا جس وقت ایک مرتبہ میں سخت بیار ہو گیا اور میں مرنے کے قریب بہنچ گیا تو نی میری مزاج پری کیلئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میری وارث صرف ایک لڑی ہے۔ کیا میں اپنی دولت کے دو تہائی حصہ کو خیرات کر دول۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا آدھی دولت ؟ آپ نے فر مایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال۔ آپ نے فر مایا: ایک تہائی مال تم (صد قد کر دول) یہ بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ تہماراا سے ورشہ کونی (فقر و فاقہ دول) یہ بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ تہماراا سے ورشہ کونی (فقر و فاقہ دول) یہ بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ تہماراا سے ورشہ کونی (فقر و فاقہ





٣١٧٠: أخْبَرَنَا عَمْرُو نُنُ مَنْصُوْرٍ وَآخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفُظُ لِآخُمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا آبُوْنُعُيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ يَعُوْدُنِي وَآنَا سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ جَآءَ نِي النَّبِيُ عَنَى اللَّهِ يَعُودُنِي وَآنَا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَعُودُنِي قَالَ لَا فَلْتُ فَالنَّلُثُ قَالَ النَّلُا أُوصِي يَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا فَلْتُ فَالنَّلُثُ قَالَ النَّلُثَ قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ وَالنَّالُ النَّلُثُ عَلَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي وَالنَّلُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي النَّهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي النَّهُ اللَّهُ الْمَاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي النَّهُ الْمَاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي النَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرَادِ فَي اللَّهُ الْمَاسَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَاسُ الْمُنْ الْم

ا ٣٩٧١ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّخُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّخُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُو بِمَكَّةً وَهُو يَكُرَهُ اَنْ يَمُونَ بِالْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَعْدَ بُنَ رَحِمَ اللهُ سَعْدَ بُنَ عَفُوا آءَ اوْ يَوْحَمُ اللهُ سَعْدَ بُنَ عَفُوا آءَ اوْ يَوْحَمُ اللهُ سَعْدَ بُنَ عَفُوا آءَ وَلَهُ يَكُونُ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الْوَصِيْ بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصُفَ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصُفَ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصُفَ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصُفَ قَالَ لَا قُلْتُ النِّسُفَ عَلَيْهُ وَاللهِ الْوَصِيْ بِمَالِي كُلِهِ قَالَ لَا قُلْتُ النِّهُ عَلَيْهُ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ قَالَ لَا قُلْتُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْهُ يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ مَا فِي الْهِ يُعْمَلُهُ مَا أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ مَا فِي الْهِ يُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ ُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٩٩٢: ٱخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ آبُونُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ قَالَ مَرضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسَاقَ رَسُوْلَ اللهِ أُوْصِى بَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا وَسَاقَ رَسُوْلَ اللهِ أُوصِى بَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا وَسَاقَ رَسُوْلَ اللهِ أُوصِى بَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا وَسَاقَ

ے برواہ خوش حال) چھوڑ تا ان کو تنگدست اور مختاج چھوڑ نے

ہے بہتر ہے بیدنہ ہو کہ وہ لوگول کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

۱۹۷۰ حضرت سعد جائیز فرہاتے ہیں کہ رسول کریم منگیزی مکہ معظمہ میں میری عیادت کرنے کے لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنی تمام کی تمام دولت فیرات کر دولت؟ آپ مالیڈی نے فرہایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی دولت؟ آپ تہائی مالی دولت؟ آپ تہائی ہی زیادہ ہے۔ اس لیے کہتم اپنے وارثوں کو دولت مند (خوشحال) چھوڑ دواس سے کہیں بہتر ہے کہتم ان کو تاج چھوڑ دو وولت مند وہ لوگوں کے ہاتھود کھتے رہیں (یعنی تاج اور دست گررہیں)۔

وہ لوگوں کے ہاتھود کھتے رہیں (یعنی تھاج اور دست گررہیں)۔

وہ لوگوں کے ہاتھود کھتے رہیں (یعنی تھاج اور دست گررہیں)۔

عیادت کے لئے کم معظم تشریف لائے۔ میں یہیں جا کہیں نہیں جا تھیں کہ سول کریم منگر تھیں کے میں عیادت کے لئے کم معظم تشریف لائے۔ میں یہیں جا تھیں کے میں عابتا کہیں

الا الا الما المحتفظ المحتفظ المحتفظ الما المحتفظ الما المحتفظ المحتف

۱۳۲۹ : حفرت سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سعد ک اولا و میں ہے کسی نے بیرحدیث بیان کی کہ سعد بیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ کہنے لگے میں اپنا سارا مال راو اللی میں خیرات کر ۲ ہوا آ سنا کھی نے اس سے ممانعت فر مائی۔ آگ





. التحديث.

٣٢٢٣: ٱخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ حَدَّنَا عَبْدَالْكَمِيْدِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدَالْكَمِيْدِ فَالَ حَدَّنَا عَبْدَالْكَمِيْدِ فَالَ حَدَّنَا بَكِيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْكِيْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُصِي بِمَالِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُصِي بِمَالِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُصِي بِمَالِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُصِي بِمَالِي كُلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ يَعْنِي بِثُلُسُهِ قَالَ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِي بِمَالِي كَلْهِ فَلَا فَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِي بِمَالِي قَالَ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَقَالَ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّالِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّالِهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣٢١٣: أَخْبَرَنَا إِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّآئِبِ عَنْ آبِيْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِي مَرَضِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي فَقَالَ اوْصَيْتَ قُلْتُ بِمَالِي فَقَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٧٢٥: آخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي

راوی نے باتی صدیت بیان کی۔

٣٧٢٣: حفرت معد عد وايت يه كه جس وقت وه مكه مكرمه میں بہار پڑ گھے تو رسول کر پیم ان کے باس تشریف لائے جس وقت سعد النيخ نے رسول کريم کو ويکھا تو وہ رونے نگے اورعرض کہا کہ یا رسول الله! ميراا نقال ايك ايسي جگه ہور باہے كه جس جگه ہے ميں نے ہجرت کی تھی آ پ نے ارشاد فر مایا بنہیں ان شاء اللہ ایسانہیں ہو گا-انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپناتمام کا تمام مال دولت الله كے راسته ميں صدقه كرنے كى وصيت كرتا ہوں۔ آ ب نے فرمایا بنہیں (لیعنی ایساقدم نہ اٹھاؤ ) اس پرانہوں نے عرض کیا پھر دو تہائی دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ انے فرمایا جہیں نہیں۔ پھر عرض کیا آ دھامال دولت کی وصیت کردیتا ہوں؟اس پرآپ نے فرمایانہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تہائی۔ آپ نے فرمایا کہتم وصیت کر دولیکن ایک تهائی بھی بہت زیادہ ہے اسلئے کہتم این وارثوں کو دولت والا لیعنی خوش حال چھوڑ دو بیاس سے بہتر ہے کہ ان کومختاج چھوڑ واور و ولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ٣٢٦٣: حفرت سعد بن الى وقاص سے روایت ہے كہ ميرى علالت کے دوران نی میری عیادت کیلئے تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیاتم نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہاجی ہاں! آب في دريافت فرماياكس قدردولت كى؟ ميس في عرض كيا يورى دولت راہ خدایس دینے کی۔آ ب فرمایا کم فرای اولاد کے واسطے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ دولت مند ہیں۔ آپ نے فرمایاتم دسویں حصد کی وصیت کردو۔ پھر آپ اس طریقد سے فرماتے رہے اور میں بھی ای طریقہ سے کہتار ہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پھرتہائی دولت کی وصیت کروحالا نکدیے بھی زیادہ ہے۔ ٣٢٦٥: حفرت سعد عدايت بكميرى علالت كدوران نی میری عیادت کیلئے تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا جی بال! آیا ہے در بافت فرمای

مَرَضِه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آو گبير.

مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ آتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أُوْصِى بِثُلُّتُى مَالِيْ قَالَ لَا قَالَ فَاوْصِيْ بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَأُوْصِيْ بِالنُّكُتِ قَالَ نَعَمُ النُّلُثَ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ اِنَّكَ أَنْ تَذَعَ وَرَثَتَكَ ٱغْنِيٓاءَ خَيْرٌ مِنْ ٱنْ تَدَعَهُمْ فَقُرْ آءَ يَتَكَفُّونَ.

٣١٧٠: آخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لِآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُثُ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْكُبيرٌ.

٣٢٢٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُؤْنُسَ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ سَعْدِ بُن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَآءَ ةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ ابْنَةٌ وَّاحِدَةٌ فَأُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قَالَ فَأُوْصِى بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قَالَ فَأُوْصِى بِثُلْتِهِ قَالَ النُّلُثَ وَالنُّكُثُ كَثِيْرٌ.

٣٢٢٩: ٱخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ بُنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ ابَاهُ اسْتُثْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ

سس قدر دولت کی؟ میں نے کہا بوری دولت کی۔ آپ نے فرمایا کہ وَسَلَّمَ الوصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَالشَّطْرُ انِي اولاد كواسط كيا جِهورُ ا؟ ميس في كهاده دولت منديس - آبّ قَالَ لَا قَالَ فَالْتُلُثَ قَالَ التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَيْدِ فَي إِلَيْ التَّلُثُ كَيْدِ كَوْمِ اللَّهُ اللّ رہے اور میں بھی یونہی کہتا رہا یہاں تک کدآ پ نے فرمایا چر تہالی دولت کی وصیت کروحالانکه به بھی زیادہ ہے۔

١٣٦٧٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّنَا ٢٧١٧: الله عديث مباركه بين بهي مضمون توبعينه وبي بيان كيا كيا جوادیر دواحادیث میں ہے۔فقط فرق سیہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نصیحتوں (جو کہ اوپر گزریں)ان کے آخر میں ارشاد فرمایا کهالله عزوجل اس بات کو بے حدیبند کرتا ہے کہتم اپنی اولا دکو الی حالت میں چھوڑ جاؤ کہ وغنی ہوں اور کسی غیر کآ گے ہاتھ نہ کھیلائے بیٹھے ہوں۔

١٣٦٧٤ حطرت اين عباس والفن سے روايت م انبول نے فر مایا: اگر لوگ ایک تہائی مال کی وصیت کے بجائے ایک چوتھائی مال کی وصیت کریں تو بیزیادہ مناسب ہے اس لیے کدرسول کریم مَنْ اللَّهِ إِنْ مِلْ اللَّهِ 
۳۷۲۸: حضرت سعد بن ما لک فخر ماتے ہیں ان کی بیاری کے دنوں میں رسول کریم اکے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا: یارسول الله! میری صرف ایک بی الرک ہے میں تمام مال دولت كى وصيت كرتا مول-آپ مُنْ الْفِيْزِ كَانْ فَر مايا نبيس-انہوں نے عرض کیا: آ دھے مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا: پھر ایک تہائی مال کی وصیت کر دیتا ہوں۔ آ يًا نے فرمايا: ايک تهائي ٔ حالانکه وه بھی زياده ہے۔

٣٦٢٩: حضرت جابر بن عبدالله راين فرمات ميں غزوہ احد کے موقعہ برمیرے والدشہید ہو گئے اور انہوں نے چھاڑ کیاں چھوڑی ان پر کچھ قرض بھی تھا۔ چنانچ جس وقت تھجور کے کا لینے کا وقت آیا توییں رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض





سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جُدَادُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُلِ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَ إِنِّى أُحِبُ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ الْهَبُ فَيْدَرُ كُلَّ تَمْمِ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوتُهُ فَلَمَّا نَظُرُوا اللَّهِ كَانَّمَا أُغُرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا وَالى مَا يَصْنَعُونَ اطَاق حَوْلَ اعْظُمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ اصْحَابَكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ اللّهُ امْانَةً وَالِدِي وَآنَا وَالِي وَالَا فَي اللّهُ المَانَة وَالِدِي وَآنَا وَالِمِنَ اللّهُ المَانَة وَالِدِي لَمُ تَنْقُصْ تَمُوتًا وَالِمِي وَاللّهُ وَالِدِي لَلَهُ الْمَانَة وَالِدِي لَمُ تَنْقُصْ تَمُونًا وَالِمِي وَالْمَا وَالِمِي وَالْمَا وَالِدِي لَلّهُ الْمَانَة وَالِدِي لَمُ تَنْقُصْ تَمُونَا اللّهُ الْمُهِ وَالْمَا وَالِدِي وَالَالِهُ وَالِدِي لَا لَهُ الْمَانَةُ وَالِدِي لَلْهُ الْمَانَة وَالِدِي لَلَهُ الْمَانَة وَالِدِي لَا لَهُ الْمَانَةُ وَالِدِي اللّهُ الْمَانَة وَالِدِي لَلْهُ الْمَانَة وَالِدِي لَا لَهُ الْمَانَة وَالِدِي اللّهُ الْمَانَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُعَالِقُولَ الْمُعَالِقَالَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُوالِقُ الْمُعَالِي وَالْمُولِقُولُ الْمُعَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمُ الْمُعَلِي عُلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُولِ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُ

١٨٠٠: باب قَضَاءِ الدّينِ قَبْلُ الْمِيراثِ وَ

ذِكْرِ الْحُتَلَافِ الْفَاظِ النَّاقِلِيْنِ لِخَبْرِ جَابِرٍ فِيُهِ النَّاقِلِيْنِ لِخَبْرِ جَابِرٍ فِيُهِ السَّلامِ الْحَدَّنَا السُحْقُ وَهُوَ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّنَا زَكْرِيًّا عَنِ الشَّهْنِيِّ عَنْ جَابِرِ انَّ اَبَاهُ تُولِّيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَآتَيْتُ الشَّهْ عِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبِي تُولِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبِي تُولِيِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابِي تُولِيِّي مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ التَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَانْطَلِقُ مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ التَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَانْطَلِقُ مَعِي يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ لِكُي لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُوامُ اللَّهِ لِكَى لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِكُي لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُولُ اللَّهِ لِكُى لَا يَفْحَشَ عَلَى الْغُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ الْمَالِي الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

کیا کہ جبیا کہ آ ہے گوغلم ہے کہ میرے والدغز وہُ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت قرضہ لیا ہوا تھا اس وجہ سے میں حابتا ہوں قرض خواہ آ ہے کومیرے مکان میں دیکھے لیس۔اس لیے کہ ہو سكتا ہے كدوہ آپ كى دہدے جھے كو بكھ رعايت كريں۔اس برأب نے فر مایا: جاؤاورتم ہرا یک قتم کی تھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو۔ چنانچه میں نے اس طریقہ سے کیا اور آپ کو بلایا۔جس وقت قرض خواہوں نے رسول کریم کو دیکھا تو وہ مجھ سے اور زیادہ مخق سے مطالبہ کرنے لگ گئے۔ چنانچہ جس وقت رسول کریم نے ان کواس ظریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے حیاروں طرف تین چکراگائے اور آپ اس پر بیٹھ گئے پھرارشاد فر مایاتم لوگ اینے قرض خواہوں کو بلالواور پھر رسول کریم مرابر وزن فرماتے لیعنی تولیے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے میرے والد ماجد کی تمام کی تمام امانت ادا فر مادی اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طریقہ سے میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے اللہ عز وجل كاعلم بهي اى طريقه سے ہواكه ايك تحجور بھي كم نه يڑى -باب: وراثت ہے جبل قرض ا دا کرنا اور اس ہے تعلق

#### اختلاف كابيان

۱۳۷۵ مرس جابر قرماتے ہیں کہ میرے والد کی وفات ہوگئ تو الکے ذمہ قرضہ باقی تھا ہیں نج گئی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والد ماجد کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ النے ذمہ قرضہ تھا اور ترکہ میں مجوروں کے حالت میں ہوئی ہے کہ النے ذمہ قرضہ تھا اور ترکہ میں مجوروں کے باغ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑ ااور وہ قرضہ ٹی سال سے قبل نہیں ادا ہوسکتا اس وجہ سے آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ وہ قرض خواہ جھ سے بدزبانی نہ کر سکیں اس پر نبی تشریف لائے اور قرض خواہ وں کو بلایا اور آپ نے دعا ما تکی اور وہاں پر بیٹھ کرآپ نے قرض خواہوں کو بلایا اور آپ نے برایک وہاں پر بیٹھ کرآپ نے قرض خواہوں کو بلایا اور آپ نے برایک





حَوْلَةُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَاوْفَاهُمْ وَبَقِثْي مِثْلُ مَا اَخَذُوا.

١٣٧٤: آخْبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُعِيْرَةً عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تُوْفِى عَنْهُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بُرَسُولِ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ اَنْ يَضَعُوا مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ اَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْنًا فَطَلَبَ اللَّهِمْ فَابُولُ فَقَالَ لِى النَّيِّ مُ مَلِّى النَّيْ مَلَى النَّيْ مَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَهُبُ فَصَيْفُ تَمْرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَهُبُ فَصَيْفُ تَمْرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَهُبُ فَقَالَ فَقَالَ لِى النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَهُبُ فَصَيْفُ تَمْرَكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى اغْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى اغْلَاهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى اغْلَاهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى اغْفُمْ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى اغْفُمْ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى الْفَعْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى الْفَعْمُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَلَسَ فِى الْفَعْمُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى الْفَعْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فِى الْهُ فَيَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّه

٣١٤٢: آخُبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنِ آبِي عَمَّدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنِ آبِي عَمْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِيَهُوْدِيِّ عَلَى آبِي تَمْرُ الْيَهُوْدِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَافِي خَدِيفُتَيْنِ وَ تَمْرُ الْيَهُوْدِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَافِي الْحَدِيفَتَيْنِ وَ تَمْرُ الْيَهُوْدِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَافِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ الْحَدِيفَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ انْ تَأْخُذَ الْعَامَ يَصْفَةً وَتُوَيِّي وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ انْ تَأْخُذَ الْعَامَ يَصْفَةً وَتُونِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ انْ تَأْخُذَ الْعَامَ يَصْفَةً وَتُونِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ انْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ فَآذِيْنَى فَآذَنْتُهُ فَجَآءَ هُو وَ الْيُهُونِ فَلَا النَّحُلِ لَكَ انْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ فَآذِيْنِى فَآذَنْتُهُ فَجَآءَ هُو وَ الْتُحْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكِةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكِةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكِةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْبَرَكَةِ وَتَسَلَّمَ وَلَا الْعَلَى وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْمَرَكِةِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْمِرَاكِةِ الْمَالَاقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا بِالْمَرَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمَرْقِي الْمَرْبُولُ الْمَالِمُ وَالْمُولُولُولُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي الْمَرْقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ ا

آ دمی کواس کا قرضه ادا فرما دیا اور برایک شخص نے فرضه ادا کرنے کے بعد بھی اس قدر باقی روگیا کہ جس قدر دوو کے گئے تھے۔

ا ١٤٤ ٣: حضرت جابر جيائيز فرمات بين كه حضرت عبدالقدين عمرو بن حرام لوگوں کا قرضہ چھوڑ کرفوت ہو گئے تھے تو میں نے رسول كريم المالية المساحد ورخواست كى كدآب التينيم ان كرض خوا مور ہے میری سفارش کر کے قرض میں کمی کراویں۔ آپ ٹیٹیڈ ان ے گفتگوفر مائی تو انہوں نے انکار فر مادیا۔ چنا نچےرسول کریم مُنَ عَیْرُ ا نے مجھ کو حکم فرمایا کہتم جاؤاورتم اپنی ہرایک تتم کی تھجوروں یعنی عجوہ عذق بن زیداور اس طریقه سے ہرایک قتم کی تھجوروں کا علیحدہ عليحده وهيرلگا كرتم مجهوكو بلاليئا۔ جابر طابقة فرمات بين كه ميں نے اس طریقہ سے کیا تو رسول کریم تشریف لائے اور ان میں سے سب سے اوٹیے ڈھیریا درمیان والے ڈھیر پر بیٹھ گئے پھر مجھ کو حکم فرمایا کہتم لوگوں کو تاپ کر دینا شروع کر دو۔ میں ناپ ناپ کر دیے لگا۔ بہاں تک کہتمام کا قرض ادا کر دیا اور اب بھی میرے ياس ميري محجوري باقى رە گئيس گويا كەان ميں بالكل كىنبيس بوئى\_ ٣٩٧٢: حضرت جاير بن عبدالله طافخة فرمات بين مير ، والد نے ایک یہودی شخص سے تھجوریں بطور قرض لے رکھی تھیں۔غزوہ اُحدے موقع پروہ شہید ہو گئے اور اس نے ترکہ میں دو تھجوروں کے باغ چھوڑے۔اس يہودي كى تھجوريں اس قدر تھيں كه دونوں باغ سے نکلنے والی تھجوریں اس کے لئے کافی ہو گئیں۔ چنانچے رسول کریم مَنْ الْمِيْنِ فِي اللَّهِ مِي اللَّهِ ہو کہ آ دھی اس سال لے لواورتم آ دھی آئندہ سال لے لینا لیکن ال نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ مَالْتَیْکِمَ نے مجھے ۔ ارشاد فرمایا تم ال طریقہ سے کرو کہتم تھجوریں کاٹ ڈالوتو تم مجھ کو بلالو۔ میں نے آپ کو بتلایا تو آپ ابو برگوساتھ لے کرتشریف لائے۔ ہم نے ینچ سے نکال کرناپ ناپ کر قرض دینا شروع کر دیا اور آپ برکت کی دعا ما نکتے رہے۔ یہاں تک کہ پورا قرض چھوٹے والے





فَاكُلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هَلَمَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي تُسْتَلُوْنَ

٣١٤٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تُوُلِّى اَبِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَآيْهِ اَنْ يَّأْخُذُوا التَّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَابَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيْهِ وَفَاءً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدُتَّهُ فَوَضَعْتَّهُ فِي الْمِرْبَدِ فَاذِيِّي فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ وَمَعَهُ ٱبُوْبَكُرٍ وَّعُمَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَ كَ فَأَوْفِهِمْ قَالَ فَمَا تَرَكُتُ آحَدًا لَهُ عَلَى آبِي دَيْنُ إِلاًّ قَضَيْنُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاقَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَلَاكُوْتُ دَٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ اثْتِ اَبَايَكُو وَعُمَرَ فَٱخْبِرْهُمَا دْلِكَ فَاتَيْتُ ابَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَٱخْبَرْتُهُمَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ آنَّهُ سَيَكُونُ ولِكَ.

فِيْمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ آتَيْتَهُمْ بِرُطِبٍ وَمَآءِ باغ عنهادا موليا عابر ظافية فرمات ميں پر ميل آپ ك لي مستحجوریں اور یانی لے کر حاضر ہوا اور وہ تمام کے تمام نوگوں نے کھائیں اور پانی پیا۔ پھررسول کریم منافیظ نے ارشاد فرمایا: پیغت ان نعتول میں سے ہے کہ جن کے متعلق تم او اول ہے سوال ہوگا۔ ٣٦٧٣: حفرت جابرين عبدالله ہے روایت ہے کہ میرے والد ماجد کی وفات ہوگئی تو ان پرلوگوں کا قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ اینے قرض کے عوض ہماری تمام کی تمام تحجوریں لے لیں۔لیکن انہوں نے وہ تھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔اس لیے کہ بیہ بات دکھلائی وے رہی تھی کہ وہ تھجوریں کم مقدار میں ہیں۔اس پریس نیگ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم اس طریقه ہے کرو کہ جس وقت ان کو اکٹھا کر کے مربد میں رکھونو تم مجھ کو بتلا دینا۔ چنانچہ جس وقت میں رسول کریم کی خدمت اقدیں میں حاضر موااور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل كردى ہے تو آ بًا ہے ساتھ الوبكراور عمر في كولے كرتشريف لائے اور النے نزویک بیٹھ کرآپ نے برکت کی دعا مانگی پھر مجھ کو تحكم فرمايا كهايخ قرض خوا هول كوبلالواورتم ان كوادا كرنا شروع كر دو۔ میں نے اس فتم کا کوئی شخص نہیں چھوڑ اگہ جس کا میر کے والد صاحب کے ذمہ قرض ہاتی ہواور میں نے وہ قرضہ ادا نہ کیا ہواور اسکے بعد بھی میرے پاس تیرہ وس تھور باتی رہ گئی ہو پھرجس وقت

میں نے رسول کریم من اللہ اس اس اس کا تذکرہ کیا تو آپ من اللہ اس کا اللہ اس کے اس اس کا اللہ اور آپ من اللہ اور عمر بٹائٹنز کی خدمت میں بھی جاؤاورتم ان کو بتلاؤ۔ میں دونو ں حضرات پہنے کے پاس گیا تو فر مانے لگے ہم لوگ واقف تھے كه جو كچەرسول كريم مُلْ النَّجْ أِنْ كَهَا ہِاس كا انجام يمي ہوگا۔

باب: وارث کے حق میں وصیت باطل ہے

قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِالوَّحُمانِ بْنِ عَنَى عَبْدِ الوَّحُمانِ بْنِ عَنَى مِ السول كريم مَا لَيْنَا الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الوَّحُمانِ بْنِ عَنَى مِ السول كريم مَا لَيْنَا الله عَنْ مَا الله عَنْ عَبْدِ الوَّحُمانِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمِ الله عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الوَّعْمِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الوَّعْمَانِ الله عَنْ عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ اللله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل

١٨٠١: باب إِبْطَال الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ٣١٧٣: أَخْبَرَنَا فَتَيِيدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ٣١٧٣: حضرت عمروبن خارجه فالنيز عدوايت يك ايكم جبه





عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ اِنَّ اللهِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَّبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ. اِنَّ اللهُ قَدْ اَعْظَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ. ١٧٧٥ الْحَبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ آنَّ ابْنَ عَنَم ذَكَرَ آنَّ ابْنَ خَارِجَةً ذَلِكَ لَهُ آنَهُ شَهِدَ رَسُولُ الله يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلِهَا لَتَقْصَعُ بِجَرَّلِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا تَشْمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَةً فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَةً مِنَ الْمِهْرُاثِ فَلَا تَجُوزُ لُوارِثٍ وَصِيَّةً .

٣٧٧ آخِبَرَنَا عُنْبَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ انْبَآنَا عَبْدُاللهِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ انْبَآنَا عَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَةَ عَنْ بُنُ الْمُبَارِكِ قَالَ آنْبَآنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَالَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ اللهَ عَزَّ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ اللهَ عَزَّ السَّمُهُ قَدْ آعُظَى كُلَّ ذِيْ حَقِّ حَقَّةً وَلا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ.

٣١٧٤: آخُبَرَنَا إِسْلَحْقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَآنَذِرُ عَشِيْرَنَكَ الْاَقْرَبِينَ [شعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كُعْبِ بْنِ لُوْتًى يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كُعْبٍ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَيَا بَنِي عَبْدِمنَافٍ وَيَا بَنِي هَائِيهِ وَ سَلَّمَ النّادِ وَيَا بَنِي مُرَّةً بَنِ كُعْبٍ بِن لُونًى يَا بَنِي مُرَّةً بَنِ كُعْبٍ بِن لُونًى يَا بَنِي مُرَّةً بَنِ كُعْبٍ بْنِ لُونًى يَا بَنِي مُرَّةً بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَيَا بَنِي عَبْدِمنَافٍ وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ آنِقِلُوا آنُفُسَكُمْ بَنِ النَّارِ وَيَا فَاطِمَةُ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ إِنِّي لَا يَتِي مَنْ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ آنَ لَكُمْ رَحِمًا سَآبَلُهَا مَنْ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ آنَ لَكُمْ رَحِمًا سَآبَلُهَا اللهِ بَنَالِهِ بَنِي اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ آنَ لَكُمْ رَحِمًا سَآبَلُهَا بَاللّٰهِ بَنِكُلِهَا عَبْرَالُهُا عَيْرَ آنَ لَكُمْ رَحِمًا سَآبَلُهُا

نے ہرایک حقدار کے لئے اس کا حق مقرر فر مایا ہے اس وجہ سے اب وارث کے لئے وصیت کرنا جا ئزنہیں۔

۳۷۷۵ حضرت این خارجہ جائین سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم سَائِیْنِ کَی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نَنْ اَیْنِ اَ پُن کَانِیْنَا اِیْ سوار ک پرخطبہ دے رہے تھے وہ سوار کی (اوٹمنی) جگالی کر رہی تھی اور اس کے مند سے لعاب نکل رہا تھا۔ چنانچہ آپ کن این نے دوران خطبہ فرمایا کہ اللّٰدعن وجل نے ہرایک انسان کے لئے وراثت میں سے ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے اس وجہ سے اب وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۷۲۱ دهرت عمرو بن خارجہ بڑائٹڑ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم مُنَّا فِیْنِ نَّا فَر مایا: اللّه عز وجل رسول کریم مُنَّا فِیْنِ نِیْنِ نَا مِن کا حق مقرر فرمایا ہے اس وجہ سے ابوارث کے لئے وصیت کرنا جا تر نہیں۔

## باب: اپنے رشتہ داروں کو دصیت کرنے مے تعلق

سال الما المورد المورد المؤلات الكافر المورد المور



تمبارے درمیان رحم کا تعلق ہے جس کاحق میں ادا کرونگا۔

۳۱۷۸: حضرت موی بن طلحہ رہائیؤ فرماتے میں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہائی جانوں اللہ علیہ وہائی جانوں اللہ علیہ وہائی جانوں کو نیک اعلام کر کے اللہ سے خرید لواس لیے کہ میں تم کو قیامت کے روز عذاب خداوندی سے بچانے میں کوئی بھی کا منہیں آسکت میرے اور تم لوگوں کے درمیان صلد حجی کا واسطہ ہے جس کا حق میں دنیا ہی میں اوا کروں گا۔

٣١٤٩ - حضرت الوجريره والتي سے روايت ہے كہ جس وقت به آيت كريمہ: و أنْدِدْ عَشِيْدَتك الْاَقْرَبِيْنَ تازل ہوئى تورسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: اے قريش كو گو! تم لوگ السي نفوس كو الله عز وجل سے خريد لو۔ اس ليے كه بيس تم لوگول ك بالكل كسى كام نہيں آسكتا ہوں۔ اے فاطمہ والتی بنت محموسلی الله عليه وسلم تم جو جا ہتی یعنی جس چیز كی خوا ہش رکھتی ہوتم وہ ما نگ لوليكن ميں قيامت كه دن الله عز وجل كی گرفت سے بچانے ميں كوئى كام نہيں آسكتا و وجل كی گرفت سے بچانے ميں كوئى كام نہيں آسكتا۔

۱۳۱۸ حضرت الوجريره دانند سے روایت ہے کہ جس وقت به آیت کریمہ: و اُنڈیڈ عشید تک اُلاَ قریدی نازل ہوئی تو رسول کریم صلی الله علیه و کم نے ارشاد فر مایا: اے قریش کے لوگو! تم لوگ این نفوس کو اللہ عز وجل سے خرید لو۔ اس لیے کہ میں تم لوگول کے بالکل کسی کا منہیں آ سکتا ہوں۔ اے فاطمہ دی تھی ہوتم وہ ما نگ لولیکن وسلم تم جو جا ہتی یعنی جس چیز کی خواہش رکھتی ہوتم وہ ما نگ لولیکن میں قیامت کے دن اللہ عز وجل کی گرفت سے بچانے میں کوئی کا منہیں آ سکتا۔

٣١٤٨ : ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُاللهِ بْنُ مُوسِى قَالَ ٱلْبَآنَا اِسُرَ آئِيلُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ اِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَا هُوَ ابْنُ اِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَبْدِالْمُطَلِبِ الشَّتَرُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣١٤٩: آخُبَرَنَى يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنَى قَالَ آخُبَرَنِى يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنَى سَمِيْدُ آبْنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُوْ سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى حِيْنَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ [شعراء: ١٢١] قَالَ يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ اشْتَرُوْا آنفُسكُمْ مِنَ اللهِ لَا أَغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ لَا أَغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَلِبِ لَا أَغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبْسَ بُنُ عَبْدِالْمُطَلِبِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعِيدُ بُنُ شَعِيدُ بُنُ شَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُوْسَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمِنِ آنَ آبَاهُرَيْوَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَٱنْذِرُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْذِرُ إِللهِ عَلَيْهِ وَٱنْذِرُ اللهِ لَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ وَٱنْذِرُ إِللهِ مَنْ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ أَمْطَلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْمَةً وَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ا





وَ اللهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ سَلِيْنِي مِنَ اللهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ سَلِيْنِي اللهِ شَيْئًا. مَاشَنْت لَا أُغْنِي عَنْك مِنَ اللهِ شَيْئًا.

٣١٨١: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا أَبُومُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآتِشَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُو ابْنُ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآتِشَةً قَالَتُ لَمَّا لَيْهُ عَنْهُرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَالْفِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ اللهِ يَافَاطِمَةً ابِنُهُ مُحَمَّدٍ السَّعِرا: ٢١٤] قَالَ رَسُولُ اللهِ يَافَاطِمَةً ابِنُهُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةً بِنْتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَا بَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا سَلُونِيْ مِنْ مَّالِيْ مَا شِئْتُمْ.

١٨٠٣: باب إذا مَاتَ الْفُجَاةَ هَلْ يُسْتَحَبُّ

#### ر مرد گرم گرود ردو لاهله آن يتصدقوا عنه

٣٧٨٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمِّى الْمُلِتَتُ نَفْسَهَا وَإِنَّهَا لَوْتَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ آفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا.

٣٩٨٣: النَّانَا الْعُورِثُ بْنُ مِسْكِبْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَانَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَخْيِيْلِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَمْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِيْهِ وَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِيْهِ وَ خَضَرَتُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِيْهِ وَ مَضَرَتُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَعَادِيْهِ وَ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوقِيَتُ قَبْلَ الله الله عَلْهُ وَسَلّمَ هَلُ يَنْفَعُهَا انْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ يَنْفَعُهَا انْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ يَنْفَعُهَا انْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ يَنْفَعُهَا انْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ يَنْفَعُهَا انْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهِ وَسَلّمَ نَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ نَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهَا لِحَائِطِ فَقَالَ سَعْدُ حَتَهُا فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهِ لِهَا لِحَائِطِ فَقَالَ سَعْدُ حَتَهُا فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهَا لِحَائِطِ فَقَالَ سَعْدُ حَتَهُا لَعَمْ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطِ فَقَالَ سَعْدُ حَتَهُا لَعَمْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهَا لِحَائِطِ

۳۱۸۱ - حفرت عائشہ خین سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کر یہہ، و آڈنیڈ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ نازل ہوئی تو رسول کریم نے ارشاد فر مایا: اے فاطمہ بنت محمد! اے صفیہ جین بنت عبد المطلب اورا ہوئی الموالہ اورا ہے بنوعبد المطلب! میں قیامت کے روزتم لوگوں کو الدعز وجل کی پکڑ سے بچانے میں کام نہیں آسکتا اس وجہ سے دنیا میں میری دولت میں سے تم جودل جا ہے وہ ما نگ لو۔

باب: اگرکوئی شخص اچا تک مرجائے تو کیاا سکے وارثوں

کیلئے اسکی جانب سے صدقہ کرنامستحب ہے یانہیں؟

۱۳۲۸۲: حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی

آدی نے عرض کیا یارسول اللہ ایم ری والدہ کی اچا تک وفات ہوگئی

ہے جھے کو یقین ہے کہ اگر وہ گفتگو کرسکتیں تو لازی طریقہ سے وہ
صدقہ کرتیں۔ اس وجہ سے کیا ہیں ان کی جانب سے صدقہ کرسکتا
ہوں؟ آپ مُن اللہ خرمایا: جی ہاں کردو۔

۳۲۸۳: حفرت سعد بن عباده و النفيز سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم مُن النفیز کے ساتھ کسی جنگ کے لئے نکلے تو ان کی والدہ ماجدہ جو کہ مدینہ منورہ میں تھیں ان کی وفات ہوگی وفات کے وقت ان جو کہ مدینہ منورہ میں تھیں ان کی وفات ہوگی وفات کے وقت ان کروں مال دولت تو حضرت سعد دلا النفیز کا ہے میں کس طریقہ سے وصیت کروں ؟ چنا نچہ وہ حضرت سعد دلا النفیز کے مدینہ منورہ واپس آنے سے قبل ہی وفات یا گئیں جس وقت وہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا ان کواس کا نفع بہنچے گا؟ آ ب مُن فلاں فلاں باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ فرمانے گئے میں فلاں فلاں باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ فرمانے گئے میں فلاں فلاں باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ



خي نن نها كُثر يف جلد ٢٥٠

سَمَّاهُ.

کرتا ہوں۔

١٨٠٣ باب فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْدِلُ الْمَيْتِ الْمَيْتِ الْمَيْدِلُ الْمَيْدِلُ الْمَيْدَ اللهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْفَعَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمِ الْفَعَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحِ يَّدُعُولَةً.

٣١٨٥: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ آنْبَانَا اِسْطِعِيْلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِيْ مَاتَ وَتَوَكَ مَالًا وَلَهُ يُوْصِ فَهَلُ يُكَفِّرُ عَنْهُ آنُ آتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. وَلَهُ يُوْصِ فَهَلُ يُكَفِّرُ عَنْهُ آنُ آتَصَدُقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ. ٢٣١٨٠ : آخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ الشَّويْدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ الشَّويْدِ بْنِ مَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ الشَّويْدِ بْنِ سُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ مُوسَى بُنَ سُعُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبُّكِ قَالَ لَهَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبُّكِ قَالَ لَهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَبُّكِ قَالَ لَهَا لَلهُ اللهُ قَالَ لَهَا مُؤْمِنَةً وَاللهُ مَنْ اللهِ قَالَ لَهَا مُؤْمِنَةً وَاللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ 
٣٦٨٠: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسُى قَالَ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ سَغْدًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى مَاتَثُ وَلَمْ تُوْصِ آفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

باب: مرنے والے کی جانب سے صدقہ کے فضائل ۱۳۸۸ حضرت ابو ہر ہر ہ سے در وایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جس وقت کوئی انسان مرجا تا ہے ان تین اعمال کے علاوہ ہتی تم م اعمال موقوف ہوجاتے ہیں ایک تو صدقہ جاریۂ دوسرے وہ علم کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہواور تیسرے نیک اولا ذبوکہ اس کے لئے دعا ما تکتی رہے (مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے باقی تمام اعمال کا ثواب بند ہوجا تا ہے۔)

٣٩٨٥: حضرت ابو ہريرہ خالفن فرماتے ہيں كه ايك آ دمي نے كهن يا رسول الله! مير ب والد دولت حجهور كرمر بيكن انهول نے كوئى وصیت نہیں کی اگر میں انکی جانب سے خیرات کروں تو کیا اُکی وصيت ندكرنے كا كفاره موسكتا ہے؟ آپ مَا كَانْتِكُوْ مِنْ عَرْمايا: بال \_ ٣٦٨٧:حضرت شريد بن سويد تقفي فرمات بيل كه مين رسول كريم کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ میری والدہ ماجدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جانب سے ایک باندی آزاد کر دول۔میرے یاس ایک کالے رنگ کی باندی ہے اگر میں اس کو آ زادکر دول تو کیا میرے والد کی وصیت مکمل ہو جائے گی۔ آپ منے فرمایا کہ اس کومیرے پاس لے کر آؤشیں اس کو آپ کی خدمت مل كرحاضر مواتو آپ ف اس سے دريافت فرمايا: تمہارا پروردگارکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ عز وجل۔ آپ نے فرمایا میں کون جول؟اس نے جواب دیا کہ آ باللہ کے رسول ہیں ۔اس پرنی کے فرمایا: تم اس کوآزاد کر دوریہ خاتون مومنہ ہے۔ ١٨٧٨٤: حضرت ابن عباس يناف فرمات بين كرسعد والنوزية مَنَا النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصِيتَ كَ بِغِيرِ وَفَاتَ كُرِّكُمْ اللَّهِ وَصِيتَ كَ بَغِيرِ وَفَاتَ كُرِّكُمْ میں کیا میں اُن کی جانب سے صدقہ کر دوں؟ آپ من تاہم فرمایا: بان! کردو \_



٣٧٨٨: آخبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ الْازْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ فَنُ عَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ فَنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُرِيَّا بْنُ السُّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَيِ ابْنِ عَبْسِ انْ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ أُمَّةُ تُولِقِيتُ آفَيَنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّفُتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِيْ مَخُرَفًا فَاشُهِدُكَ تَصَدَّفُتُ بِهِ عَنْهَا.

٣١٨٩: آخُبَرَنِي هُرُونَ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً آنَّهُ أَنِي عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً آنَّهُ أَنِي عَنْ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً آنَّهُ أَنِّي النَّبِي اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً آنَّهُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَادَةً آنَهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ

٣٩٩٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ آبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ عِيْسَى وَهُو ابْنُ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ عِيْسَى وَهُو ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْآفْرِيِّ آخْبَرَةٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ يُونُسَ عَنِ الْآفْرِيِّ آخْبَرَةٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بَنِ عَبُولَةً آنَةً بَنِ عَبُولَةً آنَةً السَّفَتَى النَّبِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ آنَةً السَّفْتَى النَّبِيَ عَنَى نَفْدٍ كَانَ عَلَى أَمِّهِ فَتُوفِّيَتُ قَبْلَ النَّهُ فَيْ نَفْدٍ كَانَ عَلَى أَمِّهِ فَتُوفِيَّتُ قَبْلَ اللهِ فَيْ الْقَدِيمَ عَنْهَا.

٣٩٩١. ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَدَقَةَ الْحَصْمِیُّ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَیْبٍ عَنِ الْاُوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهُرِیِّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَیْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ انَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ نَدُرِ کَانَ عَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا. وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ افْضِهِ عَنْهَا. اخْبَرَنِی الزَّهْرِیُّ الْحَبْرَنِی الزَّهْرِیُّ الْحَبْرَنِی الزَّهْرِیُّ الْکَالَیْدِ بْنِ یَزِیْدَ قَالَ انْجَبَرَنِی الزَّهْرِیُّ اللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ انْجَرَانِی الزَّهْرِیُّ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبْرَانِی الْوَالِیدِ بْنِ یَزِیْدَ قَالَ اسْتَفْتَی النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْحَبْرَانِی الْزُهْرِیُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدِ عَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّيْ الْمُ الْمُتَاتِ الْمُ الْمُنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمَالَالَٰ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمُ الْمُتَقْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْم

سَغُدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوقِّيَتُ

٣٦٨٨: حفرت ابن عباس بين فرماتے بيں كدا يك فض نے عرض كيا: يا رسول اللہ! ميرى والدہ صاحبہ كى وفات ہو گئ ہا آر ميں ان كى جانب سے وصيت كردوں تو كيان كواس كا اثر لط گا؟ آپ مَنْ اَلْتِیْ اَلْمُ اَلْمَانَ كُوالَ مِنْ اَلْمَانَ كُوالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

۱۳۱۸۹ حضرت سعد بن عبادہ و النظائة سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مان کی تھی جس کو پورا کیے بغیران کی وفات ہوگئی اب اگر میں ان کی جانب سے کوئی غلام یا باندی آزاد کردوں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ مان کی جانب سے کوئی غلام یا باندی آزاد کردوں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ آپ مان گائی ہے کہ مایا: جی بال ۔ مصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں ۔

کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کی والدہ نے ایک نذر
مانی تھی جس کے پورا کرنے سے قبل ہی اُن کی وفات ہوگئ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی والدہ کی نذر پورک

۳۹۹ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبارہ رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ ان کی والدہ نے ایک نذر مانی تھی جس کے پورا کرنے سے قبل ہی اُن کی وفات ہوگئ ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم اپنی والدہ کی نذر پوری کرو۔

۳۱۹۲: حضرت ابن عباس الله الله على كريم على الله عليه وسلم سے دريافت عباده رضى الله تعاليه وسلم سے دريافت كيا كه ان كى والده نے ايك نذر مانى تقى جس كے پوراكر نے سے قبل ہى أن كى وفات ہوگئى۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم اپنى



قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا. والده كي تذريوري كروب

من کے بینے وصیت کے کوئی شخص وفات پاگیا تو اس کے لئے صدقہ کر دینا بہت ہی عدہ عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف صدقہ ای کی طرف سے کیا جائے جو کہ بغیر وصیت کئے فوت ہو گیا بلکہ صدقہ تو اس کے لئے بھی کرنا چاہے جو کہ وصیت کئے فوت ہو گیا بلکہ صدقہ تو اس کے لئے بھی کرنا چاہے اور صدقہ ایسا وصیت کر گیا جو مرنے والے نے کہا وہ تو کرنا ہی ہم طرف سے بھی اس کے لئے صدقہ کرنا اچھا ہے اور صدقہ ایسا ہوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہند کیا کہ وہ صدقہ کرنا چاہیے جو کہ صدقہ جاریہ ہوا ورضلق خدا اس سے تا دیر فائد ہا شاتی رہے جولوگ جتنا بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا تے رہیں گے اور جتنے عرصہ دراز تک وہ سلسلہ چلتار ہے گا' ثواب ملتار ہے گا۔ یعنی قبر میں بھی اور یوم حشر میں بھی۔ (جنی)

### ١٨٠٥: باب ذِكْرِ الْلِخْتِلَافِ عَلَى وُفْكَانَ

٣١٩٣. قَالَ الْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّهْ عَنِ النَّهْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْبَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عُبَدَ اللهِ عُنْهَا. كَانَ عَلَى أُمْمِ فَتُولِيَتُ قَبْلَ انْ تَقْضِيةً فَقَالَ اقْضِم عَنْها. كَانَ عَلَى أُمْمِ فَتُولِيَتْ قَبْلَ انْ تَقْضِيةً فَقَالَ اقْضِم عَنْها. ٣٢٩٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزَّهْرِيّ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ قَالَ مَاتَتُ أُمِّي وَعَلَيْهَا عَنْ اللهِ عَنْ سَعْدِ انَّهُ قَالَ مَاتَتُ أُمِّي وَعَلَيْها نَذُرٌ فَسَالُتُ النَّهِ عَنْهَا.

٣١٩٥: آخَبَرَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَنِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِهِ فَتُوقِيَتُ قَبْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِهِ فَتُوقِيَتُ قَبْلَ اللهِ عَنْهَا.

٣١٩٦: آخُبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ اِسْحَقَ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةً عَنْ بَكْدِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ عَبْدَةً عَنْ بَكْدٍ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنَ عُبَادَةً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْقَالَ إِنَّ أُمِنَى جَاءَ سَعْدُ بْنَ عُبَادَةً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْقَالَ إِنَّ أُمِنَى

### باب: حضرت سفیان ہے متعلق زیر نظر صدیث میں راوی کے اختلاف ہے متعلق

۳۱۹۳ حضرت ابن عباس بھن فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ طاق نے اپنی والدہ کے نذر مان لینے ہے متعلق فوت ہونے کے متعلق فو گائی والدہ کے نذر مان کیے جانب کے متعلق فتو کی طلب کیا تھا تو آپ مُلَّلِيَّةً کَمْ نِهِ مَایا بِتَمَ ان کی جانب سے نذر یوری کرو۔

۳۱۹۴ نصرت معد والنفظ فرماتے ہیں میری والدہ کی وفات ہوگئی اور انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی۔ میں نے رسول کریم مَثَلَ الْفِيَا مِن اللہ مِن ان کی جانب سے دریافت کیا تو آپ مُلَّ الْفِیَا مِن مُحَالِقَ مِن کہ مِن ان کی جانب سے ندریوری کروں۔

۳۹۹۵: حضرت سعد رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میری والده کی وفات ہوگی اور انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی۔ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا تو آ ب صلی الله علیه وسلم نے مجھ کو تھم ارشاد فرمایا کہ میں ان کی جانب سے نذر پوری کردں۔

٣٦٩٦: حفرت ابن عباس بي في فرمات بي كسعد بن عباده والترافظة فرمات بي كسعد بن عباده والترافظة فرمات بي كسعد بن عباده والترافظة مير كالده كي وفات بوگل ميان كومه ايك نذر ترفي جس كوه ايورى نه كر سكيل - آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ان كى جانب سے





مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.

-٣٠٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدْثَ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَدْثَ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُّولَ اللهِ إِنَّ أَمِنْ مَاتَتُ اَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعْمُ قُلْتُ فَآتُ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَآءِ.

٣١٩٨: آخُبَرَنَا آبُوْعَمَّارِ إِلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ آتُ الصَّدَقَةِ افْضَلُ قَالَ سَقْى الْمَآءِ. الصَّدَقَةِ افْضَلُ قَالَ سَقْى الْمَآءِ.

٣١٩٩ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمِغْتُ قَادَةً قَالَ سَمِغْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِغْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَادَةً آنَّ امَّةً مَاتَتُ آفَا مَاتَتُ آفَا اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ آفُضَلُ قَالَ مَصَدَّقُ الْسَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَغْدِ بِالْمَدِيْنَةِ.

١٨٠٢: باب النَّهُي عَنِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتَيْمِ الْيَتَيْمِ

٢٥٠٠: آخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ آيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِيْ سَالِمٍ لِلْجَيْشَانِيِ اللّٰهِ بْنِ آبِيْ سَالِمٍ لِلْجَيْشَانِيِ عَنْ آبِيْ سَالِمٍ لِلْجَيْشَانِي عَنْ آبِيْ مَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ آبِي فَلْ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَا آبَا مَنْ أَرِي وَلَا قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَا آبَا ذَرِّ إِنِّي آرَاكَ صَعِيْفًا وَإِنِي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي لَا تَآمَرَنَ عَلَى الْهِ يَشِيمٍ. لَا تَآمَرَنَ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ .

١٨٠٤: باب مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَّالِ الْيَتِيْمِ إِذَا

بوری کرو۔

٣١٩٧ : حضرت سعد بن عباد م طابع ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری والدہ صاحبہ کی وفات بھوگئی ہے۔ کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ شائین ہے؟ آپ شائین کے جی باں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ شائین کے فرمایا کہ یانی پلانے والا۔

وصيتوں کی کتاب

۳۲۹۸: حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے میں نے کہایا رسول الله! کونسا صدقه افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: پانی (یعنی پیاسوں کو پانی پلانا یا ایسی جنگہوں پر پانی کا بندو بست کرنا جہاں اس کی اشد ضرورت ہو)۔

باب: ینتیم کے مال کاوالی ہونے کی ممانعت ہے۔تعلق

•• نا : حضرت ابوذر والفؤ فرمات بین کدرسول کریم منافی آن مجھ سے فرمایا: اے ابوذر! میں تم کو کمزور محسوس کر رہا ہوں اور میں تمہارے واسطے وہ بی بیند کرتا ہوں جو کہ این واسطے بیند کرتا ہوں کہ تم بھی دو خص کی امارت یا بیتم کے مال کی ولایت قبول نہ کرتا۔ (یعنی امیر بنیا اور بیتم کے مال کا ولی بن جانا ذمہ داری کا اور مشکل کام ہے)۔

باب: اگر کوئی آ دمی یتیم کے مال کامتولی ہوتو کیااس





#### قَامَ عَلَيْهِ

٢٠٠١: أخْبَرُنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْكُدَيْنَةً عَنْ عَطَآءٍ وَهُو ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هِذِهِ الْأَيَّةُ: وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْبَيْنَ يَاكُلُونَ فَالَ لَمَّ نَزَلَتُ هِنِي الْمُعَامِ : ١٥٦] وَإِنَّ اللَّذِيْنَ يَاكُلُونَ الْمُوالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا [النساء: ١٠] قالَ اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَةً فَشَقَ طَعَامَةً فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى مَالُ النَّيْمِ فَلَا اللهُ : مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَةً فَشَقَ طَعَامَةً فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النَّيْسِ فَقَ فَلْهُ اللهُ : مَا النَّهُ عَنِ الْيَتَامِلَى قُلُ إِصْلاَحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ يَسْلُونَكَ عَنِ الْيُتَامِلَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ يَسْلُونَكَ عَنِ الْيُتَامِلَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ يَسْلُونَكَ عَنِ الْيُتَامِلَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ لَهُ مَا نُمَالًا فَاللهُ عَنْ الْيَتَامِلَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ لَا عَلَى النَّهُ عَنْ الْيَتَامِلَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْنٌ الله قَوْلِهِ لَا عَنْ الْيَتَامِلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ الْيَتَامِلِي قُلْ إِلْهُ وَلَهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ وَلَهُ الْمُ الْعُنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ الْيَتَامِلِي اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُومَةُ وَلَهُ الْعُلْمَا وَلَوْلِهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَقُولُهُ السَاءِ اللهُ الْمُعْلَى النَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُهُ الْمُولِقُ الْعُلِقُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

٣٠٠٠ أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّى قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُينُهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُينُهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُينُهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُينُهِ عَنِ الْنِينَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمُوالَ الْنِينَهُ الْنِينَةُ وَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْنَينَةُ وَشَوَابَةً وَإِنْيَتَةً فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَآنُولَ اللّهُ عَزَّوجَلَ : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمُ اللّهُ عَزَّوجَلَّ : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمُ اللّهُ عَزَّوجَلَّ : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمُ اللّهُ عَزَّوجَلَ لَهُمْ خُلُطَتَهُمْ.

١٨٠٨: بأب إجْتِنَابِ اكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ الْمَتِيْمِ الْمَتِيْمِ الْمَتِيْمِ الْمَتَابِ الْكُلِ مَالِ الْيَتِيْمِ الْمُنَا الْمَنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ 
### میں نے کچھ وصول کرسکتا ہے؟

۱۰ ۲۵ حفرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور (پیر) وہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس پچھ موجود نہیں اور ایک بیتیم بچ کا میں ولی بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا :تم اپنے بیتیم کے مال میں سے پچھ کھالیا کرولیکن فضول خرجی نہ کرنا اور حدسے زیادہ نہ کھا نا اور نہ دولت اسمحی کرنا۔ ۲ میں نہ کرنا اور حدسے زیادہ نہ کھا نا اور نہ دولت اسمحی کرنا۔ ۲ میں وقت بیآیات کر بھ نازل ہوئیں نولا تقریبوا مال الیتی ہو۔ جس وقت بیآیات کر بھ نازل ہوئیں نولا تقریبوا مال الیتی ہو۔ بیس مرف اس کی خیرخواہی کے لئے جاؤ اور جولوگ بیامی کا مال بیاس صرف اس کی خیرخواہی کے لئے جاؤ اور جولوگ بیامی کا مال ناحق اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے بیٹ میں ناحق اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے بیٹ میں کرنا شروع کردیا یہاں تک کہ جس وقت یہ بات نا گوارمحوس ہوئی تو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی اس پر الندع و جل تو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی اس پر الندع و جل تو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی اس پر الندع و جل تو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی اس پر الندع و جل نے ساتی ایک کے میں اور بیا کی اس پر الندع و جل

باب: مال میتیم کھانے سے پر ہیز کرنا ۳۷۰۴: حضرت ابو ہریرہ جی بیز فرماتے ہیں کہ رسول کریم ٹائیوڈنے



وَهْبٍ عَنْ سُكَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ قُوْدِ بُنِ يَوِيْدَ عَنْ فَرِمانِ اللهِ عَنْ قُوْدِ بُنِ يَوِيْدَ عَنْ فَرَمانِ اللهِ عَنْ قَوْدِ بُنِ يَوِيْدَ عَنْ فَرَمانِ اللهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ كَياكِنا يَا رسول الله! وه كيا بين؟ آپ الله عَنْ أَبِي هُويْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ عَالِم اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَالِم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَالِم اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِ

ولا عدة الداب المحتمام مسلمانون كواس حديث مباركه يربار بارغوركرنا جابيك اسلام كى تتى زياده احجائيون كوتتى آسانى ہے سمیٹ کر نبی کریم تالی فیٹل نے اُمت محدید کی تفہیم کے لیے مجھادیا ہے۔غور کریں کہ چندالفاظ میں وُنیااور آخرت کی کامیا بیول کی تنجیاں انسان کوتھا دی گئی ہیں کدان ہاتوں پڑمل کریں تو آخرت تو سنورے ہی گی وُنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی۔ ہم اپنے اردگرد جینے بھی گناہ دیکھتے ہیں اگر بنظر غائز مشاہدہ کیا جائے توبہ بات روزِ روثن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ اکثر گناہوں کا مركز انبي بُرائيوں سے بوكرنكاتا ہے۔ آج الله عزوجل كے ساتھ غير الله كى شراكت غيروں ميں تو كيا بى كہنے اپنوں نے اس ميں جو جوخرابیاں پیدا کر دی ہیں اُس کوسمیٹنا مشکل ہوتا جار ہا ہے۔ جادوکرنا'اب اِس سلسلہ میں کیا تفصیل بیان کی جائے ذراا پنے اردگرد ہی دیچھے کیے اسلامی جمہور سے پاکستان میں اسلام کے نام پرجادوٹو نے کی کون کوئی قشمیں عاملوں نجومیوں اور دیگرایسے ہی ہتھیا روں نے نکال رکھی ہیں اور جگہ جگہ بیشیاسی با بے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں اور بالخصوص مسلمان بہنوں کی عزتوں ہے کھیلتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رہی سود کی قباحت تو کمزور کیے کمزور تر اور امیر کیے امیر تر ہوتے جارہے ہیں بیآ پ کے سامنے ہی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں امیر اورغریب کے درمیان جود وریاں پیدا ہور ہی ہیں وہ انتہائی وُورس اور بھیا تک نتائج سامنے لائیں گی۔ میتیم کا مال کھانا' اے تو اپنوں نے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا اور دِن دیہاڑے بتیموں کے ساتھ "دسن سلوك" كے نام برأن سے" مال مفت دل برح" والاسلوك روا ركھا جاتا ہے اورسب سے آخر ميں پاك دامن عورتوں پرتہمت لگانا۔ اِس کی وجہ سے ہم پر جو ہلاکت آ رہی ہے وہ بھی سب پرعیاں ہے۔ بے مقصد گھروں سے باہر جانے اور شو ہز کی زینت بننے والی خواتین کوتو جھوڑ ہے اخباروں میں کس طرح شریف گھرانوں کے نام لے لے کراُن کی خواتین کے چند من گھڑت بیان چھاپ کر اُن بیچاری خواتین اور اُن کی نسلوں کی عز توں سے کھیلا جاتا ہے۔ اب تو اچھے بھلے سلجھے ہوئے لوگوں میں بھی ذرا ذرای بانوں پریا آپس کی گفتگو میں اچھی بھلی نیک پر دہ داراور پڑھی ککھی خواتین کواُن کی غیرموجودگی میں مزاق اور برے الفاظ سے بکارے جانے کا چلن عام ہوتا جار ہاہے۔خدارا! ان باتوں کومعمولی سمجھ کرنظر انداز کرنے کی روش چھوڑ ئے اور ٹھنڈے دِل ود ماغ سے غور کریں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ پیارے نبی مُنْ الْفِیْرَاکی اِس ایک ہی حدیث پڑل کر کے ہم ونیاوآ خرت کی کتنی بھلائیوں کوسمیٹ سکتے ہیں۔اللہ ہم سب کو بیجھنے اور عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین القدع وجل كاشكرواحيان بيك دوسنن نسائي شريف" جلددوم كالرجمة كمل بوا